== ئىما ئىلىنى ئىلىنى

تصنیف: فقیر پرست علام مفتی جال ای الدین حالم می میرفانلیالمقوی فقیر پرست علام می میران میرانی میرام میران میران میران میران میراندین میراندین میراندین میراندین میراندین میران



# بفيض وحاني: اعلى حضرت اما الممت رضامي رسامي تركوي قدر

\_ يُمَا حِ العَقَائدُ عِنْ الرَّضَاعُ مِنْ كُنِي الرَّضَاعُ مِنْ كُنِّ ٩٨٠ فياوي كالمستند وخسيص





زبرنگرانی

ماشين فقيدته يتحضرت للمراثوا راحم صاحقيله قادري امجدي نلا

و نائب فقيملت مفي محترا مرار احدام يري بركاتي و مفتى السنياق احتدم معنباحي المجدى ٥ مفتى مُحَدّا وسي القادري الانجدي



فقيه تست حضرت علام مفتى حبلال الدين حدامج تدى تدي العلم لقوى

#### اظهار تشكر

قاوی فقیه ملت کی فراہمی میں معاونت پرہم محترم جناب غلام اولیں قرنی قادری رضوی ناظم اعلیٰ ادارہ صعاد ف نعصانیہ و رضوی هائونڈینشن پاکستان کے مشکور ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ انہیں مزید خدمت وین کی توقیق عطافر مائے۔ (آمین) بجاہ نبی الرؤف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نام کتاب نام کتاب فقید ملت معروف به فآولی مرکز تربیت افتاء (اوّل)

تنهذيف استاذ الفقباء فقيدملت حضرت علامه مفتى جلال الدين احمد امجدى قدس سره العليم القوى

ز بيِّمراني جانشين فقيه ملت حضرت علامه انواراحمد صاحب قادری امجدی سربراه اعلی مرکز تربيت افتاء' اوجها همخ 'نستی

ترتيب تائب فقيه ملت مفتى محمد ابراراحمد امجدى بركاتي مفتى اشتياق احمد مصباحى امجدى مفتى محمد اوليس القادري الامجدي

التعييس تابت مولانا شاه عالم قادري مولانا اسراراحد مصباحي مولانا نيازاحد مصباحي مولانا ارشد رضامصباحي مولاناتش الدين عليمي

سَمِيوز نَّك تعلَى رضا مصباحي علام حسن مصباحي سيوز نَّك : على رضا مصباحي علام

كال صفحات ٢٠٠٠

کل مسائل ۲۸۰

سن طباعت باراول: ۲۰۰۵ء

مطبع : اشتیاق اے مشاق پر نٹرز لا ہور

طابع : شبير براورز الابور

تیت : 450 رویے کمل سیٹ (2 جند)

ملے کے پتے

اداره بيغام القرآن زبيره سنرم أردوبازارلا بور

الم مكتبه اشرفيه مريدك (طلع شيخويوره)

القرآن يبلى كيشنز لا بور اكرايي

المحتبه غوثیه هول سیل بزی منڈی کراچی

احمد بك كاريوريشن كميني چوك راوليندى

المحتيه ضيائيه بوبر بازارراوليندى

اقراء بك سيلر امن بور بازار فيمل آباد

انتساب

صاحب تصانف كثيره فقيه ملت حضرت علامه

مفتی جلال الدین احمد امجدی قدس سره العلیم القوی و مسال ۱۲ سن احمد امجدی قدس سره العلیم القوی و مسال ۲۲ سام الصرا و ۲۰۰۰ ع

(כנ

آپ کی دینی علمی یادگار

مرکزنر ببین افناء دارالعلوم امجد بیار شدالعلوم اوجها شنج بستی

( b 2

جس نے بہت سے تشنگان علوم کوسیراب وشاد کام کیا

عقیدت کیش محدابراراحمدامجدی برکاتی

### 

فقیہ بے بدل مجدداعظم امام احمدرضامحدث بریلوی (وصال ۱۹۲۱ھ ۱۹۲۱ء)

صدرالشربعد بدرالطريقة حضرت علامه المجدعلى اعظمى رضوى (وصال ١٣٧٢ هي ١٩٣٨)

تا جدارا المسنت مفتی اعظم مندحضرت علامه محم مصطفے رضا قادری بریلوی (وصال ۱۰۰۱ه ۱۸ میلام)

احسن العلمية وهزت علامه سيد مصطفي حبير رسن قادري بركاتي مار بروي وسي العلمية وهواء) (وصال ١١ماه ١٩٩٥ء)

شخ المشائخ شعیب الاولیاء حضرت الشاه صوفی محمد بارعلی علوی قادری (وصال ۱۳۸۷ه ها علی)

رئیس القلم حضرت علا مدار شدالقا دری، بلیاوی ،ثم جمشید بوری (وصال ۱۳۳۳ هی یوری)
علیم الرحمة والرضوان
کی
خد مات عالیه میں

نیاز پیش اشتیاق احمد مصباحی امجد کی اولیس القادری امجد کی مورانو کی

Hazrat Allama Maulana Mufti

#### Mohammed Akhtar Raza Khan Qadri Azhari

President: All India Sunni Jamiatul Ulema Head Mufti: Central Darul Ifta - Bareilly.

82, Raza Nagar, Saudagran, Bareilly Sharif UP 243003, (INDIA) - Tel 0581 - 2472166, 2458543



يبزعوده محكمة يوسعانى

خانه No \_\_\_\_\_ مانت

| Dare | <br>رابع |
|------|----------|
| -    |          |

#### بسىرالله الرحين الرحير رضوى فا ونديش كا قيام

مسلک حق اہل سنت و جماعت کی وساطت ہے دین کی ترویج واشاعت اورعوام اہل سنت کی فلاح و

ہمود کے لئے کوشاں رہنا ہرئی مسلمان کے لئے اشد ضروری ہے۔ لہذاالی تظیموں کی ضرورت ہے جو کہ
امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اہام احمدرضا خاں فاصل ہر بلوی قدس سر ۂ العزیز کی تعلیمات کی روشی میں مذکورہ
منٹور پڑھل پیرا ہوں۔ اس سلسلے میں لا ہور (پاکتان) ہے میرے محب ،عزیزم غلام اولیں قرنی قاوری
منٹور پڑھل پیرا ہوں۔ اس سلسلے میں لا ہور (پاکتان) سے میرے محب ،عزیزم غلام اولیں قرنی قاوری
روشوی سلمہ اوران کے رفقاء نے 'رضوی فا وَ بَدُیشُن' کے نام ہے ایک تنظیم کے قیام کی خواہش کی ہے۔
الہذا آج موجہ ۲۲ مرصفر المحظفر ۲۲۲ المحر المربی میں میں میں میں کہ موجہ کا میں ہور جعرات عرب اس کے ساتھ ادارہ
والرضوان کے مبارک موقع پر میں 'رضوی فا وَ بَدُیشُن' کے قیام کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ادارہ
معادف نعمانی لا ہور کی تروی واشاعت کا کا م بھی اسی 'رضوی فا وَ بَدُیشُن' کے ذیرا نیظام کرتا ہوں۔
میری دعا ہے کہ مولی کریم''رضوی فا وَ بَدُیشُن' کے کار کنان اور وابستگان کو مقاصد حسنہ میں کا میا بی و
ترقی عطافر مائے ، اورزیا دہ سے زیا دہ خدمت دین لے۔ آمین بعداہ نبی الروب الرحبہ علیہ النحبہ والنسلیم

وم ایران المراز المرز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المراز

# ۲ بسم الله الرحمن الرحيم

محمد منشاتا بش قصوری جامعه نظاميه رضومه لابور

نشانِ منز<u>ل</u>

## ناشر كتب فتأوي

محترم التقام مكرم جناب ملك شبير سين صاحب باني اداره شبير برادرز لاجور پاكتنان نے يوں تو مسلك حق ابل سنت و جماعت کی حفاظت و صیانت کے لئے نہایت علمی' تاریخی' تحقیقی' اصلاحی' تبلیغی تصانیف و تالیف کوعمدہ اورنفیس ترین طباعت سے آ راستہ و بیراستہ کرکے جہانِ اشاعت میں ایک نام اور مقام پیدا کرلیا ہے گر کتب فناوی میں جوانفرادی وامتیازی حیثیت حاصل کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس وقت تک پاک و ہند میں مفتیانِ اہل سنت کے جینے فناوی شائع ہو بیکے ہیں ان تمام کی بڑے اہتمام ے ملک شبیر سین صاحب نے پاکستان میں اشاعت کر کے علائے اہل سنت کے لیے بے حد آسانی اور مہولت مہیا کردی ہے۔ اس وتت تک درج ذیل فآوی موصوف نے شائع کئے ہیں۔

الله الما في الرسول (تين جلدي)

الله فأوى اجمليه (حارجلدي)

🕁 فآوی بریلی شریف

تنة فآوي مصطفوي

🖈 فآوي حامد سي

جنج حبيب الفتاوي

الله فناوی نوریه ۱ جلدی اور فناوی رضویه جدید ۱۸ جلدی بھی یبال سے بآسانی حاصل کی جاسکتی ہیں۔

اب نآوی نقیه ملت (۲ جلدی) قوم کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے جو فقیہ ملت صاحب تصانیف کثیرہ حضرت

الحاتی الحافظ القاری علامه مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمه الله تعالی اور آپ کے ارشد تلاغدہ کی فقاہت وعلیت کا منه بولتا خبوت ے۔ حضرت نقید ملت کے فرزندان گرامی جوتمام تر آپ کے علوم وفنون اور اعمال حسنہ کے امین وعمس جمیل میں انہوں نے بردی عرق ریزی اور جانفشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس فقاویٰ کو مرتب فرمایا اور دورِ جدید کے نقاضہ کا لحاظ رکھتے ہوئے جمالیات کے

پہلوکو خوب نمایاں کیا۔ کتابت کاغذ طباعت اور خاص کر تھیجے کی طرف خوب توجہ دی اور یہ گرانمایہ فقاولیہ منصد شہود پر جلوہ گر ہوا۔

فقیہ ملت علیہ الرحمۃ نے راقم الحروف کو زندگی بھرا پئی تصانیف اور مکتوبات علمیہ سے با قاعدہ شاد کام کیا میرے پاس حضرت کے بیمیوں خطوط اور آپ کی ہر کتاب آپ کے دستخط کے ساتھ موجود ہے۔ صاحبز ادگان نے بھی ربط و تعلق کو قائم رکھا ہے گر حضرت علیہ الرحمۃ کی توبات ہی پچھ اور تھی ' دعا ہے اللہ تعالی آپ کے صاحبز ادگان اور تلا فدہ کو ان کے نفوش جمیلہ پرگامزن رکھے اور ملک شبیر حسین صاحب کو بھی جن سے فقیہ ملت ہمیشہ خوش رہے اور ان کی طباعت و اشاعتی سرگرمیوں کو بر کی قدر کی نگاہ سے و کھتے ہوئے ہدیہ تیر کیک و تحسین سے نوازتے گئے۔

#### صلائے عام ہے فقیہان ملت کے لئے

ادارہ شبیر برادرز لا ہور کی طرف سے اہل سنت کے تمام مفتیان کرام کے لئے مڑدۂ راحت افزاء دیا جارہا ہے کہ جن حضرات کے پاس مطبوعہ وغیر مطبوعہ فقاویٰ ہوں اور وہ انہیں بعض وجوہات کی بنا پرشائع کرنے سے قاصر ہیں۔ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے فقاویٰ ہمیں عطا کریں۔ہم بصد ذوق واحترام طباعت ہے آ راستہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔

﴿ وَمَا ہِنَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ ادارہ شبیر برادرز کواشاعتی میدان میں بیش از بیش کامیا بیول اور کامرانیوں سے بہرہ مندفر مائے۔

﴿ وَعَا ہِ اللّٰہ تَعَالَىٰ ادارہ شبیر برادرز کواشاعتی میدان میں بیش از بیش کامیا بیول اور کامرانیوں سے بہرہ مندفر مائے۔

امين ثم المين بجاه ظه و ينسين صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا و مولانا محمد و آله وصحبه وبارك وسلم

دعا گو

محمد منشا تا کبش قصور کی جامعہ نظامیہ رضو بیالا ہور بر رسیح الثانی ۱۳۴۱ھ/۱۳۱۸مئی ۲۰۰۴، دوشنبہ

#### بعم (الله الرحس (ارحم

## عرض حال

#### حامداو مصليا ومسلما

صاحب تصانیف کثیرہ،استاذ الفتهاء،فقیہ لمت حضرت علامہ الحاج الشاہ الحافظ مفتی جلال الدین احمد امحدی قدس سرہ بائی

مرکز تربیت افتاء دار العلوم امجد بیابل سنت ارشد العلوم اوجھا تنج بہلع بستی (یوپی) ایک جیدعالم دین ، با کمال مصنف بحقق بمتند فقیہ قابل رشک مدرس اور اُس عالم گیرو بھہ جہت شخصیت کا نام ہے جواپی مثال آپ تھے ، علم وآ گئی ،تھنیف و تالیف، درس و قدریس اور نقہ و قابل کی میں ایک منفر دوم متاز حیثیت کے مالک تھے۔ آپ نے انوار الحدیث ،فقبی پہیلیاں ، بزرگوں کے عقید اور انوار شریعت وغیرہ مختلف ناموں سے دو در جن سے زائد کتابیں تصنیف فرما کمیں ، علاوہ ازیں آپ کے گراں قدرو مایہ ناز بمتند دمعتد فرق کی کے دو مجموعی نقل کی فیض الرسول' اور 'فلو کی برکا تیہ' آپ کی حیات ظاہری ہی میں زیور طبع سے آراستہ ہوکر منظر عام پر آگوں کے جملہ تصانیف اپنی ایمیت کے اعتبار سے ناور دو گاراور گو ہرآ بدار سے تو لئے کے قابل ہیں۔

ازیں قبل آپ کے فقافی کے دو مجموعے منظر عام پر آئے جو آپ کی دینی صلابت، فکری پیٹنگی ، علمی صلاحیت اور فقہی بھیرت کے غماز ہیں۔ بیدہ فقادے ہیں جو آپ نے شخ المشائخ حضور شعیب الاولیاء علیہ الرحمة والرضوان کے قائم کردہ مشہور ومعرون مرکزی دینی در سکاہ دار العلوم فیض الرسول، براؤں شریف میں ان کے سایۂ عاطفت میں رہ کرتم برفر مایا تھا۔ لیکن آپ کی وہم میں ان کے سایۂ عاطفت میں رہ کرتم برفر مایا تھا۔ لیکن آپ کی وہم میں ان کے سایۂ عاطفت میں رہ کرتم برفر مایا تھا۔ لیکن آپ کی وہم میں ان کے سائڈ ادارہ مرکز تربیت افقاء دار العلوم امجد بیا بال میں میں میں جو اہر پارے جو ہند و پاک کے منظر دمفتی ساز ادارہ مرکز تربیت افقاء دار العلوم امجد بیا بال سنت ارشد العلوم، اوجھا تبنج مسلم بستی ہے جاری ہوئے تھے چند وجو ہات کی بنا پر اب تک شائع نہ ہوسکے مگر اب ہم آئیں مستند و مستد فقافی کا صفیم مجموعہ بنام'' فقافی فقیہ ملت' دوجلدوں میں زیور طبع ہے آراستہ کرکے آپ کے دوبر و پیش کرنے کی سعادت صاصل کررہے ہیں۔

نآؤی فیض الرسول و فرقاؤی برکاتیک طرح بیمجوید یعنی فرقاؤی فقید طرح بھی اہل علم و دانش خصوصاً موجود و دور کے ارباب الآء داہل تدریب افراء سب کے لئے اعلی درجہ کارہنما ہے، جوآیات قرآنیہ اصادیث نبویہ فقہی اصول وضوا بطا و رمختار مفتیٰ براتوال و ارشادات سے مزین و مرضع ہے۔ یہ مجموعہ بھی اُسی طرح عقائد سے لئے کرمیراث تک مختلف ابواب پرمشمتل ہے۔ مراشادات سے مزین و مرضع ہے۔ یہ مجموعہ بھی اُسی طرح عقائد سے لئے کرمیراث تک مختلف ابواب پرمشمتل ہے۔ مندویا کی کاریم نفر د مشہور دم معروف ادار و مرکز تربیت افراء دار العلوم امجدیدا ہل سنت ارشد العلوم جو والد ما جد حضور

فقید ملت علید الرحمة والرضوان کے مرشد برحق حضور صدر الشریعد، بدر الطریقه علامه امجد علی اعظمی علید الرحمة والرضوان اور مشفق و کرم فر مااستاذ قائد ابل سنت حضرت علامه ارشد القادری علیه الرحمة والرضوان کے مبارک نامول سے منسوب ہے، جو برسوں سے و بنی ولمی خد مات میں مصروف عمل ہے۔ تصنیف واشاعت میں سرگرم عمل اسی ادارہ کے ایک ذیلی شعبہ ''فقیہ ملت اکیڈی'' کے ذیر اہتمام یہ مجموع طبع ہوکر آپ تک پہونچ د ہاہے۔

فرا کی نقیہ ملت کی تبیین و ترتیب ، کمپوزنگ و پروف ریڈنگ میں ہم نے پوری توجہ سے کام لیا ہے اور اپنے اعتبار سے
کوئی کسرنہیں اٹھار تھی ہے ، حوالہ جات کوان کے ماخذ سے مقابلہ بھی کرلیا ہے ، پھر بھی اگر کسی طرح کی شری ، غیر شری کوئی خامی رہ گئی ہوتو قار کین کرام مصنف علیہ الرحمہ کی ذات کواس سے ماورا ، تصور کرتے ہوئے ہماری بے بصناعتی وعلمی کم مانگی پرمحمول کریں ،
اوراز راہ کرم ہمیں ضرور مطلع کریں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کردی جائے۔

ا خیر میں ہم ان تمام حضرات کے تدول ہے منون و محکور ہیں جنہوں نے کسی بھی طرح اس عظیم فقہی انسائیکو پیڈیا کی اشاء تھیں حصہ لیا خصوصا شہرادہ شعیب الاولیاء حضرت علامہ غلام عبدالقادر صاحب قبلہ علوی ، ناظم اعلیٰ وسجادہ فشین خانقاہ فیف الرسول ، برای سریف اور محقق عصر حضرت علامہ فتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ رضوی ، الجامعة الاشر فید، مبار کپور، اعظم گڑھ نے تقریظ لکھ کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور جانشین حضور فقیہ ملت حضرت علامہ انواراحم صاحب قبلہ قادری امجدی سربراہ اعلیٰ مرکز تربیت افحاء، اوجھا تینج جن کی گرائی میں بیسارا کا م انجام پیڈیر ہوا، خصوصاً حضرت مولانا مفتی اشتیاق احمد مصباحی امجدی و حضرت مولانا مفتی محمد اولیں القادری الامجدی استاذ و ارالعلوم جماعت یا ہرالعلوم ، چھتر پور (ایم ، پی) جنہوں نے از اول تا آخر تربیب و شمیض وغیرہ ہرکام میں ہمارا کھمل تعاون فرمایا ہے میں المی طباعت میں حصہ لیا، اساتذہ مرکز تربیت افتاء و علیائے تدریب افتاء جنہوں نے اس کی طباعت میں حصہ لیا، اساتذہ مرکز تربیت افتاء و علیائے تدریب افتاء جنہوں نے اس کی جون رہیں۔

دعا ب كرمولى عزوجل جميس آئنده بهى تعنيفى واشاعتى كام كى توفيق رفيق بخشے، اور مارے لئے اس حقير خدمت كونجات اخروكى كا دُرى يعد بنائے۔ آمين ، بجاه حبيبه سيد المرسلين صلوت الله تعالى عليه و عليهم اجمعين.

محدا براراحدامجدي بركاتي

غادم درس دافقاءم کزیر بیت افقاء،او جھا تیج بستی ۲۰۰۴ء الاول ۲۳۲۵ ھے ۲۲۰ راپر بل ۲۰۰۴ء

#### بعج (اللم) (الرحمس (الرحميح

# فقيه ملت وفناوى فقيه ملت كافقهى مقام

محقق عصر حضرت علامه فتى محمد نظام الدين رضوى بركاتى دامت بركالهم القدسيه حامداً و مصليا و مسلّما

فتوی کامعنی ہے تھم شری بتانا ،شریعت کے قانون ہے آگاہ کرنا۔اس مفہوم کے لحاظ سے لفظ ''فقوی'' عقائد قطعیہ، ظدیہ ،فرائض اعتقادیہ،عملیہ ،ا دکام منصوصہ، بخصوصہ، جتہادیہ بخرجہ، وغیر ہاسب کوعام ہے۔

اورفقہ کی اصطلاح میں 'فقوی' کا لفظ اس مفہوم عام کے مقابل بہت فا تھے ہو کہ ونکہ فتہا ایسے نو پیدمسائل پر فتوی کا اطلاق کرتے ہیں جن کے بارے میں علائے نہ بہ ام انظم ابوصنیفہ امام ابویوسف ، اہام مجمد سہم اللہ تعالیٰ ہے کوئی روایت منقول نہیں ہے اور اصحاب امام اعظم کے بعد کے جہدین مثلا عصام بن یوسف ، ابن رستم ، مجمد بن ساعة ، ابوسلیمان جوز جانی ، ابوصنص بخاری ، مجمد بن سلم ، مجمد بن مقاتل ، فسیر بن کی ، ابوالنصر قاسم بن سلم جمہم اللہ تعالیٰ نے ان کے احکام اسے اجتہاو ہے ، بیان فرمائے ۔ اس تعریف کی کتاب النواز ل ہے ، اس کے بعد بیان فرمائے ۔ اس تعریف کی کتاب النواز ل ہے ، اس کے بعد بیان فرمائے ۔ اس تعریف کی کتاب النواز ل ہے ، اس کے بعد فقاوی کی کتاب النواز ل ہے ، اس کے بعد فقاوی کے کثیر مجموع و جود میں آئے جیسے : مجموع النوازل ، و اقعات ناطفی و واقعات صدر الشهید ، و مخیرہ بر بور ہو اور ایسا مضامین کی مناسبت کی بنام ہو ہوا گیا ، فاد ورایسا مضامین کی مناسبت کی بنام ہو ہوا ہی ہوا گیا ہوان مائل اور ایسا مضامین کی مناسبت کی بنام ہو ہوا ہی ہمائل اصول ، فواد رجمع کے اور ایسا مضامین کی مناسبت کی بنام ہو ہوں میں مسائل کھو طور پر کھیے گئے اور ایسا مضامین کی مناسبت کی بنام ہمائل کی دور میں کی خارج کے گئے ، بھر اخیر میں مسائل و اقعات و فقاوی کو شائل کیا تا ہے ایم فالا ہم کی تر تیب رکھی گئی کہ پہلے مسائل اصول و فواد رجمع کئے گئے ، بھر اخیر میں مسائل و اقعات و فقاوی کو شائل کیا گیا۔

اسی نوع کی ایک کڑی امام رضی الدین سزت کی محیط ہے۔ اس جدت نے فتوی کے مفہوم میں بروی وسعت پیدا کروی اور مسائل فلواہر و نوادر بھی اس کے اطلاق میں شامل ہو گئے۔ اس طرح اصحاب ندا ہب رضی اللہ تعالی عنہم بھی فقاوی کے اجزاء میں شار ہونے لگے گراس توسیع کے یاوجود بھی فتوی کا اطلاق اٹھ یہ جمہتدین جمہم اللہ تعالی کے مسائل اجتہا ویہ کے ساتھ ہی خاص رہا۔

ایک مرجب بساط اجتہا دسمت گئی اور فرش کیمتی پر ہر طرف تقلید کے ہی مظاہر رونما ہو گئے تو لفظ فتوی کے مفہوم میں ایک بار پھر توسیع ہوئی۔ پہلے تو جو مسائل ائر سمائل کو موام

الناس سے بیان کرنے ، بلفظ دیگرنقل کرنے کو بھی لفظ فتوی سے ہی تعبیر کیا جانے لگا۔اس تنوع کے الظ سے مفتی کی دوسمیں وجود میں آئیں۔مفتی مجتمد ،مفتی ٹاقل۔

جوفقیہ اپنے اجتہاد سے مسائل بتائے وہ مفتی مجتمد ہے، اور جوان مسائل کواستفتاء کرنے والوں سے زبانی یا تحریری بتائے وہ مفتی ناقل ہے، کہ اس کا کام محف نقل ہے، نہ کہ اجتہاد ۔ بہاد شریعت میں فقاوی عالمگیری کے حوالہ ہے ہے:

''فقوی دینا ہے تھے تھ مجتمد کا کام ہے کہ سائل کے سوال کا جواب کتاب وسنت واجماع وقیاس سے وہی دے سکتا ہے۔ افقاء کا دوسرا مرتبہ نقل ہے لیتنی صاحب فہ بہب سے جو بات ثابت ہے سائل کے جواب میں سکتا ہے۔ افقاء کا دوسرا مرتبہ نقل ہے لیتنی صاحب فی دینا نہ ہوا بلکہ مستفتی کے لئے مفتی (مجتمد) کا قول نقل اسے بیان کر دینا ہوا کہ وہ اس پڑمل کرے'' حصر ۱۹ سے ۱۹

آئ کے دور میں جومفتی پائے جاتے ہیں وہ سب''مفتی ناقل''ہیں۔گرینقل بھی آسان کام نہیں کہ جو جا ہے نقل احکام فرمادے بلکہاس کے لئے کئی ایک اہم شرا نظ در کار ہیں، جوحسب ذیل ہیں :

(۱) مفتی کے سامنے جوسوال پیش کیا جائے اسے بغور سنے، پڑھے، سوال کی منشاء کیا ہے اسے سجھنے کی کوشش کرے، ضرورت ہوتو سائل سے مخفی گوشوں کے تعلق سے وضاحت بھی طلب کرے، مجلت سے بچے۔ بہارشریعت میں حضرت صدرالشر بعدر حمة اللہ تعالیٰ علیدر قم طراز ہیں:

"بار ہاایا بھی ہوتا ہے کہ سوال میں پیچید گیاں ہوتی ہیں جب تک مستفتی ہے دریافت ندکیا جائے ہم میں نہیں آتا، ایسے سوال کو مستفتی ہے بیچھے کی ضرورت ہے، اس کی ظاہر عبارت پر ہرگز جواب نددیا جائے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ سوال میں بعض ضروری ہا تیں مستفتی ذکر نہیں کرتا اگر چداس کا ذکر ندکر نابد دیا نتی کی بنا پر ند ہو، بلکہ اس نے اپنے نزدیک اس کو ضروری ہا تیں سمکل شد ہو، بلکہ اس نے اپنے نزدیک اس کو ضروری نہیں سمجھا تھا۔ مفتی پر لازم ہے کہ ایسی ضروری ہا تیں سائل سے دریافت کر لے تاکہ جواب واقعہ کے مطابق ہوسکے۔ اور جو کی سمائل نے بیان کردیا ہے مفتی اس کو اپنے جواب مائل ہر کردے تاکہ جواب واقعہ کے مطابق ہوسکے۔ اور جو کی سمطابقت نہیں ہے،

(ص الاستال حصرا)

(۲) سوال تفصیل طلب ہواور الگ الگ شقوں کا جواب دیے میں بیا حتمال ہوکہ سائل اپنے لئے اس شق کو اختیار کرلے گاجس میں اس کا نفع ، یا سرخ روئی ، یا عافیت ہوگوکہ اس کا معاملہ اس شق ہے وابستہ نہ ہوتو اپنی طرف ہے شق قائم کر کے جواب نددے ، بلکہ نقیح کے ذریعہ صورت واقعہ کی تعیین کرے چواب دے۔ بہار شریعت میں ہے:

"مفتی پر میکی لازم ہے کہ سائل ہے واقعہ کی تحقیق کر لے اپی طرف ی شقوق نکال کر سائل کے سامنے بیان نہ کرے، مثلاً میصورت ہے تو میے ماور میہ ہے تو میے کم اکثر ایما ہوتا ہے کہ جوصورت سائل كرموافق موتى باست اختيار كرليما باور كوامول عابت كرف كي ضرورت موتى بالأكواه مى بنا لیتاہے'(ص• ۷ حصہ ۱۱)

ہاں اگر شقوق میں ایسے احتمال کی مختج اکش نہ ہوتو بھندر ضرورت شقوق کا جواب دے دینا جا ہے۔

- (m) جواب میں سوال کی مناسبت ہے جتنے جزئیات ال سکیں سب پراچھی طرح غور کرلے، جو جزئیہ سوال کے مطابق ہو
- (س) جواب ندہب کی کتب معتمدہ مستندہ سے دے ، کتب ضعیفہ سے استناد ندکرے ، استفادہ ، یا تا ئید کے لئے مطالعہ الگ چز ہے۔ بہارشر بعت میں فقاوی عالمگیری کے حوالے ہے ہے:

و المفتی ناقل کے لئے میام صروری ہے کہ قول مجتہد کو مشہور ومتداول ومعتبر کتابوں سے اخذ کرے ،غیر مشہور كتب سيقل ذكرك (ص ٢٩ حصرا)

- (۵) پیش آیده سوال کے تعلق سے جزئیات دوطرح کے ہوں ، یا ایک ہی جزئید میں احتالات دوطرخ کے ہوں تو امحاب ر جے میں ہے کسی نقیہ نے جس قول ، یا جس اختال کور جیح دیا ہوا ہے اختیار کرے۔
- (۲) اوراگرتر جی بھی مختلف ہوتو اصحاب تمییز نے فتوی کے لئے جسے اختیار فرمایا اس پرفتوی دے مفتی ہی دریافت سے عاجز ہوتواہیے سے افقہ کی طرف رجوع کا تھم دے، یا محود رجوع کرے، یہ محیمکن نہ ہوتو تو قف کرے کہاب جواب دینافتو کی نہیں 'طغویٰ' ہوگا۔ان امور کی رعایت کے لئے کم از کم متعلقہ ابواب کا کامل اور بغور مطالعہ نیزتمام جزئیات اوران کے فروق یر گهری نظراور میسوئی وحاضرد ماغی ضروری ہے۔

(2) جواب تمام ضروری گوشوں کو محیط ہو،اس کے لئے وسعتِ مطالعہ،استحضار، تیقظ ناگزیرہے۔

جواب کاتعلق کسی دشواری کے حل سے ہو،اور حل مختلف ہوتو جواب میں اس حل کواختیار کرے جو قابل مل ہو،اور جو حل **(**A) سی وجہ سے قابل الم اللہ ہواس کا ذکر عبث ہوتا ہے۔

(٩) بہارشریعت میں ہے کہ:

"مفتی کو بیدارمغز ہوشیار ہونا جا ہے، غفلت بر تنااس کے لئے درست نہیں کیونکہ اس زمانے میں اکثر حیلہ سازی اور ترکیبوں سے دافعات کی صورت بدل کرفتوی حاصل کر لیتے بیں اور لوگوں کے سامنے بیا طاہر

کرتے ہیں کہ فلاں مفتی نے مجھے فتوی دے دیا ہے، محض فتوی ہاتھ میں ہونا ہی اپنی کامیا بی تصور کرتے ہیں، بلکہ مخالف پراس کی وجہ سے عالب آجاتے ہیں، اس کوکون دیکھے کہ داقعہ کیا تھا، ادراس نے سوال میں کیا ظاہر کیا''(ص مے حصہ ۱۲)

(۱۰) مفتی کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ برد بار، خوش خلق، بنس کھے ہو، نرمی کے ساتھ بات کرے، غلطی ہوجائے تو واپس لے، اپنی غلطی ہے رجوع کرنے میں بھی در لیغ نہ کرے، بینہ سمجھے کہ جھے لوگ کیا کہیں گے کہ غلط نتوی دے کر رجوع نہ کرتا حیا ہے ہویا تکبر سے بہرحال حرام ہے۔ (بہار شریعت ص ۲۷ج ۱۲ بحوالہ عالمگیری)

(۱۱) ان تمام امور کے ساتھ ایک امر لازم بیجی ہے کہ جامع شرائط ماہر مفتی کی خدمت میں شب وروز حاضر رہ کرا فما کی تربیت حاصل کر ہے، جدوجہد کا خوگر ہے ،اور کٹریت مشق ومزاولت سے خود درج بالا امور کا ماہر ہوجائے۔

اگر جامع شرا نظمفتی کی تربیت میں رہنے کا موقعہ نہ میسر ہوتو مشکل اور پیچیدہ مسائل میں اپنے سے اُفقہ سے تباولہ ک خیال کر ہے اوران کے علم وتجربہ سے استفادہ کوغنیمت سمجھے۔

جوعالم دین ان اوصاف وشرا نطاکا جامع ہو وہی نقل فتوی کا اہل ہے اور وہی قابل اعتماد ولائق استناد مفتی ناقل ہے اور اس کے فقاوی اس سے ینچے در ہے کے علماء کے لئے ججت اور واجب العمل ہیں۔اس معیار کے کتب فقاوی ہیں (۱) فقاوی مصطفویہ

۳) فمآوی شریفیه ۳) فمآوی شریفیه

سرفہرست ہیں۔ بلکہان کے بہت سے فآوی نقل فآوی کے معیار سے بالاتر اعلیٰ تحقیقات وانتخراجات کے در ہے پر ، یا ان کے قریب ہیں۔

جحت بھی ہیں البتہ ان میں بعض کے مدارج بعض ہے اللی ہیں، اول و دوم کو بکساں مقام حاصل ہے۔ اور فآوی رضو بیکا مقام تو بہت ہی ارفع واعلیٰ ہے اس لئے یہاں اس کا ذکر مناسب ندتھا۔

فآدی ہندیہ، ردالحتار ،طحطا دی علی الدر ،طحطا دی علی المراقی ، بہارشر بیت بھی ای نوع کے کتب فآوی میں ہیں جن میں پوری صحت و تحقیق کے ساتھ مسائل ظواہر دنوا در دفقا دی کوجمع کیا گیا ہے۔

كہانی مختصری ہے مكرتم بيد طولاني:

ہم یہاں اس محث جلیل کا احاطہ بیس کرنا جا ہتے ورنہ ریخ مراور بھی کئی ایک علائے اہل سنت کے کتب فناوی کے

تذكر ك سے مزين موتى ، بلكهم ان چندمثالوں كے ذريعه اپنے عام قارئين كواجاكے بيں لا كزفقيه ملت اور فراوى فقيه ملت پريه روشی ڈالنا جائے ہیں کہان کامقام فقہ کیا ہوسکتا ہے؟

اس پر مسلی گفتگو کے لئے تو فناوی فقید ملت کا تحقیق تفصیلی مطالعه ضروری تھا جس سے راقم السطور ابھی محروم ہے، تاہم متعدد مقامات کا تبرکا مطالعه کیا ہے اور حضرت نقیه ملت کی شخصیت اور ان کے آداب فتوی نویسی سے بہت قریب سے واقفیت بھی ہے اس کے پیش نظر اپنا تا تربیہ ہے نقیہ ملت حضرت مولا نامفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ معمد ناقل فنوی کا ہے کیونکہ آپ تقریباً درج بالا جملہ اوصاف وشرا لط کے جامع ہیں آپ نے فقادی کامل غور وفکر کے بعد تحریر فرمائے ہیں اور ان ك ثبوت مين قول مرجح ، مختار مفتيٰ بهت استناد كياب ساتھ بى لقل مين صحت وديانت كے تقاضوں كو يورا كيا ہے ، آپ كامجموعه ، فآوی عموماً اس طرح کے فتاوی پرمشمل ہے اس لئے میبی ہے اس کا مقام بھی متعین ہوگیا کہ وہ ججت اور واجب العمل ہے۔ "عوما" كى قيداس كے لگائى كم آب كے مجموعة فاوى ميں يحھاليے نو بيدامسائل كے بھى جوابات بيں جن كے احكام اصحاب ندا ہب اور بعد کے ائمہ مجہدین کے یہال منصوص نہیں ہیں تو ان کا درجہ احکام منصوصہ کے در ہے سے فروتر ہوتا جا ہے۔

اس مجموعہ سے بہلے حصرت نقیہ ملت کے فقاوی کی تمین جلدیں منظرعام پرآ چکی ہیں اب یہ چوتھی جلدینام'' فالوی فقیہ ملت "آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ دعاہے کہ اللہ تبارک وتعالی پہلی تینوں جلدوں کی طرح اسے بھی مقبول اتام بنائے اور حصرت كيش كومزيدعام تام فرمائد آمين ، بجاه حبيبه سيدالمرسلين صلى الله تعالى عليه و على آله و صحبه و ازواجه احمعين.

> محمد نظام الدين الرضوي خادم الافتاء دار العلوم اشرفيه مصباح العلوم ،مباركيور ،اعظم كره ٨رريخ النور ٢٥٠٥ ه ٢٠٠١ م ١٠٠٠ (جعرات)

#### William .

## فقيه ملت اورم كزنز ببيت افياء

جانشین نقیه ملت حضرت علامه انواراحمد قادری امجدی صاحب قبله مربراه اعلی مرکز تربیت افزاء، اوجها سمج

والدگرامی استاذ النقتها و نتید ملت دعترت علامدالحاج حافظ و قاری مفتی جلال الدین احمد صاحب تبله امجدی علیه الرحمه و الرضوان کا نام نامی و اسم گرامی و نیائے اسمام وسنیت بیل بختاج تعارف نبیل ۔ آپ اپنی و قیع تحریات و معتبر تصانیف کے ذریعہ ملک و بیرون ملک کے گوشے گوشے بیل عزت و و قار کے ساتھ جائے اور پہچل نے جائے ہیں ۔ اپنی حیات پاک ہی ہیں آپ مرجع فآوی و بیرون ملک کے گوشے گوشے میں عزت و و قار کے ساتھ جائے اور پہچل نے جائے جیں ۔ اپنی حیات پاک ہی ہیں آپ تعقوی و تدین اور محت مرکز علاء اور موام الناس کے لئے مصدر فیوض و برکات تھے۔ آپ کی پوری زندگی حرکت و ممل کا نموز تھی ۔ آپ تقوی و تدین اور تصلب فی الدین کے پیکر ہے۔ جراًت و ب باکی ، جن گوئی اور ہمت مرواند آپ کے خاص اوصاف ہے ۔ زمانہ شاہد ہے کہ کھر حت کے برطا اعلان میں آپ نے عالات کی بھی کوئی پروانہیں کی ۔ باطل پرستوں کے لئے آپ کی شخصیت شمشیر بے نیام تھی ۔ آپ بھیشا اسلام اور المی اسلام اور المی اسلام و و فون کوکا میاب و سرخرود و کھنا چا ہے اور اس کے لئے ہمیشا بنا خون جگر بھی جلایا کرتے تھے۔ انہے بیشے ، بھیشا اسلام اور المی اسلام اور المی اسلام اور المی اسلام و و فون کوکا میاب و سرخرود و کھنا چا ہے اور اس کے لئے ہمیشا بنا خون جگر بھی تھی تھی ۔ انہے کا خدمت و مین اور اصلاح مسلمین آپ کا اور دس کی مطابق جس و نین میں بلیغ فر ماتے اور دوسر سے ملا بن جس و نین میں و تھی اسلام اور انہم کا مول کے مطابق جس و نین میں و در ان و کی اس کی ابھیت کا آپ کواحساس ہو تا بلاتا نے در بان و تلم کے ذریعہ اسے کو مطابق ، و مین کے صور دری اور انہم کا مول پر مرکوز رہتی تھی ۔ بی و دیمی کہی چوڈی محارت کی بیائے آپ معیاری تعلیم و تربیت کے قائل ہے اور ای پروھیان و سے ہے ۔

دارالعلوم فیض الرسول براؤل شریف کی قدرلیں دافقاء کی ذرمدداریوں سے سبکدوش ہوکر آپ جب اپنے وطن اوجھا گئے میں مستقل طور پر قیام پذیر ہو گئے تو باوجود مکہ ضعف، پیری دامراض مزمنہ کی بناپر طبیعت محنت و مشقت کی متحمل نہیں تھی لیکن چونکہ وقت کی دین ضردر تیں آپ کو بے قرار کر دی تھیں نیز بے کار ہوکر بیٹھنا آپ کے مزاج کے خلاف بھی تھا اس لئے :

ع عزم دايمال عدى جم كالاغرى يى

کے مطابق آپ نے تربیت افراء کی اہم دین ضرورت کے پیش نظر دار العلوم امجد بیار شد العلوم میں با ضابطہ اس کا شعبہ قائم کرنے

ے متعلق بھے ہوں مشورہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس خدشہ کا بھی اظہار فربایا کہ اقباء کا کام صدورجہ دہاغ سوزی اور جگر کا وی کا جہ ہے۔ بھلاکون مولوی مشق افباء کے لئے تیار ہوگا۔ اس خدشہ کے اظہار کے بعد اس دن آپ نے اس موضوع پر فرید کوئی اور گفتگو نہیں کے لیکن چونکہ آپ کو اس کی ضرورت کا احساس اچھی طرح ہو چکا تھا اس لیے بعد بیں دوسرے دن جھے بلا کر فربایا کہ ذبانہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ نئی تی ایجا دات واختر اعات ہور ہی بین خصوصاً کمپیوٹر کی ایجا د نے تو دنیا کا منظر نامہ ہی بدل کرد کھ ریا ہے اب ایک صورت میں مفتیان اسلام کی ذمہ داریاں بھی دن بدن بوھی جا رہی ہیں اور یہ بات مسلم ہے کہ کھن کتا ہوں کہ مطالعہ سے افباء کا کام صحیح ڈھٹک سے نہیں انجام دیا جا ساتھ کی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں:" آئی کل دری کر جی بی کہ نہیں ہوتا۔" اور تحر بر فرماتے ہیں کہ:" مکام الفتو کی پڑھنے سے ماصل نہیں ہوتا۔" اور تحر بر فرماتے ہیں کہ:" مکام الفتو کی پڑھنے سے ماصل نہیں ہوتا ہوتا ہوں ہیں داخل مسلم دی الفتو کی پڑھنے تھو کلا عملی ماصلی ہوتا۔" اور تحر بر فرماتے ہیں کہ:" مل ماصلی ہوتا ہوں کہ باتجام دیے تا کہ آئے والے دفت ہیں وہ دین کی اس اہم خدمت کو بحسن دخو بی انجام دیے تیں۔ چنا نچہ تو کلا عملی کی تربیت دی جائے تا کہ آئے والے دفت ہیں وہ دین کی اس اہم خدمت کو بحسن دخو بی انجام دیے تیں۔ چنا نچہ تو کلا عملی الله آپ نے دار العلوم امجد بیار شدالعلوم ہیں شعبۂ تربیت افتاء کے قیام کا اعلان فربا دیا۔

<sup>(</sup>۱) میری امت کی عربی ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہیں۔ کم لوگ ہیں جواس سے آ مے برمیس (مفکوۃ ص٠٥٠)

<sup>(</sup>٢)البنة زمن كا كروهمه (58X58 فك الى آرام كاوك لئة وتف سالك دكمااس ونت فقيد لمت كامزار باك اى حصد مل ب-

فآذى فقيه ملت جلداول <u>عيه ملت اور مم ترتر بيت افياء</u>

شدہ عمارت میں شروع فر مادیا، حضرت کے وصال کے بعد شعبہ عربی و فاری کا قیام بھی عمل میں آیا۔ بحدہ تعالیٰ سارے شعباس وقت ہے اب کے نام میں آیا۔ بحدہ تعالیٰ سارے شعباس وقت ہے اب تک نام فی سے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم، پھراس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظرعنایت اور حضرت والدگرامی علیہ الرحمہ کے اطلاع عمل کی برکت سے دن بدن تی کی شاہراہ پہگامزن ہیں۔ ف الحمد لله علی منه و کرمه۔

حضرت والد ماجد علیہ الرحمہ کے وصال کے بعدادارہ کی تمام ذمدداریاں میرے بی تا تو ان کا ندھے پہ آگئیں اور حضرت علیہ الرحمہ کے روحانی فیضان سے میں اپنی تمام ذمدداریاں نبھانے کی بھر پورکوشش بھی کرتا رہا ہوں لیکن ججھے صد درجہ خوش ہے کہ ارشدالعلوم کے انتظام وانصرام اور فتو کی نو لیی جیسے اہم کام انجام دینے میں برادر بحزیز مولا نامفتی محمدابراراحمدامجد کی زیرم مولا نا دست وباز و بنے ہوئے ہیں اور بہترین رفتی کار کی حیثیت سے میرے عمدہ معین وحددگار ہیں اور برادر اصغر عزیزم مولا نا از ہاراحمدامجد کی سلمہ جو ابھی زیرتعلیم ہیں ہمیں ان کی ذات سے بھی امید ہے کہ والد ماجد کے مشن کو روز افز دل ترتی دسینے میں از ہاراحمدامجد کی سلمہ جو ابھی زیرتعلیم ہیں ہمیں ان کی ذات سے بھی امید ہے کہ والد ماجد کے مشن کو روز افز دل ترتی دسینے میں مرخر وفر مائے ۔ آمین ۔ مولی تعالی انہیں آ فات روز گار سے اپنے حفظ وامان میں رکھے اور علم وعمل کے ساتھ وارین میں سرخروفر مائے ۔ آمین ۔

مشہور کہاوت ہے کہ:''جراغ سے جراغ جاتا ہے'۔ چنانچہ حضرت فقید لمت علیہ الرحمہ نے جب با قاعدہ تربیت افآء کا مشہور کہاوت ہے کہ:''جراغ سے جراغ جاتا ہے'۔ چنانچہ حضرت فقید لمت علیہ الرحمہ نے جس با قاعدہ نے بھی اس کی افا دیت وضرورت کومسوں کیا اور انہوں نے بھی اپ کا مشروع فرمادیا تو بعض دوسرے افاء کا شعبہ قائم کر دیا۔ چنانچہ مرکز اہل سنت دار العلوم منظر اسلام ہر یکی شریف، جامعہ نوریہ بر یکی شریف، جامعہ نوریہ بر یکی شریف اور جامعہ رضویہ پٹنہ وغیرہ بی بی قاعدہ بیشعبہ قائم کر کے چلایا جانے لگا اور گویا پچھاں طرح کا منظر سامنے آیا کہ بیل منزل مگر اوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا بیل جلاتھا جانب منزل مگر اوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا

یہ بات یقینا خوشی کی ہے کہ جس کام کوا کیلے ایک شخص نے شروع کیا تھا اس میں جماعتی سطح پر کافی حد تک پھیلاؤ آیالین میں میہ بات کہنے میں جن بجانب ہوں کہ مندویاک میں باضا بطرتر بیت افقاء کے قیام کی اولیت کا سہرا حضرت فقیہ ملت ہی کے ماتھے ہے۔حدیث شریف ہے۔

لیمی اگر کوئی شخص اسلام میں کوئی اچھاطریقہ رائج کرے گاتواں کواں کا اجرتو ملے گائی اس کے بعد اس طریقہ پر مثل حربی ہے اوالوں کا بھی اجرائے سے گائی اس کے بعد اس طریقہ پر مثل حربی ہے اوالوں کا بھی اجرائے میں کھھ کی اجرائے میں کھھ کی

من سن فى الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غيران ينقص من اجورهم شئى ـ (١)

بمی نبیس ہوگی

(۱) مفتكوة شريف ص ۳۳

اں حدیث شریف کی روشن میں حضرت نقیہ لمت علیہ الرحمہ سب پہلے مرکز تربیت افنا وقائم کرنے کی وجہ ہے اس کے اجروثو اب کے بھی مستحق اجروثو اب کے بھی مستحق اجروثو اب کے بھی مستحق اب کے بھی مستحق ان ابتدائی ہوئے یا ہوں مجے ان کے اجروثو اب کے بھی مستحق انشاء اللہ تعالیٰ ہوں گے۔

موجوده دوریس تربیت افآء کے علاوہ اور بھی دوسری دین ضرور تیں ہیں جن کا احساس معزت فقیہ لمت علیہ الرحمہ کو پوری طرح تھا اور ان کا ذکر بھی فرمایا کرتے تھے مثلاً تخصص فی الحدیث مع حالات دجال۔ آئ کے دور ہیں بیکام کتا مفید، بنیادی اور اہم ہے اسے بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ خصوصاً غیر مقلدیت کے بڑھتے ہوئے اثر ات کے تناظر میں۔ ای طرح تخصص فی الاصول . بھی ایک اہم اور ضروری کام ہے۔ کیونکہ جب تک کی مخص کو اصول فقہ میں مہارت وبصیرت نہیں ہوگی تخصص فی الاصول . بھی ایک اہم اور ضروری کام ہے۔ کیونکہ جب تک کی مخص کو اصول فقہ میں مہارت وبصیرت نہیں ہوگی وہ نے نقبی مسائل کے جبح احکام کا استخراج نہیں کرسکا۔ کاش جماعت کے سربر آوروہ حضرات ان اہم کا موں کی جانب توجہ مبذول فرماتے تو دفت کی اہم دینی ضرور تیں پوری ہوجا تیں۔

سطور بالاسے قارئین کوحفرت نقید ملت علیہ الرحمہ کی خلوص وللہیت، جذبہ ُ دین پروری اورضعف ونقا ہت کے ماحول میں بھی بھی آخری دم تک جہد مسلسل کا بخو بی انداز ہ ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی حضرت جبیبا اخلاص اور خدمت دین کا جذبہ ' فراواں عطافر مائے۔ آمین۔

زینظر کتاب ان فآوی کا مجموعہ ہے جنہیں حضرت نے مرکز تربیت افتاء دارالعلوم امجدیدار شدالعلوم اوجھا تلخ ہے صادر فرمایا۔ اس میں پچھ فتاوے تو ایسے ہیں جنہیں حضرت نے خود بنفس نفیس تحریر فرمایا اور پچھ ایسے ہیں جنہیں فتاوی کی تربیت پانے والے علاء سے تحریر کرایا اور خود ان کی اصلاح فرما کرتھ ہیں فرمائی۔

اس کتاب کاتعلق چونکہ فقہ وا فتاء ہے ہاس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عام قار نمین کے فائدہ کے فقہ وا فتاء کے تعلق سے کہ عام قار نمین کے فائدہ کے فقہ وا فتاء کے تعلق سے بھی کسی قدر معلومات یہاں جمع کر دی جا نمیں تا کہ قار نمین دلچیسی سے اس کتاب کا مطالعہ کرسکیں۔

نقد کا اطلاق بسا او قات عقا کد واعمال دونوں کے علم پر ہوتا ہے۔ای لیے سید تا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فقد کی تعریف اس طرح منقول ہے۔

معرفة النفس مالها وما عليها (٢) ين شماان باتول وجانا جواس كي مفيداور مفري و على برب كداس معرفة النفس مالها وما عليها (٢) ين فلم كان باتول وجانا جواس كي ليم مفيداور بعض معزبوت بي تعريف بس اتناعموم به كه عقا كدوا ممال دونول وشائل به كيونكه جس طرح بعض اعمال نفس كي ليم مفيره وت بي اس ال طرح بعض عقا كدوا مك الله في ين ال الله في ين ال الله عقا كدوا مك الله في المال في الله في المال في الله في المال كي المال ك

(۲) تو چیکی کی کار کام بهاسا

کالفظ بولا جانے لگا۔ یہاں تک کہ اگر لفظ فقہ مطلق طور پہ بولا جائے تو اس سے ذہن ای علم کی طرف جاتا ہے جس میں اعمال سے
بحث کی جاتی ہے۔ مختصر میہ کہ فقہ کالفظ جب مطلق طور پہ بولا جاتا ہے تو عمومااس سے احکام شرعیہ عملیہ ہی کاعلم مراد ہوتا ہے۔ لہذا اب
فقہاء کی اصطلاح میں فقہ کی تعریف اس طرح ہوگی۔

السفق هو العلم بالاحكام الشرعية من ادلتها تفيلى دليول سے عاصل شده ادكام شرعيه كام كوفقه التفصيلية. (۱)

فضيلت وابميت فقه

الله تعالى ارشاد فرما تاہے

وَمَنْ يَؤُتَ الْحِكُمَةَ فَقَدُ أَوْ تِي خَيْراً كَثِيْراً (٢) الآيت كى شرح مِس علامة شائ تريفر ماتے ہيں:

"قد فسر المحكمة زمرة ارباب التفسير بعلم الفروع الذين هو علم الفقه" (٣) يعنى مفرين في عكمت علم فقرم ادليا باس كى روشى مين آيت كريمه كامفهوم بيهوا كه جواحكام شرعيه كاعالم بوااس كوبهت بهلائي لمي \_

ایک دوسرےمقام پارشادخداوندی ہے

فَلَوُ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرُ قَةٍ مِنْهُمُ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي تَوْكِون نه بوكران كَه برگروه بيس ايك جماعت نظے الدّين در٣) الدّين در٣)

صديث شريف مين فقيه وفقه كتعلق سياس طرح ارشاد موا

من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين (۵) الله تعالى جس كساته بهلائي كااراده فرما تا باسه وين كافقيه

بناتا ہے۔

حضرت على كرم اللدوجهدالكريم سعدوايت بكحضور سلى اللدتعالى عليدوهم في مايا

نعم الرجل الفقيه في الدين أن احتيج اليه وين كا نغير كتابهترين آدى بـاراس عاجت كا ظهاركيا جائة و نفع وأن استغنى عنه اغنى نفسه . (٦) قائده به في الاجاور اكراس عبين زيازى برتى جائة ووركوب نياز

رکھتاہے

(۱۲ سراه توبرا عدا

(۱) توضيح تلويح ص٣٤

(۲) سوره بقره ۱۱ يت ۲۲۹

(m) در مختار مع شای جلداول ص ۲۸

(۵) مشکوة شريف ص٢٦

(٢) مفكوة شريف ص٧٦

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ نعالی عندنے فرمایا

لان اجسلس سساعة فافقه احب الى من ان احيى ايك كمرى بين كرفقه عاصل كرنا شب قدرى شب بيدارى كرنے لين اجسلس سساعة فافقه احب الى من ان احيى سي مجھ زيادہ پندے لينة القدر (۱)

طبرانی کی ایک روایت میں ہے

فقد کی ایک نشست سا تھ سال کی عبادت سے بہتر ہے

مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة (٢)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قدۃ العینین میں قرمایا کہ قرآن وحدیث کے بعد اسلام کا دارو مدارفقہ پر ہے۔ (۳)

ضرورت فقه

آئے دن نے نے سائل پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر نے مسئے کا تھم کتاب دست یا اجماع امت میں تفصیل بصراحت کے ساتھ موجود و نہ کورنہیں اور اسلام چونکہ ہر لقدم اور ہر دور کے لوگوں کا نہ ہب ہاس لئے مقررہ شرا بُط کے ساتھ کتاب وسنت یا اجماع امت سے ان نو پید سائل کے احکام کا انتخر اج کرنا ایک ناگزیر امر ہے۔ در نداسلام ایک گونہ تعمل وجمود کا شکار ہوکر رہ جائے گا۔

تدوين فقه

نقد کی تدوین دوسری صدی بجری میں بوئی سب سے پہلے بیکا م سیدنا امام اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ عند نے کیا۔ طریقة کارب قد کدا ہے تلاندہ میں سے جالیس بڑے بڑے علماء وفقہاء کو آ ب نے منتخب فرمایا پھر کوئی مسئلہ زیر بحث لایا جاتا بحث وتھیں کے بعد بوطے یا تاا ہے فقہی وشرعی مسئلہ قرار دیا جاتا۔ (۴)

(۳)مقدمة اتارخانين اص ۲

(۱۲)مقدمة تا تارخانين ابس ا

(۱)مقدمه تا تارخانيه جلداص ۵

(۲)مقدمة تارخانيين اص

افآء

ا قاً ع کا نفوی معنی ہے فتوی وینا۔ اورا قاّء کی اصطلاحی تعریف علامہ سید شریف جرجانی نے اس طرح کی ہے الافتاء بیان حکم المسئلة (التعریفات للجرجانی) یعنی کسی خاص مسکے کا تھم بیان کرنا افراء ہے۔

افقاء کاکام حدورجہ مشکل ہے۔ اگر تو فیق اللی شامل حال نہ ہوتو صلاحیت اور محض کتا ہوں خصوصا فقاوی رضویہ کے مطالعہ
سے بیکا صحیح طور پہوئی نہیں سکتا۔ ماضی قریب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ کو فضل اللی سے ایسا تفقہ
فی اللہ بین حاصل تھا کہ جس موضوع پر قلم اٹھایا اس کو تشذنہ بیس چھوڑ اجوان کی کتابوں کے مطالعہ سے ظاہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض
لوگ جضوں نے محض اپنے علم وعقل پر بھر وسد کیا اور تو فیق ربانی نے ان کا ساتھ نہیں دیا نہوں نے افتاء کے کام میں قدم قدم پر ٹھوکر
کو سائی ہے۔ حالانکہ و نیا نہیں مطاع العالم (۱) شخ الکل (۲) اور حکیم الامت (۳) کے لقب سے یادکر تی ہے۔

#### فآوى فقيه ملت كى چندنماياں خصوصيات

- (۱) کتاب دسنت ہے استناد۔ اس کی مثالیس فقاوی فقیہ ملت میں قار کمین کو جا بچاملیس گی۔
  - (٢) حواله جات کی کثرت۔

تھویب کے جائز ونا جائز ہونے کے بارے میں معرت فقیہ طبت سے سوال ہوا۔ آپ نے کانی مفصل اس کا جواب دیا جو فاوی فیض الرسول کے جلداول میں شامل ہے۔ اس میں آپ نے تبویب کے جائز ہونے پر فقہ تنفی کی ۳۶ کتابوں کے نام شار کرا کے حوالے دیئے ہیں۔ (۴)

(٣) مڪلوك سوال ڪ شخفيق:-

حضرت نقیہ لمت علیہ الرحمہ کو جب اس بات کا شبہ ہوجاتا کہ سائل اصل واقعہ کے برخلاف اپنے مقعد برآ ری کے لئے غلط سوال کر کے جواب جا ہتا ہے تو تبھی جائے وقوع پرآ دمی بھیج کراور بھی سائل کو حضرت شعیب الا ولیاء علیہ الرحمہ کے مزار پاک پہ الطسوال کر کے جواب جا ہتا ہے تو تبھی جائے وقوع پرآ دمی بھیج کراور بھی سائل کو حضرت شعیب الا ولیاء علیہ الرحمہ کے مزار پاک پہ لے جاتے اور حلفیہ بیان کے کرسوال کی تحقیق کرتے اس کے بعد جواب لکھتے۔ چنانچہ فتا وی فیض الرسول جلد دوم ص ۱۸۷ پر ہے: -

<sup>(</sup>۱) مولوی رشید احد منگونی مرادی بخون نے کوااور براے کود ے کوطال اور می آرڈ راور میلا وشریف کوحرام و ناجائز قراردیا

<sup>(</sup>۲) مولوی نذیرد الوی مرادی بن جفول نے بطورادادوونت کی نمازوں کوایک کےونت میں پڑھنے کو جائز قرار دیا۔

<sup>(</sup>٣) مولوى اشرف على تقانوى مرادين جنفول في ببشى زيور ين نوشه كرمريد سبراباند سن كوشرك لكهديا-

<sup>(</sup>٤٠) ننآدي فيض الرسول ج اص٢٣٢

'' زیدصاحب معاملہ نے شعیب الاولیاء حضرت شاہ محمہ یا رعلی صاحب قبلہ علیہ الرحمۃ والرضوان کے مبارک مزار پر ہاتھ رکھ کرتین مرتبہ تم کھائی کہ میں نے اپنی بیوی کوتین طلاق نہیں دی ہیں۔لہذاس کا بیان تسلیم کرلیا ممیا (۱)

(۳) سوال میں غیرشری بات پرسائل کو تنبیہ

مثلاسوال میں اگر کوئی اسم رسالت کے ساتھ درودیا سلام کامخنف یعنی صلع وظم میں اگر کوئی اسم رسالت کے ساتھ درودیا سلام کامخنف یعنی صلع میں اسلام کامخنف میں منع فرماتے:

(۵) کوله کتاب کی جلد نمبروصفی نمبر کی نشاند ہی کا التزام۔ (جیبا کہ آپ کے فاوی سے ظاہر ہے)

(۲) اصل سوال کے جواب کے ساتھ سوال میں ندکور دومرے خلاف شرع امور کے ارتکاب کا بھی بیان کرنا۔ مثلاً ایک سوال اس طرح کا آیا کہ ایک بیان کرنا۔ مثلاً ایک سوال اس طرح کا آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تم کو طلاق و بے دوں گائیز یہ بھی کہا کہ خدا کی شم اپنی لڑکی رکھوں گا تمرتم کو منبیس رکھوں گا۔ تو اس صورت میں طلاق پڑی یانبیس؟ زیداییا کہنے کے بعدا پنی اس بیوی کور کھے ہوئے ہے۔

حضرت فقیہ ملت نے اس کا اصل جواب اس طرح دیا کہ زید کی بیوی پرطلاق نہیں واقع ہو کی لیکن چونکہ مسم کھانے کے بعد اپنی اس بیوی کور کھااس لئے زید پرتسم کا کفارہ واجب ہوا۔ (۲)

(2) شرع مسئلے کے تعلق سے عوام میں پھیلی ہوئی غلط نبی کی تر دیدواصلاح ، عام طریقے سے جاہل مسلمانوں میں بیہ بات مشہور ہے کہ مطلقہ عورت کی عدت تین مہینہ تیرہ دن ہے حضرت فقیہ ملت علیہ الرحمہ اس کی تر دید فریاتے ہوئے لکھتے ہیں: "عوام میں جومشہور ہے کہ طلاق والی عورت کی عدت تین مہینہ تیرہ دن ہے تو یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں "(۳))

#### اقوال فقبهاء مين تطبيق

فاس کی اذان کے اعادہ وعدم اعادہ ہے متعلق فتساوی مصطفویہ اور اندوار الحدیث میں اختلاف کاذکرکرتے ہوئے ایک صاحب نے تعارض واشکال پیش کیا اور جواب کے طالب ہوئے۔ حضرت فقید طمت علیہ الرحمہ نے جواب پھواس طرح تحریفر مایا کہ ' حضرت مفتی اعظم مندوامت برکاتہم القدسیہ نے جو تحریر فرمایا ہے کہ قاستی کی اذان کروہ ہے محرد ہو جو جو تحریر فرمایا ہے کہ قاستی کی اذان کروہ ہے محرکہ دو تو عالمیس کے مناس کی اذان الفاسق و لا یعاد اس کا مطلب سے کہ قاس اذان نہ کے اس کی اذان کروہ ہے محرکہ دو تو محتار "اور "بھار شریعت کے والہ سے کہ قاس کی مناس کی اور ' انوار الحدیث میں جو "در محتار "اور "بھار شریعت کے والہ سے کہ قاس کی

(١) نآوى فيض الرسول ج مع ١٨٥ (٢) نآوى فيض الرسول ج اص ١٢٥ (٣) فآوى فيض الرسول ج ١ ص٢٩٢

اذ ان کا اعادہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہیہ ہے کہ اعادہ متحب ومندوب ہے ادر اعادہ واجب نہ ہو گرمتحب ومند وب ہواس میں تعارض نہیں'(1)

ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں مثلاً حدیث وفقہ میں بظاہر تضاد کی صورت میں حدیث کی عمدہ تو جیہ، غیر تحقیقی بات لکھنے سے اجتناب ، اعتراض بشکل استفتاء کا تحقیقی جواب کے ساتھ الزامی جواب اور جواب میں سائل کے علمی حال وحیثیت کا لحاظ وغیرہ ۔ مگر قلت وفت وخوف طوالت کی وجہ سے ان کی تفصیلات سے گریز کیا جار ہا ہے۔

ا خیر میں دعاہے کہ مولی تعالیٰ جمیں اور ہماری اولا دکو حضرت نقیہ ملت علیہ الرحمہ جبیبا ا ظلاص ، جذبہ عمل اور وسیع و گہراعلم عطافر مائے اور حضرت کا فیضان ہم بھی کے دلوں پہ جاری وساری ر کھے۔ آمین۔

> انواراحمدقادری امجدی مرکزتر بیت افتاء، اوجها شخ خادم اکتب خاندامجد بیه دالی عرر سخ النور ۱۳۲۵ اه عرر سخ النور ۱۳۲۵ اه

> > (۱) فآويٰ فيض الرسول ج اص ١٨٢

|      | فهرست مضامين فبالوى فقيه ملت جلداول                                                                     |      |                                                                                                              |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| صفحہ | فهرست مضامین                                                                                            | صفحه | فهرست مضامین                                                                                                 |  |  |
| · ∠  | وين اسلام كو بلكاجاننا كيسا ہے؟                                                                         | 1    | كتاب العقائد                                                                                                 |  |  |
| ٨    | جو کے کہ میں اللہ ہوں ، اللہ کی شادی میری مال ہے<br>ہوئی ہے ، اللہ ہماری حار مائی کے نبچر ہے ہیں تو؟    |      | عقيدےكابيان                                                                                                  |  |  |
| 9    | ہوئی ہے، اللہ ہماری جار پائی کے نیچر ہے ہیں تو؟<br>جارگفری اشعار کے متعلق ایک استفتاء                   | ı    | یا جنید یا جنید کہر کر دریا یار کرنے کا واقعہ کیسا ہے؟<br>دریکہ بھی کشراہ میں میں الگ منزوای سی کر گئر کہا   |  |  |
|      | جس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے فاؤی رضوبہ چہارم                                                             |      | جو کیے ہم کوشر بعت سے الگ رہنے دواس کے لئے کیا<br>حکم ہے؟                                                    |  |  |
| 9    | میں تر برفر مایا ہے کہ دوسری مرتبہ جنازہ کی نماز پڑھنا<br>شراب پینے کے برابر ہے تواس کے لئے کیا تھم ہے؟ |      | کسی نے کہا میں کافر ہوں کافروں کا ساتھ منہیں                                                                 |  |  |
|      | زيد كاكبنا ب كه غير خدا كو قيوم يا قيوم اول يا قيوم زمال                                                |      | حچوڑوں گاتو؟<br>انوار الحدیث میں ہے ہر مومن مسلمان ہے اور ہر                                                 |  |  |
| [*   | کبنا کفرہے۔کیااس کا قول درست ہے؟<br>جس نے کہا کہ آپ سی ہے رہیں ہم کوبلینی ہی مجھوہم                     | ۳.   | مسمان مومن ہے اس کا کیا مطلب ہے؟                                                                             |  |  |
| 11   | مبلیغی بی بہتر ہیں اس کے لئے کیا تھم ہے؟                                                                | ۳    | ا ًرکہا میں کا فر ہو گیا نماز جمعہ پڑھنے کیسے چلوں تو؟<br>جو کیے میں قرآن کونیس مانتانواس کے لئے کیا تھم ہے؟ |  |  |
| 14   | اگرکہا کہالشہ ہے بر حکرآ دی ہو گئے ہیں تو؟                                                              | ۵    | بوہے یہ مراق ویں ما دران ہے ہے۔<br>کہا مجھ کوشر بعت ہے کوئی مطلب نہیں تو کیا تھم ہے؟                         |  |  |
| Ir   | مندر میں بیاری کے پاس جاکراس سے جھاڑ پھونک<br>کرانا کیاہے؟                                              |      | جس نے کہا کہ جتنے رؤسا امراء آئے اور تمام انبیاء                                                             |  |  |
|      | روں میں ہے۔<br>جومندر کے شیلانیاس کرنے جائے ماتھے پر لال شیکے                                           | 4    | سب کے سب فناہو گئے تو کیا تھم ہے؟<br>اگر کہا کہ ذات خداہی ذات مصطفیٰ ہے تو؟                                  |  |  |
| ۱۳   | لكائے اور شي كاكلساا تھائے تو؟                                                                          |      | سی سے ہوا کفرسرز دہوجائے تو کیاصرف توبیکافی ہے؟                                                              |  |  |
| ۱۳   | اگر ہے شری رام کانعرہ لگائے تو؟                                                                         | ٧    | قرآن پاک کو پانگ ہے نیچے کھینگ دیا تو؟                                                                       |  |  |
| ا ۱۳ | كياسرمند انے والے كويد مذہب مجھا جائے؟                                                                  | 4    | غیرخدا کو قیوم یا قیوم زیال کہنا کیسا ہے؟                                                                    |  |  |
| ١۵   | ینمازی کافر ہے یا مسلمان؟                                                                               | 4    | مسلمان لوکا فرکہنا کیسا ہے؟                                                                                  |  |  |

| الرکہای من هداوسی این اور کو کا فرنیس کبنا چا ہے ہوسکا اور کی اتا ہوں گر باپ کے بعد تو؟  الرکہای من ہو اور کی کا فرکو کا فرنیس کبنا چا ہے ہوسکا اور کی کہنا ہے کہ الم حدیث من الی کو گھر ہے ہی کہ کہنا ہے کہ الم حدیث من الی کو گھر ہے ہی کہ کہنا ہے کہ کا فرید ہے گھرول میں سویے کہ دوبارہ کھیلوں گاتو کا فرید ہو جائے گائی کہنا ہے کہ الم حدیث من ان کی کہنا ہے کہ الم حدیث من ان کہ کہنے ہے کہ کا فرید ہے کہ کو سے کہنا ہے کہ الم حدیث من ان کہ کہنے ہے کہ الم حدیث من ان کی کہنا ہے کہ الم حدیث من ان کہ کہنا ہے کہ الم حدیث من کہنا ہے کہ الم حدیث من ان کہ کہنا ہے کہ الم حدیث من کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ الم حدیث من کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ |      |                                                                                                                 |                |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صفحه | فهرست مضامین                                                                                                    | صفحہ           | فهرست مضامین                                                                                                           |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ra   | اگر کہا میں خدا کو بھی مانتا ہوں گرباپ کے بعد تو؟                                                               |                |                                                                                                                        |
| المرابع و المرابع و المرابع و المحتلف المرابع و المحتلف المرابع و المحتلف المرابع و المرابع و المحتلف المحت |      | •                                                                                                               |                |                                                                                                                        |
| الدیسی کافر نے عالم و ین کے پاس آ کرکہا کہ جھے گلہ پڑھا دو اور ہی کہتا ہے کہ اہل صدیث بت کو سے تب یا اور ہی کہتا ہے کہ اہل صدیث بت کو سے تم کئی اور ہی کہتا ہے کہ اہل صدیث بت کو سے تم کئی اور ہی کہتا ہے کہ اہل صدیث بت کو سے تم کئی اور ہی کہتا ہے کہ اہل صدیث بت کو سے تم کئی ہے کہ اس کے لئے دعائے مففرت کرنے کہا ہے کہ اس کے لئے دعائے مففرت کرنے کہا ہے کہ اس کے لئے دعائے مففرت کی بیتان کی بیتان کی بیتان کی ہے کہا ہے کہ اس کے لئے دعائے مففرت کی بیتان کی اور ہی کہا ہے کہ اس کے لئے دعائے مففرت کی بیتان کی اور ہی کہا ہے کہ اور ہی کہا ہے کہ اس کے انتقال پر سلمانوں نے نماز جازہ اس کی بیتان کی اور ہی کہا ہے کہ اس کی بیتان کی اور ہی کہا ہے کہ اس کی بیتان کی اور ہی کہا ہے کہ اس کی بیتان کی اور ہی کہا گھر ہی کہا کہ بیتان کی اور ہی کہا گھر ہی کہا ہے کہا کہ بیتان کی کہا کہ بیتان کہا کہ بیتان کہا کہا کہ بیتان کہا کہ بیتان کہا کہ بیتان کہا کہ بیتان کہا کہا کہ بیتان کہا کہا کہ بیتان کہا کہا کہا کہ بیتان کہا                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                 |                |                                                                                                                        |
| الرسید کی کہتا ہے کہ اہل صدیت بہت کو قتم کے تن اور سید کی کہتا ہے کہ اہل صدیت بہت کو تے تم کے تن وہا ہے کہ اہل صدیت بہت کو تے تم کے تن وہا ہے کہ اہل سے بھول کو کہ ایم معاویہ وہ تن کہ ایم معاویہ وہ کی اللہ علی کہ اللہ علی کہ ایم معاویہ وہ کی اللہ علی کہ اللہ علی کہ ایم معاویہ وہ کی اللہ علی کہ کہ کہ کہ اللہ علی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲4   |                                                                                                                 |                |                                                                                                                        |
| وہا بیر معلّم ہے بچوں کو تعلیم دلاتا کیا ہے؟  امر کا کیا ہے؟  امر کی کی تا تھی کہ سے معلق کے دلاتا کیا ہے؟  امر کی کی تا تھی کہ سے معلق کے دعائے معقورت اللہ معلق کے دعائے معقورت کی کہ سے معالم کے دعائے معقورت کی کہ سے معاور کے دعائے معقورت کی کہ سے معاورت کے دعائے کہ اسے کہ سے دعاؤرت کے دعائے کہ اسے کہ سے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    | ايك من كهتا ب كدا بل حديث شافعي المسلك كو كهتر بي                                                               |                | **                                                                                                                     |
| الم الم الم الكور الم الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                 |                |                                                                                                                        |
| الله المحتمد المحتال  | 74   | · ·                                                                                                             |                |                                                                                                                        |
| الله المراب ال  | 14   | I .                                                                                                             |                |                                                                                                                        |
| الله عنده و المعالى الله عنده و المعالى الله عنده و الله و الله عنده و الله عنده و الله عنده و الله و ال | 74   |                                                                                                                 |                | 1                                                                                                                      |
| الله عمره و فيره لكها كيابي المراح كيابي الله عن الله | 1/2  |                                                                                                                 |                | کیا ہے کہنا درست ہے کہامیر معاویہ رضی اللہ عنہ حق پر جبیں ا<br>مندہ                                                    |
| الله النه الكور ا |      |                                                                                                                 |                | اعے:<br>امال : دریا کی بیٹھ مار دریا                                                                                   |
| رهی اور سلم قبرستان میں فن کیا تو؟  الله مائے ہیں کیا ہے؟  الله مائے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12   | •                                                                                                               |                | المسلمان کے ہندور کوتا کی لوجاشروع کیا چیشائی پر بندی                                                                  |
| ام المحد الربعة على المحك المعلقة واجب بيا المحد الربعة المعلقة الربعة المعلقة الربعة المحد المعلقة والمحد المحد  |      |                                                                                                                 |                |                                                                                                                        |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PA   | *                                                                                                               |                | پر مارور م ہر میان میں وی میانو؟<br>کماانگر کو اور و علی مسکمی دی کی آنتا ہے۔                                          |
| اکرکہا کہ میں قرآن کو، خداجا نہا ہوں تو؟  11 جو مجد سے الصلاۃ والسلام الح کا اسٹیکر پھاڑ ڈالے اور الکرکہا کہ میں جا ہے اللہ ہی نے بھیجا ہو میں ادھار نہیں اللہ کے اللہ کے نزد کیک فرہ بیں کوئی فرق نہیں تو؟  12 میں گاتو کیا تھے ہے۔  13 میں گاتو کیا تھے تھے بیں شریعت نہیں دیکھتے تو؟  14 میں گول کے نزد کیک فرہ بین کر تی گوت تو؟  15 میں گول کا نابالغ بچر مرگیا تو جنتی ہے یا جہنی؟  16 کا فرکا نابالغ بچر مرگیا تو جنتی ہے یا جہنی؟  17 میں گول کا خوال ہے کہ شری رام کرش گوتم بدھذ والکفل کے خور کیا تو جنتی ہے یا جہنی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                 |                | یہ سے ہر رجہ میں سے جی ایک فی طلید واجب ہے؟<br>سرکینا کسیا کہ جی قرین کو اس سے برائے                                   |
| اگرکہا کہ تہمیں چاہا اللہ ہی نے بھیجا ہو بھی ادھارنہیں اللہ اللہ کے اللہ کہ کہ اللہ کے اللہ کہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19   |                                                                                                                 |                | اگر کیا کہ میں قرآن کو مضراحات میں مات جا می ہوں؟<br>اگر کیا کہ میں قرآن کو مضراحات میں مذہ                            |
| دوں گاتو کیا ظم ہے؟<br>جنہوں نے ضد میں کہا کہ ہم دہائی ہوجا کیں گےتو؟  ۳۳ ہے کہنا کہ ہم اکثریت دیکھتے ہیں شریعت نہیں دیکھتے تو؟  ۳۳ ہے کہنا کہ ہم اکثریت دیکھتے ہیں شریعت نہیں دیکھتے تو؟  ۳۳ کافر کا نابالغ بچے مرگیا تو جنتی ہے یا جہنی؟  وغرونی دیں اصبح ہے۔ ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                 |                | اگر کہا کہ میں جا ہے اللہ ہی نے بھے ایور میں ان مار تبدیر<br>اگر کہا کہ میں جا ہے اللہ ہی نے بھے ایور میں ان مار تبدیر |
| جنہوں نے ضد میں کہا کہ ہم وہائی ہوجا کیں گےتو؟  اس کے ہنا کہ ہم اکثریت دیکھتے ہیں شریعت نہیں دیکھتے تو؟  اس کے ہنا کہ ہم اکثریت دیکھتے ہیں شریعت نہیں دیکھتے تو؟  اس کا فرکا تا بالغ بچہ مرگیا تو جنتی ہے یا جہنی ؟  اس کا فرکا تا بالغ بچہ مرگیا تو جنتی ہے یا جہنی ؟  اس کا فرکا تا بالغ بچہ مرگیا تو جنتی ہے یا جہنی ؟  اس کے جسے دی سیجے ہیں ہیں کہ کہ مرکبیا تو جنتی ہے یا جہنی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74   |                                                                                                                 | _              | - 10° C"10° L.                                                                                                         |
| بھی لوگوں کا خیال ہے کہ شری رام کرش گوتم بدھ ذوالکفل<br>وغیرونی میں رقت کی صبیحہ ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | راہا کہ القد کے نزو یک مذہب میں کوئی فرق ہیں تو؟<br>ایس میں میں ہے۔ است میں | /   ''<br>  PP | with the same of the same of the same                                                                                  |
| وغيروني بيل لآران فيجيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | بهما له، مما نتریت دیکھتے ہیں شریعت بیس دیکھتے تو؟<br>و کا دالغ سری میں جنتر میں جہنمین                         | K              | بعض لوگوں كا خيال ہے كہ شرى رام كرش كوتم بدھ ذوالكفل                                                                   |
| م سے چہ میر فاوت ہوں جا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "    |                                                                                                                 |                | وغمره ني بيل ته ک تشخيح پر د                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | ما سے ہما کہ اللہ سے چہے خیر ما و توت ہوں جا ہے  <br>                                                           |                |                                                                                                                        |

| صفحه       | فهرست مضامین                                                 | صفحہ | فهرست مضامین                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
|            | زيد كہتا ہے كەسب نى دولى الله تعالى كے محتاج بيں اور         | ۳۳   | س کے لئے کیا تھم ہے؟                                    |
|            | بكركبتا ہے كه بورى دنيا الله كامحتاج ہے مرحضور صلى الله      |      | بو کھلم کھا تبلیغی جماعت کے اجتماع میں شریک ہوان        |
| ייי        | تعالی علیه وسلم الله مصحاح نبیس تو سسکا قول درست ہے؟         | E    | ئے چھے نماز پر معے تو ؟                                 |
| గాద        | جو کے کے حضور کوخنز مرکا گوشت بہت پہندتھا تو؟                |      | جو خلام میں سنیوں جیساعمل کرے مگر اندرونی طور پر        |
| ۲n         | جس نے کہا کہ میں قر آن کوئیں مانتی تو؟                       |      | بدعقید و ببوتو کیا تھم ہے؟                              |
| ۲۳         | کیااللّٰد کی قضاورضا کے بغیر کوئی کام ہوسکتا ہے؟             | ۳۳   | جوشر بعت مطبرہ کے سی تھکم <b>کونہ مانے تو</b> ؟         |
| r          | جورمت لواطت كامتر ہواس كے لئے كيا مم ہے؟                     | 20   | تسى نے اوم، اوم، ہرے ہرے سوایا " لکھاتو كيا تھم ہے؟     |
|            | جوایے کوئی کیے مگر و ہابیوں سے میل جول رکھان کے              |      | كب ميس مسلمان نبيس مول تحقيق كرربا مون كدكون            |
| ۲۷         | يَحْصِمُ از پِرْ هِے تو؟                                     | ۳۲   | ند ب سيا ہے تو کيا تھم ہے؟                              |
|            | کیا اللہ تعالیٰ کومخلوقات کے موجود ہونے کے بعدان کا          |      | جس نے کہاغوث پاک اور حضور صلی الند نعالی علیہ وسلم کو   |
| M          | علم ہوتا ہے؟                                                 | 72   | مددگار کبنا نعلط ہے اس کے لئے کیا تھم ہے؟               |
|            | جوہندو پروھان کے کامیاب ہونے پران کے ساتھ ابیر               |      | جویہ کے کہ میں نہ می ہوں نہ بریلوی اور نیاز فاتحہ وغیرہ |
|            | سراوردا ڑھی میں لکوائے ،لاو کا پرشاد با نفتے ہوئے مندر       | ۲۸   | کی مخالفت کر ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟                    |
| L,d        | تك جائے اور اجود هما جائے تو؟                                | ۴.   | مولوی اساعیل وہلوی کا فرہے یانہیں؟                      |
|            | جس نے گالی ویتے ہوئے کہا کہ مدرسہ جمارے فلان                 |      | کیا بیکناصیح ہے کہ زمین سورج کے جاروں طرف چکر           |
| ۴۹ ا       | ار ہے تو؟                                                    | m    | لگاتی ہے اور سورج ساکن ہے؟                              |
| ۵۰         | بنده کونا جائز تمل ہوااب وہ بمرکانام پیش کرتی ہے تو کیا تھم؟ |      | معراج کی رات حضور صلی التدعلیه وسلم کامسجد اقصیٰ میں    |
|            | غیرمسلم رہنما کو دین جلسہ میں مرعوکر نا اور اس کی تعظیم      | ۲۲   | واخل ہونا نہ مانے تو؟                                   |
| "          | کے لئے گھڑا ہونا کیسا ہے؟                                    |      | اعلی حصرت نے اسمعیل وہلوی کی تکفیر کیوں نہیں گی؟        |
| اما        | جومولوی پرشرابی ہونے کی تہت لگاتے ہیں تو کیا تھم             |      | اً كركها كه الله تعالى كافرول كے اقوال و افعال اور      |
| ا رم       | ا ہے؟                                                        |      | عبادات سے راضی ہے ای گئے روزی دیتا ہے تو؟               |
|            | ا توبہ کے بعد بھی بائیکاٹ جاری رکھے ہیں تو؟                  | יויי | جو کیے تی جھی تھیک ہیں دیو بندی بھی تھیک ہیں تو؟        |
| t <u>-</u> |                                                              |      |                                                         |

| صفحه | فهرست مضامین                                        | صفحه   | فهرست مضامین                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۹   | کرنا، کی پربابا کی سواری آنایہ سب کیا ہے؟           |        | جوعورت کے کہ میں خزیر کی ہڈی لاکرتم لوگوں کو کھلاتی                                                                    |
| ۵۹   | گوای دینے دالے کو گالی دینا کیساہے؟                 | ar     | المحى ادر كے كه بهار برخواجه غريب نواز آتے ہيں تو؟                                                                     |
| ٧٠   | سنمسلمان کول کردینا کیساہے؟                         | ۵۲     | جس نے کہا کہ ہم تم سے قیامت تک نہیں ملیں گے تو کیا                                                                     |
| 41   | جولوگ قاتل کی مدد کررے ہیں ان کے لئے کیا علم ہے؟    |        | عم ہے؟                                                                                                                 |
| 71   | جول کی گواہی دینے سے انکار کریں تو؟                 |        | امام ڈھول بجاتا ہے چوک پر تعزید کے سامنے فاتحہ                                                                         |
| 45   | تعزیہ کے لئے اہتمام کرنالوگوں سے چندہ لینا کیسا ہے؟ | ٥٣     | پر هتا ہے تو؟                                                                                                          |
|      | تعزیدداری سے منع کرنے پر بیکہنا کہ ہم بابا آ دم سے  | ٥٣     | مروجة تعزيد داري جائز بي يانبيس؟                                                                                       |
|      | كرت آرب بين آج كل كے مفتى نيانيا مسئله نكالتے       | ۵۳     | ا ہے ہاتھوں چوکا بنا کراوراس پر کھانار کھ کرفاتحہ دینا کیسا؟                                                           |
| 44   | یں کیساہے؟                                          |        | تعزیہ کے پیچھے مردوں عورتوں کا ڈھول بجاتے مرثیہ                                                                        |
|      | جوغیرمسلمہ سے تعلق رکھے اپنے بیوی بچوں کا خیال نہ   |        | گاتے ہوئے جانا کیہا؟                                                                                                   |
| 70   | كرك توبعد موت اس كے ساتھ كيابر تاؤكيا جائے؟         | ۵۵     | سبیل لگا تا دعظ کی مجلس منعقد کرنا کیسا ہے؟                                                                            |
| 46   | ربوبندی کوبارات لے جانا کیا ہے؟                     |        | جو کھے کہ فلال نے مجھ پرتعویذ کے ذریعہ سمات ضبیث                                                                       |
| 40   | توکیے کہ احمد نام کا آ دی فتین ہوتا ہے تو؟          | ۵۵     | کردیا ہے تو؟<br>نگ ای جدید اور میں میں میں ایک سے نبید میں میں اور اور میں میں اور |
| 14   | كياالندتعالى كوبھوان كہنائيج ہے؟                    |        | اگر کہا کہ میں اللہ درسول کو پچھ بیس جانتی تو؟<br>میں مدیسے عدا ہے۔                                                    |
| 74   | رنے کے بعدانسان کی روح کہاں رہتی ہے؟                |        | معجد میں کی کوگالی دینا کیساہے؟                                                                                        |
| 44   | لیاروح کو پھرے نیاجتم ملتاہے؟                       | 101    | T                                                                                                                      |
|      | كتاب الطهارة                                        | 02     | پوری دنیا کے انسان کو گنه گار کہنے والے کے لئے کیا تھم ہے؟<br>کیا ولی اور پیغیبر معصوم ہیں؟                            |
|      | وضواور عسل كابيان                                   | 02     | تغزير داري هن ده در                                                                |
|      | ہمو چھہ شریف کے نیر کا بینا اور اس ہے وضو وغسل کرنا | -   6/ | الوك والمدومون محروره عرارات كالأنان والمساور                                                                          |
| 4/   | e a la                                              | S   2/ | جلوس کی شکل میں تعزیہ کو گھمانا، ماتم کرنا کھیل تماشے                                                                  |
| ۱ ۲  | •                                                   |        | كرنا،مصنوى كربلاكو جانا،تعزيه پرمور حجل مارنا،منت                                                                      |
| ١    | 0 16 1 K.37 CF                                      |        |                                                                                                                        |

| صفحه | فهرست مضامین                                       | صفحه               | فهرست مضامین                                                           |
|------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 40   | نجس کیڑا ہمن کونسل کرنا کیما ہے؟                   |                    | جس چشمہ کے یافی میں عورتیں کیڑے برتن دھوئیں                            |
| 44   | سركے میں مستحب طریقہ كيا ہے؟                       |                    | لوگ اس میں بیشاب بھی کریں تو اس سے وضوو عسل                            |
|      | زید کے ہاتھ میں کھے حصہ پر بالسر چڑھا ہوا ہے جس پر | 49                 | كرناكيها ہے؟                                                           |
| 41   | وه مح کرتا ہے تو کیاوہ امات کرسکتا ہے؟             | 1                  | بچے نے گھر میں پیشاب کیا وہ جگہ بغیر دھوپ کے سو کھ گئ                  |
| 22   | , , , , ,                                          |                    | تو پاک ہوئی یا نہیں؟                                                   |
| 44   | وضويس تين بارے زيادہ پائى ليئا اسراف ہے يائيس؟     |                    | بیناب کے ساتھ منی نکلنے کا شبہ ہوتا ہے توعسل واجب                      |
| ۷۸   | فرائض وضو كتنے بيں؟                                |                    | <u>بوگایا نبیس؟</u>                                                    |
| 49   | مسى عضو کے دھونے کا مطلب کیا ہے؟                   |                    | مسواک کے بعد بغیر کلی کئے نماز پڑھنا کیساہے؟                           |
| ۸۰   | نجاست کی گفتی سمیں ہیں اور ہرایک کا حکم کیا ہے؟    | ۷۱                 | کیا خوف وڈ رہے منی نکلنے پڑنسل واجب ہوگا؟                              |
|      | باب التيمم                                         | 41                 | كيافسل ك فرائض عسل سنت مين بهى فرض مين؟                                |
|      | تنتم كابيان                                        | 41                 | کیانا پاک کپڑا ماء مشتعمل ہے پاک کمیاجا سکتا ہے؟                       |
| ΛI   | جنازہ کے تیم ہے بنج وقتی نماز پڑھنا کیسا ہے؟       |                    | سی بہتی زبور میں ہے کہ پانی کوتیل کی طرح چیڑ کیتے                      |
| ۸r   | کن چیزوں ہے تیم کرنا جائز ہے؟                      | -                  | میں حالانکہ بیسے ہواعسل نہیں اور انوارشر بعت و انوازمر                 |
| ۸r   | کیا پاک وصاف کیڑے ہے تیم کیا جاسکتا ہے؟            |                    | الحدیث میں ہے کہ بدن پر تیل کی طرح پائی چیڑے تو                        |
|      | باب اوقات الـصـــلاة                               | 2r                 | مس برنس سیاجائے؟<br>میں مصحبہ اس سے معام                               |
|      | نماز کے وقتوں کا بیان                              | 2r<br>2r           | استنجا کا تیج طریقه کیا ہے؟                                            |
| ٨٣   | مبع صادق کے بعد طلوع آفاب تک نفل نماز پڑھنا کیسا؟  | ŀ                  | وضوکے لئے مسواک سنت مؤکدہ ہے یا غیرمؤکدہ؟                              |
| ٨٣   | صبح صادق کے کتنی دیر بعد نماز باجماعت منفون ہے؟    | ا س <sub>ا</sub> ے | اگر پانی دھوپ ہے گرم ہو جائے تو اس سے وضوو عسل<br>کرنا کیما ہے؟        |
| ٨٣   | وقت مغرب کے کتنی وریہ بعد عشا کا وقت ہوجاتا ہے؟    | - 1                | اگرتری ہاتھ پر باقی ہوتو کیااس سے سے کیا جائے یائے                     |
|      | آ داب سنت میں ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھناسنت      | ا ۳۲               | ا برر ن م سر پر بان ،وو سیا ن سے ب سے بیات ہے۔<br>ایانی ہے۔سنت کیا ہے؟ |
|      | ہے جبکہ احزاف کے نزدیک فجر،عصر اورعشاء میں تاخیر   | 20                 | عنسل مين فرائض كتنے بين؟                                               |
|      |                                                    |                    |                                                                        |

| <del> </del> |                                                          |      |                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| صفحه         | فهرست مضامین                                             | صفحه | فهرست مضامین                                                             |
| ۹۳           | مسجد میں جماعت ثانبیہ دنوا قامت کہنا کیسا ہے؟            | ۸۳   | مستحب ہے ایسا کیوں؟                                                      |
|              | نماز باطل ہوگئ تو استینا ف نماز کے وقت کیا ا قامت کہی    |      | کیا آفاب غروب ہوتے ہی نماز مغرب کا دفت ہوجا تا                           |
| ا ۱۹۴        | جائے گی؟                                                 | ۸۳   | ہے آ فآب غروب ہوتے ہی افطار کرنا کیساہے؟                                 |
| 94           | بیٹھ کرا قامت کہنا کیسا ہے؟                              | ۸۵   | کیاضحوهٔ کبری میں نماز مکروہ ہے؟                                         |
|              | باب شروط الصلاة                                          | ۸۵   | ضحوهٔ کبریٰ کا وقت کتنی دیر رہتا ہے؟                                     |
|              | نماز کی شرطوں کا بیان                                    |      | باب الاذان و الاقامة                                                     |
|              | اگر وفت ختم ہوجانے کا اندیشہ ہوتو چلتی ٹرین میں نماز ادا |      | اذ ان دا قامت کابیان                                                     |
| 94           | کرناکیہاہے؟                                              | 1    | داڑھی منڈانے والا اذان کہرسکتا ہے یائبیں؟                                |
| 4۷           | نیت کاسب ہے بہتر طریقہ کیا ہے؟                           | YA   | جمعہ کی اذان ٹانی کا سیح محل کیا ہے؟                                     |
| 9.4          | دو پہر میں کب سے کب تک نماز پڑھنا جائز نہیں؟             |      | كرايد كے مكان ميں لوگ نماز جمعہ پڑھتے ہيں تو كيا                         |
| 9.4          | باريك تكلياريك دوينه اور هر نماز برهنا كيهاب؟            | ٨٧   | بإنجول وقت اذان دیناسنت مؤکده ہے؟                                        |
|              | بارش ہے جسم تر ہوگیا اور سترعورت نمایاں ہوگیا تو نماز    |      | فدكوره جكهمين اذان بابردي جائي ياكمر المراجعي                            |
| 91           | هو في يانبيس؟                                            |      | دے کتے ہیں؟                                                              |
|              | اگر زبان سے جار رکعت کی نبیت کرے اور دل میں بیا          |      | تھویب (صلاۃ) پکارنا کیساہے؟                                              |
|              | رکھے کہ اگر قضائمازیں ذمہ میں ہوں گی تو وہ ور نہ سنت     | Λ9   | اذان کے بعد مسجد سے نکلنا جائز ہے یانہیں؟                                |
| 99           | داموگي تو؟                                               | 9+   | قبر پراذان دینا کیساہے؟                                                  |
|              | باب صفة الصلاة                                           |      | بنے وقت نماز کے لئے مسجد کے اندراذ ان دی جاسکتی ہے یا<br>نهدہ            |
|              | طريقة نماز كابيان                                        | 9*   | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                   |
| 100          |                                                          | 91   | تنجمیر بین کرسنا جائے یا کھڑے ہوکر؟                                      |
| 100          |                                                          |      | اذان وا قامت کے درمیان صلاق پکارتا کیما ہے؟                              |
| 1+1          | تقتدی تشهدسے فارغ ہوجائے تو کیا کرے؟                     |      | تابالغ کی اذان درست ہے یائیس؟<br>اگر تندانماز رم حد تربحیہ موسور تعبید د |
|              |                                                          | 45   | اگر تنهانماز پڑھے تو تھیر پڑھے یا تبیس؟                                  |

| صفحه     | فهرست مضاحين                                               | صفحہ  | فهرست مضامین                                          |
|----------|------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
|          | عورتوں کو بدہ میں الکیوں کا پیٹ زمین سے لگانا ضروری        |       | قیام میں جارانگل کا فاصلہ پنجوں کے درمیان ہوتا جاہئے  |
| 1-9      | ہے یانہیں؟                                                 | 1+1   | یا ایر یوں کے درمیان؟                                 |
|          | باب الامامة                                                | 1-1   | ركوع ميں تھنے پر ہاتھ كى انگلياں كيے رکھے؟            |
|          | امامت كابيان                                               |       | بهار شریعت میں ندکور نماز کی سنتیں مؤکدہ ہیں یا       |
|          | امام اگر جمعہ کے خطبہ میں خلفائے راشدین کا نام جمی         | 1+1"  | غيرموً كنده؟                                          |
|          | کے بھی نہ لے منبر پرسیای گروہ بندی کے بارے میں             | 1+1   | نماز میں سم اللہ الرحمٰن الرحيم پڑھنا كيساہے؟         |
|          | تقریر کرے اسلام وشمن جماعت کے ذہبی جلوس میں                |       | امام نے نماز شروع کردی تو کیا مقتدی ثنا پڑھے گا یا    |
| 11+      | شريك بوكرد ببرى كرية اس كى امامت كيى؟                      | 1.1"  | نېيں؟                                                 |
| 111      | جود ہانی کے بہاں میلاد پڑھے اس کی افتد اکیسی؟              |       | دعا میں مقتدی بآ واز بلند درود باک پڑھتے ہیں تو مجھ   |
| IIr      | كياخش خشى دا زهى ركھنے والا امامت كرسكتا ہے؟               | 1+1"  | لوگ کہتے ہیں فاتحہ کے بعد آمین بھی زور سے کہا کروتو؟  |
| IIr      | نابیناکے پیچیے نماز پڑھناکیہاہے؟                           | 1+0   | ا يک سجده کيا دوسرا بحول گيا تو؟                      |
|          | جس کی بینائی کمزور ہوانگلیاں زائل ہوگئیں تو اس کی          | 1+4   | امام كوركوع ميس باياتومقتدى ثنابر هكرركوع ميس جائے؟   |
| Hr       | امامت کیسی؟                                                |       | قرآن شریف درود شریف بلند آواز سے پڑھنا کب             |
| IIr      | داڑھی منڈے کے بیچے نماز تراوی پڑھنا کیماہے؟                | ľ     | منع ہے بعدعشاء آ دھ بون گھنشہ لاؤڈ الپیکر ہے درودو    |
| HP       | اكرامام كساته ركوع بالتوركعت المحلى كياسي ب                | F+1   | سلام اورنعت ومنقبت پڑھنا کیساہے؟                      |
|          | بدفعلی پر کواہ نبیں پر بھی مجرم مغبرا کراس کے پیچھے تمازنہ |       | د یو بندی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ذکر بالجمر سے منع |
| 1112     | ير هيس تو؟                                                 | 1+4   | فرمایا ہے کیا ہی ہے؟                                  |
|          | شافعی امام جوسر پررومال لپیث لے نو فی تعلی رہے تو اس       |       | الم كادعاش "لااليه الآانت سيحانك اني كنت              |
| ייווו    | كافتدام مماز يرمناكيها ي                                   |       | من السظمين. يرصناادرمقنديون كاآمن كبنا                |
|          | جس كا دامنا ہاتھ كہنى ہے كثابواس كے بيجھے نماز پر هنا      |       | کیماہے؟                                               |
| 110      | کیاہے؟                                                     |       | نماز کے بعد مصلیٰ کا کونہ موڑ ناکیسا ہے؟              |
|          | جو عالم وہابوں کے ساتھ کھائے ہے ان کا نکاح                 | I•A - | نماز کے بعد شجرہ عالیہ قادر میکا پڑھنا کیساہے؟        |
| <u> </u> |                                                            |       |                                                       |

| <del></del> |                                                         |      |                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| صفحه        | فهرست مضامین                                            | صفحہ | فهرست مضامین                                        |
| irm         | كياانصارى ومنصورى كے بيجھے نماز درست ہے؟                | 110  | پڑھائے کیاس کے پیچھے نماز جائز ہے؟                  |
|             | جوومانی سے رشتہ کرنے میں احر ازنہ کرے اس کی امامت       | 110  | نیلی ویژن دیکھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیاہے؟   |
| 155         | ورست ہے یا جین ؟                                        |      | جو دوسرے کی عورت اپنے نکاح میں رکھے اس کی           |
| 1414        | كيابهوے نكاح كرنے والا امام ہوسكتا ہے؟                  | 11.4 | امامت کیسی؟                                         |
|             | محض طلب جاہ کے لئے علماء کے دریے آ زار ہواس کی          |      | جو والدین کی نافر مانی کرے ان سے بدکلامی کرے        |
| iro         | امامت کیسی؟                                             |      | علائے دین کی تو بین کرے اپنے استاذ سے طنز بیدنداق   |
|             | جومسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈاٹتا ہواس کی امامت          | !    | كرے جان بوجھ كرنماز فجر قضا كرے جھوٹ بولے           |
| }           | كىسى؟ جوعلماء كى غيبت كرے دين طلبه كومغلظات كے          | 114  | غیبت کرے اس کی امامت کیسی ہے؟                       |
| 110         | اس کی افتد اکرنی کیسی ؟                                 |      | حنی، شافعی، مالکی، حنبلی کا ایک دوسرے کے پیچھے تماز |
|             | دوسرے کی منکوحہ کونکاح میں رکھے اس سے بیچے ہوں تو       | •    | پڑھناکیماہے؟                                        |
| IFY         | بچوں کی امامت کیسی ہے؟                                  |      | جو کھلے عام گندی گالیاں کے اس کی اقتد اکیسی ہے؟     |
|             | داڑھی منڈوں کو داڑھی منڈے یا ایک مشت سے کم              |      | زكاة وفطره كى رقم جمع كر كمسجد مين لكانے والا امامت |
| 11/2        | 3                                                       |      | كرسكتاب يانبيس؟                                     |
|             | جوامام وضومیں ناک صاف نہ کرے، داڑھی میں خلال            | 1    | كياتصور يمينجوان والے كے بيجيئماز جائز ہے؟          |
|             | نه کرے قرات بلندا واز ہے کرے اس کے پیھے نماز            | ,    | لقمددے پرکہا کدمیراقر آن الگ ہے تواس کے پیچے        |
| IFA         | ير هناكيها؟                                             | IM   | نماز پڑھناکیاہے؟                                    |
| IrA         | موت کے بعد جوغلتقیم ہوتا ہے امام کالینا کیسا ہے؟        |      | جس كى بيوى سربازار دوكان پر بين كرخريد وفر دخت كرتى |
| Irq         | بلاوجه شرع امام كومعزول كرنا كيها ي                     |      | ہواس کی امامت کیسی؟                                 |
|             | جو کیے کہ کافرحر بی کو دھوکہ دینا اس کا بیسہ ہڑپ کرلینا |      | جس کی بیوی بے پردہ کھوے پھرے اس کی افتدا کیسی       |
|             | س کے ساتھ ناپ تول میں کمی کرنا اس کی امانت میں          |      | ?-                                                  |
|             | فیانت کرنا،اس کی از کیوں سے زنا کرنا جائز ہےاس کی       |      | جو ہفتہ میں تین جاردن نماز فجر تفنا کرے کیادہ امامت |
| 1111        | قدّاجارزم بالبين؟                                       | ırr  | الرسكاني                                            |
|             |                                                         |      |                                                     |

| صغح   | فهرست مضاجين                                             | صغحه  | فهرست مضامین                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | جوقوم سے جموث یو لے ان کو دھوکہ دے اس کا امام            |       | جونه مجد میں نماز پڑھے نہ کھر پر نماز پڑھے اور کے میں                                         |
| IM    | بناكيها ہے؟                                              |       | بھی حضور کے مثل آئینہ کی طرح ہوں تو کیا وہ نائب                                               |
|       | جو زکاۃ و فطرہ کی رقم سے اپن تنخواہ لے اس کی اقتدا       | IPT   | رسول ہوسکتا ہے؟                                                                               |
| ורו   | كرنادرست بيانبين؟                                        | ı     | جوا، مت میں سستی کرے طلبہ سے نماز پڑھوائے اس کی                                               |
| IME   | بلا دجدامام كوطعن وتشنيع كرتا كيساب؟                     | 187   | امامت کیسی؟                                                                                   |
|       | ذاتی معاملات کی دجہ سے امام کے پیچھے نماز ندرو هناكيسا   |       | : جودا ژهی نبیس رکھتااس کاامام بنتا کیسا؟                                                     |
| ırr   | ج-؟                                                      | I .   | کیااس کے پیچھے جمعہ کی نماز ہوسکتی ہے؟                                                        |
|       | جس و بالى كوعقا كد كاكما حقة علم شهواس كى افتدا مين ثماز |       | جو ڈاکٹر مرد وعورت کی کمر میں انجکشن لگائے بخارمعلوم                                          |
| IM    | پڑھناکیماہے؟                                             |       | کرنے کے لئے سروکلائی جھوئے اس کی افتد اکیسی؟<br>م                                             |
|       | وہانی کے پیچھے صرف کھڑا ہوجائے ندنیت کرے اور نہ          | ira   | جو سیح القرائت نه ہواس کے پیچیے نماز پڑھنا کیسا ہے؟                                           |
| الدلد | ای کی پر حربو؟                                           |       | جو کیے اتنا باریک مسئلہ لے کرکون چاتا ہے اس کی اقتدا                                          |
| 100   | شافعی کی اقتدا کے متعلق ایک طویل استفتاء؟                |       | میں نماز پڑھنا کیساہے؟                                                                        |
| וראו  | زیدگی بیوی نے حمل ساتط کردیا تواس کی افتدا کرنا کیسا ہے؟ |       | امام کو بلاوجہ شرعی امامت ہے معزول کرتا کیسا ہے؟                                              |
|       | جولوگ بلاوجد امام کی خامیان اور کمیان تلاش کرتے          |       | جولوگ با اوجه شرعی امام کومعنز ول کر دیں تو؟                                                  |
| IMZ   | رہے ہیں ان کے لئے کیا عم ہے؟                             |       | جس کی بیوی نے نسبندی کرالی اس کے پیچھے ٹماز پڑھنا                                             |
| IMA   | د يوبندى كى مبحد مين تنها نماز پر ده سكته بين يانيس؟     | 1 1   | جائزے یائیں؟                                                                                  |
| IMA   | اگردیوبندی کے چھے تماز پڑھ لیاتو؟                        |       | امام نا پاک حالت میں صرف کیڑے بدل کر تماز                                                     |
| 100   | اگر تراوی پڑھانے والا کے کہ میری اجازت کے بغیر           |       | پڑھائے تو؟<br>منا ان کی میں مرحما میں کی میں کی میں میں                                       |
| IMA   | دوسراحافظ بيحيينه كمرُ إكرناتو؟                          |       | جوای لڑی کا ناجائز حمل ساقط کروائے اس کوامام بنانا                                            |
|       | باب الجماعت                                              | 19-4  | درست ہے یائیس؟<br>دگر نمز دیکرنزی کا میں اور طافاک ایدی                                       |
|       | جماعت كابيان                                             |       | جوگورنمنٹ کی نوکری کرےاسے امام بنانا کیساہے؟<br>جوگورنمنٹ کی نوکری کرے اسے امام بنانا کیساہے؟ |
|       | المادى كرمام المعناء كالمرائح كالمتاك المراكمي           | ,,, , | جوع د ما عت سے تماز بیس پڑھتااس کی امامت کیسی؟                                                |

| صفحه | فهرست مضامین                                                  | صفحه | فهرست مضامين                                         |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|--|--|
| 101  | تك صف ميں جكه خالى ربى تو؟                                    | 1179 | جائے؟                                                |  |  |
|      | دوآ دمی جماعت کررہے ہیں تیسرا آ دمی آیاتو کہاں کھڑا ہو؟       |      | محربرنماز پڑھنا کیہاہے؟                              |  |  |
|      | ا میل صف بوری ہوگئ دوسری صف میں تنہا ہے تو کیا کرے؟           |      | مقیم مقتدی مسافر امام کے پیچھے ایک رکعت پایا تو ہاقی |  |  |
| 101  | جومجدے متصل ہوں اور بلاوجہ جماعت ترک کرے تو؟                  | 10-  | تین رکعتیں کیے پڑھے؟                                 |  |  |
|      | بإبندشرع عالم دين كى اقتدانه كركے جماعت ثانيہ قائم            |      | مقیم مقتدی نے مسافرامام کی اقتداد وسری رکعت میں کی   |  |  |
| 101  | کرناکیہاہے؟                                                   | 161  | امام كے سلام بھيرنے كے بعد بقيد نماز كيسے اواكريں؟   |  |  |
| ,    | صحن میں نماز ہور ہی تھی شدید بارش آئی یا تیز آندھی آئی        | 151  | جوبغیرعذرکے کھریادوکان میں نماز پڑھے تو؟             |  |  |
| ,    | یا زلزله کا جھٹکا لگا تو جماعت جاری رکھی جائے یا توڑ دی       |      | اجمير شريف من جارمسجدين قريب قريب واقع بي            |  |  |
| 169  | جائے؟                                                         |      | عرس کے علاوہ باتی دنوں میں ہر مسجد میں اذان و        |  |  |
|      | جونماز بالكل نبيس پڑھتے كياان پر مالى جر ماندر كھنے كى كوئى   |      | جماعت ہوتی ہے عرس کے موقع پر ایک مسجد میں اذان و     |  |  |
| 140  | صورت ہے؟                                                      |      | جماعت ہوتی ہے اور اس کی افتد امیں دوسری مسجدوں       |  |  |
|      | امام کے داہنی جانب سلام پھیرتے وفت مفتدی جماعت                | 101  | میں نماز اوا کی جاتی ہے تو؟                          |  |  |
| 140  | ين شريك بهواتو؟                                               | 1    | جہال منبر کی وجہ سے دومقند ہوں کی جکہ خالی ہوتو قطع  |  |  |
|      | باب ما يفسد الصلاة                                            | 101  | مف ہے یا ہیں؟                                        |  |  |
|      |                                                               |      | وسطم مجد محراب كا دستور حضور كے زمان ميں تقابا بعدى  |  |  |
|      | مفسدات نماز کابیان                                            | 102  | ایجادے؟                                              |  |  |
|      | اگرالیی مسجد نه مطلح جہاں لاؤڈ اسپیکر کا استعال نماز میں<br>ت |      | اگرے عردوں کی صف میں کھڑے ہوں تو؟                    |  |  |
| 146  | شەپوتوچىمە دىمىدىن اورىنى وقتەنماز مىں كياكرىن؟<br>مەسى       |      | جوجماعت ترك داجب كى وجهست قائم موكى اس ميس نيا       |  |  |
| 141  | لاؤڈ انٹیکرے نماز ہوتی ہے یانہیں؟                             | 105  |                                                      |  |  |
|      | لاؤڈ اپلیکر کا تھم ہر نماز کے لئے کیساں ہے یا پھھ فرق         |      | محمى كاروزاندا يك دونمازون مين جماعت ثانية قائم كرنا |  |  |
| arı  | چ- '                                                          | 100  | کیاہے؟                                               |  |  |
|      | لاؤد الميكري مازيرهان والكى اقتداك بغير                       | '    | مملی رکعت کے بعد ایک آ دمی صف سے نکلا اورختم تماز    |  |  |
| 140  | عارهٔ كارشهوتو؟                                               |      |                                                      |  |  |

| صفحہ | فهرست مضاجين                                                                                                                                                                                          | صفحه | فهرست مضامین                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|      | باب مایکرہ فی الصلاۃ                                                                                                                                                                                  |      | المل من "تبت يدا" اور دوسرى من "اذا جاء يرض                                     |
|      | نماز کے محروبات کابیان                                                                                                                                                                                | OFF  | تونماز ہوئی یانہیں؟                                                             |
| 121  |                                                                                                                                                                                                       | arı  | قصدایا مہوا خلاف ترتیب پڑھاتو کیا تھم ہے؟                                       |
| 128  | زمین برسرر کھنے کے بعدا کبرکہاتو؟                                                                                                                                                                     | arı  | لقمه دینااور لیناکیسا ہے؟<br>دنته سرندیتر میں میں                               |
| 128  | شندکی وجہ سے کان اور داڑھی چھیا کرنماز پڑھنا کیما؟<br>زمین برسرر کھنے کے بعد اکبر کہاتو؟<br>سجدہ سے سیدھا کھڑا ہوجائے کے بعد اکبر کہنا کیماہے؟<br>آ دھی آسین کا کرتا یا قبیص پہن کرنماز پڑھنا کیماہے؟ | 144  | جو تعین کونستین اپر جے تو کیا تھی ہے؟<br>جو تعین کونستین اپر جے تو کیا تھی ہے ۔ |
| 140  | آ دھی آسٹین کا کرتا یا قبیص پہن کرنماز پڑھنا کیہاہے؟                                                                                                                                                  | דדו  | دائے ہیرکاانگوٹھاا ٹی جگہ ہے ہٹ گیاتو '                                         |
| 124  | شيرواني ياصدري كابنن بندندكياتو؟                                                                                                                                                                      | 197  | فرض کا آخری قعدہ بھول کر کھڑا ہو گیا اور پانچویں کا<br>میں میں ت                |
| 140  | مالت ركوع من بال سے كان ودارهى حيب جائے تو؟                                                                                                                                                           | 112  | محبده کرلیاتو؟<br>سر هدر زیران در هر از مراه                                    |
| 140  | امام مقتدی ہے ڈیڑھ بالشت او نیجا کھڑا ہوتو؟                                                                                                                                                           | INA  | سجدہ میں دونوں یا وَال زمین ہے اٹھے رہے یا صرف<br>ماکل سرور میں سے امانہ ؟      |
| 124  | جوزابانده ارتماز يرهنا ليماي                                                                                                                                                                          |      | الکلیوں کا سراز مین ہے لگاتو؟<br>"سنا ساک انسال آیتہ نال میں مین میں            |
| 124  | سجدہ میں جاتے دفت تکی یا یا تجامہ اٹھاٹا کیسا ہے؟<br>جیب میں ریفل بن انگا کرنماز پڑھنا کیسا ہے؟                                                                                                       | AYI  | جنزاء بماكنانوا بآيتنا يجدون مين<br>يعملون پرهاتونماز مولى يايس؟                |
| 124  |                                                                                                                                                                                                       |      | یعلای پر سا د مار اران یا ساد<br>مندوستان میں کوئی بردی مسجد ہے جس میں نمازی کے |
| 122  | كافي اور بلاستك كى چوڑيال مىن كرنماز برد هناكيسا ي                                                                                                                                                    | 179  | سامنے ہے گذرنا جائز ہے؟                                                         |
| 144  | نماز میں پائجامہ یا پینٹ ہے ٹخنہ حیب جائے تو؟                                                                                                                                                         |      | اگرسترانه ہوتو کتنے فاصلے پر نمازی کے سامنے سے                                  |
| 144  | یا تجامہ کویٹیجے ہے موڈ کرنماز پڑھنا کیماہے؟                                                                                                                                                          | 14.  | گذرسکتا ہے؟                                                                     |
| 121  | کریں کپڑاموڑ کرنمازادا کی تو؟<br>جس قبر کی کوئی تاریخ نہ ہو مکر لوگ بتاتے ہوں تو دیوار                                                                                                                | 14.  | انمازی کے سامنے ہے گذر تاکیسا ہے؟                                               |
| IZA  |                                                                                                                                                                                                       |      | مسجد نبوی میں نمازی کے سامنے سے گذر نے والوں کو                                 |
| IZA  | المام تورتول ا كاطر رح سحده كرية تماز مو كي مانيس؟                                                                                                                                                    | 14.  | منع کرنا کیساہے؟                                                                |
| 149  | ے اس کی حفاظت کرتا کیساہے؟<br>امام عورتوں کی طرح سجدہ کرے تو تماز ہوگی یائیں؟<br>وصیلا بینٹ پہن کرنماز پڑھناو پڑھانا کیساہے؟                                                                          | 141  | انمازی کے مامنے سے گذرتا کب جائز ہے؟                                            |
| IA•  | نماز میں ادھرادھرو کھنا کیساہے؟                                                                                                                                                                       |      | کیا مسجد نبوی اور مسجد حرام کے امام کے چینے تماز                                |
| IAI  | چین دار گھڑی پہننا کیساہے؟                                                                                                                                                                            | 127  | درست ہے؟<br>'اللہ اکبر کو اللہ اکہار میڑھ دیا تو                                |

| صفحه | فهرست مضابین                                                                                                 | صغحه | فهرست مضامین                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
|      | کیامتولی اورانتظامیه مینی کویدجائزے کہ وہ اس قم کے                                                           |      | جوچین دار گھڑی پہنتا ہو گرنماز کے وقت نکال دیتا ہو       |
| 191  | اخراجات مجدى آمدنى سے اداكرين؟                                                                               | IAI  | اس کی افتد اکرنا کیساہے؟                                 |
|      | متولی کا کسی کومسجد کے املاک اوقات نماز کے علاوہ                                                             | IAI  | نماز میں کرتے کے بٹن کھلے رہیں تو کیا حکم ہے؟            |
| 191  | استعال کرنے کی اجازت دینا کیماہے؟                                                                            | IAI  | نظیر نماز پڑھنا کیساہے؟                                  |
|      | كيابيجائز ہے كہ كوئى كتاب برسے كے لئے مجد كا پنكھا                                                           |      | نقش تعلین شریقین جووهات میں بنا کرفروخت کیاجا تا         |
|      | اور بحل استعال كرے اور اس كاخرج اپنى جيب سے ادا                                                              | IAT  | ہےا۔ جیب یا ٹوئی میں لگا کرنماز پڑھنا کیا ہے؟            |
| 191  | ارے؟                                                                                                         | IAP  |                                                          |
| 191  | معجد كالملاك غيرنماز كم تقصد بين استعمال كرنا كيرا؟                                                          | IAF  | نماز میں انگل چنخا تا کیساہے؟                            |
|      | تبليني جماعت كواعتكاف كي حالت مين مسجد مين قيام كي                                                           |      | عمامه ال طرح باندها كه بيج مين تو في زياده تمكي ربي تو   |
| 191  | اجازت دینا کیماہے؟                                                                                           | IAM  | کیا علم ہے؟                                              |
| 197  | کلینڈر بیجنے کا اعلان معجد میں کرنا کیسا ہے؟                                                                 |      | باب احكام المسجد                                         |
| 197  | مسجد میں بغیر کنیکشن بحل جلانا کیسا ہے؟                                                                      |      | احكام مسجد كابيان                                        |
|      | جھڑا کر کے پرانی مسجد چھوڑ کرنٹی مسجد تقبیر کرنا اور اس                                                      |      | بزرگ کے احاط مزار میں کچی مسجد تھی پختہ بنانے کے         |
| 191" | میں نماز جمعہ قائم کرنا درست ہے یا نہیں؟                                                                     |      | کئے بنیاد کھودی می تو انسان کی بٹریاں تکلیں تو اس جکہ    |
|      | كيا پٹروميكس كيس كا استعمال مسجد مين روشنى كے لئے                                                            | IAA  | مجد بنانے کی کوئی صورت ہے؟                               |
| 191  | جائزے؟                                                                                                       | IAA  | جارساله بنے کومجد میں نماز کے لئے لاتا کیا ہے؟           |
| 1914 | محراب دائیس یابا کی بردهادی جائے توامام کہاں کھڑا ہو؟<br>مسجد دومنزلہ یا تمن منزلہ ہوتو امام کس منزل پر نماز | PAL  | آ داب مجد کے متعلق اعلان آ ویز ال کرنا کیرا ہے؟          |
|      | مسجد دو منزله یا همن منزله جوتو امام نس منزل برنماز                                                          | 1/19 | آغادر یافال دالی مجدیس نماز جعدادا کرنا کیاہے؟           |
| 190  | پڑھائے؟                                                                                                      | IAG  | المام وحافظ كے نذران كے لئے مجد ميں چنده كرنا كيما؟      |
| 190  | محدین دی مدرے کے لئے چندہ کرنا کیا ہے؟<br>جومجد قرض دار ہواس میں نماز پڑھنا کیا ہے؟                          | 19+  | كياكونى مسجدے بلندا پنامكان بناسكتا ہے؟                  |
| 197  | جو محد قرص دار ہوائی میں تمازیز هنا لیماہے؟                                                                  |      | كياتبكيني جماعت كالمتجد مين اجتماع كرنا اورمتجد كالبيكها |
| 197  | كيامسجد كي د يوارون پرقر آن مجيد كي آيون كولكصنا جائز؟                                                       | 19+  | استعال كرنا جائز ي                                       |

| صفحه        | فهرست مضاجين                                         | صغح    | فهرست مضاجين                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.</b> m | كياوتر كے بعد فل جائز ہے؟                            | 192    | ا پی مسجد نه ہوتو بدیذ ہیوں کی مسجد میں نماز ادا کرنا کیسا؟                     |
| rom         | فرض، واجب، سنت ، فل مستحب كي تعريف كيا ٢٠            | API    | قبركو برابركر كے مسجد كے لئے كمرہ بنانا كيسا ہے؟                                |
| 4.14        | دلیل قطعی اوردلیل ظنی سے کیامراد ہے؟                 |        | باب النوافل و التراويح                                                          |
| 4.4         | فرض وواجب میں کیا فرق ہے؟                            |        | نفل وتراوتح كابيان                                                              |
| r•r         | نفل کی نیت کس طرح کریں؟                              |        |                                                                                 |
|             | جوسال بحر داڑھی منڈائے اور رمضان کے قریب             |        | تراوی کی انیسوی رکعت میں "قل اعدوذ بسرب                                         |
| r•0         | تھوڑی مواڑھی رکھ کرتر اوت کر پڑھائے تو؟              |        | الفلق" بيري ركعت من "سورة الناس" پڑھ كر                                         |
|             | اگروتر کی دوسری رکعت میں شامل ہوا تو دعا و تنوت امام | . 1    | "الم تا مفلحون پڑھاتو کیا تھم ہے؟                                               |
|             | کے ساتھ بڑھے گایا اپنی جھوٹی ہوئی رکعت میں           |        | اگر نشا کی فرض نماز جماعت کے ساتھ ندیز ھے توامام                                |
| <b>70 Y</b> | · 182 /                                              | ř••    | کے ساتھ وتر اور تر اوت کی پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟                                  |
|             | طافظ پردباؤ پڑا تو اس نے کہا جسے جھے آتا ہے ویے      | ***    | تر اوت کے تنہا پڑھنا ہوتو کیانفل کی نبیت کرے؟<br>                               |
| Y•2         | سناؤں گاتو کیا تھم ہے؟                               |        | تمین مقتد اوں کے ساتھ نفل نماز جماعت سے پڑھنا<br>۔                              |
| <b>7•</b> A | جو کمل حافظ ہونے کا جموٹا دعویٰ کرے تو؟              | ř++    | کیماہے؟                                                                         |
| r•A         | قرآن غلط پڑھنا اوراس پرفنر کرنا کیساہے؟              |        | اگرامام کے بیجھے خلوص دل سے نہ پڑھے بلکہ بدرجہ ک                                |
|             | اگرنماز پڑھرہا ہوتواس کے بغل میں زور سے قرآن کی      |        | مجبوری پڑھے تو نماز ہوگی یانہیں؟                                                |
| r•A         | حلاوت كرنا اور دعا ما نكمنا كيسا ہے؟                 |        | تراور كرهانے دالے حافظ كوثواب زيادہ ملتا ہے يا                                  |
|             | نماز توبہ جہری قراءت ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا          | r•1    | ا شند نول کو؟                                                                   |
| r+9         | کیاہے؟                                               |        | اگر تراوی پڑھانے والاسی ہواوراس کے پیچھے سفنے                                   |
|             | اگر رمضان المبارك بيس وتركى ايك ركعت چيوث كئ         | r•i    | والاحافظ د بوبندی موتو؟                                                         |
| r•9         | تودعائے قنوت کب پڑھے؟                                | r•r    | لاؤڈ اسپیکر سے نماز تہد کے لئے لوگوں کو بلانا ادرا سے                           |
|             | تراوی میں امام نے ارب ت الذی پڑھناشروع کیا           |        | جماعت سے پڑھنا کیہاہے؟                                                          |
| 111+        | مرمقتدی کے اقتہ دیے ہے" لایلف ترورے کہاتو؟           | سه ومو | نماز جاشت ،اوابین، تبجد اور اشراق کے فضائل،<br>اوقات نیز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ |
| L           |                                                      | 1-1    | اولات ير پر صه ٥ سريد يا ٢٠٠٠                                                   |

| صفحہ       | فهرست مضامین                                                   | صفحہ | فهرست مضامین                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| riy        | اً خرمیں مجدہ سہوکیا تو؟                                       |      | رمضان کےعلاوہ دوسرے دنوں میں دومقتد ہوں کے             |
|            | امام قعدهٔ اولی جیموڑ کر کھڑا ہوگیا مقتدی نے لقمہ دیا مگر      | 11-  | ساتھ در پڑھنا کیساہے؟                                  |
|            | امام نے قبول نہ کیا اور اخیر میں سجد وسہو کیا تو نماز ہوئی     |      | عشا کی نماز ہو چکی جب لوگ سنت ووتر سے فارغ             |
| riy        | يانېيں؟                                                        |      | ہوئے تو معلوم ہوا کہ عشاء کی فرض نماز نبیس ہوئی تو کیا |
| 114        | سجدة مهودا جب بين تفامكر كياتو كياتكم يد؟                      | 711  | عشاء کے ساتھ وتر بھی دوبارہ پڑھی جائے گی؟              |
|            | امام دعائے قنوت چھوڑ کررکوع میں جلا گیا مقتدی نے               |      | باب قضاء الفوانت                                       |
|            | لقمه دیاامام نے لوٹ کر دعائے قنوت پڑھی اور تجدہ سہو            |      | قضانماز كابيان                                         |
| MA         | كياتو؟                                                         |      | صاحب ترتیب کی نماز فجر قضاء ہوگی اس نے امام کو         |
| Ì          | دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد امام رکوع میں چلا             |      | نمازظہرکے آخری رکعت میں پایاتو کیا کرے؟                |
| TIA        |                                                                | rir  | ظہری جماعت سے پہلے ظہری تضایر صناکیا ہے؟               |
|            | عید کی جملی رکعت میں تکبیرات زوائد بھول گیا، سورہ              |      | نمازظہر کے بعد پانچ وتوں کی قضا پڑھنا درست ہے          |
|            | فاتحهٔ تم كركے تكبيرات زوائد كهه كر دو باره سورهٔ فاتحه        | rim  | يانېيس؟                                                |
| <b>119</b> | پڑھی اور سجدہ سہوکیا تو کیا تھم ہے؟                            | rim  | كياايك وقت من تو دوسر _ وقت كى تضاير ه سكتے بين؟       |
|            | امام قعدهٔ اولی جھوڑ کر کھڑا ہور ہاتھا مقتدی کے لقمہ دینے      | rim  | فجر کی سنت رہ کئی تو اسے کب پڑھے؟                      |
| 719        | پرلوٹا تو سجده سهووا جب موایا نبیس؟                            |      | سغر میں جو نمازیں قضا ہوجا کیں گھر میں پوری پڑھی       |
| 719        | ذكوره صورت ميں اگر بورا كھر ابونے پرلوٹاتو كيا حكم ہے؟         | rim  | جائيں يا قصر كى جائيں؟                                 |
|            | امام سلام چھیرر ہاتھا مقتدی نے سمجھاد ورکعت ہوئی ہے            | rim  | قضار معے بغیروقتی نماز برد صنا کیسا ہے؟                |
|            | تواس نے لقمہ دیدیا امام نے لقمہ لے لیا ایک رکعت اور            |      | باب سجود السمو                                         |
| rr•        | ردهی پر مجده مهوکیاتو کیاتکم ہے؟                               | 1    |                                                        |
|            | ع <b>ار رکعت دالی نماز میں قعدۂ اولی بھول گیا اور تیسری پر</b> |      | سحدہ مہوکا بیان<br>سحدہ مہوکا مجع طریقہ کیا ہے؟        |
| 77.        | قعده كيا پمراخير ميں مجده سهوكيا تو؟                           | 110  | ماریکه به دارو در نفر تند می میدای در می               |
|            |                                                                |      | چار رکعت والی نماز میں تیسری پر بھول کر قعدہ کیا اور   |
| 1          |                                                                |      |                                                        |

| صغح      | فهرست مضاحين                                             | صغح  | فهرست مضامین                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| rra      | كم ہے كم كنے كلوم فركس فرير لكاتو تعركرے؟                |      | باب سجدة التلاوة                                               |
|          | باب صلاة الجمعة                                          |      | سجدهٔ تلاوت کابیان                                             |
|          | تمازجعه كابيان                                           |      | كيست سے آيت مجده سننے پر مجدة تلاوت واجب                       |
|          | جمعه کے متعلق روایت تادرہ پر فتوی دینا فآوی رضوب         | rri  | موگا يانبي <b>ن</b> ؟                                          |
| rr.      | کے خلاف ہے یا نہیں؟                                      |      | باب صلاة المسافر                                               |
|          | کیا روایت تا دره پرفتوی دینا اعلیٰ حضرت کے مل اور        |      | نمازمسافر كابيان                                               |
| rrr      | فویٰ کے خلاف ہے؟                                         |      | جس کا ارادہ مسافت سفر کا ہواور وہ تھم قصر سے بیخے              |
|          | جہاں ساٹھ ستر کھر مسلمان آباد ہوں وہاں جعہ قائم کرنا     | rrr  | کے لئے درمیان میں تھوڑے دیر کھیر جائے تو؟                      |
| rrr      | کیہاہے؟                                                  |      | اندور ہے جمبئ تجارت کے لئے ہروس ون میں جاتا                    |
| rmm      | منعور تكركاؤل ميں جمعہ جائز ہے يائبيں؟                   |      | ہے بمبئ میں ایک مکان بھی خریدلیا ہے تو کیا بمبئ سنجنے          |
| rmr      | تكبير بيندكر سننے كى مخالفت كريں تو؟                     | rrm  | پرقصر کر ہے گا؟                                                |
| rro      | ایک آ وی کی خبر پرعید کی نماز ادا کرنا کیسا ہے؟          | rrr  | شرى مسافر كونماز ميس قصر كرنا جائز ہے يانبيں؟                  |
| rma      | امام پرزنا کی تبهت ہوتو کیا کریں؟                        | rrr  | كيابورى جاردكعت برصف برگنبگار موكا؟                            |
| rmy      | امام سے بیزار ہوکرمسجد چھوڑ تاکیسا ہے؟                   |      | جمبی میں بغرض تجارت مکان بنا کرر ہتاہے وہاں سے                 |
| 772      | بیزارشده لوگول کانی مسجد تغییر کرنا کیسا ہے؟             | rra  | مردس دن پر بونہ جاتا ہے تو وہ مسافر ہے یا مقیم؟                |
|          | اكر عالم ومفتى نه مول توعوام كاجمعه قائم كرنا سيح بع     | rro  | مسافر پر جمعه فرض ہے یا ہیں؟                                   |
| rpa      | نبيري؟                                                   | rra  | کیامسافر فجر بمغرب، جمعه کی امامت کرسکتاہے؟                    |
| rea      | عيدگاه مين جمعه كي ثماز پر هناكيها يه؟                   |      | كياصرف ذاك كارى كے كار داور درائيورمسافر بين؟                  |
|          | عيد كاه تو ژكرمسجد بنانا اور اس من نماز جمعه اور بيخ وتي |      | جس کے کارو بارکی شہروں میں ہوں تو کیاوہ ہر جگہ مقیم            |
| rra      | نماز پڑھنا درست ہے یا تہیں؟                              |      | بى ر ہےگا؟                                                     |
|          | جمعه کی اذان عانی امام کے سامنے مسجد کے دروازے پر        |      | ہوائی جہاز نضامیں اڑر ہاہوتو اس میں نماز پڑھنے کے<br>متعادیر ک |
| ۲۳۹      | رلوا تمي تو؟                                             | 11/2 | متعلق کیا تھم ہے؟                                              |
| <u> </u> |                                                          |      |                                                                |

| صفحه | فهرست مضامین                                                                                                    | صفحہ        | فهرست مضامین                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| rrz  | بر<br>کیاعصالے کرخطبہ پڑھنا درست ہے؟                                                                            |             | اگر کوئی محمر بن الحق راوی کو کذاب و د جال کیچ تو کیا                              |
| rm   | کیادیہات میں بعد جمعہ ظہر کی تماز ہاجماعت جائز ہے؟                                                              |             | عَم ہے؟<br>عم ہے؟                                                                  |
|      | دیہات میں جمعہ کی نماز بہنیت نفل پڑھی جائے تو اس                                                                | Į.          | مؤذن اذان وے كرصف اول ميں جاسكتا ہے يا                                             |
| rm   | کے لئے جماعت کر سکتے ہیں یانہیں؟                                                                                | rri         | نېيس؟                                                                              |
|      | جمعہ اور ظہر ایک ہی امام پڑھائے تو کیا ہیہ جمع بین                                                              |             | گاؤں میں جمعہ کے بعد جا ررکعت ظہر پڑھی جائے گی                                     |
| ۲۳۸  | الصلا تعن نہیں ہے؟                                                                                              | rrr         | يانبيں؟                                                                            |
|      | باب العيدين                                                                                                     | trr         | اگر پڑھی جائے گی تو جماعت کے ساتھ کہ تنہا تنہا؟                                    |
|      | عيدين كابيان                                                                                                    |             | گاؤل میں اگر جمعہ باقی رکھا جائے تو نیت کیا کی                                     |
| 779  | نمازعيد ميں دعا كب مانگنا جائے؟                                                                                 | rrr         | جائے اور خطبہ کا کیا تھم ہے؟                                                       |
| rrq  | خطبہ ہے بل دعا ما نگنا کیسا ہے؟                                                                                 | rr*         | اذ ان خطبه کا جواب کیوں نہیں دیتا جائے؟<br>احمد میں جونا مصرف میں میں نہیں د       |
| 7179 | جوخطبه نه سنے اور چلا جائے تو؟                                                                                  | FIT         | طابی میدان عرفات میں جمعہ پڑھے گایانہیں؟<br>منبر کی کس سٹر می پرخطبہ دینا انصل ہے؟ |
|      | نمازے باہررہتے ہوئے ایک مخص تکبیر کہنا ہے اور                                                                   | ree         | مبری ت میری پر مطبادیا است.<br>اگر تیسری سیرهی پر بینها اور پہلی پر قدم رکھا تو؟   |
| 100  | نمازے باہررہتے ہوئے ایک مخص تکبیر کہنا ہے اور<br>نمازی اس کی تکبیر بررکوع وجود کرتے ہیں تو؟                     |             | جمعہ سے میلے جار رکعت اور بعد جمعہ جارسنت اور دو                                   |
| r0+  | ایک عیدگاه میں دومر تبدعید کی نماز پڑھنا کیساہے؟                                                                | 444         |                                                                                    |
| 10.  | عید کی نمازمسجد میں پڑھنا کیساہے؟                                                                               | rra         | عربي هم من خطبه يزهنا كيها ي؟                                                      |
|      | جس ہال میں زنا کاری عیاشی شراب نوشی ہوتی ہووہاں                                                                 | rra         | اذان جعد کے بعد ٹرک کا مال خالی کرسکتے ہیں کہیں؟                                   |
| rai  | شرپندوں کا جمعہ وعید قائم کرنا کیسا ہے؟                                                                         |             | جہال شرائط جمعہ نہ پائے جائیں ایس جگہوں پراحتیاطی                                  |
| 101  | پڑھنے پڑھانے والے گنہگار میں انہیں؟<br>دینجہ تنہ کا دروں کے متحد میں معدد کا ایک                                | rry         | ظهر یاظهر باجماعت پڑھنے پراعتراض کریں تو؟                                          |
| ror  | جون وقتہ کا پابندنہ واس کے پیچھے جمعہ وعید پڑھنا کیساہے؟<br>جمعہ کا ذمل نماز سے مہل دعی میں کالیں میں اس کردا ہ |             | دوران خطبه نام پاک صلی الله تعالیٰ علیه وسلم پرانکو تھے                            |
|      | جمعه کا خطب نماز کے پہلے اور عیدین کا بعد میں ایسا کیوں؟<br>کیاکسی عالم دین کونماز عیدین پڑھانے سے روکناس کی    | 172         | چومناکیما ہے؟<br>خط معردة تاب بار مار من م                                         |
| rom  | · •                                                                                                             | rrz         | خطبه مین مقتد بون کو بلند آواز سے درود پر حمنا کیما ہے؟                            |
| L    |                                                                                                                 | <del></del> |                                                                                    |

| صفحہ | فهرست مضاحين                                                                                                                                                                                                                                                                         | صغی | فهرست مضاجين                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 242  | مجدنبوی اور مجدحرام می جنازه پر هناکیها ہے؟                                                                                                                                                                                                                                          |     | امام تكبيرات زوا كد بحول كرركوع من جلاميا محرمقتدى                                                          |
| ryr  | كفن كے علاوہ قبريس ايك جا درميت پر ڈالنا كيما ہے؟                                                                                                                                                                                                                                    | ram | کے لقمہ دینے پرلوٹ کر تکبیر کھی مکر سجدہ سبونہ کیا تو؟                                                      |
| 177  | كياميت كويلاستك مي لييث كرر كهنا درست ب                                                                                                                                                                                                                                              | l i | كتاب الجنائز                                                                                                |
| rym  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | <br>جنازه کابیان                                                                                            |
| rim  | حضور کی نماز جنازہ کسنے پڑھائی؟<br>کچھلوگوں نے حضور کی نماز جنازہ ہیں پڑھی اس کی کیا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                         | raa | کیا شوہر بیوی کے جناز ہ کو کندھاد ہے؟                                                                       |
|      | می کھرلوگوں نے حضور کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اس کی کیا<br>پیسے                                                                                                                                                                                                                        | raa | جنازہ کوایک جگہ ہے دوسری جگہ نتل کرنا کیسا ہے؟                                                              |
| ۳۲۳  | وجه مي؟                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | كمركا صرف ايك فرد ديوبندي عدراه درسم ركع تو                                                                 |
| 276  | عَائبَانهُ مَازِجِنَازُهِ رِدِهِمَا كِيها ہے؟                                                                                                                                                                                                                                        |     | ر کے ایک کے انتقال ماد فلے بھی                                                                              |
| 240  | شهر کی عید گاہ میں تماز جناز و درست ہے یا ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                       | ron | کیسی ہے؟                                                                                                    |
| 740  | د ہو بندی کے جنازہ میں بلانیت کمڑا رہنا کیماہے؟                                                                                                                                                                                                                                      | ron | جنازہ ہاتھ پرلے کر چلنا کیساہے؟                                                                             |
| 744  | جود ہاں امام کے چینے وہائی می تماز جنازہ پڑھے تو؟                                                                                                                                                                                                                                    | 102 | جنازه کے ساتھ قدمی کی رسم اداکر تاکیساہے؟                                                                   |
| PYY  | شہر کی عیرگاہ میں نماز جنازہ درست ہے انہیں؟ دیو بندی کے جنازہ میں بلانیت کھڑا رہنا کیاہے؟ جودہانی امام کے چیجے وہانی کی نماز جنازہ پڑھے تو؟ کیاخودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ اوقات مروہہ میں جنازہ پڑھنا کیاہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنازہ میں کون می وعا | 104 | حیلهٔ اسقاط کیا ہے؟                                                                                         |
|      | ادقات کروہہ بیل جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟<br>حضہ صلی دانی تھا آری میل سرکر دانی میں کون میں دورا                                                                                                                                                                                          | 109 | کیا دفن ہے ہملے سوئم کی فاتحہ کر سکتے ہیں؟<br>میر                                                           |
| 742  | معور فی المدفق فلیدو م سے جمارہ میں وق ق وقا<br>ردھی مجنی                                                                                                                                                                                                                            |     | اگر کئی جنازہ ہوں تو نماز ایک ساتھ پڑھی جائے گی یا                                                          |
| PYA  | پر بن .<br>فاحق وفاج کی نماز جناز وکا کیاتھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                     | 74. | الگ الگ ؟                                                                                                   |
|      | فائن وفاجر کی نماز جنازہ کا کیاتھم ہے؟<br>جوجمعہ کی نماز بھی نہ پڑھتا ہو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی<br>رم بری                                                                                                                                                                         | 14. | د یو بندی کے نابالغ بچہ کا جنازہ پڑھنا کیما ہے؟<br>سندن کا میں در میں میں میں ہے تھے ج                      |
| PYA  | وائے کی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                            | 141 | سی امام کٹر وہائی کا جنازہ پڑھائے تو کیا تھم ہے؟<br>اگر دائد اوالم ی معربہ الدیمات دورہ وات                 |
|      | صحن معجد جہال صرف جمعہ کولوگ نماز پڑھتے ہوں اس                                                                                                                                                                                                                                       | Pai | اکرد با دَیا جا بلوی میں دہائی کا جناز ویڑھایاتو؟<br>جو بلاتو بددتجد بدایمان مرجائے اس کا جناز ویڑھنا کیما؟ |
| PYA  | عكه نماز جنازه يرهنا كيهام؟                                                                                                                                                                                                                                                          | " " | برجا دبدبدبیان مرجائے اس کے جنازہ کے متعلق کیا تھم<br>جوز ہر کھا کر مرجائے اس کے جنازہ کے متعلق کیا تھم     |
|      | و بوبندی کے جنازہ میں شریک ہونے والا بغیر توب                                                                                                                                                                                                                                        | 711 | اے؟                                                                                                         |
| r49  | دیوبندی کے جنازہ میں شریک ہونے والا بغیر توب<br>مرجائے تواس کی نماز جنازہ پڑھنا پڑھانا کیساہے؟                                                                                                                                                                                       | ryr | بیوی شو ہرکونسل دے سکتی ہے یا ہیں؟                                                                          |

| صفحه        | فهرست مقيامين                                                                                   | صفحه          | · فهرست مضامین                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 744         | بنمازی اورشرابی کی نماز جناز ہیڑھنا کیسا ہے؟                                                    |               | عرب میں ملازمت کرنے والے مسلمان نجدی امام کی                                                      |
|             | قبرستان بہنچنے سے پہلے تیج میں جناز ہ تھبرانے کوضر وری                                          |               | اقتدا کریں تو؟                                                                                    |
| 122         | سجھٹا کیساہے؟                                                                                   | l .           | مج وعمرہ میں جانے والے اکثر ان کی افتد اکرتے ہیں<br>                                              |
| 741         | کیاعورتوں کوزیارت قبور منع ہے؟                                                                  |               | اتو کیا حکم ہے؟                                                                                   |
| <b>r</b> ∠9 | جے کے موقع پر عور تیں روضۂ اقدس کی زیارت کرتی ہیں تو؟                                           |               | کیاان کی طرف ہے قربانی جائز ہے؟                                                                   |
|             | مومن جب فرشتول کے سوالوں کے جوابات و بدے<br>مرت                                                 |               | کیااییوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟<br>ایک کی نامین میں      |
| ۲۸•         | گاتوا <i>س پرعذاب قبر کیسے ہوگا؟</i><br>نگل دون قبیر میں دا کر ماری میں میں میں                 |               | بائیکاٹ کرنے سے بدند ہب ہوجانے کا اندیشہوتو؟<br>عورت نے جنازہ پڑھایا اور مردوں نے اقتدا کی تو کیا |
| <b>*</b> ** | اگلی امتول سے قبر میں سوال کس طرح کیا جاتا تھ؟<br>میت کے سینہ پرشجرہ بیران طریقت رکھنا کیسا ہے؟ |               | عورت کا پر همایا ہواجناز و دوبار و پر هاجائے؟                                                     |
| IAI         | باب طعام الميت وايصال الثواب                                                                    |               | جو ڈاکہ زنی میں مارا جائے کیا اسے عسل و کفن                                                       |
|             |                                                                                                 | 121           | دیں گے؟                                                                                           |
|             | دعوت میت اور ایصال تواب کابیان<br>نقال کے دوسرے روز سوئم اور چوتھے دن جالیسواں                  |               | جس نے مال باپ کوئل کیا اس کا جنازہ پڑھنا اور                                                      |
| M           | معن معن معدد مرسط مرور عوم مور پوسط دن علامان<br>کرنا کیماہے؟                                   | 121           | مسلمانوں کے قبرستان میں دنن کرنا کیسا ہے؟                                                         |
|             | کیا سوئم اور جالیسوال کی فاتخہ کے لئے کوئی وفت مقرر                                             | - P - P - P - | بو مع دوباره مماز جنازه جائز الباس لي المامت ميسي؟                                                |
| M           | ے؟                                                                                              | -             | عورت کا حائضہ یا جنبیہ ہونا معلوم نہیں توعشل تم<br>طرح دیاں ہے ۔                                  |
|             | وكي قرآن يره عن اور كهانا كلاف خ كا تواب مرده كو                                                | ?             | طرح دیاجائے؟<br>کیا جرا کیا ہے کے لئے علیجد ہلیجد ہ نبیت ضروری ہے؟                                |
| M           | ٠٠- ١٠- ١٠- ١٠- ١٠- ١٠- ١٠- ١٠- ١٠- ١٠-                                                         | 1 6/ /        | میت کونسل دیج وقت بیر کدهر بیمیلانا جائے؟<br>میت کونسل دیج وقت بیر کدهر بیمیلانا جائے؟            |
| MAG         |                                                                                                 |               | معلیٰ سے بارات تک کاشری طریقہ کیا ہے؟                                                             |
| YA          | ***                                                                                             | 120           | دیوبندی یا سلح کلی کوٹرسٹ میں شامل کرنا کیا ہے؟                                                   |
| <b>1</b>    | بالغ این اوراد و ظائف کا تو اب دوسرے کو پہنچا سکتا<br>ہے یانہیں؟                                | 1             | امام نے دیوبندی کے جنازہ میں صرف جارتھبیریں<br>کمیں جب                                            |
| ra<br>ra    | في المساكم والما الما الما الما الما الما الما ال                                               |               | ا میل نوع<br>ا                                                                                    |
| Ĺ           |                                                                                                 |               |                                                                                                   |

| صفحہ        | فهرست مضامین                                                                                              | صفحہ        | فهرست مضامین                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| rgr         | فاتحه كالخفرطريقه كياب؟                                                                                   | MAY         | ورے کھانے پر فاتحہ دلایا جائے یا تعوزے کھانے پر؟                         |
| <b>190</b>  | ج ليسوال وغيره من رشته دارول كودعوت دينا كيما يد                                                          |             | بت الفانے سے بل جوغلت میں میاجاتا ہے اس کوفی                             |
| 790         | غیر مسلم کوشر یک طعام کرنا کیساہے؟                                                                        | PAY         | ، مانتا کے فقیروں کو دیتا کیسا ہے؟                                       |
| 790         | كياميت كا كمانادل كومرده كرديا ب                                                                          |             | کیا ندکورہ غلہ قبر کھود نے والے غیرمسلم کو دے سکتے                       |
|             | مصنوی قبر کو پخته بناناس برجادر چرهانا اور اس جکه                                                         | YAY         | ين؟                                                                      |
| ray         | فاتحدلانا كيهابج؟                                                                                         |             |                                                                          |
|             | جومسلمان اس کے بنانے میں حصہ لیس ان کے لئے کیا                                                            |             | كيا اجماعي قرآن خواني جائز نبيس؟                                         |
| ray         |                                                                                                           |             | نى سلى الله تعالى عليه وسلم بردرودوملام بردهنا كيسائه؟                   |
|             | جس مسلمان کار بگرنے اس قبرکو پختہ کیا اس کے لئے کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | 1/19        | كيا تيجهاور چهلم كا كها تا كهلا ناضروري نبيس؟                            |
| 194         | المحم ہے؟                                                                                                 | 1/19        | اگر کہا کہتم بہت حدیث چھانٹے ہوتو؟                                       |
| 794         | جواليے قبر كى مجاورى كرے تو؟                                                                              |             | تميں بارسور و اخلاص پڑھ کر دس فتم قرآن کا ایصال                          |
|             | كتاب الزكاة                                                                                               | <b>19</b> + | نۇا <i>ب كرے ت</i> ۇ؟                                                    |
|             | زكاة كابيان                                                                                               | <b>191</b>  | قرآن پڑھنے کی اجرت لینا کیساہے؟                                          |
| <b>19</b> ∠ | قرض میں دی می رقم کی زکا ۃ نکالنائس پرواجب ہے؟                                                            | 791         | قر آن خوانی کرانے کا تواب کیاہے؟                                         |
|             |                                                                                                           |             | عورتوں کا تالا ب جا کرخصرعلیہالسلام کی فاتحہ دلا تا اور<br>سمعہ میں      |
|             | موناجا ندى كى بجائے درخت بوتو كياال پرزكاة ٢٠٠٠<br>كيانكاة كى رقم من غلرخريد كرطلبه كوكھلانے منے ذكاة اوا | 197         | محتی حجوز ناکیسا ہے؟<br>• یو سر سر سر سر سر                              |
| <b>79</b> A | ہوجاتی ہے؟                                                                                                | rar         | فرضی مزار بنا کرزیارت کرنا کرانا کیساہے؟<br>ریمب سر                      |
|             | جس کی تخواہ جار ہزار سے زیادہ ہواس پر زکاۃ ہے یا                                                          | Va-         | کیا ہے کہنا درست ہے کہ ہمارے اوپر ولیوں اور<br>میں میں میں ت             |
| r           | نېيں؟                                                                                                     | THE         | شہیدوں کی سواری آئی ہے؟<br>اسمین دیا دیا کہ مصل کمیسی دروجہ ساک میں بیاد |
|             | یٹائی میں دس بورے کیبوں ملے تو کیا صرف مالک پر                                                            | ran         | بم الله الله اكبرى جكه يس باباكانام كرمرغ ذرى                            |
| r           | زکاۃ ہے؟                                                                                                  | Ldu.        | ا کیاں:<br>کے روز گا کی بھی ان کی قدام شاتے کیسے روجہ دارہ است کا        |
|             | رہے کے لئے زمین خریدی پھرائے نے دیا تو کیا اس پر                                                          | . "         | مسى بزرگ يارشنددار كي قبر پرفاتح كيم پرهناها بيد؟                        |

| صفحه         | فهرست مضامین                                         | صغہ       | فهرست مضاجين                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P+4          | كياكراميه پر جلنے والى بسون اور ٹركون پر زكا ق ہے؟   | ۳۰۰       | ز کا قواجب ہے؟                                                                                                 |
| r.2          | زكاة كامال بيوه اوريتيم كودية سے ادا موكى يائيس؟     | 1-00      | منتى پيدادار پرعشر داجب موتا ہے اور كتنا؟                                                                      |
|              | زكاة كامال دومراء كم اتهد عدلا ياجا خ توزكاة ادا     |           | زكاة صدقه فطراورج مقرباني الي الركى يا تكيدداركودينا                                                           |
| r.∠          | موجائے گی؟                                           | 1741      | کیاہے؟                                                                                                         |
|              | كيايراتمرى اسكول مين زكاة وفطره كى رقم حيله شرى      | 1"-1      | كياعشر بغير حيله مرق مجد بنانے ميں صرف بوسكتا ہے؟                                                              |
| r*A          | لگا تکتے ہیں؟                                        | r.r       | 1                                                                                                              |
|              | بير كى تعبى من دوائي زياده دُاني پرتي بين تو كياس    |           | زكاة كى رقم حيلة شرى كے بعد تعمير مدرسه و تخواه مدرسين                                                         |
| P-9          | ين عشر هم                                            | r.r       | میں صرف کرنا درست ہے یا تبیں؟                                                                                  |
|              | سکول میں زکا ق کی رقم خرج کرنے کی کئی جائز و نا جائز | 1 144     | كياندكوره رقم بينك بس جمع كريكتي بين؟                                                                          |
| <b>170</b> 9 | سورتين؟                                              | ·         | ایک لاکھ کی کتب اور ایک لاکھ بینک بیلنس ہوتو کیا                                                               |
|              | اظم مدرسه كل سال زكاة كى رقم بغير حيله سرى خرج كرتا  | 7.5       | پانچ بزاری کتابی دے کرز کا قادا کر سکتے ہیں؟                                                                   |
| PII          | بإتو؟                                                | , 500     |                                                                                                                |
|              | جميز وتلفين كے لئے ذكاة وفطرہ سے بيت المال قائم      |           | برنے زید سے قرض لیا ہر سال اس قرض کی رقم کی                                                                    |
| MIT          | کرناکیراہے؟                                          | -         | زكاة زيدى اداكرتار بااب برنے والى كيا توزيد كا بر                                                              |
|              | ہاں بڑے جانور کی قربانی پرممانعت ہو وہاں ایسے        | ماميا أخ  | ے القرض يراداكرده زكاة كى رقم كامطالبكيما؟                                                                     |
| mir          | انور کی قربانی یا عقیقه کا پوسٹر شائع کرنا کیسا ہے؟  | ?         | فرمدداران مدرسہ نے کائی دنوں تک تملیک ہیں کی تو                                                                |
| ساس          | الم مدرسه في بغير حيله شرى زكاة كى قم قرض ديدياتو؟   | t men     | تاخیرکا گناه کس پرہے؟                                                                                          |
| min          | برادار می کب عشر ہے اور کب نصف عشر ہے؟               | 5 P-0     | کیا خربان کے جاگوری قیمت پرز کا ہے؟                                                                            |
| 1111         | * * * * ·                                            | ?         | کیا جلسہ جلوس اور نعتیہ مقابلہ کے لئے حیلۂ شری کی ا                                                            |
| 710          |                                                      |           |                                                                                                                |
|              | ہے کو مالک مجھے بغیررقم مدرسہ کو دیدی تو تملیک ہوئی  | _1   1°•4 | سرمایدداردل کوحیله کی اجازت ہے یائیں؟<br>کیاز کا ق کی رقم سے مدرسہ میں کنید بنانا جائز ہے؟                     |
| راسم ا       | يس حيله شرى كابهترين طريقه كياب؟                     | ر این     | ا المام المعامر من الم |
| l            |                                                      |           |                                                                                                                |

| صفحه       | فهرست مضامين                                                                                          | صغحه         | فهرست مضامین                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
|            | بيت المال من زكاة وفطره كى رقم كافى جمع موكى بيتو                                                     | MIA          | جو پوری ز کا ق نه نکالے اور افطاری کا برد ااہتمام کرے تو؟                  |
|            | كيا بعد حيل شرك اس رقم سے دين يا د نياوى مدرستمير                                                     |              | گنا شوگر فیکٹری کو دیدیتا ہے جس کی قیمت اکاؤنٹ                             |
| rry        | کرناجاز ہے؟                                                                                           | MIA          | میں جمع ہوجاتی ہےاب عشر کس طرح ادا کرے؟<br>م                               |
| rry        | صاحب نصاب طالب علم كوزكاة ليما كيساب؟                                                                 |              | پر منت کا تیل نکال کرفر دخت کردیا جاتا ہے توعشر                            |
| <u> </u>   | چندہ وصول کرنے والے نے زکاۃ کی رقم بغیر حیلہ شرعی                                                     | MIV          | ئس طرح اوا كريس؟                                                           |
|            | ائی ضرورت میں خرج کر ڈالا پھرائی تنخواہ ہے وضع                                                        |              | جو سال بمركهان كوغله بيدانبيس كرياتا اور بابري                             |
| 774        | كرادى توزكاة ادا مونى يأنيس؟                                                                          | P19          | آيدني بھي خرچ کو کافي نہيں تو کياوہ ز کا قلے ليسکٽا ہے؟                    |
|            | باب صدقة الفطر                                                                                        |              | بیون بیمه میں جمع شدہ رقم کی زکاۃ کس طرح دی                                |
|            | صدقه فطرکابیان                                                                                        | 1719         | جائے؟                                                                      |
|            | ایک کتاب میں صدقه فطر کی مقدار چھسوسینتیں کرام                                                        | mr.          | جى _ بى _الف كى زكاة كياداكر _؟                                            |
| PYA        | الکھاہے کیا ہیں ہے؟                                                                                   | WW.          | فحس ڈیازٹ کی زکا ق کامسئلہ کیا ہے؟                                         |
|            | ٨٦ کے بعد ٩٢ یا ١٥٤ لکمنا کیسا ہے؟ اور اس کی ابتدا                                                    | <b>177</b> + | كياعشرى جكه من سيرى نكالنے يعشر ادا موجائكا؟                               |
| rrq        | اکبے ہے؟                                                                                              | PFI          | سيكور تى ( ميكرى ) كى رقم كى زكاة كس پر ہے؟                                |
| mrq        | صدقهٔ فطرمیں گیبوں کی جگہ دھان یا جاول دینا کیسا؟                                                     | <b>""</b>    | کیا مدارس کے سفراء عامل ہیں؟                                               |
| 279        | كياجاول اوردهان كيبول كادو كنادينا پڑے گا؟                                                            | דרר          | سفيرون كوكس قندراجرت ديناجا ہيئے؟                                          |
|            | کیا جاول اور دهان گیهون کا دو گنادینا پڑے گا؟<br>صدقهٔ فطر کی مقدار میں اختلاف ہوتو کس مسئلہ پڑمل کیا | mrr          | ز کا قدصدند دونوں کی اجرت مساوی ہے یا مجھ فرق ہے؟                          |
| rr.        | جائے؟                                                                                                 |              | كل وصولياني كے نصف پر مصالحت موجائے تو كيا                                 |
|            | باب مبنی میں ہے بچے یونی میں تو صدقہ میں قبت                                                          | <b></b>      | ورست ہے؟                                                                   |
| <b>PP1</b> | كهال كى لكانى جائے كى؟                                                                                |              | زید فقیر کو تملیک کے لئے استوال کودی ہزار رقم دی تی                        |
| mmi        | زكاة اور صدقة فطرك نصاب من كيافرق ٢٠                                                                  |              | پر ایک سال بعد ای تاریخ میں دی بزار رقم دی گئی تو<br>ایس زیروں کی سرنبد دو |
|            |                                                                                                       | rra          | اس برز کا ة واجب ہوئی کرمیں؟<br>اس کر قدم ارشدی مسر میں ایون کی است        |
|            |                                                                                                       | '''          | زكاة كى رقم حيلة شرى معدين لكانا كيمام؟                                    |

| صفحه         | فهرست مضامین                                                                           | صفحہ                             | فهرست مضامین                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| المالما      | ہے تو کیا کرے؟                                                                         |                                  | كتاب الصوم                                                                         |
| الماسة       | روزه رکھنے کی طاقت ہوتو کیا فدیہے بری ہوسکتا ہے؟                                       |                                  | روزه کابیان                                                                        |
| P-(*)        | قضانمازوں کے اداکرنے کا آسان طریقد کیا ہے؟                                             | mee                              | طالت روز ویس زید نے زنا کیا تو کیا تھم ہے؟                                         |
| 444          | کن ایام میں روز ہ رکھنا حرام ہے؟                                                       |                                  | رویت ہلال کے متعلق دار العلوم جماعیہ طاہرالعلوم                                    |
|              | ۲۹ رمضان السبارك كورويت ند بنوني اور بجهالوكون                                         |                                  | رویب بون سے من دارہ و ماملید عامرہ و ا<br>چھتر یور کا ایک طویل استفتاء؟            |
| 444          | نے میں رمضان کونماز عید پڑھ لی تو کیا تھم ہے؟                                          |                                  | بہ ریورہ بیت دیں مساور<br>کیا سعودی حکومت کے اعلان پر ساری دنیا کے                 |
| <b>P</b>     | كياان پرقضاوكفاره دونول لازم يهيم؟                                                     | rro                              | میں مروں وست سے بھون پر ساری دیا ہے؟<br>مسلمانوں کوایک دن رمضان وعید کرنالازم ہے؟  |
| ساماسا       | کیاان پرقضاو کفارہ دونوں لازم ہے؟<br>روزہ کی حالت میں کالکیٹ منجن استعال کرنا کیسا ہے؟ | PPY                              | سعودی عکومت اگرایک دن پہلے جج کرائے تو؟<br>سعودی عکومت اگرایک دن پہلے جج کرائے تو؟ |
| <b>P</b> (** | افطار کی دعا مل افطار پڑھے یا بعد افطار؟                                               |                                  |                                                                                    |
| ٣٣٨          | انجکش لگوانے ہے روز وٹو نے گایانہیں؟                                                   | PP2                              | مسلمان کو کافر کہنے والاخود کا فرہوجا تا ہے؟                                       |
|              | جوروزه تدر کھے اور بلاعذر علانیددن میں کھائے اس                                        |                                  | کیااییاممکن ہے کہ شرق ومغرب میں کہیں جا ند نہ ہو                                   |
| rra          | کے گئے کیا علم ہے؟<br>د.                                                               | A PROPERTY AND A PERSON NAMED IN | صرف معودي عرب مين ٢٨ كوچا ند بو؟                                                   |
| rra          | كيااييے فض كاذبيجة رام ہے؟                                                             |                                  | اگر ساری وینا کے مسلمان سعودی حکومت سے سیج                                         |
|              | جوروز ہیں رکھتے علانیہ کھاتے رہتے ہیں پوچھنے پر                                        | PPA                              | تاریخ بس جج کرانے کامطالہ کریں تو؟                                                 |
| mh. A        | کہتے ہیں ہم بیار ہیں تو؟                                                               |                                  | نوری رضوی تقویم بر مل کرنا کیساہے؟                                                 |
| mrz.         | رید بوادر ثبلی فون کی خبر پرنماز عید پر هناو پر هانا کیسا؟                             | 144                              | كيام صادق على ١٢ من قبل محرى بندكردى جائد؟                                         |
|              | باب الاعتكاف                                                                           | rrq                              |                                                                                    |
|              | اعتكاف كابيان                                                                          | rra                              | دن ڈو بے سے مملے روز وتو ڑ دیا تو؟                                                 |
|              | معتكف معجد سے نكل كرمحفل نعت ميں شريك ہوسكا ہے                                         | rr.                              | موائی جہاز پرافطار کب کرے؟                                                         |
| r m          | انبيس؟                                                                                 |                                  | كياجس شهرك برابر جہاز بہنج جائے دہاں كے وقت                                        |
| rra          | معتکف کے مجد سے نکلنے کے کتنے عذریں؟                                                   | m                                | سے انطار کرنا درست ہے؟                                                             |
|              |                                                                                        |                                  | چیس سال روزه ندر کھا اب فرض سے بری ہونا جاہتا                                      |

| صغح         | فبرست مغمامين                                                                                                                                                                   | صغح         | فهرست مضامین                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| roo         |                                                                                                                                                                                 |             | كتاب الحج                                                                                |
|             | تمتع كرنے والے كو كم ينفي كرمعلوم مواكداس كا قيام                                                                                                                               |             | مج کابیان                                                                                |
|             | سولہ دن رہے گااس نے اقامت کی نیت کرلی تو کیاوہ                                                                                                                                  |             | عورت حیض کی وجہ ہے طواف زیارت نہ کرسکی وطن<br>عورت حیض کی وجہ ہے طواف زیارت نہ کرسکی وطن |
| 701         | منی برفات بمزدلفه می قصر کرے گا؟<br>حاتی مکه معظمه پہنچا یانج دن بعد مدینه منوره روانه                                                                                          | 274         | ر مرک من رہے۔<br>آئی تو طواف زیارت کب کرے؟                                               |
|             |                                                                                                                                                                                 |             | کیا طواف زیارت کے بدلے اونٹ کی قربانی کرنا                                               |
|             | كرديا كيادى دن بعد مدينه على كمدوالي آيا محرسات                                                                                                                                 |             | كافي دوگا؟                                                                               |
|             | دن بعد منی عرفات کے لئے چلا کیا۔ جج اداکرنے کے                                                                                                                                  |             | احرام باند منے کے بعد کسی وجہ سے سفر ملتوی ہو گیا تو                                     |
| 767         | بعد پندرہ دن مکہ میں میں رہائو کہاں معرکرنالازم ہے؟                                                                                                                             | ro.         | احرام کیسے کھولے؟                                                                        |
| 764         | الراحرام باندهمتے وقت فورت کو بیش آگیالو کیا کرے؟                                                                                                                               |             | طواف میں جا در کسی حاجی کے مند پر کر جائے تو کیادم                                       |
|             | بعد پندرہ دن مکہ میں مقیم رہاتو کہاں تعرکر تالازم ہے؟<br>اگراحرام باندھتے وقت عورت کو بیش آئیاتو کیا کرے؟<br>مکہ سے روائی کے وقت اگر جیش آ جائے تو کیا طواف<br>رخصت کر سکتی ہے؟ | ro•         | لازم ہوگا؟                                                                               |
|             |                                                                                                                                                                                 |             | جے فرض ہوتو بوڑھی ماں اور بیوی کوچھوڑ کرجے کے لئے                                        |
| <b>704</b>  | ج فرض ہونے کی کیاشرطیں ہے؟<br>جن روپوں کی زکا ہ نہیں نکائی ان سے ج کیا تو؟<br>حاجی کہلانے کے لئے ج کیا تو کیا تھم ہے؟                                                           | 101         | جانا کیساہے؟                                                                             |
| P04         | من روپوں می رو و میں تھا میں ان کے اور ا<br>ماج رکمان نہ کر گئر جج کمانہ کما تھم سری                                                                                            | 201         | قرض اوانہیں کیااور جے کے لئے چلا کیا تو؟                                                 |
| MOA         | کیاعورت ایام عدت میں جج کوجاستی ہے؟<br>کیاعورت ایام عدت میں جج کوجاستی ہے؟                                                                                                      |             | كى كودهوكدد كرج كے لئے كمياتوج مقبول بيا                                                 |
|             | قيامكاه پراحرام بانده لياتو كيااي ونت احرام كاعلم نافذ                                                                                                                          | <b>P</b> 01 | نبیں؟                                                                                    |
| 109         | بومائےگا؟<br>اورمائےگا؟                                                                                                                                                         | rai         | مج معبول کی نشانیاں کیا ہیں؟<br>معبول کی نشانیاں کیا ہیں؟                                |
| 109         | الای کی وجہ سے طواف کے چیر کے شہر کفہر کر کرنا کیسا؟                                                                                                                            |             | ماں کے لئے ج بدل کرنا ہے تو کیا سوتیلے بھائی کی                                          |
|             | بیاری کی وجہ سے طواف کے پھیر سے تم بر تفہر کر کرنا کیسا؟<br>جو بلڈ پریشر کا مریض ہو کیا وہ رات میں محکری                                                                        | FAL         | بیوی کوایے ساتھ لے جا سکتا ہے؟<br>سرجیری جے اس میں م                                     |
| 209         | مارسکتاہے؟                                                                                                                                                                      | rar         | دوسرے کو تیج کرج بدل کرانا کیماہے؟<br>فکر میں میں قم حج کا ماری میں منبعہ ؟              |
| <b>1709</b> | غیرمعذورکورات می کنگری ارتاکیسا ہے؟                                                                                                                                             | rar         | المحن ڈیازٹ کی رقم سے حج کرنا جائز ہے یا جیں؟<br>ماحی نہ ہے کہ کر مر                     |
| 109         | غیرمعندورکورات میں کنگری مارتا کیساہے؟<br>شکراندگی قربانی منی کےعلاوہ صدود حرم میں کرتا کیسا؟                                                                                   | rar         | عاجی نیت کب کرے؟<br>کیا صبح کنکری مار سکتے ہیں؟                                          |
| <u></u>     |                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                          |

| صفحه         | فهرست مضامین                                                                                                                                                                                    | صفحه     | فهرست مضامین                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| -4-          | اس ہے ج کرنا کیماہے؟                                                                                                                                                                            | 209      | حاجی معلم کو بیسہ دے کر قربانی کرائے تو؟                              |
| -44          | ج بدل نه کرا کے رو پہیٹمبر مسجد میں صرف کیا تو <sup>۰</sup>                                                                                                                                     |          | ایام مج میں جوصدقہ واجب ہوتا ہے اس میں کہاں                           |
| 444          | الرحاارة ى الحجه كولل زوال كنكرى مارنا كيساية؟                                                                                                                                                  | 209      | کے گیہوں کی قیمت معتبر ہوگی؟                                          |
|              | جدہ بینے کر حیض آ گیا عادت ساتت یوم کی ہے مکہ بینجنے                                                                                                                                            | 109      | كياحرم كيمساكين كوصدقد دينے سے اوا ہوجائے گا؟                         |
|              | کے ایک دن بعد مدینه سے ویا گیا تو کیا وہ عمرہ کا احرام                                                                                                                                          | 209      | مندوستان میں آ کریہاں کے فقیروں کوصدقہ دینا کیسا؟                     |
| פריד         | کھول دے؟                                                                                                                                                                                        | ۳4٠      |                                                                       |
| P73          | مکہ میں مقیم کسی مخص ہے جج بدل کرانا کیسا ہے؟                                                                                                                                                   |          | نفلی طواف کیا تو طواف زیارت میں معی کی ضرورت                          |
|              | کیا مج کرنے سے قضا تماز ،روز ہے معاف ہوجائے                                                                                                                                                     | 1        | ہے یانبیں؟                                                            |
| PYY          | ين ؟                                                                                                                                                                                            | PYI      | ه است احرام میں کان ڈھکنا جائز ہے یانہیں؟                             |
|              | ج وعمرہ کے صدقہ کو حیلہ شرعی نے بعد عربی مدارس میں                                                                                                                                              | PHE      | كان چھپانے كى صورت كيا ہے؟                                            |
| P" 44        | صرف کرنا کیما ہے؟                                                                                                                                                                               |          | والداور بیوی دونوں میں سے کس کی طرف سے ج                              |
| P42          | طاجی پر کتنی قربانی واجب ہوتی ہے <sup>م</sup>                                                                                                                                                   | PH       | برل بہتر ہے؟                                                          |
|              | كتاب النكاح                                                                                                                                                                                     | PTI      | قران جمتع ،افرادان میں کس ہے جج بدل کرتا بہتر ہے؟                     |
|              | نکاح کابیان                                                                                                                                                                                     | MAI      | ہوائی سفریس احرام کہاں سے یا ندھے؟                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                 | ,        | عمرہ کے بعد مدینہ چلاگیا چرج کے لئے مکہ آیا تو                        |
| PYA          | لژگی کو چیره ماه بول بی رکھا اب عقد کرنا جا ہتا ہے تو؟<br>شعب الله معرف مالا کر مردم میں سے کے داک دی                                                                                           | 144      | احرام باندهنا يرسط كايانبين؟                                          |
| F49          | شو ہراول لا پیتہ ہو گیالڑ کی کا نکاح دوسری جگہ کرنا کیسا؟<br>من ملا کی مسلم اور میں آرت کی لاتا ہے میں جمہ این میں ج                                                                            | אריין    | 1                                                                     |
| P49          | ہندولز کی مسلمان ہوئی تو کیااس سے نکاح جائز ہے؟<br>مہلم مردی کے طالباق میں کا مات کا مات کا مات کا مات ہے ؟                                                                                     |          | عورت كومنى يبني كرحيض آسميا تو وه اركان ج كيسادا                      |
| 142 ·        | میں بیوں وطلاق دیری و سیادوسری سادی سر سماہے:<br>تقریبالیات میں کا بیات کا الف جارا دیم حرک سات میں کا                                                                                          | דריין    | ارے؟                                                                  |
| PZ.          | من علال دیری و میا جیر علاله نامی ترسما ہے ،                                                                                                                                                    | rar      | کیاحائضہ خانۂ کعبہ کاطواف کرسکتی ہے؟                                  |
| 1721<br>1721 | الملی بوی کوطلاق دیدی تو کیا دوسری شادی کرسکتا ہے؟<br>مین طلاق دیدی تو کیا بغیر حلالہ نکاح کرسکتا ہے؟<br>دبیبہ کے نکاح میں حقیق باپ کا نام نہیں لیا گیا تہ:<br>نکاح پڑھانے کا تیج طریقہ کیا ہے؟ | ryr      | کیادہ مسجد حرام میں داخل ہو شکتی ہے؟<br>مار مسلم میں داخل ہو شکتی ہے؟ |
| r21          |                                                                                                                                                                                                 |          | دوسال کے لئے باغ کامیوہ بیچنا اور پیفٹی رقم نے کر                     |
|              | 1037 031 031 031 031 031                                                                                                                                                                        | <u> </u> |                                                                       |

| صفحہ                | فهرست مضامین                                           | صغح           | فهرست مضامین                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
|                     | زید نے ہندہ کورفعتی سے پہلے طلاق دیدی درمیان           | r2r           | جس كامطلقه مونا ثابت نه مواس عنكاح كرنا كيما؟         |
|                     | یں بچہ پیدا ہوا تو کیا ہندہ بغیرعدت گذارے دوسرا        | <b>72</b> 7   | ایک آ دمی کی گوائی سے طلاق ثابت ہوگی یا جیس؟          |
| <b>7</b> A <b>7</b> | نکاح کر عتی ہے؟                                        | <b>172</b> 17 |                                                       |
| ተለጦ                 | دو مندو گوامول کی موجودگی مین نکاح پر حایاتو؟          |               | تین ماہ تیرہ دن عدت گذار کر دوسرے سے نکاح کرنا        |
|                     | كافرہ اصليہ ايك مسلم كے ساتھ فرار ہوگئ بجر اسلام       | <b>72 7</b>   | كيسا؟                                                 |
| 700                 | لے آئی تو کیا فورا نکاح ہوسکتا ہے؟                     | 72r           | جومولوی ایبانکاح پڑھائے اس کے لئے کیا تھم ہے؟         |
|                     | عورت جمبسترى كا دعوى كريث جرا نكاركري توحلاله          | 720           | حاملہ بالزنائے نکاح درست ہے یائیس؟                    |
| <b>7</b> 00         | معجم ہونے کے لئے مس کا تول مانا جائے؟                  | r20           | نكاح كے ڈیڑھ ماہ بعد بچہ پیدا ہوا جسے مارڈ الاتو؟     |
|                     | طالہ کے لئے نکاح ہوا شوہر ٹانی نے بغیر وطی طلاق        |               | زید نے طلاق مخلظہ ویدی بعد عدت یوں ہی رکھالیا         |
| 710                 | دیدی تو تیسرے شوہر سے کب نکاح موسکتا ہے؟               |               | يهاں تك كهمل موكياتو بھر ے حلالہ كے لئے نكاح          |
|                     | طاله کے لئے نکاح موا مرشوم ثانی نے بغیر ولی طلاق       |               | ہوا بر کے طلاق دینے کے جار ماہ بعد بچہ پیدا ہواتو کیا |
| 17/1                | دیدی پیمرشو ہراول نے تمن ماہ تیرہ دن بعد نکاح کرلیاتو؟ | 720           | زیداس بدوباره نکاح کرسکتا ہے؟                         |
|                     | ایک عورت دور دراز مقام سے آ کر کہتی ہے کہ میں بوہ      |               |                                                       |
|                     | ہوں جھے سے کوئی نکاح کرنے دیدنے اسے کمرد کھالیا        | 722           |                                                       |
| MAZ                 |                                                        |               |                                                       |
|                     | الملفوظ میں لکھا ہے کہ تکاح ہوجائے گا اگر چہ برہمن     |               | شادی شده سالی سے کورث میرج کرنا کیماہے؟               |
| PAZ                 | رد حائے کیار مسئلہ ہے ؟                                | <u>1</u> 2A   | نام نهادمفتی کانو مدن میں نکاح سنے کرنا کیساہے؟       |
|                     | باب المحرمات                                           |               | شوہر ٹانی نے بغیر جمہستری طلاق دے دی تو کیا شوہر      |
|                     | محرمات كابيان                                          | ۳۸۰           | اول نکاح کرسکتاہے؟                                    |
| PAA                 |                                                        | ľΆΙ           | من صورت من عدت گذار ب بغیرنکاح ہوسکتا ہے؟             |
| PAA                 |                                                        |               | زید نے تین طلاق دیدی میکہ دالوں نے زبردی جیجے         |
| MAA                 | گاؤں والوں کے دیاؤر بیٹا کی بیوی سے نکاح کیا تو؟       | rar           | دیا توزید بیوی ہے کس طرح نجات حاصل کرے؟               |

| صفحه          | فهرست مضائين                                           | صفحه | - php   * a                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| حہ            |                                                        | -    |                                                     |
|               | منده زنامے حاملہ ہے وہ نکاح کرنا جا ہتی ہے تو کیا تھم  |      | بوی کی میتی سے زنا کیا چرنکاح کیاتو کیاتھم ہے؟      |
| <b>179</b> A  | <u>۽</u>                                               | 1791 | زیدنے اپی بیوی کی مال سے زنا کیاتو کیاتھم ہے؟       |
|               | ائی بوی کے بارے میں کہامیں اس کامنے قیامت تک           | rar  | جن لوگوں نے زید کا بائیکا ثبیس کیا تو کیا تھم ہے؟   |
| 799           | مبیں دیکھناجا ہتا ہوں تو کیاوہ اے رکھ سکتا ہے؟         | rar  | شوہر بیوی کے ساتھ باپ کی بدکاری تنکیم کرے تو؟       |
| <u> </u>      | كيا ہندہ كے لڑ كے كا تكاح اس كے بھائى كى يوتى سے       |      | تکاح کے بعدمعلوم ہوا کہ خالد خالدہ کی مال، بہن      |
| <b>1799</b>   | چائزہے؟                                                | rar  | ے زنا کر چکا ہے تو نکاح ہوایا نہیں؟                 |
| 1799          | برزیدی بیوی کولیکر بھا گے گیا بھراس سے نکاح کرلیاتو؟   |      | بمرسالی کو بغیر نکاح رکھے ہوئے ہے اس سے لڑکی        |
|               | بكركى صحبت سے ایك بكی پیدا ہوئی كیا اس سے نكاح         | mam  | پیراہوئی جس سے زید نے اپنے اڑ کے کا نکاح کیا تو؟    |
| ۰ ۵/۱         | چائزہے؟                                                | ٣٩٣  | جوالی شادی میں شر یک ہوئے تو کیا تھم ہے؟            |
|               | زید کی بیوی سے اس کے بھائی نے زنا کیا تو کیا زید کا    | main | زید برکے بہاں آ مدورفت رکھے تو؟                     |
| (°01          | تكاح توث كيا؟                                          | ۳۹۳  | زيدا يى سرهن كو لے كرفرار بوكياتو؟                  |
|               | زید و بکر دونوں سکے بھائی ہیں تو کیا بکر کی موت کے بعد |      | ہندہ سے زید کا ناجا ترتعلق تھا مجمددن بعد ہندہ کے   |
| 1741          | اب کی بیوی سے زید کے لڑ کے کا نکاح ہوسکتا ہے؟          | 190  | الرکی کی شادی زید کے ساتھ ہوگئ توبینکاح ہوایا نہیں؟ |
|               | ا في الركى كوبيوى بنا كركوليا جس سے تين الركيال بي-    |      | كيا منده كى لڑكى زيد سے طلاق لئے بغير اپنا تكاح     |
| l <b>*</b> ∙1 | كياكوئى مسلمان ان الركيول من شادى كرسكتا هي؟           | 1790 | دوسری جگه کر علق ہے؟                                |
|               | مالی سے ناجائز تعلق پیدا کیا پھراس سے کورٹ میرج        |      | مار بیو بول میں سے ایک کوطلاق دی ادر عدت کے         |
| 14.1          | كياتو؟                                                 |      | اندر چوشی شادی کرلی تو بهوئی یانبیس؟                |
|               | زیدسالی سے زنا کرتار ہا پھر ہیوی کی موجودگی میں اس     | rgi  | بیوی کی حقیقی خالہ سے نکاح کرنا کیا ہے؟             |
|               | سے نکاح کرلیا کھے دنوں بعد بچہ پیدا ہوا تو وہ زید کا   | 794  | كيابيوى كى سوتىلى مال يد نكاح جائز يد؟              |
| m. m          | تركه يائيس؟                                            |      | بعائی مرتد ہو کیا تواس کی بیوی سے نکاح کرنا کیا ہے؟ |
|               | بیوی کی موجودگی میں اس کی مطلقہ یا بیوہ بہو سے نکاح    |      | باب كى ساس سے نكاح كرنا جائز ہے يائيس؟              |
| M. M          | كرناكيهايم؟                                            |      | مطلقه مورت بین روز بعدد وسرانکاح کرے تو؟            |
|               |                                                        |      |                                                     |

| صفحه             | فهرست مضامین                                                                                                                        | صفحه                    | فهرست مضامین                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| l~+ <del>4</del> | باب نے بالغد کا نکاح اس کی غیر موجودگی میں کیا تو؟                                                                                  | ۳۰۳                     | سوتلی ماں کی لڑکی ہے نکاح کرنا کیساہے؟                |
|                  | سیدہ کے والدین راضی ہوں تو کیا اس کا نکاح غیرسید                                                                                    | lv• lv                  | طالمہے نکاح کرنا کیساہے؟                              |
| ۰۱۰              | ہے ہوسکتا ہے؟                                                                                                                       | ( <b>4</b> •   <b>4</b> | طلاق کا ثبوت نہ ہونے پر دوسرا نکاح کب کر علی ہے؟      |
| P14              | سیده کی اللہ کے نز دیک کو بی گرفت تو ند ہوگی؟                                                                                       | <b>I</b> 4•I4           | عورت کو دور حاضر میں طلاق دے کر باندی بنا کررکھنا     |
|                  | باب نے کم عمری میں اڑک کی شادی کردی تو کیا بالغ                                                                                     |                         | اوراس ہے جماع کرنا کیساہے؟                            |
| ۱۱۳              | ہونے کی بعدار کی نکاح منے کر سکتی ہے؟                                                                                               |                         | باب الولى و الكفؤ                                     |
| ۳۱۴              | غیرعالم سید کاسیده سے نکاح کرنا کیساہے؟                                                                                             |                         | و لی اور کفؤ کا بیان                                  |
|                  | سیدائی نابالغہ لڑکی کا نکاح پٹھان ہے کرے تو ہوگا یا                                                                                 | ۲۴-۱                    | ەن باپ نى اجازت كے بغير نكاح كرنا كىييا ہے؟           |
| Mir              | مہیں؟                                                                                                                               | /°•¥                    | ر کی باپ نی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو؟<br>م           |
| ው!ም              | مندہ بالغہ کا نکاح زید برچلن ہے ہواتو؟                                                                                              | l I                     | زید ہندہ کو بمبنی ہے لایا ہے وہ اپنے کو مطلقہ اور سید |
|                  | جو پیشان کا کفونبیل مگر بہت برامفتی ہے تو کیا پیشان کی                                                                              |                         | 11. 31 5 Jan K. S. at a Sec. 2 10 - 31- 511           |
| ۳۱۳              | لڑ کی ولی کی رضا کے بغیراس سے نکاح کرسکتی ہے؟<br>ان                                                                                 | <b>/*•</b> ¥            | ے نکاح کرسکتا ہے؟                                     |
|                  | اڑکی ولی کی رضائے بغیرائ سے نکاح کر علی ہے؟<br>حالت ٹابالغی میں نکاح ہوا ہالغ ہونے کے بعد کہتا ہے<br>محصر منظور نہیں تو کیا تھم ہے؟ | 14.7                    | جیانے اپنی نا بالغہ نجی کا نکاح کر دیا تو؟            |
| l .              |                                                                                                                                     |                         | بندہ بالغہ کا نکاح باپ نے بغیراجازت کردیا اب وہ       |
| רורי             | کیاطلاق پڑئی؟ مہردیتا پڑے گایا ہیں؟                                                                                                 |                         | کہتی ہے کہ زید کوسفید واغ ہے میں دوسری شادی           |
| Ma               | نانائے نابالغہ تو ای کا نکاح کردیاتو ہوایا نہیں؟                                                                                    | P+4                     | کروں گی تو کیا تھم ہے؟                                |
|                  | باب المهر                                                                                                                           |                         | از کا راغین برادری کا لڑکی منصوری برادری کی مال       |
|                  | مهرکابیان                                                                                                                           | ρ.Ψ.Υ                   | باب کی خوش ہے دونوں کا نکاح کرنا کیساہے؟              |
| MIZ              | تين روييئ سوادل آنه مهرمقرركيا تو؟                                                                                                  | r-A                     | اگر برادری والے اس وجدے بائیکاٹ کریں تو؟              |
| ∠ا∽              | مرتے وقت مورت ہے مہرمعاف کرانا کیما ہے؟                                                                                             |                         | شاہ برادری کا عالم خان برادری کی لڑکی سے تکاح         |
|                  | نابالغدكا نكاح بحرب بوا بحرك لا پنة بونے يرعمروت                                                                                    |                         | کر ہے تو؟                                             |
|                  | ہوا اور دوسال بعد عمرونے طلاق دیدی تو کیا مہر دیا                                                                                   | ; <b>~</b> ∙9           | والدكى رضا كے بغير نكاح كرے تو؟                       |

| صفحه  | فهرست مضاحين                                                                                                                                       | صفحہ  | فهرست مضاحين                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ہندہ کی شادی زید سے ہوئی ایک سال بعد زید باہر                                                                                                      | MIA   | لازم ہے؟                                                                                                                 |
|       | چلا گیادوسال تک خبر گیری نہیں کی تو ہندہ کے باپ نے                                                                                                 | MIV   | خلوت صحیحہ ہوئی مگر صحبت نہ ہوئی تو کیا بورامبر لازم ہے؟                                                                 |
|       | اس كا تكاح بر سے كرديا _ بر نے ايك سال بعد طلاق                                                                                                    |       | بوی نے جارلوگوں کے سامنے مہر معاف کرنے کا                                                                                |
| ۳۲۳   | دیدی تو ہندہ مہراورعدت کا خرج پائے گی یانہیں؟                                                                                                      | 719   | اقر اركيا تو اباركي كے والدين مبر كامطالبه كريں تو؟                                                                      |
|       | باب الجماز                                                                                                                                         |       | بیوی آ دھا مہر معاف کر کے انتقال کر گئی اب بقیدمہر                                                                       |
|       | جہیر کا بیان                                                                                                                                       | 19    | كيسے اداكيا جائے؟                                                                                                        |
|       | جبیز کا مطالبہ جب کہ شوہر کرتا ہے تو وہ اس کا ، لک                                                                                                 | 144.  | . نده کا کورٹ ہے قیصلہ کرانا کیسا ہے؟                                                                                    |
| ~~    |                                                                                                                                                    |       | كورث كاليه فيصله كدزيدم مركى رقم دے ادراس پرسود بھى                                                                      |
| rra   | کیوں نہیں ہوتا؟<br>حد کشان میں مدارا کر کان میر لطن لکوریتر ہوا میر اس کا                                                                          | 64.   | دے کیاہے؟                                                                                                                |
|       | جو کیڑا، روپیہ دولہا کے مکان پر بطور نکن آتا ہے اس کا<br>ایک کوری                                                                                  | ("1"+ | ہندوستان میں عموماً کون سامہررائج ہے؟                                                                                    |
| mrs.  | ما لک کون؟<br>احد طلاقه می این میرا دارد جمیز کا ایک کردند میری                                                                                    | ("Y-  | عورت مبر کامطالبہ کب کرسکتی ہے؟                                                                                          |
| ~~Y   | بعد طلاق مہراور سامان جہیز کا مالک کون ہے؟<br>بیوی کا انتقال ہوگیا تو جہیز اور مہر کا حقد ارکون ہے؟<br>کیا پورا جہیز اور مہرسسرال والوں کو ملے گا؟ | 21    | دس درہم کی موجودہ حیثیت کیا ہے؟                                                                                          |
| 774   | بیون ۱۶ مطال بو میا و مهیر اور مهر کا حکد اربون ہے:<br>گالد اجمد ان و سے ماہ مالدا کہ طریعات                                                       | ۳۲۱   | دوسوا کیاون رو پےمبرر کھا گیاتو؟                                                                                         |
| MYZ   |                                                                                                                                                    |       | پانچ سواکیاون روپے ہے کم مہر رکھنا درست ہے یا<br>نہ                                                                      |
| 747   | جوز بورات مسرال سے ملے وہ کس کی ملکیت ہیں؟<br>ساس نے بہو کے زیورات گردی رکھ دیا یہاں تک کہوہ                                                       | rri   | مبين؟                                                                                                                    |
|       | علی سے بہوسے ریورات کروں رھادیا جہاں ملک نہوہ<br>بک محصے سسر نے کہا خرید کر دوں گاای درمیان سسر                                                    | I .   | حرام کاری کاعمناہ کم ہونے کے لئے مسجد میں جولوثا و                                                                       |
|       |                                                                                                                                                    |       | چٹائی دیتے ہیں اس سے دضوکرنا ادر اس پرنماز پڑھنا<br>بند                                                                  |
| O **A | انقال کر گیا تو کیا مال متروکہ ہے زیورات خرید کر<br>دیاجائے؟                                                                                       | rrr   | درست ہے یا ہیں؟<br>اقعی مال اور میں اور اور میں اور اور میں اور اور میں اور          |
| 1°7A  | میابان جہز کرید لرفقہ کام طال کیدا ہے؟<br>ممابان جہز کرید لرفقہ کام طال کیدا ہے؟                                                                   | rrr   | تعزیر بالمال کامطلب کیاہے؟<br>میں منتمال کامیات کی ہے ۔                                                                  |
|       | سامان جہیز کے بدیلے نفذ کا مطالبہ کیسا ہے؟<br>باراتیوں کو کھلانے بلانے میں جوخرج ہوااس کا معاوضہ<br>مانگنا شرعاً جائز ہے کہیں؟                     | rrr   | بیوی انقال کر گئی تو مهر کی رقم کیسے ادا کی جائے؟<br>می کی قد نقر میں مدر میں کا میں |
| MEA   | باز برن رساسه پیات میں در رق اران کی حارب                                                                                                          | rrr   | مہرکی رقم تغییر مسجد میں دی جاسکتی ہے یانہیں؟<br>مرک کتن بشمہ میں میں سر میں میں میں                                     |
|       | موجودہ زمانے میں ہرسال دودھ پلانے کی اجرت                                                                                                          | ~~~   | مبرکی متنی میں ہیں اور ہرا کی کے احکام کیا ہیں؟                                                                          |
| 1     |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                          |

| صفحه       | فهرست مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صفحه   | فهرست مضامین                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| MMA        | اگرومانی لاک سے تکاح کرے تو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۲۸    |                                                     |
|            | جس نے اپی بہن کی شادی وہائی سے کردی مسلمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | الا كى والے قرآن وحديث كوچھوڑ كرد نياوى حكام سے     |
| ראיזו      | اس كے ماتھ كياسلوك كريں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | فیصلہ جا ہیں تو کیا تھم ہے؟                         |
|            | ایک مسلمان اینے اڑکا کی شادی دیوبندی کے یہاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144    | لزكى واليانة مطالبات سے بازندآ تعيل تو؟             |
| 177Z       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | جہیز کے علاوہ شادی میں جورو بے دیتے محتے ، جو تکنی  |
| 1          | يبودى يا نعراني عورت كومسلمان بنائ بغير تكاح كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | مين خرج موئے نيز عزيز وا قارب كو جو كيڑے ديتے       |
| אייניון    | کیماہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | سے ان سب کے عوض رو بے مانگتے ہیں تو کیا تھم ہے؟     |
|            | زیدسی ماحول میں رہتا ہے اس نے اپی پی ہندہ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | باب نكاح الكافر و المرتد                            |
| ۹۳۹        | شادی برد بوبندی ہے کردی تو نکاح موایا بیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | كافرومرتد كے نكاح كابيان                            |
| mmd        | 0, 4 0, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | (1 % /                                              |
|            | خالد نے ایک اڑکی کا نکاح سی ہے کیا اور ایک کا دموکہ سے کیا اور ایک کا دموکہ سے دیو بندی کے ساتھ کردیا۔ دونوں بہنس ملاقات کرنا جا بہتی ہیں تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا۳۳    | کا نکاح کرنا کیساہے؟                                |
|            | ے دیوبندی کے ساتھ کردیا۔دولوں ایس ملاقات کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 444    | جو کہے ہم وہانی کے بہاں شادی کریں مے تو؟            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | السے خص کے بہاں اگر کوئی مولوی دعوت قبول کرے        |
| העו<br>העו | جس نے سدید کا نکاح دیوبندی سے پڑھایاتو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳۳۳    | تو کیا تھم ہے؟                                      |
|            | د یوبندی کوساتوں کلمه پڑھا کرنگاح پڑھانا کیساہے؟<br>من کی ہوری و سرگھ ھی مدارجس کا ویوری ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ļ      | دیوبندی کی لڑکی می بنے کو تیار ہوتو اس سے نکاح کرنا |
|            | زیر می شادی ایسے مرسل ہوں میں جو رہر میں استان<br>اندر میں الدیجو مرک کے ہمر ملوی جو رہے گئی سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سهم    | کیاہے؟                                              |
| יויאיז     | زید کی شادی ایسے کمریس ہوئی جس کا دیوبندی ہونا<br>ظاہر شہو پایا پوچھنے پر کہا کہ ہم بر بلوی ہیں۔ کی سال<br>بعد معلوم ہوا کہ دیوبندی ہیں اب زید کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LAPPER | خودش کی دهمکی پر بدند بہب سے نکاح کرنا کیماہے؟      |
|            | יינו בין זינו ביני בייני |        | فالد كماته زيد في الى لاك كا تكاح كرديا بعديس       |
|            | كتاب الرضاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | معلوم مواكدوه ديوبندئ بالركاجان كوتياربيس           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rra    | توکیا تھم ہے؟                                       |
|            | رضاعت (دودھ کے دشتہ) کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | كيا فالدے طلاق لئے بغير دومرى مكدنكاح كركتے         |
|            | عورت نے سی مین کی او کی کودودھ پلایا تو اس کی چیونی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 775    | ئِن?                                                |

|      | <del></del>                                    |              |                                                         |
|------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| صفحه | فيرست مضايين                                   | صفحه         | فهرست مضامین                                            |
|      | كيابتده اين الركى شادى نينب كى الركى ي كرسكتى  |              | بہن سے عورت ندکور کے لڑکے کا نکاح جائز ہے یا            |
| ۹۳۳  | <u></u> ؟                                      | LLL          | نہیں؟                                                   |
|      | " يجهن ووده بيا كنبيس مجھے خيال تبين اس تول ہے |              | ؤ هائی سال کی عمر ہونے سے پہلے ممانی کا وودھ پیا        |
| ۳۵٠  | رضاعت ثابت ہوگی یائبیں؟                        | LLL          | پر جوان ہونے پر نکاح کرلیا تو؟                          |
|      |                                                | ייייי        | جس نے نکاح پڑھایااس کے لئے کیا تھم ہے؟                  |
|      |                                                |              | زیدنے ہندہ کا دودھ پیاتو ہندہ کے شوہر کی بہن سے         |
|      |                                                | מחח          | اس كا تكاح جا تزيم يانبيس؟                              |
|      |                                                |              | زیدنے ہندہ کے ساتھ اس کی ماں کا دورھ پیاتو کیا          |
|      |                                                | ۳۳۵          | ہندہ کی چھوٹی بہن ہے زید کا نکاح جائز ہے؟               |
|      | •                                              |              | زیدو ہندہ کی شادی ہوئی پھرزید کی مال کہتی ہے کہ میں     |
|      |                                                | (MA.A        | نے ہندہ کودودھ پلایا تھا تو؟                            |
|      |                                                | וייין        | ثبوت رمناعت کے لئے کتنے کواہ کی ضرورت ہے؟               |
|      |                                                | <u> </u><br> | مندہ نے نسب کو دودھ پلایا تو مندہ کے بھائی سے           |
|      |                                                | ۳۳۷          | نسنب كانكاح جائز بكرنبيس؟                               |
|      |                                                |              | فالدكا دودھ بياتو فالدكى لاكى سے تكاح جائز ہے كد        |
|      |                                                | MMZ          | مبين؟                                                   |
|      |                                                |              | نسب نے سیم کودودھ پلایاتو کیائیم کے بھائی وسیم سے       |
|      |                                                | ۳۳۷          | نینب کی از کی کاعقد موسکتا ہے؟                          |
|      |                                                |              | کنیرفاطمہ کے دولڑ کے زید و بھر ہیں، زید کے خالد کی      |
|      |                                                |              | شادی بمرک لڑکی ہے ہے ہوئی؟ اب زید کی بیوی کہتی          |
|      |                                                | <b>ሰ</b> ሌላ  | ے کہ خالد کو کنیز فاطمہ نے دورھ پلایا ہے تو کیا تھم ہے؟ |
|      |                                                |              | منده نے زینب کو پیدائش کے تیسرے دن دورہ پلایاتو         |
|      |                                                |              |                                                         |

تقريظ بل

## ممتاز الفقها ء محدث بمير علامه ضياء المصطفى قادرى مدظلهٔ العالى بانى جامعه امجد ميدضو بيدوكلية البنات الامجد ميه گھوى

نحمدة ونصلي على رسوله الكريم

نقیہ لمت حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ بہت ہی وسیج النظر ، مشاق ، کہنہ مشق تھے۔ اور علائے کرام کوآپ کے فتوی پر اعتر دخوا کی لئے آپ الجامعۃ الاشر فیہ مبار کپور کی مجلس شرعی میں فیصل بورڈ کے ایک رکن ختب ہوئے اور تاحین حیات آپ اس منصب پر قائم رہے۔ فقیہ لمت علیہ الرحمہ کے فقافی کئی ہزار صفحات پر تھیلے ہوئے ہیں ان میں ''فقافی فیض الرسول'' آپ کی حیات ہی میں خواص وجوام میں مقبول

ہو کی تھے مکریس نے بہت سے مغتیان کرام کواس سے استعادہ کرتے ہوئے بھی پایا ہے۔

اُندُ تعالیٰ کی بے شار حسّ بازل ہوں حضرت نقید لمت علیدالرحمہ پر کہ انہوں نے پوری دیانت اور تجسس و تعیق کے ساتھ عمر کے آخری حصہ تک نوی نولی فریائی اور فوی نولی کی تربیت کا انتظام بھی فریایا اور اب آپ کا مرکز تربیت افراد آپ کے مساجبز ادگان مولا تا انوار احمد امجدی کی عمرانی اور

مولا نامفتی ابراراحدامجدی صاحب کے اہتمام میں سابقدروایات کے مطابق جاری ہے۔

نقیہ لمت کازیر نظر مجموعہ فالڈی اگر چا آپ کے سابقہ فالڈی جیسی تفصیلات وطویل جوابات ومراجع کثیرہ کی نقول پرمشمل نہیں ہے کین ان جس امسل ادکام شرع پوری وضاحت و دیانت کے سامتے جمع کرویئے گئے جیں اور ہزرگوں ہے بھی ایساد کیمنے جس آیا ہے کہ ان کے شیاب وقوت کے دور جس فالڈی بہت ہی مفصل اور مدلل ومسبوط انداز جس ہوتے تھے اوراخیر دور جس اختصار کے کام لیتے تھے شایداس کی وجہ سے کی کہ اب محلیل ہے۔ اور کام طویل اس کے اختصار کے اصل تھم کی دریا فت بی کافی ہے اور زیادہ مفتی ہوئی ہے۔ اور کام طویل اس کے اختصار کے اصل تھم کی دریا فت بی کافی ہے اور زیادہ مفتی وطال ال ان مار دیا ہوئی ہے۔ اس کے علادہ عوام کے لئے اصل تھم کی دریا فت بی کافی ہے اور زیادہ مفتی وطال بیار کے احتماط کا قائل رہا ہوں۔

می نقیہ بلت علامہ مفتی جلال الدین احمد ام میری علید الرحمد کی فتو ٹی نو کسی پر ہمیشہ مطمئن رہا۔ اور فتو ٹی نو کسی میں ان کے احتیاط کا قائل رہا ہوں۔ رب قدیر دکریم ہم تمام اہل سنت کی طرف ہے انہیں جزائے خیرعطافر مائے۔ اور مشائخ اہل فتو ٹی کے زمرہ میں ان کوشارفر مائے (آمن) بسے سرمة

حبيث السي الكريم عليه افضل الصلوة والتسليم

فقيرضياء المصطفى قادرى غفرك سرجهادى الاولى ١٣٥٥م بانى، جامعهامجد ميدرضو بيدوكلية البنات الامجد بيد مموى

# بسم (الله الرحس (الرحبي بالب العقائل

مسئله: - از: محمرالحل قادري وْهلم وشريف، وْ الْحَانْ النَّفات مَنْ ، المبيدُ كرنَّكر

کیافرماتے ہیں مفتیان وین وطت اس مسلمیں کر بدنے یا جنید یا جنید کہ کردریا پارکرنے کا واقعہ اپنی تقریر ہیں بیان کی جے الملفوظ صد اول میں حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خال علیہ الرحمة والرضوان نے تحریر فرمایا ہے۔ بحراس واقعہ کو بہ بنیا داور براصل کہتا ہے اور اے محراہ کن قرار دیتا ہے اور حوالہ میں فرا وی رضو بہ جلد ۱۳۵ کی بیعبارت بیش کرتا ہے کہ بیناظ ہے کہ سنر میں دریا طا۔ بلکہ وجلہ ہی کے پار جانا تھا اور بہتی زیادہ ہے کہ میں اللہ اللہ کہتا چلوں گا اور بہتی افتراہے کہ انہوں نے فرمایا تو اللہ اللہ مت کہ یا جنید کہنا الح - اور الملفوظ کو غیر مستند کہتا ہے۔ وریا فت طلب امریہ ہے کہ زید کا واقعہ ندکور بیان کرنا درست ہے وہیں ؟ اور بحری آتو جدوا۔

اگر کوئی کے کہ یا جنید یا جنید کہتو ند و باور اللہ اللہ کہتو و وب جائے یہ کیے ہوسکتا ہے تو ایسا کہنے والے کوصوب مہارا شخر میں بونہ بھیج دیا جائے کہ ای شہر کے قریب حضرت قمر علی درویش رحمۃ اللہ تعالی علید کا مزار مبارک ہے۔ وہاں ایک برا گول بھر ہے جس کا وزن نو جے کلو بتایا جاتا ہے وہ ''قمر علی درویش'' کہنے پر انگلیوں کے معمولی سہارا ویے سے اوپر اٹھتا ہے اور اللہ کہنے بھر ہے جس کا وزن نو جے کلو بتایا جاتا ہے وہ ''قمر علی درویش'' کہنے پر انگلیوں کے معمولی سہارا ویے سے اوپر اٹھتا ہے اور اللہ کہنے سے نہیں اٹھتا۔ میں بذات خوداس کا تجربہ کر چکا ہوں۔ اس میں کیا راز ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور الملفوظ کو غیر مستند بتا نا ایا میں اٹھتا۔ میں بذات خوداس کا تجربہ کر چکا ہوں۔ اس میں کیا راز ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور الملفوظ کو غیر مستند بتا نا ایا میں معمور مقتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خال علیہ الرحمۃ والرضوان کی کھلی ہوئی تو بین ہے۔ و ہو تعالی اعلم

كتبه: جلال الدين احمد الامجدى ٢٢٠ رئيج الآ نر٢٠ه

#### مسكلة: -از: حابى قاسم على موضع يك شيور با، دُاكناندواب معنى مناع موغره

کیافر ماتے ہیں مفتیان وین ولمت اس مسلم میں کے ذیدی سی کے العقیدہ مولوی ہے جو بھی بھی امت بھی کرتا ہے۔ شری گفتگو کے دوران اس نے کہا کہ میں بہار شریعت اور قانون شریعت کوئیں ما منا ہوں۔ پھر دوسرے موقع پر اس نے کہا کہ تم لوگ جا وَ ہم کوشریعت سے الگ بی رہے دوتو ایسے محف کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بینوا توجدوا

الجواب: - زیدعلانیة برك اوراقرارك كه من بهارشر بعت اورقانون شریعت كوانا مول اوراس كاید جمله بهت تخت م كدتم لوگ جا و بهم كوشر بعت سے الگ بی رہے دو لهذا اگروه یوی والا مولو تجدید نكاح بحی كرے اگروه ایسان كرے توسیم سلمان اس كابائيكا ثرين اوراس كے بیچے نماز برگزند پڑھیں ۔ فدائے تعالی كارشاد ہے "ق إسما يُنسِية نلك الشّيطنُ فلا تَقَعُدُ بَعُدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ " (باره عن عالی وهو تعالی اعلم بالصواب.

کتبه: جلال الدین احدالانجدی ۲۲ رشعبان المعظم ۱۳۲۱ه

#### مسئله: -از جمشريف خال-قصبه خاص، دُا كانه بمن جوت، كونده

کیافر ماتے ہیں مفتیان وین وطت اس مسلمیں کہ آبادی کا ایک قبرستان ہے جس پر ہندو پر دھان قبضہ کرنا چاہتا ہے۔
اس بنیاد پر اس کا مقدمہ چل رہا ہے۔ تو سارے مسلمانوں نے اس ہندو پر دھان کا بائیکاٹ کر دیا، مگر زیداس کے پاس افستا بیشتا ہے۔ جب اے منع کیا گیا تو وہ کہتا ہے کہ جس اس کا ساتھ نہیں چھوڑ وں گا چاہے سارے مسلمان جھے کو چھوڑ دیں جس کا فر ہوں کا فروں کا ساتھ نہیں چھوڑ وں گا۔ اور زیا دہ دباؤڈ الیس کے تو جس سور کھالوں گا۔ اور اگر قبرستان جس ہمارے مردول کو مسلمان نہیں وزن ہوں کے سارے مردول کو مسلمان نہیں وزن ہون کے سارے کا فروں کا ساتھ نہیں جھوڑ وں گا۔ اور زیادہ دباؤڈ الیس کے تو جس سور کھالوں گا۔ اور اگر قبرستان جس ہمار نے کہنا ہے جہاں بھی او ٹی پھی جگہ لے گی وہیں اپنے مردول کو جلادوں گا۔ تو ایسے خص کے بارے میں شریعت کا تھم کیا ہے؟ بینوا تو جروا۔

المسجواب: - زیدنے جب بیکا کریں کافر ہوں کا فروں کا ساتھ نیس چھوڑوں گا۔ تووہ اپناس اقرار کے سبب کافر ہوگیا اس کے کہ حدیث شریف یس ہے السعرہ یو خذ باقد ارہ " لہذ ااسے کلد پڑھا کر پھر سے مسلمان کیا جائے اور ہوگاوالا ہوتو اس کے تجدید نکاح کیا جائے ۔ اور ہندو پر دھان نہ کور کا اگر کسی صورت یس ساتھ چھوڑتے کے لئے وہ تیار نہ ہوتو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے ۔ وہ و تعالیٰ اعلم .

كتبه: جلال الدين احمد الامجدى ارجمادى الآخرة ٢٢ه

#### مسكه: - از : محمل احرقر ين رضوي - لا برري، قصبه بارا، كانبور

کیافرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین کہ انوارالحدیث شریف صفحہ ۸ پرآپ نے بیار شادفر مایا ہے کہ ہرمون مسلمان ہواں ہیں سب سے کم درجہ گراہ و بد غرب مسلمان ہواں ہیں سب سے کم درجہ گراہ و بد غرب کا ہے جس کی بدخہ ہیں جس کے جد کر کوئیں پہنچی ہے۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ مدظلہ غذکورہ دونوں عبارتوں سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ گراہ بدغرب ہد ین، بدوین، مبتدع وغیرہ وغیرہ پر جب مسلمانوں کا اطلاق ہوگا تو لفظ موسی کا بھی اطلاق ہوگا ہرائے کرم حضرت مفتی صاحب قبلہ واضح وی بیابیں؟ جواب بالنفصیل تحریفر ماکر عنداللہ ما جورہوں۔

العبوائي الواللاق المحد الوارالحديث كے مغيره ٨ پر جو ذكور ہے كه برموكن ملمان ہواد برمسلمان موكن ہوہ و مخق على الاطلاق حضرت فتى عبدالحق محد شد و بلوی بخارى عليه الرحمة والرضوان كى تصنيف اهمة الملمعات شرح مشكلوه كى اس عبارت كا ترجمه ہو كہ بر موكن مسلم ست و برمسلم موكن ۔ اور بيرح ہے ، ليكن برمر مذكر اه ، بد ذب بب بددين اور مبتدع ہے مگر ہر گراه بد ذب ب بددين اور مبتدع ہے مگر ہر گراه بد ذب ہے كہ ہر انسان جا نداراورانسان ميں نبست ہے كہ ہر انسان جا نداراورانسان ميں نبست ہے كہ ہر انسان جا ندارہ ہو انسان جا ندارہ انسان نبیل جیسے بیل اور بھینس وغیرہ ۔ لہذا جب كى مرقد كو گراه ، بد ذب بددين اور مبتدع كہ اكا ان كونہ مسلمان كہ سكتے ہيں اور نداس پرموكن كا اطلاق كر سكتے ہيں ۔ ليكن جب اليے شخص كو گراه ، بد ذب بب بددين يا مبتدع كہ اكي اس كونہ مسلمان كہ سكتے ہيں اور نداس پرموكن كا اطلاق كر سكتے ہيں۔ ليكن جب اور جب وہ مسلمان ہے تو اس پرموكن كا بھى اطلاق كر سكتے ہيں۔ اور جب وہ مسلمان ہوتے كا ذركراہ موكن نہيں كہا ہا باتا ہے گر گراه موكن نہيں كہا جاتا ، اور سوال ہيں گراه ، بد ذب بب بددين اور مبتدع كے ساتھ جو بددين پر بھى مسلمان كا اطلاق ہونے كا ذركر ہو ہيں اس جو بين ہوگاہ و كا ذركر ہو گو مسلمان نہيں ہوگا۔ و الله تعالى اعلم .

كتبه: جلال الدين احد الامجدى ۱۵مرجمادى الاولى ۲۱ ه

مسئله:-از:مهدی حسن ـ بیری بوربستی

كيافرمات بي علمائ دين ومفتيان كرام مئلدويل مين:

ا۔زیدکوعمرد بکرنے جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھنے کو کہا کہ چلونماز جمعہ پڑھنے اس پرزید نے عمر و بکر کو جواب دیا کہ بس کا فر ہو کیا نماز جمعہ پڑھنے کیسے چلیں۔ جب کے زید تی صحیح العقیدہ مسلمان ہے۔زید کے اس جملہ کوموضع کے خطیب وامام نے ساتو نماز جمعہ میں بی لوگوں کومسکلہ بتایا کہ ذید کا نکاح ٹوٹ گیا اب وہ تجدید ایمان و نکاح و بیعت کرے تو دریا فت طلب یہ ہے کہ ذید کے اس جملے سے زید پرعندالشرع کیا قانون تافذ ہوتے ہیں۔زید کا عملہ این سے کفر ثابت ہوا کہ نہیں اور اگر زید پر کفر ثابت نہیں ہوا تو

خطيب وامام پرعندالشرع كيا قانون نافذ ہوتے ہيں۔

۲۔ زیدایک پابندا دکام شریعت ہے عالم دین ہے گرزید سے اور بر سے دوران گفتگو پھے کرار ہوگئ برنے زید ہے کہا کہ میں قرآن کاتم کھا کر کہتا ہوں کہ میری بات سیحے ہے اس پر زید جو کہ عالم دین ہے۔ زید نے کہا کہ میں قرآن کوئیں ما نتاا ہی صورت میں زید کے اس جملے پر کفر ٹابت ہوا کہ نہیں اگر کفر ٹابت ہوگیا تو اس کی اقتداء میں نماز پڑھٹا کیسا ہے، زید پر شریعت مطہرہ کے کیا احکام میں ؟ بینوا توجدوا.

البحواب: - (۱) زید نے اگر واقعی جمله ندکوره کہا یعن اس پر بیجھوٹا الزام نہیں ہے تو وہ کا فرہوگیا - اس پر فرض ہے کہ علانہ تو بدواستغفار کرے کلمہ پڑھ کر پھر ہے مسلمان ہے ، بیوی والا ہوتو تجدید نکاح کرے ، اگر کسی سے مرید ہواوراس کی بیعت کو باتی رکھنا جا ہے تو تجدید بیعت کرے۔ ھذاما عندی و ھو اعلم بالصواب.

(۲) شروع سوال میر بر زیرایک پابندادکام شریعت عالم دین ہے۔ پھر بعد میں ہے زید نے کہا کہ میں قرآن کوئیس ما نتا تو متفق اپنی بات کوخود جھٹلار ہا ہے اس لئے کہ جوعالم پابندادکام شریعت ہوگادہ یہ برگر نہیں کہرسکنا کہ میں قرآن کوئیس ما نتا۔ اوراگر واقعی عالم دین نے ایسا کہا ہے تو ستفتی دارالعلوم امجد بیاد جھا گنج میں حاضر ہوکراس کی جامع مسجد کے منبر پر ہاتھ دکھ کوئیم کھائے کہ عالم دین نے ایسا کہا ہے۔ تب فتوی کھے کو دیا جائے گا۔ صلی الله تعلی وسلم علی النبی الکریم علیه الصلاة و التسلیم. کتبه: جلال الدین احمد امجد کی ۲ در تے النانی ما اور النانی الدین احمد امجد کی

مسلطه:-از:قربان على خال-مدرسة عربيغريب نواز، يكارب بستى

کیافرہاتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس سکد کے بارے میں کہ زید و بکر کے درمیان زمین کے سلسلے میں جھڑا ا ہوایہاں تک کرنے یہ نے یہ کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں قرآن شریف بھی اٹھانے کو تیار ہوں استے میں بحر کی بیوی جو وہیں پر تھی اس نے کہا'' میں قرآن ن شریف کو ہیں مائی'' اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ کرکی بیوی جس نے جملۂ ندکورہ کہا اس پر از روئے شرع کیا تھم ہے؟ بینوا توجد وا

الجواب: - بركى يوى كوكم برها كراس علائية بواستغفار كرايا جائدان كانكاح بهر عبرها جائد المستغفار كرايا جائد المستخفار كرايا جائد المستخف المرايا على المستخف ا

کتبه: جلال الدین احمدامجدی ۱۲ مرز والقعده، ۱۸ م

#### مسئله: -از:قارى محمليم مدرسم معودالعلوم مسكى بخصيل بريا (بستى)

کیافرماتے ہیں مفتیان وین اس مسلمیں کے ذید کی بیٹی ہندہ کی شادی برکڑ کے قالد کے ساتھ طے ہوئی اور جب بر بارات لے کرزید کے گر آیا تو ساتھ میں ناج گانا ویڈیو بھی لایا اور بارات میں وہا بیوں کولایا جس کود کھے کر مدرے کے مدرس نے منع کیا اور نکاح پڑھنے سے انکار کیا اس پر زید نے کہا کہ میں نے وعدہ کرلیا ہے کہ بیتمام کام ہوگا جا ہے آپ نکاح پڑھیں یانہ پڑھیں اور زید نے گھر کھانے پنے والوں اور زید نے گھر کھانے پنے والوں کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ نیز زید نے میکھ کہا کہ جھے کوشریعت سے کوئی مطلب نہیں لہذا ازروئے شرع زید پر کیا حکم نافذ ہوگا؟ بینوا تو جروا

المسجواب: - لرى كے باپ زيدكا اپ گرنا قاور كانا وغيره كرانا يخت گناه اورد يو بندى جواب كفريات قطعير ك سبب بمطابق فقاوى حمام الحريين كافرومر تدين ان سے نكاح پر هوانا سخت حرام اوراس كايد كهما كفر ہے كه جھكوشر يعت سے كوكى مطلب نيين لهذا اسے كلمه پر ها كر علانية قوبدواستغفار كرايا جائے اور بيوى والا بموتواس كا نكاح دوباره پر ها يا جائے - اگروه ايبان مطلب نيين لهذا اسے كلمه پر ها كر علانية قوبدواستغفار كرايا جائے اور بيوى والا بموتواس كا نكاح دوباره پر ها يا جائے - اگروه ايبان كر سائد كُولى مَعَ كر سوس مسلمان اس كابائيكا كريس خدائے تعالى كاار شاو ہے "ق إلى المنظلم يُن الشيئط فَ الا تَقَافِدُ بَعُدَ الذّ كُولى مَعَ الْفَقُومُ الظّلِمِينَ " (پاره عن ١٩٠٥) اور جن لوگوں نے يہارى با تين جائے ہوئاس كے يہاں كھايا وہ تو بركريں و هو تعالىٰ اعلم.

كتبه: جلال الدين احد الامجدى ٣٠٠ رحرم الحرام ٢٢٠ ه

مسئله: -از: ناراحمد قادری کیمپال -ساکن بردهنی شلع سدهارته نگر، یو پی کیافر ماتے میں علماء دین دمفتیان شرع متین مندرجه ذیل مسائل کے بارے میں:

ارزیدن این تقریر کے دوران آ بهت کریمہ: کُسلُ مَسنُ عَلَیْهَا فَسانِ وَ یَبُقی وَجَسهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْاکُدَامِ" کی تشری کرتے ہوئے کہا کہ "جینے بھی امراء، دوسما آ ہے وہ اور جملہ انبیاء سب کے سب فنا ہو گئے" زید کا اس طرح کہنا درست ہے انبیں؟ اوراس پر تو بروتجدیدا میان و نکاح ضروری ہے انبیں؟ بینوا توجدوا۔

۲۔زیدنے تقریر کے دوران عظمت رسمالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ' ذات خدائی ذات مصطفیٰ ہے' زید کا یہ جملہ کفریہ ہے انہیں؟ اوراس پرتو بدوتجد بدایمان دنکاح ضروری ہے انہیں؟ بینوا توجدو ا۔

ساگر کسی سے مہوا کلمہ کفر سرز دہوجائے تو صرف توبین کافی ہے یا تجدیدایمان و نکاح بھی ضروری ہے؟ بینوا توجدوا۔ المجواب: - (۱) بے تار حقائق ایسے ہیں جو مانے جاتے ہیں گر کہنیں جاتے۔ مثلاً ماں کو باپ کی بیوی مانتا ضروری

(۲) تملهٔ فدکور وصرت کفر ہے۔ زید پر توبہ بخیریدایمان اور تجدیدنگا حلائم ہے۔وہو تعالیٰ اعلم اعلم (۲) تمله فرکوروصرت کفر ہے۔وہو تعالیٰ اعلم (۳) اگر مہوا کلمه کفر سرز دہوجائے تو صرف توبہ کافی ہے تجدیدایمان و نکاح ضروری نہیں۔ والله تعالیٰ اعلم اسلام کری کتبه : جلال الدین احمد الامجدی کتبه : جلال الدین احمد الامجدی اسلام کا مردی الاول ۱۳۱۰ ا

مسيئله: - از عمراخر قريش \_رضوى لا بررى ، قصبه بارا ، كانبور

کیا فرہاتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین کہ ہندہ قرآن شریف پڑھ رہی تھی شوہرآ کر کسی دوسری وجہ ہے لانے اللہ ہو گا۔ جب دونوں میں تو تو میں میں بڑھ گئ تو ہندہ نے مارے غصے کے قرآن پاک پلگ پرسے بنچے پھینک دیا۔ جس وقت قرآن پاک کو پھینکااس وقت اس قدر غصے میں تھی کہاں کے خصوص اعضا بھی کھلے ہوئے تھے۔اب حضرت مفتی احمہ یار خال صاحب نعیمی قدس سرہ کی کتاب اسرار اللہ حکام بانوار والقرآن کے صفحہ ۱۰ اسے اوا کے جوابات کوسا منے رکھ کر ہندہ پر کیا تھم ہوگا۔ آسان صورت میں جواب سے نوازس۔

نواك: - بعده منده بهت روني ، توبة لا كياكتاب كي فوثوكا في حاضر خدمت ب بلاتا خير جواب عطامو

كتبه: جلال الدين احدالامجدى

عدد جب الرجب ١١٦

#### مسئلة: - از: حاتى محودشاه - چاركوپكا تد عدالى بميك

کیافرماتے ہیں مفتیان وین وملت اس مسئلہ میں کہ حضرت مجد دالف ٹانی شیخ احمد سر بندی علیہ الرحمة والرضوان کوزید نے اپنے شجرہ میں قیوم اول اور قیوم زمال لکھا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ بینوا توجدوا۔

المجواب: - غرضه كم على قوم، قوم اول يا قوم ذمال كم اور لكف والكونقها عاسلام فكافر قرارديا به المحيا كدا على حضرت امام احمد منامحد شريط وى صفى عندر بدالقوى تحريفر مات ين كن فقها عكرام في قوم جهال غير ضداكو كم يختال المهم من الاسماء المختصة بالخلق جل و علا نحو القدوس و القيوم و الرحمن و غيرها يكفو اه (فاوى رضوي جلاشم صفي ١٩١١) هذا ما ظهرلى و العلم بالحق عند ربى المجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى كتبه: محمد الراراحم المجدى كتبه: محمد الراراحم المجدى بركاتى المجوال المدين احمد الامجدى بركاتى المحمد المناه مهم المحمد عنوال المحتم المناهم المحتمدة بالمناهم المناهم المنا

#### مسئله:..

كيافرماتے ہيںعلائے وين ومفتيان شرع متين مسئلہ ذيل كے بارے من

ار کمی مسلمان کوکافرکہنا کیراہے؟ اگرکوئی شخص کمی مسلمان کوکافر کے تواس کے لئے ٹٹریعت کا کیاتھم ہے۔ جبکہ کافر کہنے والاخود مسلمان ہے؟ اور دین اسلام کو لمکاجانٹا کیراہے؟ بینوا توجدوا.

العبواب: - (١) اگركوئي اليفض كوكافر كم جوهقيقت عن مسلمان عن كفراى يربيك آتا عادرات كافركن والاخودكافر موجاتا ع - جيرا كه مديث شريف عن عمل كرحنور سلى الله تعالى عليه و الم في ارشاد فرمايا - "ايد ما رجل قال لاخيه كافر فقد باه بها احدهما" يعن جمل في المحاكر كوكافر كها توده كفر خوداس يربيك آيا (مشكلوة المصابح صفيدام) اس مديث كفر فقد باه بها احدهما الله المرام تحرير فرمات ين كه "رجع اليه تكفيره لكونه جعل اخاه المؤمن كافرا فكانه كفر نفسه "اله ملخصاً (مرقاة جلده صفيدام)

البة جونام كامسلمان بوگر حقیقت میں مرتد منافق بولین كلمه الا الله پر حتا بوگر خداوندقد وی بحضور سید عالم سلی التد تعالی علیه و منافی علیه و منافی بات كان الله بر حتا بوتو وه كافر ہے اورا سے كافر كہنے میں كوئى حرج نہيں ۔
حرج نہيں ۔

فتیداعظم ہندحضور صدر الشریعہ علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں 'اگراس میں کوئی بات کفر کی پائی جاتی ہے۔اگر چہ بظاہر دیندارو مقی بنتا ہے تو بیشک کا فر ہے اور اے کا فرعی بظاہر دیندارو مقی بنتا ہے تو بیشک کا فر ہے اور اے کا فرعی کہیں گئے ' (فناوی امجدیہ جلد چہارم صفحہ ۲۹۹) اور دین اسلام کو بلکا جانتا کفر ہے۔ حدیقة مدیہ جلد اول صفحہ ۲۹۹ پر ہے

كتبه: محراراراحدامجدى بركاتي

"الاستخفاف بالشريعة كفر" ام وهو تعالى اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

مسكة - از عيدالله - كوركيور

كيافر ماتے بين علمائے وين ومفتيان شرع متين ذيل محمئله ميں كه:

ایک شخص شہر گور کھیور میں یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں نیا اللہ ہوں، اللہ کی شادی میری ماں سے ہوئی ہے۔ اللہ ایک جا رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، اللہ کی شادی میری ماں سے ہوئی ہے۔ اللہ ایک جا رہا ہے ہیں۔ یہ خص مسلم ہے لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اس کے اس اعلان سے شہر گور کھیور کے مسلم و بندو سب پریشان ہیں۔ اس لئے آپ سے گذارش ہے کہ قرآن و حدیث کی روشی میں بہل وآسان جواب مرحمت فرمائیں؟ مینوا تو جروا

الجواب: - الله تعالى كسوااوركونى دوسراالله بركز نبيل وه ايك عندات وصفات كى بيلكونى اس كاشريك نبيل ـ اورندوه كى باب عند بينا ورنداس كے لئے كوئى يوى ہوه الله بيزول سے پاك اور بي نياز ہے۔ فدائے تعالى كا ارشاد ہے۔ والله كم إليه وّاجه لله إلله وَ الله الله وَالله وَ الله عندود ہاس كسواكوئى معبود نبيل (پاره اسورة بقرة آيت ١٩٢١) اور الله كم إليه وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله والله وال

البذا تخص ذکورا بنا المان کی وجہ کا فروم قد ہوگیا۔ جیسا کہ حضرت صدرالشریع علیہ الرحمة تحریفر ماتے ہیں: "جو السادت الله تعالیٰ باس کے لئے ہوی ثابت کرے کا فرے بلکہ جومکن بھی کے گراہ بددین ہے 'اھ (بہارشریعت حصد اول صفی اور فاو کی عالم گیری مع فانیہ جلد دوم صفی ۲۵۸ میں ہے: "یک فر اذا وصف الله تعالیٰ بما لا یلیق به او جعل الله شریک او ولدا او زوجة " ملخصاً اس پرلازم ہے کہ اپناس کفری بول سے باز آئے۔ علائی قوبدواستغفار میں ہے تجدید ایمان اور بوی والا ہوتو تجدید نکاح بھی کرے۔ اگروہ الیان کرے قرمارے مسلمان اس کاسخت ساتی بائیکا ف کریں خود کواس سے دورر کھیں اور اس کوا ہے قریب ندا نے ویں۔ انشرتعالی کا فرمان ہے: "ق لات دُکونوا اللی الّذین ظلَمُوا فَتَمَسّکُمُ النّدارُ" (یارہ ۱۲ سورہ ہود آ ہے ۱۳ والله تعالیٰ اعلم.

كتبه: محداراراحدامجدى بركاتى ۲۷رزيج الاول۲۲ه

الجواب صحيح: جلال الدين احداميدي

مسئله: - از عبدالتار رضوی محلّدلال شاه ، کرنا کک کیافر ماتے میں مفتیان دین ولمت مندرجہ ذیل اشعار کے بارے میں:

اب کیوں نظر پھیر لیا ہم سے تو روشا کیا ہے فرمایا ان کی امت کو گرانا تجھے زیبا کیا ہے رب جلد امداد تو کر دیکھتے بیٹھا کیا ہے شرور مولا اب دیکھے لیا تقدیر میں لکھا کیا ہے

میرے مولا تیری قدرت کا تماشا کیا ہے شان میں جن کے لے ولاك لے افرایا تیرے موات میں ہم ہیں یارب تیری قدرت سے لیس میں ہم ہیں یارب تیری قدرت سے لیس مجولیا ہے ضرور

ان اشعار کو پڑھانا میچے ہے یا نہیں؟ اگر ان اشعار کو پڑھا جائے تو بھی شرع اس کے او پر کیا قانون نافذ ہوگا؟

(۲) کیا جنازہ کی نماز دومر تبہ پڑھ سکتے ہیں؟ ایک شخص کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فناویٰ رضو یہ جلہ چہارم میں تحریر فرمایا ہے کہ دوسری مرتبہ جنازہ کی نماز پڑھنا شراب چنے کے برابر ہے۔ اور مفتی شریف الحق علیہ الرحمة کے جنازہ کی نماز دومر تبہ پڑھی گئی تقی قویہ مسئلہ تھے ہے یا غلط؟ بینوا توجروا.

البواب : - (۱) ندكوره اشعار مل بعض كى تاويل كى جاسكتى به يكن ان مين اكثر كفرى بين رنهذا ان كے بنانے اور پر صفح والے پرتوبد و تجديد ايمان اور بيوى بوتو تجديد تكاح بھى لازم بے دفاوئ عالم كيرى خاني جلد دوم صفح ٢٨٣ ميں ہے: "ماكان فى كونه كفرا اختلاف فان قائله يؤمر بتجديد النكاح و بالتوبة و الرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط" و هو تعالىٰ اعلم بالصواب.

(۲) جب تک نماز جنازه اس کاولی یا بادشاه اسلام نه پر جهاور نداس کی اجازت سے پر هی جائے تو دوسر بے لوگ دسوں مرتبہ نماز جنازه پڑھ سکتے ہیں۔اور حضرت مفتی شریف المحق صاحب قبلدا مجدی قدس سره کی نماز جنازه جب الجامعة الاشر فيد مبار کپور هس بر همی گئی، پھر جب حضرت کا جنازه گھوی لا یا گیا تو میں پڑھی گئی تو جان شان کے وئی نے نماز جنازه پر هی اور ندولی کی اجازت سے پڑھی گئی، پھر جب حضرت کا جنازه گھوی لا یا گیا تو وہاں دان کے وئی نے نماز پڑھی گئی جس می خودولی بھی شریک رہے۔اور بیجا تز ہے جیسا کہ ہدا یہ اولین صفحه ۱۸ میں ہے: "ان صلمی غیر الولی و السلطان اعاد المولی ان شاء . یعن اگر وئی اور حاکم اسلام کے سوااور لوگ نماز جنازه پڑھ لیس تو وئی دوبارہ پرھ سکتا ہے 'اھاوراییا ہی نتاوئی رضوبہ جبارم صفحہ سے کے۔

اورجس فخص نے بیکها کداعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فقاوی رضوبہ میں تحریر فر مایا ہے۔ کہ دوسری مرتبہ جنازہ کی نماز پڑھنا شراب چینے کے برابر ہے۔ تو اس پرلازم ہے کہ فقاوی رضوبہ میں دکھائے کہ اعلیٰ حضرت نے اس طرح کہاں تحریر فر مایا ہے۔ اگروہ نہ دکھا سکے تو علانیہ تو بہ کرے اور آئندہ بلاتحقیق کوئی بات کہنے سے بازر ہے۔ والله تعلیٰ اعلم،

کتبه: محمد ابراراحدامجدی برکاتی ۸ بحرم الحرام۲۲ ه الجواب صحيح: جلال الدين احمراميري

#### مستنكه: - از عمراطيعوالله قاورى نقشبندى - مالونى ملاد يمين

کیافر ماتے ہیں علائے وین و صفتیان شرع سین مسلہ فدایس کہ غیر ضدا کو قیوم یا قیوم اول یا قیوم زمال کہنا کی مسلہ فدایس کہ غیر ضدا کو قیوم یا قیوم اول یا قیوم زمال کہنا کفر ہے جبہ مجد دالف افی شخی احمر ہندی رضی اللہ تعالی عدم کتوبات امام ربانی رفتر دوم کمتوب سے میں عالم اور عالم خلق کو بیان کرتے ہوئے گھا کے جل کر بیان فرماتے ہیں کہ 'نہ پوری معرفت والا عارف جب تمام امکانی مراتب کو مطے کر لیتا ہے اس کو اسم سک درمائی ہوجاتی ہے جواس کا قیوم ہے جبکہ اس وفتر دوم کمتوب مے اس کو اس اللہ خلی مرات کے مطابق وہ میں مورت ہی گافتر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ آسان اور زمین اور پہاڑوہ جامعیت کہاں ہے لائیس کے اللہ کا فرم سے میں گلوق ہوں ۔ اور اس کی خلافت کا حقد ارتخم ہیں' اور اس کا لوجھا ٹھا کیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہا گر بالفرض اس امانت کے بوجھ کو آسان اور زمین اور پہاڑے حوالے کردیں تو وہ پارہ پارہ ہوجائے آگے فرماتے ہیں: -اس حقیر کے خیال کے مطابق وہ امانت نیابت کے طور پر تمام اشیاء کی قومیت ہے جو کہ انسان کا کائل افراد کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیمن کائل انسان کا محالمہ اس صد سے سین کی جو اس خوار پر تمام اشیاء کی قومیت ہے جو کہ انسان کے کائل افراد کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیمن کائل انسان کا محالمہ اس صدی ہے گئی جو بیمن خواب عنایت فرما کریے کامن انسان کے معالم کریے جو نہ ہو بیا تھ ہوئے قرآن وحدیث کی روشی میں جو اب عنایت فرما کی سے خواب کی تو بیمن کی میں جو اب عنایت فرما کیس سے خواب کی سے جو کہ کر می کائل افراد کے ساتھ خور فرم ماتے ہوئے قرآن وحدیث کی روشنی میں جو اب عنایت فرما کیس سے خواب کی ہوئے قرآن کی روشنی میں جو اب عنایت فرما کیس سے ساتھ کی کہ کور فرم کی کہ کہ کم خلاف میں اس کو تعریت فرما کیس سے سے کہ کم خلافت اس کو تعریت فرم بناد سے تیں' کہذا کمتوب کی عبارت پر خور فرم ماتے ہوئے قرآن اور میں کی کورٹ کی ہوئے کر آس کی سے سے تو کہ کی گئیں کی کورٹ کی گئیں۔

المجواب: - اعلى حفرت بيثوا على المنت الم احمد ضامحدث يريلوى وشى عندر بالتوى تحريفر بات بي كونتها على المسخلوق من الاسماء المختصة مرام نے قيوم جهال غير خدا كو كني رقم الك بح الانهر ش ب: "اذا اطلق على المخلوق من الاسماء المختصة بلخالق جل و علا نحو القدوس و القيوم و الرحن و غيرها يكفر اله (فاوي رضوي جلاهم مؤلا ١٩١٩) اوراى جلد ك في اس بها مراح المرف المؤرم كي الانهر ش بها المالي النه بهم الى مغر يرح يرفر الحق من الانهر ش بها المالي النه بهم الى من يرح يرفر المناف المناف

ادر کتوب حضرت امام ربانی قدی سروالسامی کی اسنادهی ضعف ہے۔ انہوں نے مختف دیاروامصار ہیں اس خمریدین و معقدین کو خطوط روانہ کے جوان کے وصال کے بعد کسی نے تلاش کر کے جمع کیا اس بیس اس کا بھی امکان ہے کہ الحاق ہوا ہوجو کم توب حقیقت بیں ان کا نہ ہو کسی خدانا ترس نے شامل کردیا ہو۔ دوسر بید کہ حضرت مجدوصا حب نے اپنے کمتوب صدوبت و کیم کمتو ب حقیقت بیں اقرار فر مایا ہے کہ بیس نے اپنے کمتوب میں سب با تیں صحوفالص بیس جی کہیں بہت ی با تیں سکر آمیز ہیں بہت کی باتی سکر آمیز ہیں بہت کی باتی سکر آمیز ہیں بہت کی باتی سکر آمیز ہیں بہت کہ اور بیان علوم واسرار ایس طاکف علیہ نوشتہ است طاہر آبخا طرشر بیف شاقراریا فتر است کہ از روائی معلی ہوتا ہے کہ عارف غلبہ مجت اور جذب واستفراق رو کے صحوفالص نوشتہ است بے مزج سکر حاشاد کلا (صفی ۵۱۹) ''صحون کا مطلب ہوتا ہے کہ عارف غلبہ مجت اور جذب واستفراق کی وجہ سے مغلوب نہ ہواور' 'سکر' کا مطلب ہوتا ہے کہ مظلب ہوتا ہے کہ مغلوب نے مخلوب نے مغلوب نے مغلوب نہ ہواور' 'سکر' کا مطلب ہوتا ہے کہ مغلوب ہو۔ عالم سکر کی باتیں جمت نہیں اس لئے مکتوبات میں جو باتیں

شريعت كے مطابق موں وه مغبول بين اور جواس كے خلاف موں وه قابل قبول نيمس والله تعالى اعلم ٠

كتبه: محماراراحمامجدى ركاتى

الجواب صحيح: جلال الدين احدالامحدي

سرزى الحجه، ١٨ ١٥

#### معديثه: - از : محدة فق رضاخال -مقام ويوسث كمر كوال ، ايم - يى

کیافر ماتے ہیں علائے ویں ومفتیان شرع متین اس مسلم کی چند معاملات مجدے متعلق مباحث کے بعد زیدیہ ہتا ہے کہ' آپ تی ہے دہیں ہم کوبلیفی می مجموع ہم بلیفی ہی بہتر ہیں' بکرنے یہ جملے من کرکہا کہ بلیفیوں کے یہاں نہ ہی اعتبارے بات چیت کرنا، کھانا ہینا، سلام کرنا یا سلام کا جواب و بنا، کفن وفن یا کہ تتم کے رسم ورواج ہیں شامل ہونا شریعت کی جانب ہے منع ہے۔ کیونکہ ہم می تبلیغیوں کوکا فرے بھی بدر سجھتے ہیں۔ اب جب تک زید ہے سرے سے ایمان لانے کا تحریری وقتر بری اعلان نہ کرے تب تک زید ہے ہم کی تبلیغیوں کوکا فرے بھی بدر سجھتے ہیں۔ اب جب تک زید ہے سرے سے ایمان لانے کا تحریری وقتر بری اعلان نہ کرے تب تک دیرت ہے؟ قرآن وحد بہ کی روشی میں مفسل و دلل جواب عنایت فرمائیں۔

المسجسواب: - مولوی اشرف علی تعانوی، قاسم نانوتوی رشیداح کشوبی اور خلیل احمد انیشو ی کوان کے تفریات قطعیه مندرجه حفظ الا بمان صغید ۸ بخد مرالناس صغی ۱۲۸ ۱۲۸ اور براین قاطعه صغیه ۵ کی بنیا دیر مکم معظمه، مدینه طیبه، مندوستان، پاکستان، باکستان، باکستان، باکستان، باکستان، باکستان، باکستان، باکستان باکستا

لهذا اگرزیرتیافی جماعت کان پیواؤل کوکافرومر ترنیس بحتایاان کفریس شکرتا ہے تو وہ سلمان نیس ۔ مسن شک فی کفوہ و عذابه فقد کفر ، اس صورت پس بحرکا کہنا ہے ہے۔ سلمانوں پرلازم ہے کہ جت تک زیر تو بدواستغفار کے بعد شے سرے سے ایمان لانے کا اعلان ندکرے اور تجدید نکاح ندکرے اس سے تی کمیٹی اور سارے سلمان کوئی تعلق ند کھیں۔ خدائے تعالی کا ارشاد ہے۔ "ق ایسا یہ نسیت نگ الشّیہ طن فلاتقعُد بَعَدَ الذّیکری مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمیدُنَ " (پارہ ک علی اور مدید شریف سے ایساکم و ایساهم لایضلونکم و لایفتنونکم ، یعنی تم بدند ہوں سے دورر ہواوران کوا پن سے دورر کوکیس دوتر کو کراہ ندکردیں۔ کہیں وہ جہیں فتد میں ندوال دیں۔ (مسلم شریف جلداول منور)

اور اگرزیر تبلینی جماعت کے ان پیشواؤں کے تفریات قطعیہ کوئیس جاتا غلط بھی سے تبلینی جماعت سے ہو گیا تو اس صورت میں بھی جب تک وہ تو بہند کرے اور ان سے دور رہنے کا عہد ندکرے ٹی مسلمان اس سے دور دیں اور اس کو اپ قریب ندا نے دیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ "ق لاتنے ذکے نُوا إلى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّالُ"۔ (پارہ ۱۲ اسورہ ہودا آیت ۱۱۳)

و الله تعالى أعلم •

کبته: محمد ایراراحد امیری برکاتی سرریج الاول، ۱۸ اس الجواب صحيح: طلال الدين احداميري

#### مسئله: - از : نیاز احد نظامی بر کاتی ـ لوکی لاله بستی

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کرزید کی ہوی ہندہ اپ بھتیج ہے گھر بلو حالات کے بارے میں گفتگو کردی تھی گفتگو کے دوران یہ بات آئی کہ آئ کل ایک بھائی دوسرے بھائی کو برد ھتا ہواد کھے کر حسد کرنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ نہ بڑھ پاتا تو اچھا ہوتا اور بھائی کے در ہے آزار ہوجاتے ہیں۔ ای اثنا ہیں ہندہ نے کہا کہ اللہ ہے بڑھ کرمنئی (آدی) ہوگئے ہیں یا ہوجاتے ہیں۔ گفتگو ختم ہونے کے بعد ہندہ ہے پوچھا گیا کہتونے ایسا کہا ہے اس کا کیا مطلب ؟ تو اس نے بتایا کہ اس کا مطلب ہوتا تا ہے۔ دریافت طلب امریہ بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اتنا دکھنیں دیتا ہے گرا دی ستا تا ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ صورت مسئولہ ہیں ہندہ پر کیاعا کہ ہوتا ہے؟ بالنفیل بیان فرما کرشکریکا موقع عنایت فرما کیں۔ بینوا تو جروا

المجواب: - يمله ندكوره كفر جاس ك كهنده في آدى كوالله بين هر بنايا وركامه كفر كااستعال كرنا اگر چاس كا اعتقاد فدر كه كفر به بنا كدر مختار جلد سوم شخه اسم شهر سهر "من هزل بلفظ كفر ارتد و أن لم يعتقده للاستخفاف الم "اورشاى جلد سوم شخي ٢٩٣ پر بحرائرائن سے به المحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هاز لا أو لاعبا كفر عند الكل و لا اعتبار باعتقاده كما صرح به في المخانية أه "لهذا بنده كوكله پر ها كراس علائية بدواستغفار كرايا جا اورشوم و الى به وقو تجديد كام شخص لا نام من تكلم بكلمة المراس علائية بدواستغفار كرايا جا كاورشوم و الى به وقو تجديد كام جهى لا زم به و الله تعالى اعلم ،

کتبه: محمدارا احدامیدی برکاتی سارم مالحرام ۱۸۱۵ الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدي

مسئله:-از: محمس الدين قادري - يراني سي

کیافر اتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسئلہ میں کہ پی مسلم مورثیں نقاب لگا کرمندر میں اس کے پجاری کے پاس کئیں اور ہاتھ جو ڈکراس سے جماڑ پھونک کرا کی تورتوں کے بارے شریعت کا تھم کیا ہے؟ بینوا توجدوا ،

الم بسوان الم المراد ورق من كنها را وكن من المركم و مب ورتول كر من بندره من تك قرآن مجيدات مريك كركم وي ربيل المركم وي من المركم وي المركم وي المركم و الله تعالى اعلم.

كتبه: محدار اداحدام كيكاتي

الجواب صحيح: طال الدين احماميري

۲۳/جمادى الاخرى، ١٣٢٠ه

#### مسئله: - از جموداحم تمكوى راح كشي تكر

کیافرماتے ہیں مفتیان وین وطت اس مسلم میں کرزیداور دیگر مسلمان ہندوں کے ساتھا یک مندر کے شیا نیاس کرنے کے اس وقت زید نے پیلی دھوتی ہمن کی، ماضے پر لال شکانگایا، ہاتھ میں ایک پلوبھی لیا، مٹی کا کلسااٹھایا اور اجب لیا۔ پنڈت نے اپ دھرم کے مطابق جو پچھر کھوالیا اور کہلوایا زید نے سب کیا اور کہا اور ان کے جلوس میں شریک رہا۔ زید کا کہنا ہے کہ ہم نے بسب کا ماوپر کے ول سے کیا ہے۔ تو زید کے لئے کیا تھم ہے؟ اور دوسر مسلمان جواس شیلا نیاس میں شریک تو ہوئے لین انہوں نے ہندوں کے رہا ہوں نے کرقت کے امہوں نے ہندوں کے رہا ہی کہ اور زید کے ایسے کرقت کے بارے میں کیا تھا میں ہور چومسلمان جو یہ کہتے ہیں کے زید کے ایس جب تک باجود جومسلمان اس کے ساتھ شریک و ہیں اس سے سلام و کلام کریں اور پچھ مسلمان جو یہ کہتے ہیں کے ذید کے بارے میں جب تک فتری نہیں آ جائے گا ہم زید سے سلام و کلام کو رہاں شیل کون لوگ صبحے پر ہیں؟ بینوا تو جروا .

البجواب: - اعلى حفرت امام احمد رضامحدث بريلوى رضى عندر بدالقوى تحرير فرمات بين ما يتح پر قشقه لگانا خاص شعار

كفر بادرائ لئے جوشعاركفر پرراضى بواس پرازوم كفر بدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے بين: من شبه بقوم فهو منه جوكي قوم سے مثابہت پيداكر سے وہ أنيس بيس سے بدالا شاہ والنظائر بيس بنادة السنم كفر و لا اعتبار بما في قلبه " اه (فاوي رضويجلائم نصف آخر صفح ۱۳۱۷) اور حضرت علامه صلفي عليه الرحمة تحرير فرماتے بيس - "من هول بلفظ كفر ارتد و أن لم يعتقده للاستخفاف " اه (در مخارم شاى جلد سوم صفح ۱۳۱۰) پھر دوائخ ارصفى ۱۳ سے "الحاصل ان من تكلم بكلمة الكفر هاز لا او لاعباكفر عند الكل و لا اعتبار باعتقاده كما صرح به في الخانية " اه.

لہذا اگر واقعی زید میں فدکورہ باتنی بائی گئیں تو وہ اسلام سے نکل گیا اگر چہ بیرسب کام اس نے اوپر کے ول سے کیا ہو۔
اسے کلمہ پڑھا کرعلانی تو ہواستغفار کرایا جائے اور اگر وہ بوی والا ہوتو تجدید نکاح بھی کرے۔ اور دوسرے مسلمان جو وہاں گئے وہ
بھی سخت گنہگار ہوئے تو ہواستغفار کریں۔ اور جن لوگوں نے زید سے سلام و کلام اور کھانا چینا بند کر رکھا ہے وہ سے پر ہیں۔ البتہ زید
تجدیدا یمان و تجدید نکاح کر لے تو اس کا بائیکاٹ تم کردیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم.

کتبه: محمد ابراراحمد امجدی برکاتی ۱۲۷ جمادی الاولی ۲۰ه الجواب صحيح: جلال الدين احراميري

## مسئله:-از:محد نق چودهری برسیا-مدهارتهمر

زیدایک بدنام سلم کش ....سیای بارٹی کاممبر ہے اور ان کے جلسوں میں شرکت کرتا ہے اور بے شری رام کانعرہ بھی لگاتا ہے اور انہیں کے انداز میں جے شری رام کہ کر سلام کرتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف مجبری کرتا ہے اور جھوٹی باتیں کہ کر بھڑکا تا ہے اور انہیں کا ساتھ بھی دیتا ہے لہذازید اور اسے تن بجائب کہنے والوں پڑھم شرع کیا عائد ہوتا ہے؟ بینوا تو جروا.

البواب: الرواتي زيدكاندروه تمام باتي بائى جائى بوسوال من مذكور بيل وه ممراه وسخت كنها وسخق عذاب ناراس برلازم ب كه علائد توبواستغفار كرياور بيوى والا بوتو تجديد نكاح بحى كريدا كروه ايبائد كري وسبسلمان اس كا سخت بايكاث كريسة الله تعلى: "ق إمّا يُنسِيننك الشّيطن فَلاَتَقُعُدُ بَعُدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ" (باره مراه مراه كار بيراه الله تعلى بيره ومحى اس كاسا في بايكاث كريس وهو تعلى اعلم

كتبه: خورشيداحدمصباحي

الجواب صحيح: طلال الدين احداميدي

مسئله: - از جرشهاب الدين برسيا سدهادته ممر

کیافر ماتے ہیں مفتیان دین وملت اس مسئلہ میں کہ مشکلوۃ شریف صفحہ ۳۰۸ کی حدیث میں سرمنڈا تا بدند ہیوں کی نشانی قرار دیا گیا ہے تو کیا سرمنڈ انے والے کوبدند ہرب سمجما جائے؟ بینوا توجدوا

المجواب: - عدیث شریف میں منڈانا جوبد نم بول کا فاق قراردیا گیا ہے۔ وہ یقینا حق ہے کین مرف مرمنڈانا عی بدند بہوں کی نشانی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ لوگ مسلمانوں تول کریں گے اور بت پوجنے والوں کوچھوڑ دیں گے (مفکلو ق المصابع صفیہ ۵۳۵) اور وہ اچھی با تیس کریں گے کین ان کا تام براہوگا (مفکلو ق المصابع صفیہ ۳۰۸) اور وہ جمون بولنے والے اور فریب دینے والے بہوں گے وہ مسلمانوں کے سامنے اسی با تیس لا کیں گے جن کو انہوں نے کہمی نہ سنا ہوگانہ ان کے باپ داوا نے (مفکلو ق صفیہ ۲۸) اور وہ ایسے بہوں گے جن کی نماز وں اور دوزوں کو دیکھر کمسلمان اپنی نماز اور دوزوں کو تھے تیر شکار سیم جمیں گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے جسے تیر شکار سیم جسے تیر شکار سیم جس کے دوہ وہ ین سے ایسے نکل جا کیں گے جسے تیر شکار سیم جسے تیر شکار سیم جسے تیر شکار جاتا ہے (مفکلو ق المصابع صفیہ ۵۳۵).

لبذاتا وتنيكة تحتق شكر لى جائ صرف مرمنذان والمصلمان كو بركز بدند به بنيس سجما جائكا اس لئة كربهت عبد بنيس سجما جائكا الله المحات بدند به باور كراها في بدند بي اور كراها في بدند بي اور كراها في بدند بي المرقاة المفاتح مندي المحتودة و هو استنصال الشعر و المبالغة في الحلق و هو استنصال الشعر و المبالغة في الحلق و هو لا يدل على ان الحلق مذموم فان الشيم و الحلى المحمودة قديتزيا بها الخبيث ترويجا لخبته و افساده على الناس و هو كوصفهم بالصلاة و القيام و ثانيهما ان يراد به تحليق القوم و اجلاسهم حلقا حلقا" اه ملخصا. والله تعالى اعلم.

کتبه:اظماراحدنظای ۹ *دح*رمالحرام ۱۸۰۰

الجواب صحيح: جلال الذين احمدالامحدى

#### مسكه: - از: مراديل كونره

کیافرماتے بیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ بے نمازی کافر ہے یا مسلمان؟ دلیل کے ساتھ تحریر کریں۔بینوا توجدوا،

المسبواب: - بِنمازى مسلمان ہے كين تخت كنها مستور على الله تعالى عليه الله تعالى عليه تعالى عليه تعالى عليه تعالى عليه الله تعالى عليه الله تعالى عليه الله تعالى عليه وسلم "من لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاه عذبه و ان شاه يدخله الجنة . يعني بائح نمازين فدا في بندول برفرض كين جوانين شريع عالى كے لئے فدا كے بال كوئى عهد نيس اگر چاہ و است عذاب دے اور چاہ و جنت شريف عدائى مسلمان من داخل كرے "در فاوى رضو يجاد دوم صفح اوا بحوال ابودا و دونمائى ) اس حدے شريف سے داخلى ہے كہ بنمازى مسلمان ہے اگر وہ كافر ہوتا تو حضور صلى الله تعالى عليه وسلم بين فرمات كرتارك نماز كوالله تعالى چاہ تو عذاب دے اور چاہ و جنت من داخل كرے "

جماہیرعائے وین واعمہ معتمدین تارک نماز کو بخت فاجر جانے بیں گردائر واسلام سے فارج نہیں کہتے۔ حضرت امام احمد بن اعظم ابوطنید، حضرت امام شافی اور حضرت امام مالک رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کا بھی بہی ند جب ہے اور حضرت امام احمد بن صنبل دضی اللہ تعالیٰ عند سے بھی ایک روایت بیں بہی ہے کہ بے نمازی کا فرنیس ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد من میں المولی عند حلیہ کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں "ند ب البحملور منهم اصحاب فا و مالك و الشافعی و احمد فی روایة المولی عند حلیہ کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں "ند ب البحملور منهم اصحاب و مالك و الشافعی و احمد فی روایة اللی انه لا یکفر" (فناوی رضویہ جلدوم صفحہ ۱۹) خلاصہ ہے کہ بے نمازی مسلمان ہے کر سخت فاس ہے کا فرنیس ۔ دری ارماد اللہ اللہ تعالیٰ اعلم .

كتبه: اظهاراحدنظامی عرشعبان المعظم، عامواه الجواب صحيع: جلال الدين احمد الامحدى

#### مسئله:-از:توحيداجر انعامي ين،امبيدكركر

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین ان مسائل میں (۱) آجکل اکثر عوام ہے اور بعض کے طاسے بارہا کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ کافر کو کافر ہیں ان کو کافر جانا ہوئے سنا گیا ہے کہ کافر کو کافر ہیں ان کو کافر جانا جائے اور کافر کہا جائے کہ ہیں؟ اگر کو کی مسلمان ایسا کہتا ہے کہ میں کافر کو کافر نہیں جاتا اور ندان کو کافر کہتا ہوں۔ وہ مسلمان از مدان کو کافر کہتا ہوں۔ وہ مسلمان از مدیثر عملمان انہا ہے کہ میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ بینوا توجدوا.

السبحبواب :- معزمة صدرالشريع عليه الرحمة والرضوان تحريفر مات بين مسلمان كوسلمان ، كافركوكافر وإنناضروريات

دین ہے ہے۔ اگر چکی خاص شخص کی نسبت سے بھین نہیں کیا جاسکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان یا معاذ اللہ کفریر ہوا تا وقتیکہ اس کے خاتمہ کا دیس ہے۔ اگر چکی خاص کا فرکنا ہوا سے کفریل ہوا کے کفریل کا فرمشل کے ہوئی کا فرکنا ہوا سے کفریل ہوا سے کو کو گراس ہے ہے۔ نہوں کا فرمشل یہودی یا میں شک بھی آ دی کو کا فربنا دیتا ہے۔ خاتمہ پر بناروز قیا مت اور ظاہر پر بدار تھم شرع ہے۔ اس کو یوں مجھو کہ کوئی کا فرمشل یہودی یا نفر انی یا بت پرست مرکیا تو یقین کے ساتھ یہ بیس کہا جا سکتا کہ کفر پر مرا گر ہم کو اللہ ورسول کا تھم میں ہے کہا ہے کا فربی جا نیں۔ اس کی زندگی میں اور موت کی بعد تمام وہی معاملات اس کے ساتھ کریں جو کا فروں کے لئے ہیں۔ مثلا میل جول، شادی بیاہ، نماز جناز ہ، کفن وفن جب اس نے کفر کیا تو فرض ہے کہ ہم اسے کا فربی جا نیں۔ اور خاتمہ کا حال علم اللی پر چھوڑیں جس طرح جو ظاہرا مسلمان ہواور اس سے کوئی قول وفعل خلاف ایمان نہ ہوفرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی ما نیں اگر چہمیں اس کے خاتمہ کا حال معلم نہیں۔ ' (بہار شریعت حصد اول صفحہ ۵۵) و هو تعالیٰ اعلم معلون نہیں۔' (بہار شریعت حصد اول صفحہ ۵۵) و هو تعالیٰ اعلم .

كتبه: خورشيداحدمصباحی ۱۷رنج الاخرسات

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

#### مسئله: - از عبدالعزيز توري - اندور ، ايم - يي

کیافر ماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس سکد ہیں کہ جواباز نے توب کی پھر مزید توب پر فابت قدم رہنے کے لئے دل ہیں سوچا کہ اگر ہیں دوبارہ جوا کھیلوں تو معاذ اللہ کا فرہوجاؤں جبکہ اسے یقین تھا کہ اگر ہیں دوبارہ جوا کھیل بھی اوں گا جب بھی مسلم ہی رہوں گا ۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا جواباز دوبارہ جوا کھیلئے سے کا فرہوجائے گا؟ بالفرض اگر ہوگیا تو اس نے توبہ تجدید ایمان تجدید میں تا کہ اور دہ انہیں سے بیعت رہنا چاہتا ہے۔ لہذا صورت مسئولہ میں کوئی الی صورت ہے کہ دہ وہ ای بیعت پر برقر اردے؟ یااس بیری تجدید بیعت کا کوئی طریقة نگل سکتا ہے؟ بیدنو توجدوا.

المسجواب: - سيدناعلى حفرت امام احمد رضافاضل بريلوى رضى عندر بدالقوى تحريفر مات بي \_ جنهول في بدائر الكل القرار المحار الماقرات بحرك النام المحروف المعار المحروف المعار المحروف المعار المحروف المحرو

لبذاصورت مسئونه میں اگر واقعی جواباز کواس بات کا یقین تھا کہ میں دوبارہ جوا کھیلنے کے بعد بھی مسلمان ہی رہوں گاتو وہ

كافرنه بوكا باكس المان بى رب كالسائد الى غلط بات دل من سوچنا ورتوبه كے بعد دوباره جوا كھيئے كے سبب سخت كهز كامستى عذاب نار بواتو به كرے اور آئنده اليے برے كام سے دورر بنے كاعمد كرے والله تعالىٰ اعلم.

كتبه: رضى الدين احمد بركاتى ٢٥ رشوال المكرم، ١٨ ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

مسئلہ: -از: محمد ام الدین، کے، بی، این موٹری، واثی نیوبی

ایک کافرنے ایک عالم وین سے کہا کہ میں مسلمان ہونے کے لئے آپ کے پاس آیا ہوں مجھے اسلام کا کلمہ پڑھا ویجے۔ اسلام کا کلمہ پڑھا ویجے۔ اس پر عالم صاحب نے کہا جاؤٹسل کر کے آؤاس کے تعلق شریعت کا تھم کیا ہے؟ جینوا توجدوا.

المجواب: - صورت مسئولہ میں عالم دین پرتو بہتجدیدا بیان اورتجدیدنکاح لازم ہے کہ وہ عسل کرنے کے دفت تک کفر پرراضی رہے کہ جس وقت اس کا فرنے عالم دین سے کہا تھا کہ جھے اسلام کا کلمہ پڑھا دیجئے تو عالم پرفرض تھا کہ فورا تلقین کرکے مسلمان کردیتے گراس نے ایسانہیں کیا بلکھنسل کر کے آئے کا تھم دیا جبکہ اسلام لانے کے لئے عسل لازم نہیں تھا۔

شرى نقا كرص ببقائه فى الكفر الى حين ملازمة العالم و لقائه " اه. اورحض ومفتى الخطم بنرعليه الرحمة تحريفر ماتين لانه رضى ببقائه فى الكفر الى حين ملازمة العالم و لقائه " اه. اورحض ومفتى الحظم بنرعليه الرحمة تحريفر ماتين "و من المكفرات ايضاً ان يرضى بالكفر و لو ضمناكان يسأله كافر يريد الاسلام ان يلقنه كلمة الاسلام فلم يفعل او يقول له اصبر حتى افرغ من شغلى او خطبتى لو كان خطيباً. اه (قاوى مصفوري حمداول صفي الله تعالى اعلم.

کتبه: سمیرالدین چشتی مصباحی ۲۲ رصفرالمظفر ۱۹ ه الجواب صحيح: جلال الدين احدالاميري

مسئله:- از: قاری محدرضاتشمتی - دُملہوا، بلرام بور کیافرماتے ہیں مفتیان ان مسائل میں کہ:

(۱) زیدایک ذمددارعالم ہے۔وہ اپندرسہ میں غیرمقلدوہا بید معلّمہ کور کھ کرتعلیم دلواتے ہیں۔وہا بیوں ہے سلام وکلام ان کے مرنے پرایصال ثواب دوعائے مغفرت کرتے ہیں۔توالیے فنص کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ کیااس کی اقتدامیں نماز درست ہے؟

(۲) زیر حفرت امیر معاوید رضی الله تعالی عند کے بارے میں یہ بھی کہتا ہے کہ وہ حق پڑئیں تھے تو کیا اس کا یہ کہنا درست ہے؟ بینوا توجدوا.

(۲) حضرت امير معاويد ضى الله تعالى عنه كي بار مي مي كمنا كدوه فق پرنيس تضرى جهالت و كمرابى ب-ال بر لازم بكرتوبه كر مادركتاب خطبات محرم من معزت امير معاويد ضى الله تعالى عنه كابيان برصد والله تعالى اعلم. الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

۱۸ ریچ الغوث، ۱۹۱۹ ه

مسئلہ: -از،بندہ نواز ہاشم - بجابور، کرکک ایک مسلمان اسلام سے پھر گیااس نے کھر بیں ہندود ہوتا کی ہوجاشروع کی بورتوں کی ساڑی پہننے لگااور پیشانی پربندی لگانے لگا۔ لوگوں نے اسے اسلام کی دعوت دی تو قبول نہیں کیا جب اس کا انتقال ہوا تو مسلمانوں نے اس کے حال سے آگاہ ہونے کے باوجود اسلامی طریقتہ پراسے عسل دیا ، تماز جنازہ پڑھی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا۔ اور امام نے کمیٹی کے دباؤ سے نماز جنازہ پڑھائی تو امام اور جولوگ دفن وغیرہ میں شریک ہوئے سب پر کیا تھم ہے؟ بینوا توجدوا

الجواب: جب فنى فركوركا فروم قد موكر مندود يوتاك بوجاكر في الااورو باره اسلام لائ بغيراى عالت من مركبا تواسلاى طريقة برائت شمل وكفن ويناراس كے جنازے كى نماز برحنا پر حنا پر حانا اور مسلمانوں ك قبرستان ميں است ونن كرنا سب ناجا مزوح ام موارا بيابى فاوى رضو يوجلد ششم صفحه ١٥ بر باور فدائ تعالى كارشاد ب: " وَ لا تُنصَلِ عَلَىٰ اَحَدِمِنَهُمُ مَّاتَ اَبِدَا وَ لَا تَقُعَلَىٰ قَبْرِهِ " (سورة لوبة بيت ٨٨)

لهذا جولوگ ای کے حال سے آگاہ ہونے کے باوجودا سے شل وکفن دیے اس کی نماز جنازہ پڑھے اور ذن کرنے میں شرک ہوئے سب پر تو بدو تجدیدا کی اور بیوی دالے ہوں تو تجدید نکاح کا تھم ہے۔ اور الم نے اگر چہ کیٹی کے دباؤ سے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ اس پڑھائی ہو بہت ہوں تو تجدید نکاح کا تھم ہے، فاوی رضویہ صلیہ سے الدعاء بالمغفرة للکافر کفر مطلب تکذیب الله تعالیٰ فیما اخبر به "اه. اور شای جلداول مؤسم مسلوعہ بیروت میں ہے قد علمت ان السحیح خلافه فالدعاء به کفر لعدم جوازہ عقلا و لاشرعا و لتکذیبه النصوص القطعیة "اه. و الله . تعالیٰ اعلم.

كتبه: اشتياق احدمصباحي ٢ ررئع الغوث ١٣ ه الجواب صحيح: جلال الدين احرالامرى

#### معديله: - از جرقر الدين \_ غياكل ، د الى

فالد كہتا ہے اكمة كرام ميں ہے كى كا بھى كوئى اليا تول نہيں لما جس ميں انہوں نے اپن تقليد كرنے كا تكم ديا ہو بلكہ وہ اس منع كرتے ہے ۔ تو معلوم ہوا مسلمانوں پر خونی جانے والی تقليد بعض لما دُن كی اختر اع كروہ ہے ائمة كرام اس ہے ہرى ہيں۔
محود كہتا ہے كہ امام العظم الوصنيف، امام شافعى، امام مالك، ادر امام احمد بن عنبل رضوان الله تعالی علیہم اجمعین میں ہے كى ايك كی فقتى تقليد دور حاضر ميں جمہور امت مسلمہ كے لئے واجب ہے۔ اور ان كی تقليد ہے آزادر بنا نہ بى آ وار كى اور كر اى ہے۔ دريافت ظلب امريہ ہے كہ ذكورہ دونوں اقوال ميں كى كا مسلك وخيال سے ہے اور شريعت مطہرہ كى روشنى ميں تحقيق جواب عنامة فرما كي مينوا تو هده ا

العجواب:- محود کا کہنا درست ہے بیٹک ائمہ اربعہ رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین میں ہے کی ایک کی فقہی تقلید است مسلمہ کے لئے واجب ہے اوران کی تقلید سے دور رہنا فرجی آوار کی د گمراہی ہے۔اور خالد کا بیے کہنا غلط ہے کہ ائمہ کرام تقلید ہے منع

کرتے تھے کوں کہ تلید کے بغیر کوئی چارہ کا رئیں بہی وجہ ہے کہ جائل اور پڑھے تکھے سب کے سب غیر مقلدا ہے مولو یوں کی تقلید فرور کرتے ہیں اس لئے کہ طاہر ہے تجارت کرنے والے کھیتوں ہیں ال چلانے والے اور کھیارے، جروا ہے وغیرہ سارے لوگ قرآن وحدیث ہے مسئلہ نکا لئے کی قد دت نہیں رکھتے تو وہ اپنے مولو یوں کی طرف رجوع کرتے ہیں چروہ جوا پنے قیاس ہے مسئلہ بناتے ہیں اس پڑل کرتے ہیں اس طرح وہ اپنے مولویوں کی تقلید کرتے ہیں مشلا ایک غیر مقلد تا نہ کو پنتل ہے بی جہا چاہتا ہے تو ایک دوسرے کے برابر کم وہیش کر کے نقذ اور او ھار بی تیا جا کہ ہیں ؟ اے معلوم کرنے کے لئے اس کو اپنے مولوی کی طریف رجوع کرتا پڑے گا اس لئے کہ اس مسئلہ کی وضاحت قرآن وحدیث ہیں موجود نہیں تو غیر مقلد مولوی خود قیاس کر کے مسئلہ بنائے گا۔ اور مقلد مولوی قرآن وحدیث کی روشنی ہیں اپنے امام کے بتائے ہوئے اصول پڑل کرتے ہوئے اس کی جائز اور ناجائز صورتوں کو واضح کرے گا۔ اس طرح غیر مقلد اپنے علاقہ کے موجودہ مولوی کی تقلید کرتا ہے۔ اور مقلد ساری دنیا کے مانے ہوئے عالم وین کی تقلید کرتا ہے۔ اور مقلد ساری دنیا کے مانے ہوئے عالم وین کی تقلید کرتا ہے۔ اور مقلد ساری دنیا کے مانے ہوئے عالم وین کی تقلید کرتا ہے۔ اور مقلد ساری دنیا کے مانے ہوئے عالم وین کی تقلید کرتا ہے۔ اور مقلد ساری دنیا کے مانے ہوئے عالم وین کی تقلید کرتا ہے۔ اور مقلد ساری دنیا کے مانے ہوئے عالم وین کی تقلید کرتا ہے۔ اور مقلد ساری دنیا کے مانے ہوئے عالم وین کی تقلید کرتا ہے۔ اور مقلد ساری دنیا کے مانے ہوئے عالم وین کی تقلید کرتا ہے۔ اور مقلد ساری دنیا کے مانے ہوئے عالم وین کی تقلید کرتا ہے۔

ابا گرغیر مقلد کے کہ ہم اپ مولوی کی تقلید ہیں کرتے بلکان کی بات بائے ہیں تو سیفلط ہاں گئے کہ وہ سب جہت ورکس کے المی نہیں ۔ لہذا وہ دلیل وجت کے بغیرا پے مولو یوں کی بات بائے ہیں اورائ کو تقلید کہتے ہیں۔ حضرت علامہ سید شریف جرجانی رحمہ الله علیہ تر برف الله تعلیہ عبارة عن قبول قول الغیر بلا حجة و لادلیل تعنی جمت و دلیل کے بینے کی بات مان لینے کو تقلید کہتے ہیں (السر بھات صفی کے اور المنجد ہیں ہے " یہ قبال قبالہ ہو فی کذا، ای تبعه من غیر بنیر کسی بات مان لینے کو تقلید کہتے ہیں (السر بھات صفی کی اور رہان کے مولوی تو وہ بلا دلیل و جمت ہے بروں کی بات بروں کی بات ہیں سے بروں کی بات بروں کی بات ہیں سے بروں کی بات بروں کی بات ہیں سے بروں کی بات ہیں ہے ہوں کی بات ہیں ہے ہوں کہ بروں کی بات ہیں ہے ہوں کہ بروں کی بات ہیں ہے ہوں کی بات ہیں ہے ہوں کی بات ہیں ہے ہوں کی ہور کے بروں کی بات ہیں ہے ہوں کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور ہوگئی ہور کے برا بھلا کہنے گئے۔ بھائیو دراغور کرو ہور کی ہور کی ہور این جیسے بروں کی ہور کی ہور کی ہور این جیسے اور این تیم اور شوکانی جوان سے بہت متا خر (جیسے بیدا اور این تیم اور شوکانی جوان سے بہت متا خر (جیسے بیدا اور ایس کی تقلید کی کیا ضرورت ہے ' (حیات وحیدالز ماں صفی ۱۲ ایم ایس کی ہور کی ہور اس کی اس کی تقلید کی کیا ضرورت ہے ' (حیات وحیدالز ماں صفی ۱۲ ایم ال شیشے کھر صفی ۲۷)

لہذا جوتھلید کو بدعت اور گمرائی کہتے ہیں وہ خود بدئی اور گمراہ ہیں ورندلازم آئے گا کہ امت مرحومہ کا سواواعظم گمرائی پر ہے جن میں لا کھوں مسلمان بے شار علائے عظام و اولیائے کرائے واٹل ہیں مشلاحضور سیدنا شیخ عبد القاور جیلانی بغدادی، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین جشی اللہ تعالی عنہم اجھین حضرت خواجہ معین الدین جشیری ، حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند، حضرت شیخ شہاب الدین سہرور دی رضی اللہ تعالی عنہم اجھین اور سارے برزگان دین ۔ بیا بیسے مشارخ ہیں جن کی عظمت شان ، صلاح و تقوی اور صلاحیت و پی پر جمہور اہل سنت و جماعت متفقہ طور پر شاہد ہیں کہ یہ سب جمتہ نہیں متھے بلکہ مقلدی شیخے تو کیا بیروگ گمراہ شیخے (معافر الشرب العلمین) حالا نکہ بیدلوگ ایے نہ سینے

ال المحماعة من شذ شذ في النار و قال اتبعو السواد الاعظم فانه من شذ شذ في النار " يعنى بيتك الله على المحماعة من شذ شذ في النار و قال اتبعو السواد الاعظم فانه من شذ شذ في النار " يعنى بيتك الله تعالى ميرى امت و محماعت برب بي جوجماعت الكاده آك مي جابزا ميرى امت و محماعت برب بي جوجماعت الكاده آك مي جابزا رواه الترخى في ابواب الفتن من الجزء المثلني ص ٣٩ اورار شادفر ما ياكم سواداعظم كى بيردى كروب شك جوان سه الكاده آك مي جابزا الهنون فواص و وام الله اسلام مقلد خرب مراه بين بلك بي جند شخص منكر بن تقليد كراه بين جوحضور صلى الله تعالى عليه و المحماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام عن عدقه " يعنى جوش اسلام كى جماعت ايك بالشت مجرفكاتو بيتك اس في المحماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام عن عدقه " يعنى جوش اسلام كى جماعت سايك بالشت مجرفكاتو بيتك اس في اسلام كا قلاده الني كردن سي نكال ديا ـ رواه احمد وابود وا و و تجب بان جابول برجولوكول كوائي تقليد كي طرف بلات بي اورائمة مجمد بن كا قلاده الني كردن سي نكال ديا ـ رواه احمد وابود وا و و تجب بان جابول برجولوكول كوائي تقليد كي طرف بلات بي اورائمة مجمد بن كا قلاده الني كردن سي نكال ديا ـ رواه احمد وابود وا و و تجب بان جابول برجولوكول كوائي تقليد كي طرف بلات بي اورائمة مجمد بن كا تقليد سي بنات بيل ـ مناس المناس المناس كالمناس بنات بيل بالمن بي جولوكول كوائي تقليد كي طرف بلات بيل المناس كالمناس كالمن

اور تقلیداس لئے بھی ضروری ہے کہ جوائد کا دائن نہ تھا ہے وہ قیامت تک کسی اختلافی مسئلہ کو صدیث شریف ہے تابت نہیں کرسکتا۔ مثلاً ای چیز کا جوت دے کہ کتا کھا تا حلال ہے یا حرام کون کی حدیث میں آیا ہے کہ کتا کھا تا حرام ہے آیت میں تو حرام کھانے کی چیز وں کو صرف چار پر حصر فرمایا مروار، رگوں کا خون، خزیر کا گوشت اور جو غیر خدا کے نام پر ذرح کیا جائے ۔ تو کتا در کنار سور کی چیز وں کو صرف چار پر حصر فرمایا مروار، رگوں کا خون، خزیر کا گوشت اور جو غیر خدا کے نام پر ذرح کیا جائے ۔ تو کتا در کنار سور کی چیز ہیں گرد ہے اور او جھڑی کہاں سے حرام ہوگئ ۔ حدیث شریف میں ان کی تحریم نہیں آئی اور آیت میں المدم "فرمایا جوان کو شام نہیں ۔ در الله تعالیٰ اعلم .

کتبه: محمداولیس القادری امجدی ۲۲ روسیع النور،۲۰ ه الجواب صحيح: جلال الدين احمدالا مجدى

#### مسئله:-از:عبدالستاراشرفي بمرابازار

زیدو ہندہ دونوں کی بات پر جھکڑر ہے تھے درمیان میں ہندہ نے کہا کہ قرآن اٹھاؤ گئے تو زیدنے کہا تم قرآن کوالی ولی ولی کتاب بھتی ہوتو ہندہ نے کہا ہاں میں الی ولی کتاب جائتی ہوں تو زیدئے کہا کہ تم ایسی ولی کتاب جانو میں تو قرآن کو خدا جانتا ہوں تو۔ سوال طلب امریہ ہے کہ عندالشرع زیدہ ہندہ پر کیا تھم ہے؟ بینوا توجدوا.

المجواب :- بنده كايكها قرآن مجيد كي توبي مهم ال مي قرآن كواكي ويى كتاب جائى بول ـ اورقرآن مجيد كي توبي كفر جايدا بي مهادش المعترب على المعترب المعترب

لہذا زیدہ ہندہ دونوں کوکلمہ پڑھا کرعلائیہ توبدواستغفار کرایا جائے اور شوہرہ بیوی والے ہوں تو تجدید نکاح بھی کرایا جانے۔ والله تعالیٰ اعلم.

کتبه: محماولیسالقادریالامحدی ۱۵مرجهادیالاولی ۲۱ ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

معديلة: -از جميل احد، ميديكل استور محمرا بازار ملع برام بور

زیدنے برے کہا کہ جھے پردھان نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہیں کلوگندم ادھارد بددتو برنے کہا کہ ہیں چاہاللہ پاک نے بی بھیجا ہومیں ادھار نہیں دوں گا تو اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بینوا توجدوا،

البول البار المن الله بكذا لم افعل فقد كفر كذا في الكافى " اه المام الله بكذا لم المام الله بكذا لم المام الكافى " الله بكذا لم المام الله بكذا لم المام الكافى " الله بكذا لم المام الكافى " الله بكذا لم المعلل فقد كفر كذا في الكافى " اله المدنى الله بكذا لم المعل فقد كفر كذا في الكافى " اله المدنى الله بكذا لم المعل فقد كفر كذا في الكافى " اله المدنى الله بكذا لم المعل فقد كفر كذا في الكافى " اله المدنى الله بكذا لم المعل فقد كفر كذا في الكافى " اله المدنى الله بكذا لم المعل فقد كفر كذا في الكافى " اله المدنى الله بكذا لم المعل فقد كفر كذا في الكافى " اله المدنى الله بكذا لم المعل فقد كفر كذا في الكافى " اله المدنى الله بكذا لم المعل فقد كفر كذا في الكافى " اله المدنى الله بكذا لم المعل فقد كفر كذا في الكافى " اله المدنى الله بكذا لم المعل فقد كفر كذا في الكافى " اله المدنى الله بكذا لم المعل فقد كفر كذا في الكافى " اله المدنى الله بكذا الم المعل فقد كفر كذا في الكافى " اله المدنى الله بكذا الم المعل فقد كفر كذا في الكافى " الهدن المدنى الله بكذا الم المعل فقد كفر كذا في الكافى " المدنى الله بكذا الم المعل فقد كفر كذا في الكافى " المدنى الله بكذا الم المدنى الله بكذا الم المعل فقد كفر كذا في الكافى " المدنى الله بكذا الم المعل فقد كفر كذا في الكافى " المدنى الله بكذا المدنى المدنى

لهذا زيدكا يه كه الزرا كرا كفر م كرو المنه بي كر بي الله بي كر بيجا بو من ادها رئيس دون كا" ال يرلازم م كه علاني توبو استغفار كر م ي مر م سي كلم يرد هم اوربيوى والا بوتو تجديد نكاح بحى كر ما ورعبد كر م كرة بنده السطرح ك كفرى الغاظ نبيس مج كار اگروه ايبان كر مي و مسلمان اس كاساى با يكاث كريس خدا عنوائى كارشاد م "ق إمّا يُنسي مناف الشينطان فَلا تَقْعُدُ بَعُدَ الذِّكُوٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ" (باره م م الله تعالى اعلم الله تعالى اعلم الله تعالى اعلم الم

كتبه: محراوليس القاوري الامجدي عرجهادي الاولى ۲۱ه

الجواب صحيح: طلال الدين احمالامحدى

#### معسله:-از: محدثاراحمال- يطي يورده، كوغره

زیدائی آپ کوئی کہتا ہے گراس کے مقائد وہائی علاء سے لیے جلتے ہیں۔ مدر سفر قائید (گونڈہ) سے اس کا بہت ربطو منبط ہے۔ اس میں اس کا بھائی پڑھتا ہے۔ زید وہائیوں کے ساتھ بھٹی میں جاتا ہے نماز بھی ان کے چیچے پڑھتا ہے۔ اور سبجی کہتا ہے کہ تی علاء اپنی تقریر میں خرافات ہی جلتے ہیں جو مری مجھ میں نہیں آتا لہذا جس مقائد پرہم ہیں ہمارے لئے وہی فیک ہے۔ اور تی ہوا ہے کہ ہم تی ہیں نیاز وفاتح دلواتے ہیں۔ اب شرع شریف کا کیا تھم ہے؟ ایسے آدی کے کہاں کھا تا بیا اور شرح کر تا اور جولوگ اس کے بھائی کی شادی میں جو طالعی وہائی کے کہاں ہوئی شریک ہوئے جس میں کچھ ہمارے تی بھائی بھی شریک ہوئے جس میں کچھ ہمارے تی بھائی بھی شرک ہوئی کے کہاں ہوئی شریک ہوئے جس میں کچھ ہمارے تی بھائی بھی شرک ہوئے ہیں۔ اور وہائی سے دنیاوی مفاد کے لئے تعلق رکھنا کہا ہے؟

اور جولوگ بھند ہوکرشریک ہوئے ہیں وہ لوگ پھر مسلک الل سنت میں آنا جا ہیں تو اس کے بارے میں شریعت کا عکم کیا ہے؟ بینوا توجروا.

الجواب: - صورت منتفسرہ سے ظاہر ہے کہ نید جوابے آپ کوئی کہتا ہے اور نذرو فاتحد دلوا تاہے یہ اس کا کروفریب ہے۔ حقیقت میں وہ وہ ابی ہے اس کا وہ ابی ہونا ظاہر ہے مثلاً اس کا وہ ابیوں سے ربط وضبط ،ان کے مدر سہیں اپنے ہمائی کو پڑھا ،ان کے مدار سہیں اپنے ہمائی کو پڑھا ،ان کے ساتھ بھی جانا ،ان کے ساتھ دشتہ کرنا ،اور ان کے سیجھے نماز پڑھنا اور علائے اہل سنت کی تو ہین کرنا۔

اور صدیت شریف می به حضور ملی الله تعالی علیه و ملم نے ارشاد فرمایا "لانسجالسوهم و لاتواکسلوهم و لاتندها کا مید لاتنداک حوقه و لا تصلوا علیهم و لا تصلوا معهم "لیخی ال کرماته ندیمی و دران کرماته کها تا ندکها و ال سے نکاح ندگرواوران برخواوران کے ماتھ نمازند پڑھو۔ (بحوالہ انوارالی برے صفح ۱۰۱)

اورمجد داغظم اعلی حفرت محدث بریلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں۔ ' جے بید معلوم ہوکہ دیو بندیوں نے رسول الله صلی الله علیہ دسلم کی تو بین کی ہے پھران کے بیچھے نماز پڑھتا ہے۔ اسے مسلمان ندکہا جائے گا کہ بیچھے نماز پڑھنا اس کی ظاہر دلیل ہے کہان کومسلمان سمجھا اور رسول الله صلی الله علیہ دسلم کی تو بین کرنے والے کومسلمان سمجھا کفر ہے اس کے علائے حربین شریفین نے بالا تفاق دیو بندیوں کوکا فروم ر تد لکھا ہے اور صاف فرمایا "من مثلک فی کفرہ و عذا به فقد کفر"

جوان کے عقائد باطلہ پرمطلع ہوکر انہیں مسلمان جانا در کناران کے کفریں شک بی کرے وہ بھی کافر (فاوی رضویہ جلد شم مغیلا ہے) اور زید کا یہ بہتا اس کے وہائی ہونے کی کھی نشانی ہے کہ ٹی علاء خرافات بی کیتے ہیں۔ اور جولوگ اس کے بھائی ک شادی پیس شریک ہوئے اور کہا کہ ہم بھی وہائی ہوجا کیں سے ۔ وہ وہ الی ہو گئے جیسا کہ اعلیٰ حضرت محدث ہر یلوی رض عندر بدائتوی اس کے طرح کے ایک سوال کے جواب پیس تحریر فرماتے ہیں۔ ''جس نے جس فرقہ کانام لیا اس فرقہ کا ہوگیا ذات سے کہ یا کس اور وجد سے ' (فاوی رضویہ جلد شم مغیلا ا) اوراشاہ صغیر 18 اس کے تا دیکون مسلما "بفجر د نیة الاسلام بخلاف الكفر".

لهذاان سعول پرلازم ہے کہ قوبدا ستغفار کریں ہوی والے ہوں قوتجد یدنکا ح اور مرید ہوں قوتجد ید بیعت بھی کریں اور و الی سے دنیاوی خواوا ہے مفاد کے لئے تعلق رکھنا جائز نہیں کہ مرتد سے ہر طرح کے معاملات منع ہیں جیسا کہ فآوی رضو یہ جلد ۹ نصف آخر صفحہ ۱۳۰۳ میں ہے ' مرتد کے ہاتھ نہ کہ بچا جائے شان سے خریدا جائے ان سے بات ہی کرنے کی اجازت نہیں نہیں ملی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں نہیں اللہ تعالیٰ اعلم و ایسام مراتے ہیں ایا کم و ایسام آن سے دور ہما گوانہیں اسے سے دور رکھو۔اھ۔ واللہ تعالیٰ اعلم .

كتبه: محداولس القادري امجدى

الجواب صحيح: جلال الدين احمرالاعمري

٣ /ر الح الاقر ١٠٠٠ ه

-:4144

ایک ہندی ڈانجست میں لکھاہے کہ بعض اوگوں کے خیال کے مطابق شری رام شری کرش موتم بدھ اور ذوالکفل وغیرہ بھی نی میں توکیا دیے ہے؟ بینوا توجدوا.

الحجواب: پیشوا یا الله اعلم حیث یجعل لرسوله الله ویمن وین وین وی وی مندر بالتوی تحریفر ات بین انبوت و رسالت میں اوہام وی مین کوخل نہیں الله اعلم حیث یجعل لرسوله الله ورسول نے جن کوتنعیلا نی بنایا بم ان پرتنعیلا ایمان الله یک اور باقی تمام انبیاء الله پراجمالا بررسول کو بم جانیں یا شبحاتیں ۔ تو خوابی نخوابی اند ھے کی الاقی سے شولیس کرشایہ بوشایہ یہ بوکا ہے کے کئو لنا اور کا ہے کے کئو لنا اور کا ہے کے کئے شاید المد فا بالله ورسله ، براروں امتوں کا بہیں نام ومقام تک معلوم نہیں و "و قرو وفا بیدن ذلك كثیرا" قرآن تقیم یا حدیث کریم میں رام وکرش کا ذکر تک نبیس ان کنس وجود پرسوائے تو اتر ہنود امارے پاس کو کی رسول کو بیس کو استرائی میں پھی یا میں ان ایس ان ایس کے بیس نوال کی طرح اوبام تراشیدہ ، تو اگر جوت میں ان کا فی ان وجود بونا خابت اور اگر جمت ہے تو ای تو اتر سے ان کا فیش و فجور وابو واجب خابت پھر کیا معنی کہ وجود کے لئے خرد و د با نا جائے اور انحیس کا مل و کمل بلک ظنا معاذ الله انبیا ورسول بانا جائے 'اھ تلخیما (فاوی رضو یہ جلد ششم صفی ۱۳۳)

اور صاحب تصانف کیر وحضور نقید لمت صاحب قبلہ دامت برکاتہم بیتحریر فرماتے ہیں'' کی فخص کو نی کہنے کے لئے قرآن صدیث سے بھوت ہے گئے کے لئے قرآن صدیث سے بور ہندوں کے بیشواؤں کے بارے میں نی ہونے پر قرآن وحدیث سے کوئی جوت نہیں لمآ اسلئے ہم انھیں نی نہیں کمہ سکتے ہیں۔ (انوار شریعت اردو صفحہ ۱)

لهذارام كرش كوتم بده وغيره برگزني نبيس انبيس ني ورسول خيال كرنا يخت جهالت و كمراى ب-البية حضرت ووالكفل كا ذكر آن مجيد من ملتا بخدائ و تعالى كاارشاو ب: "ق اذكر أسمع فيل ق الكيفل ق كُلُّ مِنَ الآخيال " يعن اور والكفل كوادر سب المجيم بين - (پاره ۲۳ ، سوره ص ، آيت ٢٨) ليكن ان كني بون من علام كا اختلاف يا دكر واسمعيل اور يو الكفل كوادر سب المجيم بين - (پاره ۲۳ ، سوره ص ، آيت ٢٨) ليكن ان كني بون من علام كا اختلاف بيد ايما بي زيرة بيت كريم تغيير فردائن العرفان من مين من من مسلمان ايسے بازارى اور كمراه كن و انجست مركز ند پر مين ورن كمراه بوجائي گيا علم .

كتبه: محمداوليس القادرى الامجدى عرجمادى الاولى الاه

الجواب صحيح: جلال الدين احدالامحدى

مسله: -از: محرطیب علی در منوجی خورد کشی محر زیرنے کہا کہ میں خدا کو بھی مانتا ہوں محرباب کے بعد تواس کے تعلق شریعت کا تھم کیا ہے؟ بینواتو جروا.

الحجواب: - زیدکاید کہنامرامر کفرے کہ میں خداکو کھی انتاہوں گرباپ کے بعدال لئے کہاں نے اپ باپ کواللہ تعالیٰ ہے زیادہ مرتبدوالا جانا۔ اور کئی گلوق کو خدائے تعالیٰ پر کی بھی چیز میں فضیلت دینا کفر ہے۔ جیسا کہ فآوی عالمگیری مع خانیہ جلد دوم صغیہ ۲۵ میں ہے لیو قسال لامر آقہ انت احب الی من الله تعالیٰ یکفر کذا فی الخلاصة لهذازید پر لازم ہے کہ وہ تو بروتجد یدایمان کرے اور بیوی والا ہوتو تجدید تکاح بھی کرے اور آئندہ اس طرح کی بات نہ کہنے کا عہد کرے۔ والله تعالیٰ اعلم.

كتبه: اشتياق احمد الرضوى المصباحي سعم رذى القعده ٢٠ه

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

مسئله: - از جمحسين خان اداري - سرگوجه ايم - في مورتون بر محول مالا چرامانا كيسا يج بينو توجروا.

#### مسئله:-از:محمتاظم على امور صابازاربستى

جومسلمان چیک کی بیاری کے موقع پراپٹے گھروں میں مالی بلا کرلاتے ہیں یہ بجھ کر کہ اس کے آنے ہے اس کے پڑھانے ہوائے گئو ایسے مسلمانوں کے لئے شری تھم کیا ہے۔ زید کہتا ہے کہ 'جومسلمان ایسا کرتا ہے اس کی بیوی کا ذکاح ٹوٹ جاتا ہے' تو ایسی صورت میں زید کا کہتا کیسا ہے؟

(۲) ایک مولوی صاحب اہل حدیث کے بارے میں کہتا ہے کہ شافعی مسلک والوں کو اہل حدیث کہتے ہیں اور ساتھ بی ہوتے ہیں کہتا ہے کہ شافعی مسلک والوں کو اہل حدیث کہتے ہیں اور ساتھ بی کہتا ہے کہ اہل حدیث میں بھی بعض لوگ بہت کھرے تتم کے نی ہوتے ہیں تو مولوی صاحب کا ایسا کہنا شرع کے نزویک کیسا ہے؟
کیسا ہے؟

(۳) زیدیہ بھی کہتا ہے کہ جومسلمان چیک کے موقع پراپے گھر مالی کو بلا کرلاتا ہے کہ اس کے آنے سے بیاری تھیک ہوجائے گی تواس مسلمان کوتو بہ تجدید نکاح کرانے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ جومسلمان پڑھائے گااس کی

یوی کا بھی تکارح نوٹ جائے گازید کاریکہا درست ہے یا بیس ؟بینوا توجروا.

الحبواب: - ایسے سلمان جائل گزار بی انھیں ایسے کام سے قربہ خرور کرایا جائے۔ اور تجدید نکاح کا تھم انہیں زجراً و تو بیخا دیا جاتا کہ آئندہ پھروہ ایسا کام نہ کریں۔ زید جوالیے سلمان کے نکاح ٹوٹ جانے کا مسلمہ بتا تا ہے وہ جوت کے لئے کسی معتد مفتی کا فتوی یا کن ب مستند کا حوالہ چیش کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم.

(۲) اہل حدیث غیر مقلد کو کہتے ہیں جو چاروں اماموں میں ہے کی امام کی تقلید ہیں کرتے اور شافعی مسلک والے اہل حدیث ہر گزنہیں کہا ہے اور نہ اہل حدیث (غیر مقلد) میں کوئی تی ہوتا ہے۔ وہ کڑفتم کے وہائی اور انہیائے کرام واولیائے عظام کے دہمن ہوتے ہیں۔ لہذا اس مولوی کی دونوں ہا تیس غلط ہیں۔ والله تغالیٰ اعلم.

(۳) ایسے مسلمان کا جنازہ پڑھانے ہے نکاح نہیں ٹوئے گا۔ زیدا گرکہتا ہے کہٹوٹ جائے گاتو وہ ثبوت بیش کرے۔ واللّه تعالیٰ اعلم .

کتبه: محمدادیسالقادری امیدی ۱۹رزی القعده ۲۰ه الجواب صحيح: جلال الدين احمر الامجدى

#### مسئله: - از: غلام كى الدين \_ عكبابستى

چندمسلمان اکشاہوے اور زید سے مدرسر عربی فو شد میں لکڑی دینے کے لئے کہا زید نے انکارکیا تو لوگول نے مجمایا کہ دین ابسادم کی بات ہے مدرسروم جدیں جہاں تک ہوسکے امداد کرنی جا ہے۔ اس بات پر زید عصد میں آ حمیا اور اس نے برے الفاظ میں دین اسلام کو کھلی ہوئی گالی دی ۔ تو زید کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بینوا تورجروا.

الجواب: - زيردين اسلام كوكالى دنے كسب كافر بوكياس پرلازم مے كة وبدوتجديدايمان كر ماور بيوى والا بوقو بوتجديد ثكات بھى كرے ـ اگروه ايمان كرے تومسلمانوں كواس كيا يكاث كرنے كاتكم مے ـ تال الله تعالى " ق إمّا يُنسينن الله الله يُنطن فلا تَقَعُدُ بَعُدَ الذّكرى مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ " (پ ٢٠٠٥) والله تعالى اعلم.

كتبه: اثنتياق احدرضوي مصباحي

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

۵/رنج الغوث/۲۰ ه

مستله:-از:سيدا صف اورك أباد،مهاراشر

ایک پیرصاحب کہتے ہیں کہ شریعت تو ہارے ہاتھ کی کمیل ہے اور انہیں تماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں و یکھا کیا تواہے پیر کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بینوا توجروا .

(٢) کال پیرک پیچان کیا ہے؟ بینوا توجروا.

الجواب: - به كهناكفريك كرشريس الاستخفاف بالشريعة اى عدم المبالات باحكامها و باكا بهمناكفر ب مديقة تديي جلداول صفح 199 ش ب الاستخفاف بالشريعة اى عدم المبالات باحكامها و اهانتها و احتقادها كفر" اه ملخصاً اور جوفه فماز با جمات نه پرهنامو، پابندش خدموده مركز بيربيس بلكه شيطان كا منخره ب -

اعلی حضرت امام احمد رضامحدث بریلوی رضی عندر برالتوی تحریر فرماتے ہیں جو بادصف بقائے عقل واستطاعت قصد آنماز وروز ورز کرے برگز ولی بیس ، ولی الشیطان ہے۔ (فاوی رضو بی جلائشم صفی ۹۳) اور تغییر صاوی جلد اصفی ۱۸ اپر ہے کہ لمسن کہان کہ استسرع علیه اعتراض فہو مغرور مخادع آه. لہذا پیر خد کورجتا اے کفراور گراہ وگراہ گر ہے۔ مسلمانوں پرلازم ہے کہان کہ کشسرع علیه اعتراض فہو مغرور مخادع آه، لہذا پیر خد کورجتا اے کفراور گراہ وگراہ گر ہے۔ مسلمانوں پرلازم ہے کہاں سے دور رہیں اور برگز بیعت ند ہوں اور جو پہلے ہو بی تنے کفر کے سبب ان کی بیعت ٹوٹ کی وہ کی سی سے کے العقیدہ باعمل ، بابند شرع پیرے بیعت ہوں۔ والله تعالیٰ اعلم .

(۲) پیرکائل کی پیچان بیرکہ کہ وہ تی سی العقیدہ ہو، کم از کم اتناعلم رکھتا ہوکہ بغیر کسی کی مدد کے اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں ہے نکال سیکے اس کا سلسلہ حضورا قدس ملی اللہ علیہ و کم تک متصل ہواور فاسق معلن نہ ہو۔ایابی فرآو کی رضوبہ جلد ۱۳ اصفحہ ۲۱۲، بھار شریعت حصہ اول صفحہ 4 پر ہے۔ و الله تعالیٰ اعلم.

كتبه: اشتياق احدرضوى مصباحي ١٩٠٨ ربيع الغوث ٢١ ه الجواب صحيح: جلال الدين احدالامحدى

مسئله: -از بخلیل احدا \_\_ایم \_ یوعلی کرد

كيافرمات بي علائے دين ومفتيان شرع متين مسكدويل مين:

كما على الله عدد كرو بندى، وبالى، جماعت اسلامى وغيره تمام جماعت محتافان رسول كوسلام كرنا اوران كم ملام كرنا اوران كرملام كرنا اوران كرملام كاجواب دينايا ان كرفت ملام كلمنايا ان كرفت وعائيكمات جيسة زيد كرمه، اطسال الله عمره، زيد شرفه وغيره كالكمنايا كهنا كيم كي الكيمة واس كرفت من كيم من بينوا توجروا.

المسبحواب: - ديوبندى، دماني، جماعت املائ كى برعقيده كوملام كرناان كمام كاجواب ديناياان كي لئ ملام لكمناياان كي لئ معام كرماني المسلم لكمنايا ان كي لئ دعائي كلمات جيئ يركرم اطال الله عرف، زيوش فد وغيره لكمنايا كبنا تحت ناجا تزوترام بـ اورا كروكى ايما كرية وه تأمن الا يمان به حديث شريف عن به ايماكم و ايساهم لا يضلونكم و لا يفتنونكم ان مرضوا فلا تعودوهم و ان ماتوا فلا تشهدوهم و ان لقيتموهم فلا تسلموا عليهم و لا تجالسوهم و لا تشاربوهم و لا تصلوا عليهم و لا تناكموهم و لا تصلوا عليهم و لا تصلوا معهم. " يرديث مسلم، ابودا ود اين ماجر، على اورا بن حمان

كروايات كالمجموع بهدو الله تعالى اعلم

الجواب صحيح: جلال الدين احدالامجدي

کتبه: محرشبیرعالم مصباحی ارذیالقعده۱۳۱۹ه

مسئلة - از: ولداراحم - فواجد يور، جو يور

کیافر ماتے ہیں مفتیان دین وطت اس سکد میں کہ برک ہیوکا کو بچہ پیدائیں ہور ہاتھا، ایک دعاتعویذ کرنے والے نے دعاتعویذ کرنے والے نے دعاتعویذ کی اور دواوغیرہ کھلایا جس پر بحرکی ہیوکا کو ابھی تمل کھیرا ہوا ہے۔ ایک دن خالد نے کہا کہ تعویذ کرنے والانہ نماز پر حتا ہے نہیں اور کوئی شریعت کی پابندی کرتا ہے۔ وہ پچھیس ہے، جس پر بحرنے کہا کہ جمارا کام بنادیا جمارا تو وہ خدا ہے ہم تو اس کوا پنااللہ مائے ہیں۔ بحران پڑھ ہے اعلی میں اس نے یہ بات کی۔ اب بحر پر کیا تھم عائد ہوگا؟ بینوا تو جروا.

الجواب: - بركاندكوره جمله كان الآوه فدا بهم تواس كوا بناالله التي بن مرت كفر ب-اس لي كداس في غير خدا كوخدا اورالله كها فقا و كانكيرى مع خاني جلد دوم في الا المن بلفظة الكفر وهو لم يعلم انها كفر الا ان اتبى بها عن اختيار يكفر عند عامة العلماء خلافا للبعض و لا يعذر بالجهل كذا في الخلاصة " اه اوراعلى حضرت امام احمد رضا محدث يريلوى رضى عندر بالقوى تحرير قرمات ين "مرشدكو ضدا كين والا كافر ب-اورا كرم شدا به يندكر يتوده بحى كافر" (فقاوى رض و جماد ششم صفحه ۱۱۱)

لهذا تعلم مُركوره كَمْ كسب بكراسلام عنارج بوكيا اوراس كى بيوى ال كنكاح عنكل كى ال ريازم كوراً توبدوا ستغفاركر علمه طيب برسع ، اورا بى عورت كور كهنا جا جواس كى دضا مندى سے شخصر كي ماتھ دوباره فكاح كرے ۔ اگر وه ايبان كر سے الله تعالى كارشاد ہے: "ق إنسا يُنسيننگ الشَّيْطُ فَلَاتَ قُعُدُ بَعُدَ وه ايبان كر س قَلَ اللهُ تعالى كارشاد ہے: "ق إنسا يُنسيننگ الشَّيْطُ فَلَاتَ قُعُدُ بَعُدَ اللهَ كُرى مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِيْنَ " (باره عن ١٣٥) و الله تعالى اعلى .

کتبه: محرشیراحرمصیاحی ۱۸رزیالقعده۲۰ه

الجواب صحيح: جلال الدين احمدالامجدى

مستله:-از: سراج احد نيالى، يوكمريا، نيال

کیافر ماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسلے میں کرایک فلم کانام جانور ہے جس کے ایک گانے میں بیشعر ہے:

یا ر جا ر ا ر ب سے پیا ر ا ر ب سے پیا ر ا دب سے زیادہ تہاراا عتبارہ وگیا

دریافت طلب امریہ ہے کراس گانے کا گانایا ٹیپ میں سنتا کیا ہے جونع کرنے کے باوجوداس گانے کوگائے اس کے بارے میں کیا

حکم ہے؟ بینوا توجدوا۔

الجواب: مذكوره بالاشعرصرى كفرم جولوگ ال شعركو يرض بين وه سب كسب اسلام عن فارج موكنان تمام كي نيك اعمال بكار موكة اگروه شادى شده بين توان كى بيويان ان ك نكاح عن نكل كئين كيون كدالله تعالى عن ياده كى كوجوب بتانا اوركى پرالله تعالى سے زياده اعتباركر تاكفر ب فاوى عالمكيرى جلدووم سخه ٢٥٩ پر ب له و قال لامر أت انت احب الى من الله تعالىٰ يكفر كذا فى الخلاصه اه

لہذا جس کسی نے اس شعرکو پڑھایا س کر پندگیا اس پرفرض ہے کہ فور آبلاتا خیراس کفری شعر سے تو بہ کرے اور تجدیدا یمان کرے اگر شادی شدہ ہے تو بیوی کی رضامتدی سے شعر کے ساتھ تجدید نکاح بھی کرے اگر بدلاگ ایسا نہ کریں تو تمام مسلمان ان سب کابا یکاٹ کردیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "ق اِمّسا یُسنسی بین الله تعالی کا ارشاد ہے کہ جس کے پاس اس سم کی کفریدگانے کی کیشیں ہیں ان کونور آمٹادیں ورنہ وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم،

کتبه: محمد شبیر قادری مصباحی ۵رجمادی الاخری ۲۱ ص

الجواب صحيح: جلال الدين احدالامحدى

مسئله:-ازبمصلیان بری میدسیب پور، بوژه

زیر جوسلم یو نیورٹی علی گڑھ کا تعلیم یافتہ ہے۔ وہ حال ہی عبی سعود یہ عربیہ سے آیا ہے۔ اس نے متجد کے محراب میں السلاۃ والسلام علیك یا رسول الله کے لئے ہوئے اشکر بھاڑ کر پھینک دیااور کہتا ہے محراب کی زینت ختم ہورہی ہے۔ اس لئے ہم نے ایسا کیا۔ اور زید سجد میں ملاۃ وسلام پڑھنے سے بھی روکنا ہے تو اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ اور اس کے باپ بکر کی موجودگی میں اشکر بھاڑنے کا واقعہ ہوا جو ای متجد کا صدر ہے۔ مگر وہ کچھ بولائیس تو قائل صدارت وہ ہے یائیس؟ بینوا تو جروا.

العبواب: - ظاہر میں ہے کہ نیدوہ ابی ، دیو بندی ہے اوراس کا بید کہ ناظط ہے کہ حراب کی زینت ختم ہورہی تھی اس لئے ہم نے ایسا کیااس کے دہابی ہونے پر یقین کے لئے مولوی اشرف علی تھانوی ، قاسم نا نوتو ی ، رشیدا حرکنگو ہی اور خلیل احمر انہیں کا فری عبارتیں مندرجہ حفظ الا بمان صغیہ ۸ ، تحذیر الناس صغیہ ۱۳۸۱ ، ۱۳۸ اور برا جین قاطعہ صغیہ الا تحریر آراس کے سامنے چش کی جا کبر کہ جن کے سبب مکہ محرمہ مدینہ منورہ ، ہندوستان ، پاکستان ، بنگر دیش اور بر ما وغیرہ کے بینکٹر وں علائے کرام و مفتیان عظام الم بن کہ کہرکو وقطعا اجماعا کا فر و مرتد قرار دیا جس کی تفصیل فراوی حمام الحرجین اور الصوارم البندیہ جس ہے ۔ اگر زید ان مولویان خدکورین کو اچھا کے بیا کم از کم مسلمان جانے بیاان کے فرجی شک کرے تو بمطابق فتوی حمام الحرجین و و بھی کا فرومر تد ہو اس لئے کہ فقم اے اسلام نے ایسالوگوں کے بارے جس فرمایا۔ "من شدک فی کفرہ و عذا به فقد کفر ".

لبدازیدکواس صورت پی مجد می آئے ہور کا جائے کہ اس کے جماعت پی شریک ہونے سے مف قطع ہوگی اور قطع مف من مرام ہے۔ ای طرح کے ایک سوال کے جواب میں چیٹوائے اٹل سنت اعلیٰ حضرت محدث پر یلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں۔ ''اگر وہا بیرے عقائد سے واقف ہوگر انہیں مسلمان جانا ہے تو ضرور صف بی اس کے کھڑے ہوئے الذم من من مرام ہے۔ ''ارہ ملحف (فاوئی رضو پر جلد سوم صفی سے ") اور حدیث شریف میں ہے حضور ملی اللہ تا تا گا اور مف قطع ہوگی اور قطع صف حرام ہے۔ ''ارہ ملحف الله و من قطعه قطعه الله " یعنی جومف کو طلائے گا اس کوائی من و صل صفا و صله الله و من قطعه قطعه الله " یعنی جومف کو طلائے گا اس کوائی مرحت سے جدا کر ہے گا (مشکل ق شریف صفی ۹۹) اور زید مسلمانان اہل سنت کوایڈ این پی اس ہو مق اس کی اللہ اسے آئی رحمت سے جدا کر ہے گا (مشکل ق شریف صفی ۹۹) اور زید مسلمانان اہل سنت کوایڈ این پی اس کی اس کو مجد سے دو کنا واجب ہے۔ دو مختار مع شامی جلدا ول سے واس کے اس نقل سے کہل مو فہ و لہ و بلساندہ "ایک اور زید کے اسٹم کی جائے دو اللہ جائے اس کو رامنع ہے مداورت سے برنایا جائے۔

اوررہامبحہ میں ملاۃ وسلام پڑھنے کا سئلہ تو اگر بعد نماز فجر آ واز سے پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے بعد میں آنے والے مقتد یوں کی نمازوں میں یقینا خلل ہوگا۔ لہذا اسلمانوں پر واجب ہے کہ اس وقت بلند آ واز سے ملاۃ وسلام نہ پڑھیں بلکہ الگ آ ہتر آ ہتہ پڑھیں اور یا تو فجر کی جماعت ایسے وقت قائم کریں کہ اس سے فارغ ہو کرصرف دو تمن بندہ سلام پڑھیں جس میں نئے آنے والے نمازی بھی شریک ہوجا کیں مجراس کے بعدو مبائل سورج نظانے سے پہلے فجر کی نماز پڑھیکیں اور اس طرح ملاۃ و سلام پڑھے جانے کابار باراعلان کرتے رہیں تا کہ بعد جماعت آنے والے نم سلام سے پہلے نماز نہ شروع کریں ۔ آ واز کے ساتھ اور اور ووٹا کف یا قرآن مجیدی علاوت سے لوگوں کی نمازوں میں خلل ہوتو اس کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی تحریفرمائے ہیں کہ '' ایسی صورت میں اسے جبر (آ واز کے ساتھ) پڑھنے سے منع کرنا فقط جائز نہیں بلکہ واجب ہے۔'' ( فاوئی رضویہ جلد سوم صفح ۲۹ کی واللہ تعالیٰ اعلم .

كتبه: محمداولس القادري المحدي ١١/ريخ الافر ٢٠٠٠

الدواب صحيح: جلال الدين احدالامحدي

#### مسلك:-از:محراملم رضوى، بيا يور، كرنا كك

ایک صاحب جوکسنیوں کے سربراہ بے بیٹے ہیں۔ان کے گر سرود حربہ سمیلن ہوا۔جس میں شہر کے نامور سیاست دال اور جر فدجب ہندو،عیسائی،جین، بدرہ اور درشو کے رہنما کو بلایا گیا۔ تقریر کے دوران فخص فہ کور نے کہا کہ 'اللہ کے نزویک فدجب میں کوئی فرق نیر کے دوران فخص فہ کور نے کہا کہ 'اللہ کے نزویک فدجب میں کوئی فرق میں کوئی فرق میں کوئی فرق اللہ بھی کوئی فرق کے دوران میں کوئی فرق کی کھیں کوئی فرق کے دوران کوئی فرق کے دوران کوئی کوئی فرق کے دوران کی کھیں کے دوران کی کھیں کے دوران کے دوران کی کھی کے دوران کے دوران کی کھیں کے دوران کوئی کوئی کی کھیں کی کھیں کوئی کھیں کوئی کوئی کھیں کے دوران کوئی کی کھیں کے دوران کی کھیں کے دوران کی کھیں کے دوران ک

نہیں اللہ کنزویک سب یکسال ہیں۔ بیاللہ تعالی پرافتر اءاور جھوٹ باعد هناہے کہاس نے معاف ارشاد فرمایا "ان الدین عند الله الاسلام " یعنی بے شک اللہ کے یہاں اسلام بی دین ہے۔ (بارہ ۱۳ سور وال عران آیت ۱۹)

اوراسلام وكفركوا يك جاننا كفر ب فناوئ عالمكيرى مع خائية جلددوم صغى ٢٥٥ پر ب "من اعتقد ان الايمان و الكفر و احد فهو كافر كذا في الذخيرة " اه لهذا فخص غرور پرتوب وتجديدا يمان و نكاح لازم باگروه ايمان و كامر الذم يعان و كافر كذا في الذخيرة " اه لهذا فخص غرور پرتوب و بيمان و نكاح لازم بالروه ايمان و كامرون كوايخ ي و دور و بين مدين شريف من ب "ايماكم و ايماهم لايمنلونكم و لايفتنونكم " يعن تم ان يعدور مواور انين اين اين اين ايمان و محمين و محمين و محمين و محمين فتند من ندوال دير (مسلم شريف جلدا صغيره) و الله تعالى اعلم .

كبته: عبدالحميدرضوى مصباحي ۱۳۲۰ مارزى الحجه ۱۳۲۰ ه الجواب صحيح: جلال الدين احمرالامحرى

معدنه:- از:بدرالدين احمد يج پور،مرزايور

کیافرماتے ہیں مفتیان دین وطت اس مسئلہ میں کہ مدرسہ کے کمیٹی کے صدر سے ایک فیف نے کہا کہ شریعت خیال کیجئے تو اس پر صدر نے کہا ''جم اکثریت و یکھتے ہیں شریعت نہیں و یکھتے۔'' تو ایسے فیف کے بارے میں کیا تھم ہے؟ وہ وینی مدرسہ کے صدارت کے لائق ہے یانہیں؟ اور جولوگ اس کی موافقت کرتے ہیں ان کے لئے کیا تھم ہے؟ بینوا توجروا.

المسجواب: - شریت کے مقابلہ میں اکثریت دیکھنے والا اور شریعت کو پس پشت ڈالنے والا گراہ ہے بلکہ بھی مشائ کے زویک ایسا کہنا کھڑ ہے۔ اس نے کے زویک ایسا کہنا کھڑ ہے۔ اس کے زویک ایسا کہنا کھڑ ہے۔ اس معاملہ میں بی ہم ہے اس نے کہنا ہم شریعت پر مس بیس کریں گے ایسا کہنا بعض مشائ کے نزویک کفر ہے۔ "ایسے ہی لوگوں کے کہنا ہم شریعت پر مس بیس کریں گے ایسا کہنا بعض مشائ کے نزویک کفر ہے۔ "ایسے ہی لوگوں کے بارے مس مدید شریف میں "ایسا کے وابسا میں لاین مسلونکم و لایفتنونکم "یعنی ان سے دورر ہواور انہیں اپ قریب نہ بارے مسلم میں دور ہمیں ہے۔ تریب نہ آنے دو۔ کہیں دو جہیں مراہ نہروں کے ہیں دو جہیں ہے۔ اس میں نڈال دیں۔ (مسلم جلداول صفی ۱۰)

ايا فخص برگزمدارت كائن بين اس كواس عهده فرراً برطرف كرديا جائدادراي فخص كومدر فتخب كيا جائد جو برمعالمه بين شريعت كود كيمه و اور جولوگ اس كل موافقت كرر به بين وه خت غلطى پر بين ان پرلازم ب كداي فخص كاساته مجموز دين و اگروه ايبان كرين و سب ملمان ان به محدور بين والله تعالى كارشاد ب: "وَ إِمَّا يُسنَسِينَانَ السَّيهُ طَنُ السَّيهُ طَنُ السَّيهُ طَنُ السَّيهُ طَنُ السَّيهُ طَنُ السَّيهُ طَنْ السَّيهُ طَنْ المَّدِينَ السَّيهُ عَلَى المَدَّدِينَ السَّيهُ عَلَى اللهُ تعالى اعلى اعلى المائد عنه المقدم المُظلِمِينَ " (ياره عن ركون ١٠٠) و الله تعالى اعلى اعلى اعلى المائد السَّيهُ المَّدِينَ السَّيهُ السَّيهُ السَّيهُ السَّيهُ السَّيهُ السَّيهُ السَّيهُ السَّيهُ السَّيهُ اللهُ تعالى اعلى المائد المائد المائد السَّيهُ السَّية السَّيهُ السَّيةُ السَّي

الجواب صحيح: جلال الدين احرالاميري

کتبه: عیدالخمیدرضرن مصباحی ۱۲٫۴معیان المعظم ۲۰ مسئله: - از:شرافت حسين عزيزى ثاقب ارمادى

كيافر مات بي مفتيان دين ولمت ال مسكله مي كه:

کافرکا نابالغ بچے مرجائے تو جنتی ہے یا جہنمی؟ زید کہتا ہے کہ" ہر بچے فطرت اسلام پر بیدا ہوتا ہے اس لئے وہ جنتی ہوگا۔"
اور بکر کا کہنا ہے کہ" بچے خیر الا بوین کا تابع ہوتا ہے اور یہاں والدین کافر بیں اس لئے ان کے تابع ہو کر جبنمی ہوگا۔" تو دونوں میں کسی تو ل معتبر ہے؟ اور فآوی ام مجد بی جاداول مسئلہ غمیر ہم ہوا ہے کہ نابالغ بچے ناہم ہو ہے تواس کا اسلام عتبر نہیں وہ خیر الا بوین کا تابع ہے، اور والدین کفریہ عقائدر کھتے ہوں تواس کی نماز جنازہ میں شرکت جائز نہیں ۔ تواس منہوم ہے بھی بکر کے قول کی تائید ہور ہی ہے۔ لہذا سے حکم ہے آگاہ فرمائیں۔ بینوا توجروا

البواب بعض ہے ہیں وہ جنتی ہیں اور ای اختلاف کی بنیاد پراہام اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموثی اختیار کی ہاوران جنتی ہیں اور بعض کے بیں وہ جنتی ہیں اور بعض کے بنیاد پراہام اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموثی اختیار کی ہاوران کے تواب و عذاب کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی ، جبیبا کہ رئیس المحد شین عبد التی محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی کتاب تکیل الا یمان اردوصفی ۱۷ میں ہے کہ شرکین کے اطفال کے متعلق اہام اعظم ابوطنیفہ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو قف کیا ہے اور انہوں نے ولائل میں تعارض کی وجہ ہے خاموثی اختیار کی ہے اور ان کے تواب و عذاب کے متعلق بھی کوئی واضح رائے قائم نہیں کی ، لیکن بعض علاء کا خیال ہے کہ ایسے بیجے دوز خ میں جا کیں گے اور بعض کہتے ہیں کہ بہشت میں مجمہ بن الحسین فرماتے ہیں کہ ' جھے یفین ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بے گناہ عذاب نہیں کرتا اس لئے یہ بچے مسئول نہیں ہوں گئے 'اھے۔

لہذا زید و بحر پر لازم ہے کہ اس مسئلہ میں ہرگز ندا بجیس اور امام اعظم علیہ الرحمہ کی ہیروی کرتے ہوئے خاموثی اختیار کریں ورنہ بحر بحر کے سے برک یہ بیروں کے ۔اور فآوی امجد بیجلداول مسئلہ نبر ۱۳۳۷ کے جواب سے بکر کے تول کی تا تیز بیس ہور ہی ہے۔ بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ کا فرماں باپ کے تا بجھ بچہ کا اسلام معتبر نیس اور مرجائے تو و نیا ہیں اس پر تول کی تا تیز بیس ہور ہی ہے۔ بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ کا فرماں باپ کے تا بچھ بچہ کا اسلام معتبر نیس اور مرجائے تو و نیا ہیں اس پر تھم ہے اور مسلمانوں جیسا عسل و کفن بھی نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی ، باتی آخرے میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا خدا ہی بہتر جانیا ہے۔واللّه تعالیٰ اعلم ،

كتبه: سلامت حسين نورى سارر جب الرجب اسمار

الجواب صحيح: طال الدين احمد الامجدى

مسئله:\_

الجواب: جس نے ریکہا کہ اللہ ہے ہیلے میری دعوت ہونی جائے 'وہ کا فرہوکراسلام سے خارج ہوگیااوراس کی بیوی اس کے کے نکاح سے نکل گئے۔اس پرلازم ہے کہ علائے تو بدواستغفار کرےاور تجدیداسلام و نکاح بھی کرے۔و السلسة تعالیٰ اعلم.

كتبه: محمر عبد الحميد رضوى مصباحي ٢ رريج النور ٢٠ ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

مسئله: - از جمره ين صدرتوراني مسجد بسونايالي ، اژبيه

شاہد تھلم کھلا تبلینی جماعت کے اجتماع میں شریک ہوتا ہے اور ان کے پیچے نماز پڑھتا و پڑھا تا ہے اور گیار ہویں شریف کو کوٹر اکا فاتح بھی ولاتا ہے۔ تو اس پرشریعت مطہرہ کا تھم کیا ہے؟ اور جولوگ اس کی حالت سے واقف ہوکر اے دین وقو می تنظیم کا عہد یدار بنا کیں ان کے لئے کیا تھم ہے؟ بینوا تو جروا.

الجواب: - تبلیقی جماعت کے بانی مولوی الیاس کا ندهلوی کے عقائدوہی ہیں جواشر فعلی تقانوی، قاسم ٹانوتوی، رشید احرکتگوہی اور خلیل احرابیشی کے نفری عقائد ہیں جن کی سبب مکم معظمہ، مدینہ طیب، بر ماو بزگال اور مندوستان و پاکستان وغیر ہاکے سینکڑوں علاء کرام ومفتیان عظام نے بالا تفاق فتو کی دیا کہ وہ اسلام سے خارج کا فرومرتہ ہیں۔ اور فرمایا "من شك في كفره و عذاب من شك في كفره و عذاب من شك وعذاب میں شک کرے وہ بھی کا فرے۔ ایسانی فناوی رضویہ جلد جہارم صفح ۱۲۲۲ اور فناوی حسام الحرمین میں بالنفصیل موجود ہے۔

اوراس جماعت کا مقصدا پے آباء داجداد کے کفری عقائد کی تعلیم اوراس کی نشر واشاعت ہے جودین وایمان کے لئے زہر قاتل ہے۔ تبلیغ کے ذریعہ وہ بجو لے بالے مسلمانوں کو گمراہ کر کے دیوبندی، دہائی بناتے ہیں۔ لہذااس جماعت ہیں شریک ہونااوران کے ساتھ بلنے کے ذریعہ وہ بیا ہے جوری مسلم ان میں ہے۔ آلیا کم و ایا ہم لایضلو نکم و ہونا اوران کے ساتھ بندال سے دورر کھو کہیں وہ تہمیں گمراہ نہ کر دیں کہیں وہ تہمیں فتہ ہیں نہ ڈال لا یہ فتہ ہیں نہ ذریاں سے دورر ہوا درائیں اپنے سے دورر کھو کہیں وہ تہمیں گمراہ نہ کر دیں کہیں وہ تہمیں فتہ ہیں نہ ڈال دیں۔ (مسلم شریف جلداول صفحہ ۱) اس لئے جب تک شام علائے تو باستعفاد نہ کرے اور لوگوں کو اس پر کمل طور سے اطمینان نہ ہوجا ہے اس وقت تک اے کی بھی تنظیم کا عہد بیار نہ بنا تھیں۔ نیز اگر شاہد نے تبلیق جماعت والوں کو مسلمان جانتے ہوئے ان کی بوجا سے اس کی جوالے ان تمام باتوں کو جانتے ہوئے ان کی بیا عت ہوئے ان کی عبد بیار بنائے ہیں وہ بخت علی پر ہیں کہ انہوں نے ایک فاس العقیدہ کی تعظیم کی جوشر بیت میں جرام ہے۔ لہذاوہ بھی تو باستعفاد کریں۔ و الله تعالیٰ اعلی الله تعالیٰ اعلیٰ وہ بی کہ انہوں نے ایک فاس العقیدہ کی تعظیم کی جوشر بیت میں جرام ہے۔ لہذاوہ بھی تو باستعفاد کریں۔ و الله تعالیٰ اعلیہ الله تعالیٰ اعلیہ والیہ الله تعالیٰ اعلیہ والیہ والیہ تعالیٰ اعلیہ والیہ والیہ تعالیٰ اعلیہ والیہ والیہ تعالیٰ اعلیہ والیہ والیہ والیہ تعالیٰ اعلیہ والیہ والیہ

كتبه: عبدالمقتدرنظامي مصباحي ٢٢ رصفرالمظعر ٢٢ ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

معديثه: - از: سيدمرغوب احدضيا كي يال

كوني فض ظاہر ميں سنيوں جيماعل كرے مراعدوني طور پر برعقيده مواواس كے بارے مي شريعت كا تكم كيا ہے؟ بينوا

توجروا.

سوبسود المجواب: - جونم اعرونی طور پر برعقیده بوتو مسلمان اس بودر بین ادرا بایخ قریب ندا نے دیں حدیث المجواب: - جونم اعرونی طور پر برعقیده بوتو مسلمان اس بودر بین ادرا بایخ قریب ندا نے دیں حدیث شریف میں ہے۔ ایساکم و ایامم لایضلونکم و لایفتنونکم یعنی بدند بہب بدور دبو کمیں وہ تہمیں محراه ندکردی مہم وہ تہمیں فتند میں ندوال دیں۔ (مسلم شریف جلداول صفح ۱۰) و الله تعلی اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احدالامجدى

کتبه:عبدالم*قتد*دنظایمصباتی ۲۹ *رمقرالمظفر* ۲۲ه

مسئله: - از جحروين صدرنوراني مجريسونا يالي ،ازيسه

جوشر بعت مطہرہ کے کسی بھی تھم کونہ مانے تو عامة السلمين اس سے ميل ملاپ رکيس ، اس کے نکاح و جنازہ ميں شريك

مون يأسيس؟ بينوا توجروا.

لہذاتمام مسلمانوں پرداجب ہے کہ ایسے تخص ہے کہ بھی تشم کا کوئی تعلق ندر تخیس اوران سے دورر ہیں اورانہیں اپنے سے دورر تحیس درندوہ تخت گنہ گاروستی عذاب نار ہوں گے۔واللہ تعالیٰ اعلم،

الجواب صحيح: جلال الدين احمالامحدي

کتبه: عیدالمقتدرنظای مصباتی ۱۲۲مغرالمظفر ۲۲ه مسئله:-از:مولا تامحمطيع الرحن اميري فيصى، اود \_ يور، راجستمان

زید نے عملیات کی کتاب مرتب کی جس میں دورہ عبارت مرقوم ہے کہ متر بھے ایک مادھونے دیا تھا جے میں آپ کے لئے دہا ہوں دھیان رہے کہ اس متر کو جائز کام میں ہی لیں اگر ناجائز کریں گے تو نقصان ہوگا و منتریہ ہے۔''اوم، اوم، اوم ہرے، ہرے، ہرے، ادا، اداسوا ہا''۔اب وریافت طلب امریہ ہے کہ الی کتاب کی خرید و فروخت و اشاعت درست ہے یا نہیں؟ کتاب ہوا کا افتتاح زید نے ایک مندر کے بچاری ہے کروایا جتے لوگ افتتاح میں شریک ہوئے ان کے لئے کیا تھم ہے؟ اور زید کے کیا تھم شریعت ہوئے ان کے لئے کیا تھم ہے؟ اور زید کے لئے کیا تھم شریعت ہے جب کرزید کا کہنا ہے کہ میں نے یہ منز ہندؤل کے لئے لکھا ہے مسلمانوں کے لئے نیں لکھا؟ بید نے وجو و ا

المسجواب :- زیدکایه کمنابظا برغلا ہے کہ میں نے یہ منتر ہندوں کے لئے لکھا ہے اس لئے کہ اگر ایسا ہوتا تو جس طرح یہ لکھا کہ دھیان رہے اس منتر کو جائز کام میں بی لیس اس طرح یہ بھی لکھتا کہ یہ منتر صرف ہندوں کے لئے ہے۔ اوراگراس کی بات مان بھی لی جائے تو کافر کو کفر سکھا تا کفر ہے۔ اس لئے کہ اس میں رضا بالکفر ہے۔ اور حدیقة ندید صفحہ ۳۳ پہے۔ "الوضا بالکفو کفو"اھ، بلکہ کفری مراسم کی اجازت ویئے سے بھی مسلمان کافر ہوجاتا ہے۔ ایسا بی فناوی رضوبہ جلد ۲ صفح ہم میں ہے۔

لهذا زیرتوبرو تجدیدایمان کرے اور بیوی رکھتا ہوتو تجدید نکاح بھی کرے۔ اگروہ ایسانہ کرے تو سب مسلمان اس کا بایکاٹ کریں۔ خدا عقعالی کا ارشاد ہے: "ق اِمّسا یُسنیت نگ الشّینط نُ فَلاَ تَسَقَعُدُ بَعُدَ الدِّکُرٰی مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِیُنَ " (پارہ ع، سورة انعام آیت ۱۸) اور کمآب فہ کورکی اشاعت وخرید وفروخت کرنا بھی ٹاچا کز وحرام ہے اور جولوگ اس کمآب کے افتتاح میں شریک ہوئے وہ بھی تو برکریں۔ والملّه تعالیٰ اعلم.

کتبه: محمرعبدالقادر رضوی ناگوری ۲۵ رجها دی الا ولی ۲۲۲ اه الجواب صحيع: طال الدين احمدالامحدى

مسكله:- از مطيع الرحل امحدى، اود عديدر، واجستمان

زیدنے برکوتا کیدکرتے ہوئے کہا کہ پانچوں دفت نماز باجماعت ادا کیا کرو۔ اس پر برنے کہا کہ میں سلمان نہیں ہوں تحقیق کرد باہوں کہ کون ساند بہب چاہے تو زیدنے برے کہا کہ آپ سرتد ہو گئے میرے سامنے قبہ بجد یدایمان کرلیں لیکن بر بالکل خاموش د ہا بچھ دنوں کے بعد برکا انقال ہو گیا تو زیدنے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کردیا عدریا فت طلب امریہ ہے کہ برمرتد ہوایا نہیں؟ جولوگ دانستہ یا نا دانستہ اس کے جنازہ میں شریک ہوئے ان کے لئے شریعت کا تھم کیا ہے؟ بیننوا تو جدوا.

المسجواب: - صورت مسكوله من اكرواتي برف بركها كرد من مسلمان بين بول تحقيق كرر بابول كدكون ساند بسي

ے 'تورہ مسلمان نہیں رہ کیا کا فرہو گیا اس پر تو بہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی ضروری ہے۔ قاوی عالمگیری جلد دوم صفحہ 12 میں ہے۔ "مسلم قال انا ملحد یکفو۔" یعنی اگر کوئی مسلمان کے کہ میں طحد ہوں تو وہ کا فرہو گیا۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا عدت پر یلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں کہ ''جوابے مسلمان ہونے سے انکار کرے وہ مسلمان نہیں اسے تو بہ تجدید ایمان پھر تجدید ایمان کے جرتجدید نکاح جائے۔'' (فاوی رضویہ جلد ششم صفحہ ۲۷)

لهذا الرَّبَرِ نَ تَوْبِ بَجْدِ يدائيان اور تَجْديد نكاح نيس كيااور مركيا تو وه كافر بوكر مرااور كافرى نماذ جنازه پر منا برگز جائز 
نيس \_ارشاد بارى تعالى ہے۔ " وَ لَا تُصَلِّ عَلَىٰ اَحَدِ مِنْهُمُ مَّاتَ آبَدا وَلَا تَقُمُ عَلَىٰ قَبُرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَ
رَسُولِهِ وَ مَاتُوا وَ هُمُ فَسِقُونَ . " يعني بهي بهي ان كركي مرد كي نماذ جنازه نه پر هواور ندان كي قبر پر كمر عموانهوں نے
الله ورسول كرماتي كفركيا ہے اور مرتے وم تك برحكم رہے۔ (پاره اسورة توبر آ عت ٨٨) اور نماذ جنازه كی لئے ميت كامون 
ہونا ضرورى ہے ۔ تنوير الا بصارع ورمخ ارجلد سوم في ١٠٠ ميں و الصلاة عليه فرض كفاية و شرطها اسلام

لهذا جولوگ بحری نماز جنازه می وانت طور پرشر یک بوت توب تجدیدایمان وتجدید نکاح چاہے ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضائید شدید بلوی رضی المولی تعالیٰ عن تحریفر باتے ہیں کہ وکی شخص نے بال کواس حال مطلع تعاوانت اس کے جنازه کی نماذ پڑھی اس کے لئے استغفار کی جب تواس شخص کو تجدید اسلام اورا پی عورت سے از مرفونکا کرنا چاہئے "فسی السحیلیة نقلاً عن السقر افسی و اقره الدعاء بالمغفرة للکافر کفر لطلبه تکذیب الله تعالیٰ فیما اخبر به اله (فاوی رضوبی جلام مؤمد) اور جولوگ نا دانت طور پرنماز جنازه می شریک ہوئے وہ بھی توبواستغفار کریں۔ و الله تعالیٰ اعلم الجواب صحیح : جلال الدین احمدالا مجدی

مسئله: - از عرقیس، بعدرک، ازیه

بركہتا ہے كدفاكدہ بنچا نا اور مدوكر نا فدائ تعالى كما تحدفاص ہے حضور صلى الله عليه وسلم اور حضرت فوث باكر منى الله تعالى عنه كوفاكدہ بنچانے والا اور مدوكا ركہتا ، لكمتا غلط ہے۔ اور زيد كہتا ہے كہتے ہے اس ميں تن پركون ہے ؟ بيدنوا توجروا .

الجواب: - زيدا ہے اس تول واعتقاد ميں تن بجانب ہے كہ انجيائ كرام اوليائے عظام كومدد كاركہتا ، لكمنا جائز ہے۔ الاستعانة بغير الله تعالى في دفع اس لئے كہ غير الله تعالى في دفع السلم جائزة في الشريعة " الله ملخصا . البت الله تعالى كامد كار موتا اور فاكره بنجانا ذاتى طور پر ہے اور انجيائے كرام اوليائے عظام كابطور عطائى ، يعنى اس كے دور الله تعالى من المذنبي الله تعالى الله تعالى عظام كابطور عطائى ، يعنى الله تعالى الله تعالى الله عظام كابطور عطائى ، يعنى اس كى دى موئى طاقت وقوت ہے ہے۔ الله تعالى قرما تا ہے: " ذَحَنُ أَوَلُيَا الْكُمُ فِي الْحَدُوةِ الدُنْيَا عظام كابطور عطائى ، يعنى اس كى دى موئى طاقت وقوت ہے ہے۔ الله تعالى قرما تا ہے: "ذَحَنُ أَولُيَا الْكُمُ فِي الْحَدُوةِ الدُنْيَا

وَ فِي الآخِرَةِ لِينَ بَمُ تَهَارِ عَدِدگار بِين دِيَا كَارُندگی مِن اورا تَرْت مِن (پاره٣٣ مورهُ ثم آيت ٣١) اوردوسری جگه فرها تا ہے۔
"وَ الْمُؤُمِنَوْنَ وَ الْمُؤُمِنَٰتِ بَعُضُهُمُ أَوْلِيَاهُ بَعُضٍ." لِينَ مسلمان مرداور مسلمان عورتين ايک دوسرے کے درگار بين (پاره١٠ سورهُ توبدآيت ١٤) معلوم ہوا که رب بھی تمها را درگار ہے اور مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کی درگار بين مگر رب تعالی بالذات درگار ہے اور میہ باعظامہ دگار ہیں۔

اورفرماتا ہے: وَ كَانَ اللّهُ سَمِيُعاً بَصِيُراً. يعن الله ي سَخْد يَعِضُوالا مَنْ وبَعِير ہے (بِاره ۵ سوره نماء آيت ١٣١)
اوردوسرى جُكفرماتا: إنّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطُفَةٍ اَمُشَاحٍ مَنْ بَنْتَلِيْهِ فَجَعَلْنُهُ سَمِيُعاً بَصِيْراً " يعنى بيتك بم نه آدى و اوردوسرى جُكفرماتا: إنّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطُفَةٍ اَمُشَاحٍ مَنْ بَنْتَلِيْهِ فَجَعَلْنُهُ سَمِيُعاً بَصِيراً الله مَن بَعْد و الله مَن الله تعالى الله على مولى من الله تعالى الله على من الله تعالى الله على مولى من الله تعالى الله على الله تعالى الله على الله على من الله تعالى الله على الله الله على الله على الله على الله الله على ال

تغيرروح البيان جلاس في ٢٥٠ في قوله بالمؤمنين رؤف رحيم في حق نبيه عليه السلام و في قبوله لنفسه تعالى أن الله بالناس لرؤف رحيم دقيقة لطيفة شريفة و هي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لماكان مخلوقاكانت رأفته و رحمته مخلوقة فصارت مخصوصة بالمؤمنين لضعف الخلقة و أن الله تعالى لماكان خالقاكانت رأفته و رحمته قديمة فكانت عامة للناس بقوة خالقيته."

كتبه: محمر حبيب الله المصباحي أارز والقعدة الله

مسيئله: -از: مولانا سكندر على اشرفى كمهارى منلع ناكورشريف، راجستمان

زید ہیشہ وہابی و دیوبندی امام کے پیچے نماز پڑھتا ہے اور جب کی تی عالم دین امام کے پیچے نماز پڑھتا ہے توائی نماز
وہراتا ہے۔ اور زید کہتا ہے کہ''میں تی بریلوی ہوں اور ندویوبندی۔'' اور ہیشہ مراسم اہل سنت مثلاً نیاز، فاتح، وجلس میلا دوجلوں
وغیرہ کی مخالفت کرتا ہے۔ نیز ایک باشرع فخص نے زید کے ہاتھ کی گئی تحریر'' دیکھی کداولیائے کرام سے مدد ما تکنا بھی تو شرک
ہے۔'' اب وریافت طلب امریہ ہے کہ زید کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ وہ شریعت کی روسے تی تھے العقیدہ ہے یا
نہیں اور زید سے مومنانہ تعلق رکھنا اور مرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھتا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس کے لئے ایسال تو اب کی مشلا
قرآن خوانی وغیرہ کرنا کیا ہے؟ بینواتو جروا.

لبذا اگرزیدد یوبندی، و با بی اما م وسیح مسلمان جان کراس کے یکھی نماز پڑھتا ہے اوران کے عقائد کفرید پر مطلع ہو کران کفر میں شک کرتا ہے۔ تو وہ فارخ از اسلام ہے دیوبندی، و باہید کا نسبت علاے حرجن شریفین نے بالاتفاق بینو کی دیا ہے کہ وہ مرت جیں اور فر بایا" میں شک کرے وہ بھی کافر ہے اور تی مرت جیں اور فر بایا" میں شک کرے وہ بھی کافر ہے اور تی عام دین کے یہے نے نماز پڑھ کر د براتا بد خربی کی نشائی ہے جب کہ لائق امامت ہواور زید کا بیہ کا کہ بین نہ تی پر یلی ہوں اور نہ دین کر وفریب ہے اور شخص بچا دیوبندی، و بائی ہے۔ اس لئے کہ بعض پر تی پر یلی جامت کی چروی کرتا لازم ہے دیوبندی بیم کر وفریب ہے اور شخص بچا دیوبندی، و بائی ہے۔ اس لئے کہ بعض پر تی پر یلی جامت کی چروی کرتا لازم ہے مدیث شریف شخص بجا ور شخص بچا دوروز خرجی کیا۔ (مفکلؤ ہشریف شخوص بجا اورائل سنت سب سے بڑی جامت ہے اوراک شخص بجا دراک کی محامت کی چروی کر وہ بیا نے محسلات کی بروی کی جامت ہے اوراک پر امت کا کراوگ تا تم جیں اورائی کے پروی کر جی اور بی جامت تی ہے اس کے علاوہ جوفر نے مثل ویوبندی، و بائی غیر مقلد، پر امت کا کراوگ تا تم جیں اورائی کے پیروکار جیں اور بی جامت تی ہے اس کے علاوہ جوفر نے مثل ویوبندی، و بائی غیر مقلد، تبلی جامت ، نیچری تا دیائی سب باطل اور جموٹے جیں امام کیر صفرت علی مشرف الدین الحین بن عبد الله کا اور تا الفیل فقیعهم فیہ فانه ہو المحق و علیہ فیا ما ماعداہ باطل آاہ . (شرح الطبی جلام صفح سے کا

اوراوليا عكرام سه مدما تكنام كرشرك نيس بلكران كومظم كون اللي جان كرمدوگارجانا جائز ودرست برايابي تغير فق العزيز مفي الاست عادة بغير الله في دفع المخالع بين الاست عادة بغير الله في دفع المظلم جائزة في الشريعة اله. (تغير كيرجلد المفي ١٩٢٣) اور حفرت علامه كامرشاه ابن عبد العظيم ميال مداني تحرير فرات يل - اعلم ان الاست عادة ميانة باحب الله تعالى كالنبي و الاولياء و الصالحين جائز في حياتهم و بعد مماتهم." اه. (فياء العدور مطح تركي مفي ١١)

لهذا زید کے ذکورہ افعال واقوال سے طاہر یہی ہے کہ وہ دیوبندی، وہائی جماعت کا پیردکار ہے اور بدند ہب و گراہ ہے غیہ شرح مدیہ صفح الله النسة و الجماعة ." الله غیبہ شرح مدیہ صفح الله النسة و الجماعة ." الله اور دیوبندی، وہایوں کا بھی کام ہے کہ وہ ند ہب الل سنت کے اعتقادات کی خالفت کرنے میں اور ہروہ کام جوئی لوگ کرتے ہیں اور دیوبندی، وہایوں کا بھی کام ہے کہ وہ ند ہب الل سنت کے اعتقادات کی خالفت کرنے میں اور ہروہ کام جوئی لوگ کرتے ہیں اس کی خالفت کرنے میں اور ہروہ کام جوئی لوگ کرتے ہیں اس کی خالفت کرنا ان کی پہنچان ہے۔ مثلاً نیاز، فاتح ، میلا دقیام سلام وغیرہ اور اولیا وکرام سے مدد ما تکنے کوشرک قرار دیناوغیرہ۔

لهذاایے فخص بے مومنانہ تعلق رکھنا اور اس سے سلام کلام کرنا اور اس کے مرفے کے بعد نماز جناز ہ پڑھنا جائز نہیں۔
صدیث شریف میں ہے "ایا کے وایا ہم لایت الونکم و لایفتنونکم ان مرضوا فلا تعودو هم و ان ماتوا فلا تشهدو هم و ان لقیت موهم و لا تقاکلو هم و لا تجالدو هم و لا تشار بوهم و لا تقاکلو هم و لا تندانک حوهم و لا تصلوا علیهم و لا تصلو معهم. " اله . لین برخیب بے دور ربوا اور آئیس اپ نے دور رکھو کہیں تہیں وہ گراہ نہ کردی کہیں وہ تہیں فتہ میں شد ال دی اگروہ یار بول آوان کی عیادت نہ کرواور اگروہ مربا کی توان کے جناز بی می شرکت نہ کرداور اگراہ نہ کہ اور کھانا نہ کھا داور شرکہ اور اگراہ نہ کہ وادر ان کے بناز سے می نماز نہ پڑھو۔ یہ دی ہے شریف سلم ، ابوداؤد ، ابن باجہ تھی ، اور شاد کی بیان نہ کی موان کی بیان کی دوار ان کے بیان کی دوار اس کی ایسال تواب مثلاً قرآن نوانی وغیرہ کرنا بھی جائز نیس ۔ اندی کی دوار اس کی لئے ایسال تواب مثلاً قرآن نوانی وغیرہ کرنا بھی جائز نیس ۔ اللہ تعالیٰ اعلی دوار اللہ تعالیٰ اعلی ۔

الجواب صحيح: جلال الدين احرالا مجرى

کتبه: محمرعبدالقادر رضوی ناگوری ۲۸ رزیج النور۳۲۳ اه

معدثله :-از :محرسلمان رضافان قادرى،روناى،فيض آبادى

مولوی استعیل والوی کافرے یا نہیں؟ اگر ہے تو اعلی حضرت امام احمد رضا محدث پریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تکفیر کیوں نیس فرمائی؟ اگرنہیں تو علامہ نصل حق خیراً بادی علیہ الرحمہ نے کیوں تکفیر فرمائی؟ بینوا توجدوا.

المسجسوانب:-مولوى المعيل إلى عبارات كفريه لمعونه مندرجه تقوية الايمان صفحه عادر مراطمتقيم صفحه ٥٥ وغيره كسبب

کا فرومر مذہبے۔

چونکہ علامہ نفسل حق خیر آبادی علیہ الرحمة والرضوان کا وصال ۱۳۵۸ هیں ہوااوراس وقت تک اسلیمل وہلوی کی تو بہ مشہور نہیں ہوئی تھی جس کی بناپر آپ نے اس کی تنفیر فرمائی ہر خلاف اس کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث ہر بلوی رضی عند ربالقوی کی ولا وت ۱۳۲۲ هیں ہوئی اور آپ کا وصال ۱۳۳۰ هیں ہوااس وقت تک اسلیمل وہلوی کی تو بہ مشہور ہو چی تھی اس لئے آپ نے احتیا طااس کی تحفیر سے کف لسان فرمایا جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث ہر بلوی رضی عند ربدالقوی خود تحریر فرماتے ہیں کہ احتیا طااس کی تحفیر سے کف لسان فرمایا جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث ہر بلوی رضی عند ربدالقوی خود تحریر فرماتے ہیں کہ انہمار سے نزو کی مقام احتیاط میں اکفار سے کف لسان ماخوذ ومخار ومرضی ومناسب اور احتیاط کی وجہ اسلیمل وہ اوک کا اپنے اقوال کفریہ طمونہ نہ سے تو برکی خبر کا مشہور ہوتا ہے۔ (الکو کہ الشہابیة صفح الا)

اس مسئلہ پر مزید معلومات کے لئے شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ کی تعنیف "تحقیقات حصہ دوم" کا مطالعہ کریں۔واللّه تعالیٰ اعلم.

کتبه: محد بارون رشیدقادری کمبولوی مجراتی ۵رم مالحرام ۱۳۲۲ م

الجواب صحيح: جلال الدين احمدالامجدى

مسلكه: - از : محر بخش قادري ، وارد منكن كمات -

اورام المخرالد ين رازى عليه الرحمة والرضوان: آلَّـذِى جَعَلَ لَـكُمُ الْآرُضَ فِرَاشَـا ۖ كَاتَّهُ عِرْمَى تَح اعلم ان كون الارض فراشا مشروط بكونها ساكنة فالارض غير متحركة بالاستدارة و لا بالاستقامة و سكون الارض ليس الامن الله تعالى بقدرته و اختياره و لهذا قال تعالى، أن الله يعسك

السمؤت الن ملخصا." (تغيركبيرجلداول صغه ٣٣٧) اورحديث تريف من ب- قيل لابن مسعود رضى الله عنه ان كعبا يقول ان السماء تدور في قطبة مثل قطبة الرحا في عمود على منكب ملك قال كذب كعب، ان لله يمسك السموّت الغ " و كفى بها زوالا ان تدوراً. " ليخن حفرت عبدالله ين مسعودرض الله عنه كوبتايا كه حفرت كعب غلط كتے بيں كه آسان چكى كے باث كى طرح ايك كيل ميں جوفرشتہ كے كندھے پر ہے گھوم رہا ہے آپ نے فرمايا كعب غلط كہتے ہيں۔ الله تعالی فرما تا ہے کہ اس نے آسان وزمین کو شلنے سے روک رکھا ہے اور حرکت کے لئے ٹلنا ضروری ہے۔

اورایک دوسری صدیت میس معترت تآ ده رضی الله عندست مروی م که "ان کعب اکسان یقول ان السما، تدور على نصب مثل نصب الرحافقال حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما كذب كعب" ان الله يمسك السيمنوت الاية. ليخي معترت كعب احباد دضي الله عنه فرمات يتصكه آسان چكى كى طرح كيل برگھوم د ہا ہے حذیفہ بن بمان رضي الله عنمانے فرمایاوہ غلط کہتے ہیں اللہ نتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے زمین وآسان کو شکنے ہے ردک رکھا ہے (بحوالہ فآویٰ رضوبہ جلد ۱۲ صغیہ۱۹۱)اوراعلیٰ حصرت علیدالرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآ ن عظیم کے وہی معنی لیتے ہیں جوسیابہ و تا بعین ومفسرین معتدین نے لئے لینی حرکت منس ہے نہ کہ حرکت زمین الناسب کے خلاف وہ معنی لینا جن کا پیۃ نصرانی سائنس میں ملے مسلمانوں کو کیسے حلال ہوسکا ہے۔(فاوی رضوبہ جلد ۱۳ اصفی ۲۷)

لہدازیدکا بیکہنا کہ زمین سورج کے چاروں طرف چکرلگاتی ہے جی نہیں بیسراسرقر آن مجید کے خلاف ہے اس پرلازم ہے کہا **پنے ندکورہ تول سے رجوع کر کے تو بہ واستغفار کرے۔اور بکر کا کہنا ک**ے مورج زمین کے حیاروں طرف چکر لگا تا ہے تق ہےاور يى قرآن وحديث كم مطابق موافق ہے تمام مسلمانوں پر فرض ہے كداى پر ايمان ركيس تفصيل كے لئے اعلىٰ حصرت كارساله ً مباركة وفرمين درردح كمت زين اورزول آيات فرقان بسكون زين وآسان الماحظه وووالله تعالى اعلم الجواب صحيح: طلال الدين احدالا مجدى

كتبه: عبدالمقتدرنظامي مصباحي

9 رربع النور٢٢ ھ

معراج كى رات حضور صلى الله عليه وملم كالمجد اتصى مين داخل مونازيد نبين ما نتااور سيجى تنكيم نبيس كرتا كه حضور صلى الله عليه وملم نے اس رات آسان کی سرفر مائی ہے توزید کا فرہے انہیں اور اس کے پیچے نماز ہوگی یا بیس ؟ بینوا توجروا السبسوانب:- سيدالفهما وحضرت علامه ي المرح ف ملاجيون رحمة الله تعالى عليه فرمات مي - "قسال أهدل السهنة باجمعهم أن المعراج الى المسجد الاقصى قطعى ثابت بالكتاب و الى سماء الدنيا ثابت بالخبر المشهور و الى ما فوقه من السنوات ثابت بالأحاد فمنكر الأول كافر و منكر الثاني مبتدع مضل و منكر الثالث

فساسق یعنی علاء کرام نے لکھا ہے کہ مجد حرام ہے مجد آفسی تک کی معراج قطعی ہے قرآن سے ثابت ہا وراس کا افکار کرنے والا کا فر ہے اور مسجد اتصی ہے آسان و نیا تک کی معراج حدیث مشہور ہے اور اس کا افکار کرنے والا منکر بدعتی ہے اور گمراہ ہے اور آسان اول سے بالائے عرش تک کی معراج کا ثبوت خبر واحد سے ہے اور اس کا افکار کرنے والا فاس ہے۔ اھ (تغییرات احمد یہ صنی ۲۲۸)

اورعمدة الرعاميه عاشية شرح وقاميه بلداول منح ٢٦٣ ش ب "ان دخول صلى الله عليه وسلم في المسجد الاقصى ثبت با لاحاديث المشهورة "اه

لهذاجب كرزيدمعراج كررات حضور سلى الله عليه و للم كامجداته مي واغل بونا اوراً سانول كى سركر تأنيس اناتوات كافرنيس قرار ويا جائ كالبندوه بدئ و كراه ضرور بهال كي يتجه پور عطور پرنمازئيس بوگى بلكه كروه تح يكى واجب الاعاده بوگى حضرت علامه ماسي رحمة الله علي تحريف الاعتقاد و هو الشد من الفسق من حيث الاعتقاد و يستغفر الشد من الفسق من حيث العمل لان الفاسق من حيث العمل يعترف بانه فاسق و يخاف و يستغفر بخلاف المبتدع و المراد بالمبتدع من يعتقد شيئًا على خلاف ها يعتقد ه اهل السنة و الجماعة "اه ملخصا (غدية صغي ۱۵) و الله تعالى اعلم.

کتبه : محداملم قادری

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

مسئله:-

اعلی حضرت نے بابائے و بابیہ مولوی اساعیل و ہلوی پر الکوکہۃ الشہابیدوغیرہ میں متعددوجوہ سے تھم کفرانا بت فرمایا تواس ک تکفیر کیوں نہیں کی؟ بینوا تواجروا .

المسبواب: - اعلی حضرت محدث بریلوی علیه الرحمہ نے بابائے وہابیہ مولوی اساعیل دہلوی کی تخیراطتیا طانہ فرمائی صیب کہ خوت جیں ' باجملہ او نیم ماہ محر ہمروز کی طرح طاہر وزاہر کہ اس فرقہ منفرقہ وہابیا ساعیلیہ اوراس کے امام نافر جام پر جن عاقطعا بیشینا اجماعا بوجوہ کشیرہ کفرلازم اور بلاشبہ جماہیر نقیبائے کرام واصحاب فتوی اکا برواعلام کی صریحات واضحہ پر بیسب کے سب مرتد کا فربا جماع انتران سب پر اپنے تمام کفریات ملعونہ سے بالتصری تو بدور جوع اور از سرنو کلمہ اسلام پڑھتا فرض و واجب اگر چہ ہمارے نزدیک مقام احتیاط میں اکفار سے کف لسان ماخوذ و مختار ومرضی و ماسب اور احتیاطا وجد اساعیل و الوی کا اپنے تمام اقرال کفریہ محتی ہے تھا ہے تھا ہے تھا ہے۔ انسما ہیں فیالا)

كتبه: شابررضا

الجواب صحيع: جلال الدين احمالا محدى

#### مستله: - از: مولا تامحرفيم الدين، پرساء سدهارتو تكر

کیا فرماتے ہیں مفتیان دین وملت اس مسئلہ میں کہ زید نے بحر ہے کہا کہ اللہ تعالی کافروں کے اتوال و افعال وعبادات سے رامنی ہے ای لئے انھیں بھی روزی دیتا ہے۔ نیز اس کار بھی کہتا ہے کہ کافروں سے دنیا میں نوش ہے اور آخرت میں ناراض تواس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بینوا تواجروا.

المجواب: - زيدكا قول فركورك الله تعالى كافرول كاقوال وافعال وعبادات تراضى بـاس لي كرانيس بحى روزى ويتا برام غلط وباطل باورالله تعالى برافتراء وجموث با عرصنا بـوه ان بـونيا من بحى راضى نيس اگرايا بوتا توان برك من شرح بالكفور صدراً فقل يهم غضب من الله " يخي كن من شرح بالكفور صدراً فقل يهم غضب من الله " يخي كن من شرح بالكفور صدراً فقل يهم غضب من الله " يخي كن من الله " يخي كن الله الكفر " يخي اورالله تعالى المن بندول كور من الله تعالى به كن من الفعال واقوال ب بحى راضى نيس حديق نديه المن المكلفين بهما اى بسبب رضاء من افعال العباد هو غير الموافق لما اذن الله تعالى به ليس صادرا من المكلفين بهما اى بسبب رضاء الله تعالى و محبته بل بغضبه سبحانه و كراهته " اه

اورائیس روزی دیاجاتاان کے افعال واقوال وعبادات سے راضی ہونے کی وجہیں بلکداس لئے ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت دنیاوا خرت دونوں میں مومنوں کے ساتھ فاص ہے۔ لیکن کا فروں کورزق دیا جاتا اور ان سے شرکا دفاع کرنا مومنوں کی کمت کی وجہ سے ۔ صدیقہ تدییج بلداول صفحہ ۸۸ پہتے "و رحمتی وسعت کل شی یعنی ان رحمته تعالی عمت خلقه کلهم البرو الفاجر فی الدنیا للمومنین خاصة "اھ

لهذا زير جوكافرول كاقوال وافعال وعبادات كي بار عين كبتا بالله تعالى ان سه راضى به وه اسلام سه فارج موكيا (قالا كاعالمكيرى جلدوم مغه ٢٨٥) يرب و يكفر ان اعتقد ان الله يدضى بالكفر كذا في البحر السرائق اله الله يرضى بالكفر كذا في البحر السرائق اله الله يوضى بالكفرين الله كافر مان به السرائق اله الله يكاثر بن الله كافر مان به و السرائق اله الله يكاثر بن الله كافر مان به و إمّا يُنفِيدُن الله يكن الله يكاثر من المناه و المؤلف المناه و الارض و الله تعالى اعلم.

كتبه : عدالحميدرضوى مصباحى

الجواب صحيح: جلال الدين احمر الاميرتي

مسئله:-از:عبدالخالق رضوى ازيه

ایک تی مسلمان جود ہابیوں دیوبندیوں کے بارے میں اچھی جا نکاری رکھتا ہے اور ان کے عقا کد سے آگاہ ہے پھر بھی

وہ کہتا ہے کہ ی محمی میک ہے دیو بندی محمی میک ہے۔ تواس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بینواتواجرو

المجواب: - وہابی دیو بندی بمطابق حسام الحرجین کا فرمرتہ ہیں اور ان کے عقا کہ باطلہ پرمطلع ہوکران کے کا فراور لائق عذاب ہونے میں شک کرے وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ والرضوان تحریر فریاتے ہیں کہ علائے حربین شریفین بالا تفاق فرماتے ہیں "من شک فی کفرہ و عذابه فقد کفر " (فقادی رضوبہ جلد سوم صفحہ ۲۳۵)

اور مخص ندکور جبکد دہا ہوں دیو بندیوں کے باطل عقائد پر مطلع ہے پھر بھی سنیوں دیو بندیوں دونوں کو تھیک کہتا ہے ادر برابر جانتا ہے تو وہ در حقیقت مومن وکا فرکو برابر بھتا ہے اور یہ تفر ہے ( فقاوی عالمگیری جلد دوم سخہ ۲۵۷) بیس ہے "مسن اعتیقید الایمان و الکفر واحد فہو کافر کذا فی الذخیرة " اھ

لبذا شخص ندکور پرتوبد وتجدیدایمان و تکاح لازم ہا گردہ ایسان کرے توسارے مسلمان اس دورر بیں اوراس کودور کھیں صدیث شریف میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے "ایساکم و ایساهم لایضلونکم و لایفتنونکم یعنی آم ان سے دورر ہواور انہیں ایخ قریب ندآ نے دو کہیں وہ تہیں گراہ ندکر دیں۔ کہیں وہ تہیں فتند میں ندال دیں۔ (مسلم جلداول سفیہ ا) و اللّه تعالی اعلم.

كتبه: عبدالحميدمصباحي

الجواب صحيح: جلال الدين احدالامجدى

مسئله:-

جرکہتا ہے کہ سارے نی اور ولی اللہ کے تاج بیں اور زید کہتا ہے کہ سب نی اللہ تعالی کے تاج بیں لیکن حضور سلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تاج نہیں اس لئے کہ خدائے تعالی نے انہیں سب کچھ عظا کر دیا اور مختارکل بنا دیا تو ان میں س کا قول سی علیہ وسلم اللہ کے تعالی میں سب کچھ عظا کر دیا اور مختارکل بنا دیا تو ان میں س کا قول سی سے بینو ا تواجدوا .

اورزید کایتول کہ خدائے تعالی نے انھیں سب پھی عطا کر دیا اور مختار کل بنا دیا یقیناً حق ہے اور ہر مومن کا اس پرایمان ہے۔ حضرت صدرالشریعہ علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں ۔ حضوراقدس ملی اللہ علیہ دسلم اللہ عزوجل کے تا بسمطلق ہیں تمام

جہاں حضور کے تحت تصرف کر دیا گیا جو چاہیں کریں جے چاہیں واپس لیں تمام جہاں ہیں ان کے علم کا پھیر نے والا کوئی نہیں تمام جہاں ان کا تکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سواکسی کے تکوم نہیں (بہار شریعت حصداول صفح ۲۲) ان اختیارات کی بنا پر زید کا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے تحتاج نہیں کفر ہے اس پر تو بہتجدید ایمان و نکاح لازم ہے۔ جسیا کہ آیت نہ کورہ اس پر دال ہے۔ واللہ تعالی اعلم.

كتبه: محمنعيم بركاتي

الجواب صحيح: جلال الدين احمالامجدى

مسئله:-ازآ فآب عالم سسوابازار پوست بنواضلع كبيرنگر

ہمارے یہاں ایک مولاتا کہ رہا ہے کہ 'حضور صلی اللہ تعالی علیہ و کلم کوفٹز برکا گوشت بہت زیادہ پند ہے' اور اس نے کی باریہ بات کمی تواس مولاتا کے بارے میں شریعت کا تھم کیا ہے؟ بینوا تواجروا.

المجواب: خزر کا گوشت حرام تطعی ہے خدائے تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ مِنْ مَا الْمَا اُلَّهُ وَ الدَّمُ الدَّا الدَّمُ الدَّا الدَّا الدَّمُ الله عليه وسلم كے لئے خزیر کے گوشت كو صرف كھانے كوئيں كہتا بلك اس حرام قطعی كو حضور كا پسنديده كھانا بتا تا ہے تو سركارا قدس صلى الله عليه وسلم كاس تو بين كے سبب وه گستاخ كا فروم تم ہوگيا۔ شفاش ريف ميں ہے "المدند قص له كافر" اگر يهاں حومت اسلاميه وقي تواسے تل كرديا جا تا۔

موجوده صورت حال من عم حيب كماس كا شخت الى بايكاث كري الى كرماته ما م وكلام ، المها ، بينها ، كها نا ، بينا ، منا ، جهود وي ورده وي كنها من المهانا ، بينا ، منا ، جهود وي ورده وي كنها مهول كرده النّار " والما وكلام النّار " والمروم ورد ي ورده وي كنها م المنار و ال

جیرت ہے سسوابازار کے مسلمانوں پر کہ انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایرا جملہ سننا کیے گوارہ کرلیا کہ اگران مسلمانوں میں سے کی کووہ کہنا کہ تمہارے باپ کوسور کا گوشت بہت زیادہ پند تھا تو وہ اس سے نورا اربیٹ کر لینا گر حضور سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وہاں کے مسلمان خاموش رہے خدائے تعالی انھیں سرکارا قدی سلی اللہ علیہ وہالی کے مجت عطافر ماکری مسلمان بنائے ۔ آمین۔ واللہ تعالی اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احمرالا مجرى

كتبه: محمداويس القادرى الامجدى ۱۰ مريج الغوث ۲۱ ه مسيئله: - از: قربان على خان، مدر سرعر بيغريب نواز، يكار ب

کیافرہاتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کے ذید و بکر کے درمیان زمین کے سلسلے میں جھڑ اہوا یہاں تک کے ذید نے یہ کہا کہ آ پکویفین نہیں تو میں قرآن شریف بھی اٹھانے کو تیار ہوں استے میں بکر کی ہوی جو وہیں رہتی اس نے کہا کہ '' میں قرآن شریف کوئیں مائی'' اب دریافت طلب اس سے کہ بکر کی ہوی جس نے عملہ ندکورہ کہا اس پر ازروئ شرع کہا کہ '' جبینوا تو اجروا ا

الجبواب: - صورت مسئولہ میں بکری ہوی کار کہنا کہ 'قرآن شریف کوہیں مانی 'بلاشہ کفر ہے کے قرآن شریف کا انگار کفر ہے اور کلمہ کفر کا استعال کرنا آگر چاس کا اعتقاد ندر کھے کفر ہے ۔ سیدنا اعلیٰ حضرت محدث پر بلوی رضی اللہ عندر بدالقوی تحریفر مائے ہیں کہ 'قرآن مجید کا انکار کفر'۔ (فالوی رضوبہ جلد ششم صفح ۱۳۱۳) اور در مختار مع شامی جلد سوم صفح ۱۳۹ میں ہے "مسن مذل بلفظ کفر ارتد وان لم یعتقد للاستخفاف "اھ

اورروا خمار جلد موم في ٢٩٣ ير بحرالرائل عب المصاصل ان من تكلم بكلمة الكفر هاز لا او لاعبا كفر عند البكل و لا اعتبار باعتقاده كما صرح به في الخانية "اه لهذا بحرى بوي كوكم يرما كرعلانية وبدواستغفار كرايا واستغفار كرايا واستغفار كرايا واستغفار كرايا ورتجد يدنكاح بحى لازم ب-والله تعالى اعلم.

مسئله:-

الله تعالى كى تضاورضا كے بغير كوئى كام موسكتا بيانيس؟

البجواب: - الله تعالى كافعا كي بغير كوكى كام بيس بوسكا حضرت علامه معدالدين تفتازانى دهمة الله علية تحرير قرمات بيس "افعال العباد كلها باراده تعالى و مشيته و حكمه و قضيته اى قضائه (شرح عقا كرصفي ۲۲) اورالله تعالى رضا ك بغير كام بوسكا ب بيس كفروم حسيت وغيره برافعال كوله تعالى "و لا يسرضى الله لعباده الكفر". (پاره ۲۲ سوره فرم تي نبر ك) (مرآيت نبر ك)

اورشرح عقائد من القبيع منها الله منها الله العباد برضاء الله تعالى و القبيع منها ليس برضاء الله تعالى و القبيع منها ليس برضاء الله تعالى و الامر لا يتعلق الا ليس برضاء الله تعالى و الامر لا يتعلق الا بالحسن دون القبيع "اه، و الله تعالى اعلم.

کتبه: محمرگیس القادری برکاتی ۸رصفر المظفر ۱۳۱۸ اص

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

مستله: - از: مولا نامحرفيم الدين، پرسا بسدهارته محر

جوفض اواطت کی خرمت کا انکار کرے اس کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

المجواب: - لواطت حرام تطعى ہے۔ اس كى حرمت كامتكر كافر ہے۔ قال الله تعالى: " وَ لُـ وُطَـاً إِذُ قَـالَ لِـ قَوْمِ اِ اَنْتُمُ اَتَاتُونَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ . إِنَّكُمُ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهُوَةً مِّنُ دُونِ النِسَاءِ بَلُ آنَتُمُ اَتَاتُونَ الْعَلَمِينَ . إِنَّكُمُ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِّنُ دُونِ النِسَاءِ بَلُ آنَتُمُ اَتَاتُونَ الْوَجَالَ شَهُوةً مِّنَ دُونِ النِسَاءِ بَلُ آنَتُمُ اَتَاتُونَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ . إِنَّكُمُ لَتَاتُونَ الْوِجَالَ شَهُوةً مِّنُ دُونِ النِسَاءِ بَلُ آنَتُمُ اللَّهُ مَنْ الْعَلَمِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا سَلَمُ اللَّهُ ا

اور پارهٔ ۱۸ ارکوع اسوره مومنون آیت کیس ب: قَدَن ابُتَنی وَرَاءَ ذَلِكَ فَاُولَئِكَ هُمُ الْعَدُونَ " لِین نوجوان دو ک دا پچهاور چاہوی صدے برصے والے ہیں۔ لیکن اپن ہوی سے لواطت کی حرمت کا منکر کا فرنیس ۔ نورالانوار صفح نہرا ہ پ ہے "اللواطة من امرائة حرامالکن حرمتها ظنیة حتى لا یکفر مستحلها "اه ، والله تعالى اعلم .

كتبه: محدركيس القادرى بركاتي

الجواب صحيح: جلال الدين احمرالا محدى

٢٤/رجب الرجب ١١١١ه

ساارشعبان واساج

مسئله: - از: مولانامحمونس عالم نظای، ببرولی، گورکھپور، بولی

زیداہے آپ کوئی کہتا ہے گروہا ہوں ہے کیل جول رکھتا ہے ان کی شادی وغیرہ میں شریک ہوتا ہے اور ان کے پیچھے نماز مجمی پڑھ لیتا ہے تو زید کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

المتحوالب: - زیداگر میرجانتے ہوئے کہ دہ اپیوں دیو بندیوں نے جان ایمان سلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین کی ہے اس کے بیجے نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں کہ ان کے بیچے نماز پڑھا تو انہیں مسلمان سمجھا جبکہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین کرنے والے کو مسلمان سمجھنا کفر ہے اور ایسے بی اگر ان کو مسلمان سمجھنا ہوئے ان سے میل جول اور ان کی شادی وغیرہ میں شریک ہوتا ہے تو مسلمان نہیں اور اگر زیدان کو مسلمان نہیں سمجھتا ہی ہے جانا ہے کہ بیلوگ بدعقیدہ بیں اور ان کے بیچے نماز پڑھتا ہے تو سخت گنہگار ہے۔ اس کی نمازیں جوان کے بیچے پڑھی باطل ہیں۔

مجدداعظم امام احمدرضافر ماتے ہیں جے یہ معلوم ہوکہ دیو بندیوں نے رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ و کم کی تو ہیں کی ہے پھر
ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اسے مسلمان نہ کہا جائے گا کہ پیچھے نماز پڑھتا اس کی ظاہر دلیل ہے کہ ان کو سلمان سمجھا اور رسول اللہ سلی
اللہ علیہ دسلم کی تو ہین کرنے والے کو مسلمان سمجھنا کفر ہے۔ اس لئے کہ علما عرج مین شریقین نے بالا تفاق دیو بندیوں کو کا فروم تہ آکھا اور صاف فرمایا کہ "من شك في كفره و عذا به فقد كفر" جوان كے عقائد پر مطلع ہو کر اضی مسلمان جانا در كنا دون ك کو جو بندیوں کو بابیوں ہے ہیں اور ان کی وہ نمازیں سب باطل و بے كار (فقادی رضویہ جلد ششم عجہ دے) وہابیوں

ريوبنديوس عيل جول حرام عارشاد بارى عن قرال المنفية الشيط المستقطة فلا تقعد بغد الذكرى مع القوم الظلمين (پاره ما يعتنونكم الاره من الاعتنونكم المناور المناور المنام المعادول الاعتبار الاسلم المناور المنام الدين المناعد المناور الاعتبار الاسلم المناور المناو

لہذااگرزیدان کومسلمان نہ مانتے ہوئے بھی ان ہے میل جول رکھتا ہے تو سخت تر گنهگاراور مرتکب حرام و فاسق معلن ہے اور اہامت کے لائق نہیں (احکام شریعت حصہ دوم صفحہ ۱۹۸) والله تعالی اعلم.

كتبه: محرمغيدعالم مصباحى

الجواب صحيح: جلال الدين احمدالامحدى

مسله: - از: متازاحمة قادرى محلّمتيهارى مسجد كرمامن جهتر بور

قرآن مجیدیں کِنعُلَمَ مَن یَتَبِعُ الرَّسُولَ جیسی کُن آیتی ہیں جس سے بظاہر بیمنہوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کو کلوقات کے موجود ہونے کے بعدان کاعلم ہوتا ہے تو اس کا جواب کیا ہے بینوا توجروا .

جيها كما لجامع لا حكام القرآن صفي ١٥ اجلدا آيت ذكوره كتحت ب: "و قيل المعنى ليعلم النبي و اتباعه و

اخبر تعالى بذلك عن نفسه كما يقال فعل الأمير و انما فعله اتباعه و ذكره المهدى و هو حبيب ـ و قيل معناه ليعلم محمد فاضاف علمه الى نفسه تعالى تخصيصا و تفصيلا "اه . والله تعالى اعلم.

كتبه: شاهد على مصباحي

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

مسئله: - از: كمال الدين ادريي بمرباز اربيتي

کیافرہ سے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کوزید ایک ویئی مدرسکا اہم رکن سکریٹری ہے۔ اس نے ایک ہندو پر دھان کے کامیاب ہونے پر رنگ کی ہوئی لین ابیر اپنے سر اور داڑھی ہیں لگوائے اور لگاتے ہوئے خوب خوشیاں منائیں اور ساتھ ہی ساتھ لڈو کا پرشاد با نئے ہوائے اور کھاتے ہوئے پورے شہر میں گشت کیا اور مندر تک گیا پھر چند دنوں کے بعد پر دھان مذکوراپنے چند ہندودوستوں کے ساتھ اجودھیا نہائے جانے کی تیاری کیا توزید بھی ہمراہ جانے لگا چندار باب اہل سنت کے مجمانے پر کمالی جگر ما سے علائے کرام فتو کی دینے پر آمادہ ہوں۔ زید نے کہا ہیں جاؤں گا جس کو جو کرنا ہو کر سے میں ایسے فنول فتو کی وقع کی وقع کی اور پھر آٹھ بجرات کوسب کے ساتھ والی آیا۔ دریافت طلب امریہ ہے کہا ہے میں گھری کے بینوا توجووا۔

المجوانب: شخص ندكور في الرواتي وه مارى با تملى بين جوسوال من ندكور بين اوريها بكر من فقى وتوى نبين ما ناتاتوه وخت كنها المرائد من المرائد و المرئد و المرائد و المرائد و المرائد و المرائد و المرائد و المرائد و المرائ

كتبه: جلال الدين احمد الامجدى ۲۰ رئيج الغوث ۱۳۲۱ ه

## مسله:-از ضميرالله موضع بكار ، كتان عنج بستى

کیا فرماتے ہیں مفتیان دین وطت اس مسئلہ میں کہ گاؤں کے کنارے چکبندی والوں نے آبادی کے لئے زمین چھوڑ دی۔ جس میں پردھان نے بہت سے لوگوں کو دیا۔ عبدالقدوس کو بھی اس میں سے تھوڑی زمین ملی۔ اس نے اپنی زمین میں سے بھوڑ دی۔ جس میں پردھان نے بہت سے لوگوں کو دیا۔ عبدالقدوس نے گائی دیتے ہوئے کہا کہ سے بچھ دھے مجد بنانے چاہوں نے دیر دی مدرسہ بنانا چاہا تو عبدالقدوس نے گائی دیتے ہوئے کہا کہ مدرسہ بنادے فلان پرد ہے۔ تو اس کے بادے میں شریعت کا تھم کیا ہے؟ جینوا توجدوا.

لہذادہ لوگ بھی اپن غلطی کا اقر ارکریں اور پھر بھی کی زمین پرنا جائز قبضہ کی کوشش نہ کرنے کا عہد کریں اور اللہ ورسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے ڈریں۔و ہو تعلی اعلم.

كتبه: جلال الدين احمد الامحدى ٩رزيج الاول ٢٠ه

#### مسئله: - از جمعلی قادری ندیمرسلع بستی

کیافر ماتے ہیں مفتیان دین وطت اس مسلم میں کہ ہندہ کونا جائز استقر ارحمل ہواالٹراما وُنڈ کرانے تک ہجھیں کیا بعد میں ضائع کرادیا گیا اب وہ بکر کانام پیش کرتی ہے اور صلفیہ بیان دینے کوتیار ہے کہ بیمل بکر کا تھا۔ اور بکر پوچنے پرانکار کرتا ہے وہ بھی صلفیہ بیان دینے کو کہتا ہے کہ میر انہیں ہے اور ندمیرے ہندہ ہے کوئی تعلقات تھے اب اسی صورت میں کس کا قول سیح مانا جائے اور ہندہ اور بکر کے ساتھ میل ومراسم رکھنا جائز ہے انہیں؟ بینوا توجد وا

السبواب استواب استوار مسئول میں ہندہ کا نہ کورہ بیان کوئی چیز ہیں۔ اگروہ طفیہ بیان بھی دے کہ مل بحرکا تھا تو بھی وہ الروے شرع ہرگز معتر نہیں لبندہ کے بیان سے بحرکو مجرم نہیں قرار دیا جا سکتا تا وقتیکہ وہ خودا قرار جرم نہ کر سے اور ہندہ بخت کر کا مزادی جاتی ہوجودہ صورت میں اسے علانیہ کہا مستحق عذاب نارولائق قبر قبار ہے۔ اگر حکومت اسلامیہ ہوتی تو استے بہت کر کی مزادی جاتی ہم جودہ صورت میں اسے علانیہ تو بدواستغفار کرایا جائے اور صرف عور تو ل کے مجمع میں بندرہ منٹ تک قرآن مجید سریر لئے کھڑی رہے اورای صالت میں عہد کر سے کہا کہ میں آئدہ جرام کاری نہیں کرول گی۔

كتبه: جلال الدين احمدالامجدى ورزى الجها۱۳۲۱ه

مسئلہ: -از بحرصف رضام راس ماحب نقار تی رضوی، بجابورورگاہ بادشاہ رحمۃ الله عليہ جامع مجد، کرنا تک کيافر باتے ہيں مفتيان دين ولمت اس مسئله ميں کہ کی غير مسلم رہنما (ہندوسوامی) کوئی دي جلسه ميں مرحوکرنا، اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا اور ایسا کرنے والوں کے لئے شرع تھم کیا ہے؟ جینوا توجوو!

الجواب: قد فق كمعتدكات بين الحقائق جلداول صفيه ١٣٠١ يرب: قد وجب عليهم المائنة شرعا". لين الروعة عليهم المائنة شرعاً المعتدين المحقائين المحتارة عند المحتارة عليهم المائنة المحتارة ال

لبداجب فاس مسلمان كاتوبين واجب باور تعظيم جائز بين توضي فدكوركوى جلسه بين بلانا اوراس كانفظيم وتو قيركرن بدرجه أولى جائز بين -جن لوكول في اليا كاعتدالشرع ان برتوبدلازم ب- وهو تعالى اعلم.

كتبه: جلال الدين احمد الامجدى ١٩ در جب الرجب ٢١ه

#### مسكه: - از: سيرعبد القدير، تصبه، بهمنان بازار، ملعبتي

کیافر ماتے ہیں علاے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ فیل میں کہ ذید جو کہ مولوی ہے اور پابند شریعت ہے اور کسی تم کانشہ وغیرہ ہیں کرتا ہے مگر چند شرائی ودیگر لوگ کہتے ہیں کہ زید بھی شرائی ہے اور زید پر تہمت لگانے والوں کے بارے ہیں شریعت کا حکم کیا ہے؟ بینوا توجدوا.

المجواب: - زيرمولوى اگرواقى پايند شريعت بهاوركى شمكى نشآ ورحرام چيز شراب وغيره نيس بيتا كما تا به قاس بر شرالي مونى كي تهمت لكان والحض كار محتى عذاب ناراور لا أن قبر قبار بين ان پر قوبدوا ستغفار كرنا اورمولوى فدكور سه معانى ما نكالازم به خدا ئنول كارشاو به قد المدون و المدون المدون المدون المدون المدون و من المدون و من المدون و مدون المدون ال

كتبه: جلال الدين احمد الامجدى مرذى الحجد المحدد مارذى الحجد الص

#### معديكه: -از:غلام حسين بموضع ودُا كنانه، بيرُ ارْي بهتي

جس كاكوئى گناه بيس\_ (مشكوة شريف صفحه ٢٠) البته بكركى يوى كوفر آن خوانى وميلا دشريف كرف ،غرباء ومساكين كوكهانا كهلان اور مسجد مي لونا وچنائى ركف كي تلقين كى جائے كه نيكيال قبول توبيم معاون بوتى بيں فدائے تعالى كاار شاد ہے: " وَ مَن تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ مِنْ وَكُلُو مِنْ اللهِ مَنَاباً". (باره ١٩ سورهُ فرقان آيت اے) و الله تعالى اعلم.

كتبه: محراراراحرامدى ركاتى

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

۵رشوال المعظم ۱۸ م

#### مسئله:-از:سراج احدفال، بكرم جوت بازاربتي

كيافر مات بي علائے كرام ومفتيان عظام مندرجه ذيل مسائل ميں:

(۱) زیدی عورت نے برکی عورت سے جھڑا کیااورای جھڑے کی حالت میں بھرکی عورت نے زیدکی عورت ہے کہا تو چوری کرے دوسرے کا سامان لاتی ہے اور کھیت وغیرہ میں بھی جا کر جو چیز پاتی ہے اسے گھر لاکر کھاتی ہے۔ تو زید کی عورت نے کہا کہ خزیری ہڈی بھی لاکرتم لوگوں کو کھلاتی تھی اور وہی زیدگی عورت کہتی ہے کہ ہمارے سر پرخواند فریب نواز آتے ہیں تواس کے بارے میں کیا تھم؟ بینوا تو جروا.

(۲) زیرو بکر حقیق بھائی ہیں ان کے درمیان کی بات پر سخت اختلاف ہواتو ان کے پیرنے آکر میل کرادیا۔ پھر معمولی کی بات پر زید نے بکر سے کہا ہم تم سے قیامت تک نہیں طیس گے ۔ تواس کے بارے ہیں شریعت کا کیا تھم ہے؟ بینوا تو جروا ۔

المسجب واب: - (۱) زیری عورت جس نے یہ کہا کہ ہیں خزیری بڈی بھی لاکرتم لوگوں کو کھلاتی تھی وہ علائے تو بدواستغفار کرے اور اس کا یہ کہنا غلاء جھوٹ اور کروفریب ہے کہ ہمارے سر پر خواجہ خریب نواز آتے ہیں ۔ اگروہ اپنی اس مکاری و فریب کاری سے بازند آتے تو سارے سلمان تی کے ساتھ کاری سے بازند آتے تو سارے سلمان تی کے ساتھ اس کا بائیکاٹ کریں ۔ کھاٹا پیٹا ، اٹھٹا بیٹھٹا اور سلام و کلام سب اس کے ساتھ بند کردیں ۔ اور اس کے گھروالے جواس بات کو بھی جو اس ان سے بھی سب سلمان قطع تعلق کریں ۔ خدائے تعالیٰ کا ارشاد ہے :

" ق اِمّا یُنسِیۃ بّا کَ الشّینظنُ فَلَا مَقَعُدُ بَعُدَ الذّیکُرٰی مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِیْنَ " (بارہ کرکوئے ۱۳) و الله تعالیٰ اعلم ،

(۲) صدیم شریف میں ہے کہ صور سید عالم صلی انٹر تعالی علیہ کم نے قربایا: "من هجر اخاه سنة فهو کسفك دمه رواه ابوداؤد." یعنی جو خص این بھائی كوسال بحر چور دے توبیاس کے تل کے شل ہے۔ (ابوداؤدر مشکل ق صفی ۱۸۲۸) اوردوسری صدیم میں ہے کہ سرکاراقد سلی اللہ تعالی اعلیہ و سلم نے قربایا: "لاید لے اسلیم ان بهجر اخاه فوق ثلث فمن هجر فوق ثلث فمن هجر فوق ثلث فمات دخل النار رواه احمد و ابو داؤد. "یعنی کی مسلمان کے لئے طال نہیں کہ وہ این بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے۔ پھر جس نے ایسا کیااور مرکمیا تو وہ جنم میں گیا۔ (احمد ابوداؤدر مشکلوة صفی ۱۸۲۸)

لہذاجس نے اپنے بھائی ہے بیکہا کہ ہم تم سے قیامت تک نہیں ملیں مے وہ اللہ واحد قیار کے عذاب ہے ڈرے اور اپنے

51

بھائی سے مطےورندای حال میں مرجائے گاتو وہ حدیث شریف کے مطابق جہتم میں جائے گا۔ العیاذ بالله تعالیٰ المجدی ہے کا اللہ تعالیٰ کتبہ نے مجدا براراحمدالا محدی کے مطابق جہتم میں جائے گاتو وہ حدیث شریف کے مطابق جہتم میں جائے گئے ہوئے ہے۔ المحدالا محدی کے المحدالا محدی کے اللہ تعالیٰ اللہ میں کا اللہ تعالیٰ کے مطابق جہتم میں جائے گائے وہ حدیث شریف کے مطابق جہتم میں جائے گئے اللہ تعالیٰ کے مطابق کے مطابق جہتم میں جائے گائے کا تعالیٰ تعالیٰ کے مطابق جہتم میں جائے گائے کی مطابق جہتم میں جائے گائے کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کی مطابق کے مطابق کی مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کی مطابق کے مطابق کی مطابق کی مطابق کا تعالیٰ کے مطابق کا مطابق کے مط

مسئله: - از: غلام حسين قاوري بسسهديال كلال

زید جوکہ کی مجھے العقیدہ ہے اور مجد کا امام ہے مگر محرم کے مہینہ میں ڈھول بجاتا ہے اور سمجھانے پرنہیں مانتا ہے۔ جوک کے اوپر تعزیہ کے مانار کھ کرفاتی کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ قرآن وحدیث کی روشن میں مفصل جواب سے نوازیں۔

المجواب: - مروج تعزیه تاجائز وحرام ہاور وحول بجانا بھی حرام ہے۔ ایسائی سید نااعلی حفرت پیشوائے اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمة والرضوان نے اپ فآوی بیل تحریر فر مایا ہے۔ لہذا زید جو کہ وحول بجاتا ہے اور تعزیہ کے چوک پر کھانا رکھ کرفاتح کر کے ایک امر ناجائز بیں جاہلوں کی حوصلہ افز ائی کرتا ہے اور سمجھانے پر بھی نہیں مانتا ہے گئرگا استحق عذاب نار ہے۔ اس کی اقتدا بیل نماز کروہ تحریمی ہے۔ اسے چاہئے کہ علانیہ تو بدواستغفار کرے تاکہ دوسر اوگ بھی اس سے عبرت نار ہے۔ اس کی اقتدا بیل نماز کروہ تحریمی ہے۔ اسے جاہئے کہ علانیہ قب العلانية . " لیعنی نہاں گن ہی تو بہ نہاں اور عیاں عاصل کریں۔ صدیمت شریف میں ہے: " تدویة السر بالسر و العلانیة بالعلانیة . " لیعنی نہاں گن ہی تو بہ نہاں اور عیاں عامی کو بہ نہاں اور عیاں طور پرضروری ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم .

كتبه: خورشيداحمد مصباحی ۱۲ مهم ارصفر المنظفر سام الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

مستدله:-از محبوب على منصورى بهم بنا، بلرام بور

كيافرمات بي علائے دين ومفتيان شرع متين مندرجه ذيل مسائل كے بارے مين:

(۱) مروجد تعزید داری جائز ہے یانہیں؟ اگرنہیں تو دلل جواب مرحت فرما کیں۔ (۲) اپنے ہاتھوں چوکا بنا کر اور اشیاء
خور دنی رکھ کرنیاز کرنا کرانا کیما ہے؟ (۳) قربانی ہے لے کرعاشورہ محرم تک ڈھول تاشہ بجانا اور شب عاشورہ میں تعزید کے پیچے
عجم دول، عورتوں کا ڈھول تاشہ بجاتے اور مرشہ گاتے ہوئے جانا کیما ہے؟ (۳) بعض لوگ سبیل پلاتے ہیں اور وعظ کی بجالس
منعقد کرتے ہیں جس میں واقعات کر بلا مع دیگر واقعات سے روایات کے ساتھ بیان کرتے ہیں ایما کرنا عند الشرع کیما ہے؟
بیننوا توجدوا.

المبواب: - (۱) سراح الهند حضرت شاه عبدالعزيز صاحب محدث د الوی عليه الرحمة تريفر مات بين "تعزيه داری عشرهٔ محرم وساختن ضرائح وصورت د غيره درست نيست. "پهر چندسطر بعد تحريفر مات بين" تعزيه داری که بچول مبتد عال می کنند

بدعت ست وچنین ضرائح وصورت قبوروعلم وغیره این ہم بدعت ست وظاہرست که بدعت سینداست۔'اورتحریرفر ماتے ہیں'این چوبها كدمانحة اوست قابل زيارت نيستند بلكدقابل ازالدائد چنانچد دهديث شريف آعده من راى منيكم منكوا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الايمان رواه مسلم. يجي عمر أكرم من تعزیدداری اور قبر وصورت وغیره بنانا جائز تبیل تعزیدداری جیسا کدبدند بهب کرتے بین بدعت ہاورا سے بی تابوت، قبرول کی صورت اورعلم وغیرہ میری بدعت ہے اور ظاہر ہے کہ بدعت سید ہے۔ میتعزیہ جو بنایا جاتا ہے زیارت کے قابل نہیں ہے بلکه اس قابل ہے کہ اسے نیست و نابود کیا جائے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہم میں سے جو تھی کوئی بات خلاف شرع دیکھے تواسے ا بے ہاتھ سے ختم کردے اور اگر ہاتھ سے ختم کرنے کی قدرت نہ ہوتو زبان سے منع کرے اور اگر زبان سے مجی منع کرنے کی تدرت نه ہوتو دل ہے براجائے اور بیسب ہے کمزورایمان ہے۔ ( فآویٰعزیز بیجلداول صغیہ ۲۵-۵۵) حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی کی ندکورہ بالا عبارتوں سے بالکل واضح ہوگیا کہ مندوستان کی مروجہ تعزید داری بدعت سیند و ناجاز ہے۔اوراعلی حضرت بیشوائے اہلسدت امام احمد رضامحدث بریلوی نے ہندوستان کی مروج تعزیدداری کونا جائز وحرام و مای بدعات قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لئے فناوی رضوبہ جلد تم نصف اول صفحہ ۳۵ ملاحظہ ہواور اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں" تعزید ممنوع ہے شرع میں مجھ اصل نہیں اور جو پچھ بدعات ان کے ساتھ کی جاتی ہیں سخت ناجائز ہیں۔' (فناوی رضوبہ جلدتم نصف اول صغیہ ۱۸) اورتحر برفر ماتے بین انعزیه کی تعظیم بدعت ہے۔ ' ( نآوی رضوبہ جلدسوم صفحہ ۲۵۸ ) اور تحریر فرماتے ہیں: '' تعزیبہ بنانا ناجائز ہے۔ ' ( فآوی رضوبہ جد ششم صفحه ۱۸) اورتر رفر ماتے ہیں 'بیر جو باہے تا شے مرجے ماتم براق بری کی تصویر میں تعزیدے سے مراوی ما نگنااس کی مثنی مانتا ا ہے جھک جھک کرسلام کرنا ہجدہ کرنا وغیرہ وغیرہ بدعات کثیرہ اس میں ہوگئی ہیں اور اب اس کا نام تعزید داری ہے بیضرور حرام ہے۔( فآوی رضوبہ جلدتم نصف آخرصفی ۱۹۳)

(۲) عوام جوائے ہاتھوں چوکا بناتے اوراس پرتعزبید کھتے ہیں۔ پھرای چوکا پراشیاہ خوردنی رکھ کرنیاز کرتے اور کراتے ہیں جھرای چوکا پراشیاہ خوردنی رکھ کرنیاز کرتے اور کراتے ہیں جے تعزبیکا جمہ تعادب کے جی بینا جائز ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا محدث پر بلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں تعزبیکا جڑھاوا نا جائز و بدعت دگناہ ہے۔ ( فنادی رضوبہ جلد نم نصف آخر صفحہ ۱۲۵) و الله تعالی اعلم.

(۳) قربانی سے لے کر عاشورہ محرم تک ڈھول بجانا اور شب عاشورہ میں تعزید کے پیچے میچے مردو مورتوں کا ڈھول تا بہ بجاتے اور مرشیہ گاتے ہوئے جانا ہیسب ناجائز و گناہ ہیں۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان تحریفر ماتے ہیں ڈھول بجانا، عورتوں کا گانا ہیسب حرام ہیں۔ ( نماوی امجد بیجارم صفحہ ۵۵ ) اور اعلیٰ حضرت محدث پریلوی رضی عندر بدالقوی تحریفر ماتے ہیں کہ بین ڈھول بجانا حرام ہے۔ ( نماوی رضویہ جلد نم نصف اول صفحہ ۱۸۹ ) اور حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ: "تعزیوں کے پاس مرشہ پڑھا جاتا ہے اور تعزیہ جب گشت کونکا ہے اس وقت بھی اس کے آگے مرشیہ پڑھا جاتا ہے غلط واقعات

نظم كئے جاتے بيں الل بيت كرام كى بير متى اور بي مبرى اور جن كوفز ع كاذكركيا جاتا ہے بيسب ناجائز و گناه ككام بي (بهار شريعت حصد شائز بهم صفح ٢٢٨) اور اعلى حضرت محدث بريلوى وضى عندر بدالقوى تحريفر ماتے بيں: "مر فيے كاپڑ هناسناسب گناه وحرام ہے حديث بيس ہے "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراشى. يعنی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراشى. يعنی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراشى. يعنی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراشى.

(٣) سيمل بالناوعظ كى الى بهاس منعقد كرناجى على واقعات كربلامع ويكروا تعات سيح روايات كراته بيان ك جاته بيان ك جاته بول قويرسب جائز بلكم سخن وكارثواب بيل اعلى حفرت عليه الرحمة والرضوان تحريفر مات بيل كرائي ياشر بت كى سيل جبد بهنية محوداور خالصا لوجه الله ثواب رمانى ارواح طيبها بحد اطهار مقعود بو بلا شبحه بهتر ومستحب وكارثواب ب عديث بيل به روالله ملى الله على اللهاء تتغاشر كما يتغاشر الورق من المشجر روالله ملى الله على اللهاء تتغاشر كما يتغاشر الورق من المشجر فسى السويح العاصف. " يعنى جب تير كاناه زياده به واكرائي ويانى پريانى بلاگناه جمر جائيس كريس تحت آندهى بيل بين كي بيانى بلاگناه جمر جائيس كريس تحت آندهى بيل بين بين الورق من المستول كريس ملك يا الل بيت يا صحابى كرة بين شان كام بلغه مدح و فيره منوعات شرعه منوعات شرعه در الورق من المسلم يا تعديم وغيره منوعات شرعه در الصالحين و كرشريف فعائل ومنا قب حفرت سيدناها مسين وضى الله تعالى عنه بلاشهم و جب ثواب ونزول رحت بين عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة . (فاوكي رضوي جلائم في الله تعالى اعلم .

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدي

کتبه: محمد صنیف قادری ۸رجمادی الاخره ۱۳۱۹ ه

#### معديثله:- از عمراعظم مهدادل بستى

کیافرہ سے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسلم میں کہ عالم نام کا ایک فض کہتا ہے کہ عبدالقیوم نے دعا تعویذ کرا کے جھ پر
مات خبیث کردیا ہے۔ عالم کے اس بیان پراس کے گھروا لے عبدالقیوم کے خلاف ہو گئے اور اس کا بائیکاٹ کردیا ۔ عبدالقیوم نے
ابی مفائی میں کہا کہ میں اللہ ورسول کی فتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے پہوئیس کیا کرایا ہے۔ اس پر عالم کی ماں نے کہا میں اللہ و
رسول کو پہوئیس جاتی ۔ اور عالم کے گھروا لے برابر عبدالقیوم کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں تو اس کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے؟
بینوا توجدوا.

السبواب: - عالم کاعبدالقیوم کے بارے میں بیر کہنا کہ اس نے دعاتعویذ کرا کے بھی پرسات ضبیت کردیا ہے بخت ناجائز ہے کہ بیر بالکل ہے بنیاد ہے۔ عندالشرع ہرگز اس کا عتبار ہیں۔ اور جبکہ وہ اپنی صفائی میں اللہ ورسول کی قتم کھا تا ہے تو بلاوجہ نہ ماننا گناہ ہے اور اس کا بائیکا کے کردینا غلط ہے۔ اور عالم کی ماں کا بیر کہنا کفر ہے کہ میں اللہ ورسول کو پچھنیں جانتی۔ ایسائی فناوی

رضویہ جلد نم صفحہ ۵ نصف اول پر ہے۔

لهذاعالم كى مال كوكلم يرها كراس علائية وبواستغار كرايا جائ اور وبروالى بولواس كا پرس نكاح بمى يرهايا جائر و وابيان كرت و مسلمان فى سائد الشيطان فلا تفعد بعن المدخرى مع القوم الظلمين " ( پاره مركوع ا) اورعالم كرا و المحال عبدالقيوم كوبرا بحلا برابر كمت ربناا سايذا و تكيف بني تا باورايذا يسلم حرام ب خدائ تعالى فرما تا ب " و الله يُن يُودُونَ المُوفي فين و المُؤونِين و المُؤونِين و المُقوم في بتان اور على في المنتسبة و المنتسبة

لهذا عالم كے گھروا لے عبدالقيوم كوايذا پہنچائے كے سبب اس سے معذرت كريں اور توبه كريں۔ اگروہ ايبانہ كريں تو مسلمان اس سے معذرت كريں اور توبه كريں۔ اگروہ ايبانہ كريں تو مسلمان اس سے طع تعلق كريں۔ قسال الله تعمالیٰ: "وَ لَا تَرْكُنُوا اِلَى الَّذِيْنَ ظُلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّالُ". (باروا اركوع وا) والله تعالى اعلم.

کتبه: محمر میرالدین جبیبی مصباحی ۲۲ رزوالقعده ۱۸ اه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

#### مسله: - از: بيرغلام، بشيشر سمنج بهتي

زید مجدیں گالی بک رہا تھا برنے اس کومنع کیا کہ مجدیں گالی مت بکوتو وہ مجدیں اپنی دی ہوئی گھڑی اور مدرسیں دی ہوئی تیا گاری اور مدرسیں دی ہوئی تیا گیا اور میں ہوئی تیا گیا اور میں ہوئی تیا گیا اور میں ہوئی سب باکتانی ہوتو سب لوگوں کی رائے سے اس کا بینا نے اٹھا کی گئی ہوتو سب لوگوں کی رائے سے اس کا بینا نے کیا گیا گیا گر پچھلوگ اس کو اپنا چیٹو ابنائے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں شریعت کا تھم کیا ہے؟ بینوا تو جدو ا

السبواب: - گال بكنا حرام به فاص كرم بدي اور بخت حرام به اور ملمان كوگالى دينافت به جيها كه بخارى شريف كى مديث مير ب سبداب الدسد فسوق. " اور مجديا مدري اب ويه وي ما مان كووايس له لين كى وجد يم معنى من من عذاب نار به اس پر لازم به كه و برك ما ور گرى و تيائى واپس كر به اور بكر وغيره جن كوگالى دى ان سه معانى ما نگه و به تك وه ايمان كر بائيكاث مارى ده معانى ما نگه د جب تك وه ايمان كر بائيكاث مارى دهيم معانى ما نگه د جب تك وه ايمان كر بائيكاث مارى دهيم و معان د بواياد آف و إمّا يُسني نگل الشه يُسطن فلات فعد بعد الذّكرى منع القوم الظليمين " . يعن اگر شيطان تم كويمان د بواياد آف يرظم وزياد تى كرخ والول كما تم

نه بی مور (پاره کرکوع ۱۳ ایسے خص کا ساتھ وینے والے اور اس کواپنا پیٹوابنانے والے خت غلطی پر ہیں۔ والله تعالى اعلم صع الجواب: جلال الدین احمد الامجدی سع الجواب: جلال الدین احمد الامجدی

#### مسئله: - از: محسين خال ، اداري ، سر كوجه ، ايم لي

زیدنے کہا کہ دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے سب گنہگار ہیں یہ کن کرعمرہ نے کہا کہ آپ کی زبان میں طاقت ہے وہ آپ کہیں میں تو نہیں کہوں کہ دنیا میں ایک ہے ولی ہزرگ پیدا ہوئے جسے ہڑے پیرصاحب ان اوگوں کو ہم کیے گنہگار کہد کتے ہیں زیدنے کہا کہ میں دعوی کے ساتھ کہتا ہوں اور اس کا ثبوت بھی دوں گا کہ ہرانسان گنہگار ہے ثبوت طلب کرنے پر نال مٹول کرتا ہوں اور اس کا ثبوت بھی دول گا کہ ہرانسان گنہگار ہے ثبوت طلب کرنے پر نال مٹول کرتا ہوں اور اس کا ثبوت بھی دول گا کہ ہرانسان گنہگار ہے نبوت طلب کرنے پر نال مٹول کرتا ہوں اور اس کا ثبوت بھی دول گا کہ ہرانسان کے عموم میں بینی راحل ہیں تو ولی و بیٹی ہر کو گئہگار کہنے دالے پر کیا تھم ہے؟ بیندو ا تو جدر و ا

المجواب: - انبيا عرام ميهم الصلاة والسلام ب كناه كاصادر مونا شرعاً محال ب اوراوليا عنام ب بحق كن ونبير موتا وحرت علامه المعيل حتى رحمة الله تعالى عليه مورى في آيت كريم ٥٠ "فساك فنت تدرى منا الكتب كنفير مي فرمات ين "ان اهل الموصول اجتمعوا على ان الرسل عليهم السلام كانوا مؤمنين قبل الوحى معصومين من الكياش و من الصفائر الموجبة لنفرة الناس عنهم قبل البعثة و بعدها اه " (تفيرروح البيان جدم صفي الكياش و من الصفائر الموجبة لنفرة الناس عنهم قبل البعثة و بعدها اه " (تفيروك البيان جدم صفي المحسول عليه المواد من الموجبة لنفرة الناس عنهم قبل البعثة و بعدها الم " (تفيروك البيان جدم من الموجبة لنفرة الناس عنهم قبل البعثة و بعدها الم " (تفيروك البيان جدم من المحسول المواد الموجبة لنفرة الناس منوز الناس منوز المواد الموجبة للمواد المواد الموجبة للمواد المواد الموجبة المواد الموجبة المواد الموجبة المواد الموجبة للمواد الموجبة المواد الموجبة الموجبة المواد الموجبة الموجبة الموجبة الموجبة الموجبة الموجبة الموجبة الموجبة المواد الموجبة الموجبة المواد الموجبة الموج

لبذا جو خص سب کو گنبگار کیے وہ خود می سخت گنبگار ستی عذاب نار فاسق و فاجر ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے اس گندے و ناپاک خیال سے تو بہر سے اور آئندہ اس طرح کی باتیں نہ کہنے کا عہد کرے۔ و اللّٰہ تعالیٰ اعلم.

كتبه: اشتياق احمد رضوى مصباحي

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

۲۲۷رشوال ۲۰ه

# مسكه:-از عمر ابوطلحه خال بركاتي ، دوست بور ، امبية كريم

زیدنے مروجہ تعزید داری کے لئے اپنی انجمن کمیٹی والوں کے ساتھ چندہ وصول کرنا شروع کیا کچھ لوگوں مثلاً خالد، عمر و، بکر نے کہا کہ ہم سب بن سیح العقیدہ بیں اور ہمارے اکا ہرین اہل سنت کے نزدیک بیا سرخلاف شرع ہے جسیا کہ امام اہل سنت اعلی حضرت ہر ملیوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ودیگر علائے کرام کے فقاوی سے ثابت ہے لہذا ہم اس میں چندہ نہیں دیں گے اس پر تعزیہ کی خاول سے فارت ہے لہذا ہم اس میں چندہ نہیں دیں گے اس پر تعزیہ کی والوں نے ان کا بائیکاٹ کردیا۔ کیونکہ گاؤں میں انہیں کا دید ہے اور کہا کہ جب ان کا کوئی معاملہ آئے گا تو ان کا ساتھ دیے کے

لے تمیں کی جگہ تین سواور جالیس کی جگہ چارسورروئے ڈیٹرلیا جائے گا۔ تو زیدادراس کے حامیوں کا یہ تول وفعل ازروئے شرع درست ہے یانہیں؟ نیز الی صورت میں فالد عمرواور بکروغیرہ کیا کریں؟ بینوا توجدوا.

المنجواب: - خالد ،عرواور بروغیره کاتعزید وازی کے لئے چنده ویے سے انکار کرتابالکل درست وق ہے اوران کا یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ ہمارے اکا برین اہل سنت مثلًا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بر بلوی وویگر علمائے کرام رضی الله عنهم کے قاوئی سے اس امر کا خلاف شرع ہوتا خابت ہے ۔ تو کمیٹی والوں کا محض تعزید واری کے لئے چنده شدویے کی بنیاد پر انہیں بایکا کے کرتا سراسرظلم و زیادتی ہے ۔ اور تعزید واروں کا یہ کہنا کہ جب کوئی معاملہ آئے گا تو ان کا ساتھ ویے کے لئے ہم تمیں کی جگہ تین سواور جالس کی جگہ جا سورو ہے ڈیڈ (جرمانہ) لیس کے نہایت ہی غلط اور ظالموں جیسا خیال ہے۔ اور ظلم وزیادتی کرنے والوں کے متعلق ضدائے تعالی کا ارشاد ہے۔ "من یہ خلیا کم مِن نُدُ فَدُ عَذَاباً کَبَیْراً ۔ یعنی اور تم میں جو ظالم ہے ہم اے بڑاعذاب چکھا کیں گے۔ (سورة الفرقان ۱۹)

لہذا زیداوراس کے عامیوں کا بیتول و تعل ہرگز ورست نہیں ان پرلازم ہے کہ اللہ واحد قہار کے عذاب ہے ڈریں اور شریعت کا جو تھم ہے ای پڑمل کریں شریعت کو چھوڑ کر باپ واوا کا طریقہ نداختیا دکریں۔ اپنی جہالت و ہث دھری، بے جاظلم و زیادتی اور ڈیڈ (جریانہ) لینے کے ظالمانداراوے ہے باز آ کرخالدوغیرہ کا بائیکاٹ ختم کردیں۔ اگر بیلوگ ایساندکریں تو خالد بھرو اور بجروغیرہ ان ہے دورر ہیں کسی معاطے میں انہیں اپنامدوگارند بنائیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم.

کتبه: اشتیاق احمدالرضوی المصباحی ۸رمغرالمظفر ۱۳۲۱ه

الجواب صحيح: جلال الدين احدالامجدى

مسئله: - از عبدالحميد قادرى سيتابور سركوبه (ايم - في) نوي اوردسوي محرم كرنون مي مسلمانون كوكيا كرنا جائي؟

(ب)ان تاریخوں میں جوتنزید داری کرتے چوک پراس کے سامنے کھ دکھ کرناز ولاتے ہیں جلوس کی شکل میں تنزید کو کا رسین او جوں میں ڈھو کر گھماتے ہیں، ماتم کرتے باضابط ڈھول طرح طرح کے باہد بجواتے کھیل تماشے کرتے ،معنوی کر بلا کک آتے جاتے ہیں۔ ادرجلوس میں مردول کے ساتھ کورتیں جاتی ہیں مرشینے گاتی ہیں۔ ان میں جوان لڑکیاں بھی رہتی ہیں۔ محرم وغیر محرم کا کوئی امریا زمیس رہتا ہورتیں تعزید پرمور چھل مارتی منت کرتی ہیں۔ کس مردیا مورت پر بابا کی سواری آتی ہے۔ وہ بچھ سے کھی ہوئی ہیں۔ کس مردیا مورت پر بابا کی سواری آتی ہے۔ وہ بچھ سے کھے ہوئی ہوئی ہے۔ ان سب چیز دل کی حقیقت کیا ہے؟ ادراییا کرنے والوں کا تھم کیا ہے؟ بینوا تو جروا

السبب واب: - نوی اوردسوی مرم کوسلمان زیادہ سے زیاد صدقات و خیرات کریں۔ روز ورکیس کے سال بھر کے روز وں کا نواب حضرت امام سین شہید روز وں کا نواب منز سال کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ پھر روز وں وغیرہ تمام نیکیوں کا نواب حضرت امام سین شہید

کر بلاو و نگر شہدائے کرام رضی اللہ عنبم کی نذر کریں گرمیوں میں ان کے نام پرشر بت بلا کیں۔ جاڑے میں جائے بلا کیں۔ تھجزا، بلاؤ فرنی وغیرہ جو ہوسکے پکا کر براوزی میں بانٹیں بحقاجوں اورائے گھر والوں کو کھلا کیں کہ اچھی نیت سے بیسب نواب کے کام بیں۔ایہای فقاد کی رضوبہ جلد نہم نصف آخر صفحہ ۱۳۳ پہے۔

(ب) ان تاریخوں میں تعزید داری کرتا ، چوک پر تعزید کے سامنے کچھ دکھ کرنیاز فاتحد دلانا، تعزید کو گا کو جوں میں سم کا ماہ کم کا ماہ کہ کا ماہ کا سے طرح طرح کے باہم جائے ہونا، عورت پر بابا کی سواری کا آتا ہے سب با تیں ملط ہونا، عورت پر بابا کی سواری کا آتا ہے سب با تیں ملط ہونا، عورت پر بابا کی سواری کا آتا ہے سب با تیں خرافات و بدعات اور بخت ناجا کر وحرام ہیں۔ شریعت میں ان کی کوئی اصل وحقیقت نہیں۔ اور الیا کرنے دالے بخت گنہ گا مستی عذاب نار ہیں چیوائے اہل سنت امام احمد رضا محدث پر بلوی رضی اللہ تعالی عند ربدالقوی تحریر فرماتے ہیں۔ علم ، تعزیے ، تخت ، مہندی ان کی منت گشت ۔ چر حادا، ڈھول ، تا ہے ، جیرے ، مرجے ، ماتم مصنوعی کر بلاکو جانا، عورتوں کا تعزید کو دکھنا ہے سب با تیں حرام ونا جائز وضع ہیں۔ فاتحہ جائز ہے۔ دو اُن ، شیر بی ، شریت چاہ جس چیز پر ہوگر تعزید پر دکھ کر بااس کے سامنے ہونا جہالت ہے۔ ونا جائز وضع ہیں۔ فاتحہ جائز ہے۔ دو اُن ، شیر بی ، شریت چاہے جس چیز پر ہوگر تعزید پر دکھ کر بااس کے سامنے ہونا جہالت ہے۔ ہاں تعزید ہے جدا ہو خالع کی نیت سے حضرات شہدائے کرام رضی اللہ تعالی عند کی نیاز ہود وضر در تیرک ہے۔ ' (فادی رضو یہ جلد کم نصف آخر صفحہ سے) و الله تعالیٰ اعلم .

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

كتبه: اشتياق احد الرضوى المصباحي ١٠ رصفر المظفر ١٣٢١ ه

#### مستله:-از:سنرمحرقادری،حسن گذهبتی

کیافرماتے ہیں مفتیان وین ولمت اس مسئلہ میں کہ بہنوئی وسالے میں جھڑ اہوااس بنیاد پر بہنوئی نے اپنی تمام جا کداد دوسرے کے ہاتھ بھی دی۔اس پرمحوداور عبدالباری گواہ ہوئے۔تو گوائی دیئے کی وجہ سے رمضان علی نے محود کوگائی دی اور مجمع میں تو برکرایااور آسٹندہ گوائی شدیئے کا عہد کرایا پھردوسال بعدای بات پر رمضان کے لڑے نے محود کو ماراتوان دونوں پرشریعت کا کیا تھم ہے؟ بینوا توجدوا.

الحجواب: - اگرصرف گوائل دینے کی دجہ سے دمضان علی فی محمود کو کا لی دی، مجمع میں تو برکرایا اور آئندہ گوائل ندی کا عہد کرایا اور چھر دوسال بعدائل بات پر اس کے لا کے فیمحود کو مارا تو وہ دونوں بخت گنہگار ظالم جفا کا راور حق العبد میں گرفتار ہوئے کہ مسلمان کوگالی دینا فست ہوئے کہ مسلم مشکل ہوئے کے ایس مسلم مشکل ہوئے کہ اور دوسری صدیت میں ہے "من اذی ادر حدیث میں ہے جو الم مسلم فسوق. " ( بخاری مسلم مشکل ہوئے ۱۳) اور دوسری صدیت میں ہے "من اذی

مسلما فقد اذاني و من اذاني فقد اذي الله. " (بحوالهُ فآوي مصطفوية تيب مِديوص في ١٥٥٩)

كتبه: محداولس القادري

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

١٢٨روب الرجب ١٣٢١ه

#### مسكه: - از عبدالتاراشر في بمراباز اربستي

معمولی ہے جھڑ ہے پرزید نے برکوچار پائی کی پائی ہے پہلو میں مارا پھراس کے سرپر ماراتو وہ بہت بری طرح زخمی ہوکر گر پڑااور بے بوش ہوگیااس کے بعد زید کی بیوی اور لڑک نے ہاتھ اور بیر ہے اس کو مارا یہاں تک کہ چند تھٹے بعد وہ انتقال کر گیاتو زیداوراس کی بیوی اور لڑک کے بارے میں کیاتھم ہے؟ اور جولوگ اس ظالم کی مدوکر رہے ہیں ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے ؟ اور جن لوگوں کے سامنے بیدوا تعد ہوا وہ گواہی وینے کے لئے تیار نہیں تو ان کے بارے میں بھی جوتھم ہوتح ریفر ماکر عند اللہ ماجور ہوں۔

المجواب: - زيراس كى بيوى ادرائى بكركوبدردى كماتھ للكرنے كسب بخت كنهار مستحق عذاب نار، ظالم جفا كارادرت العبد من كرفتار بوئ قرآن مجيداور حديث شريف من ايسول كي بارے خت وعيدي آئى بيس جن ميں ان كا محكانا جنم فرمايا كيا۔ خدائ تعالى كارشاد ہے: "وَ مَن يَقُتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاتُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِينَهَا وَ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ اَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً . " يعنى جوكى مومن كوت مداتل كى مزاجهم بدون اس من رجى كاس برالله كا لهذا في الله عَذَاباً عَظِيماً . " يعنى جوكى مومن كوت مداتل كى مزاجهم بدون اس من رجى كاس برالله كا

غضب اورلعت ہاوراللہ نے اس کے لئے بھاری عذاب تیار کردکھا ہے۔اھ (پارہ ۵سورہ سُناء آیت ۱۹ )اور فر باتا ہے سمن خضب اورلعت ہوا مین کے۔ (پارہ ۱۸ اسورہ فرقان بنظلیم مِندکُمُ نُذِقَهُ عَذَاباً کَبَیُراً." یعنی اورتم میں ہے جوظم کرے ہم اسے پر اعذاب بچھا کیں گے۔ (پارہ ۱۸ اسورہ فرقان آیت ۱۹) اور صدیث شریف میں ہے " زوال الدین الھون عند الله من قتل رجل مسلم رواہ الترمذی و السنسائی. " یعنی صور صلی اللہ تعالی علیہ کم نے ارشاو فرمایا پوری و نیا کا تباہ ہوجانا اللہ کے زویک مسلمان مرد کے تل ہم ہے۔ (ترفری منائی مشکل قصفی ۱۹ میں مات شرکا او من بقتل مؤمنا الله ان یعنی امید ہے کہ اللہ ہم گناہ کو بخش وے گاعلاہ ۱ اس شخص کے جومشرک ہوکر مرایا جس نے جان ہوجھرکی مومن کو تل کیا۔ (مشکل قصفی ۱۹۰۱)

لبذااگر حکومت اسلامیہ وقی توان قبل کرنے والوں کوکڑی مزادی جاتی موجودہ صورت بی حکم بیہ کہ اس ظالم جفاکارکا سخت ساتی بائیکاٹ کریں اس کے ساتھ کھاتا، بیٹاء اٹھنا، بیٹومنا اور سلام وکلام سب بند کردیں خدائے تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ "ق امّا یُنسینی نّگ الشّیطُ فُلا تَقَعُدُ بَعُدَ الذّیکُری مَعَ الْقَوْمِ النظّلِمِینَ". (پارہ کسورہ انعام آیت ۲۸) اور جولوگ اس ظالم کی یہ نسینی نّگ الشّیط فَد بَعُد بَعُد الذّیکری مَعَ الْقَوْمِ النظّلِمِینَ". (پارہ کسورہ انعام آیت ۲۸) اور جولوگ اس ظالم کی مدکی بھی طرح کررہے ہیں وہ بھی بخت گنہگار ہیں ان کو آخرت میں بہت بڑا عذاب دیا جائے گا۔ یہاں تک کران کو اسلام نظری فرایا گیا۔ صدیت شریف میں ہے: "من مشی مع ظالم بقویه و هو یا علم ان ما قلم خدج من فارج فرایا گیا۔ صدیم ان اس کا ساتھ دے بوائے ہوئے الاسلام. "یعی حضور علیہ المسلام نے ارشاد فر بایا جو تھی طالم کو طاقت پنجی نے کے لئے اس کا ساتھ دے بیاتے ہوئے الاسلام. "یعی حضور علیہ المسلام نے فارج ہوجا تا ہے۔ (مشکل ق شریف صفح ۱۳ س)

اورجن لوگول کے سامنے بیدواقعہ جوااگروہ گوائی نددیں گے تو وہ لوگ خدائے تعالی کے عذاب عظیم میں گرفتار ہوں گے قال الله تعالیٰ: "وَ لَا تَكُتُمُو الشَّهَادَةَ وَ مَنُ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِم " قَلْبُهُ ." یعنی گوائی شرچیا وَاور جو گوائی چھپ کے گاتواندر سے اس كادل گنها دے رپارہ ٣ سورہ بقرہ آ يت ٢٨٣) اور حديث شريف ميں ہے حضور سيد عالم صلى الله تعالیٰ عليه وسلم نے ارشاد فرما يا جو گوائی کے لئے بلایا گیا اس نے گوائی چھپائی بعنی اوا كرنے ہے گریز كی وہ ویہائی ہے جیسا جھوٹی گوائی و بے والا۔ (طمرانی) اور جھوٹے گوائی کے متعلق صدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم مغنے بھی شیا کیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہم واجب كردے گا۔ (ابن ماجہ بحوالہ بہار شریعت حصر ۱ اصفی ۱۸۸)

لہذا جولوگ اس ظالم کی مدد کررہے ہیں وہ اس سے باز آجا کیں اور علائے تو بداستغفار کریں اور آئندہ اس ظالم کی مدد کی جمل کے جمل کی مدد کی مدد کی مدد کی عہد کریں۔ اور جولوگ گواہی وینے کے لئے تیار نہیں ہیں ان پر لازم ہے کہ جو پچھان لوگوں نے ویکھا ہے تق بیانی کے ساتھ اس کی گواہی ویدیں۔ اگر میلوگ ایسانہ کریں تو سارے مسلمان ان لوگوں کا سخت ساجی با پیکا ہے کہ بیان کے ساتھ کھانا، بینا، اٹھنا، بیٹھنا سب چھوڑ دیں ورنہ وہ بھی گنہگار ہوں گے۔خدائے تعالی کافر مان ہے: تک اندوا لایدَ مَذَاهوُن عن مُذکوِ

فَعَلُوهُ لَبِئُسَ مَا كَانَوُايَفُعَلُونَ . (باره ٢ سوره ما تده ايت صخه ٤) اورفر ما تا هـ: "وَ لَا تَـرُكَنُوا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّالُ ". (باره ١٢ سوره موداً يت ١١٣) و الله تعلي اعلم.

کتبه: محمدادلی القادری امجدی ۲۲ رجمادی الاخره ۲۰ ه الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

#### مسئله:-از:عبدالميدقادري،مركوبه، چيتيل گذه

تعزیہ داری جوسلمانوں میں رائج ہے اس کے لئے اہتمام فاص کرنا اوراس کے انتظام کے لئے لوگوں سے چندہ لیمااور وینا جائز ہے یانبیں اگرنبیں تو کیوں؟

(۲) ہمارے گاؤں میں لوگ برسوں سے تعزید داری کی رسم انجام دیتے آرہے ہیں ازروئے شرع جیما کے حضور فقیہ ملت صاحب قبلہ وغیرہ کی کتا ہوں سے ظاہر ہے کہ جب انہیں اس امرے روکا جاتا ہے تو وہ کھدیتے ہیں کہ آئ کل کے نئے نئے ہے ہوئے مفتی لوگ اپنے گھرے نیا نیا مسئلہ نکالتے ہیں پہلے کوئی نہیں منع کرتا تھا ہم لوگ بابا آ دم سے کرتے آرہے ہیں ۔اورکریں گے ایسا کہنا اازروے شرع کیسا ہے؟ قائل کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہئے؟ بینوا توجدوا .

السبو البعد: مروج تعزید داری کے لئے اہتمام خاص کرنانا جائز وگناہ ہے سرائ الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی علیہ الرحمة والرضوان تحریفر باتے ہیں: '' تعزید داری درعشر ہُمحرم وسائنٹن ضرائے وصورت وغیرہ درست نیست۔' لیعنی عشرہ کوم میں تعزید اور قبر وصورت وغیرہ بنانا جائز نہیں۔ ( فقاوئ عزیز یہ جلداول صفحہ ۵ ) پھر چند سطر بعد تحریفر ماتے ہیں ' تعزید داری کہ بچومبتد عان می کنند بدعت ست و کھا ہرست کہ بدعت سیداست ۔ یعنی تعزید داری جیسا کہ بد ند ہب کرتے ہیں بدعت ہے اور ایسے ہی تا بوت قبر کی صورت اور علم وغیرہ یہ بھی بدعت ہے اور طاہر ہے کہ بدعت سید ہے در فقاوئی عزیز یہ جلداول صفحہ کے اور ایسے ہی تا بوت قبر کی صورت اور علم وغیرہ یہ بھی بدعت ہے اور طاہر ہے کہ بدعت سید ہے۔ ( فقاوئی عزیز یہ جلداول صفحہ کے)

اوراعلی حضرت امام احمد رضامحدث بریلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں: ''تعزید رائحجہ مجمع بدعات شنیعہ سید ہے
اس کا بنانا دیکھنا جا تزنہیں اور تعظیم وعقیدت بخت ترام واشد بدعت۔' (فآوی رضویہ جلد ۹ نصف اول صفحه ۱۸) اوراس کے انتظام
کے لئے لوگوں سے چندہ لینا اور دینا بھی چائز نہیں۔ اس لئے کہ یہ گناہ ہے۔ اور گناہ پر مدوحرام ہے۔' حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی علید الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں: ''ایں ہم جائز نیست جراکہ اعانت برمعصیت می شودوا عانت برمعصیت فیرجائز۔'
یعنی یہی جائز نہیں ہے اس لئے کہ یہ گناہ پر مدہ ہے اور گناہ پر مددنا جائز ہے۔ (فآوی عزیزیہ جلداول صفحہ کے)

اوراعلى حضرت الم احمد رضا محدث بريلوى رضى عندربدالقوى تحرى فرمات بين: "تعزيد وازى من كى قتم كى المداد ما تربيل عندربدالقوى تحرى فرمات بين: "تعزيد وازى من كى قتم كى المداد ما تربيل قال الله تعدالي" وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْتُدُوانِ". الله " (فآوي رضوية جلد الصف آخر صفحه ٢٠٨) و

الله تعالىٰ اعلم.

(۲) تعزید داری سے دو کئے پراوگوں کا کہنا سران کی جہالت، علاء پراٹرام تر اتی اوران کی و بین ہے کہ آج کل نے علم فتی اوگ اپنے اپنے مفتیان عظام بمیشدا سے عمفتی اوگ اپنے اپنے گھر سے نیا نیا مسلا نکالے ہیں پہلے بیسی کوئی شع کرتا تھا اس لئے کہ علائے کرام و مفتیان عظام بمیشدا سے ناجا تزویدہ سے دہوا ہے جواب نمبر ایس پیشوایان اہل سنت حضرت محدث و بلوی ناجا تزویدہ میں اللہ تعالی کے واضح ہے۔ اور عالم کی تو بین کرتا یا اس کے تن کو ہلکا سمجھ کا محرکھلا ہوا منافق ۔ رواہ الشیخ فی الدوبیہ خواب نو بن عبد الله الانصاری درضی الله تعالیٰ عنهما (بحوالہ فناوی رضو پہلد ہ نصف اول صفح ۱۰۰۱) الاحرم منام دانی قدس مروالہ فی تا کم دیا۔ (تفیر کیر جلد اول صفح ۱۰۰۱) منام دینہ ۔ "یعن جس نے عالم دین کو مقتر سمجھا اس نے اپنے دین کو ہلاک کردیا۔ (تفیر کیر جلد اول صفح ۱۳۸)

اور سابہ الله مارئی کی ہوئی سے کرتے آرہ جی اور کریں گے خت برا ہے کہ بید ہی مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ یہودو نصارئی کی ہوئی ہے کہ وہ بھی ایسانی کہتے تھے۔ جیسا کہ خدائے تعالیٰ کارشاد ہے: "ق إِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوٰ الله مَا اَنْزَلَ اللهُ وَ اللّهِ سُولِ قَالُوٰ اللّهُ مَا اَنْزَلَ اللّهُ وَ اللّهِ سُولِ قَالُوٰ مَا اَنْزَلَ اللّهُ وَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهِ سُولِ قَالُوٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الجواب صحيع: جلال الدين احرالاميري

كتبه: محمداوليس القادري الامجدى •٣٠م م م المنظفر ٢١ه

مسئله: - از عمرابطلح فان بركاتي ، دوست بور، امبيد كركر

زیدایک غیرمسلمہ سے تعلق رکھتا ہے اور اپنی بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتا جب کداس کی بیوی اپنا اور اپنے بچوں کا خرج مخت مزدوری کر کے کمی طرح چلاتی ہے۔ تو زید کے بارے پی شریعت کا تھم کیا ہے؟ اور بعد مرگ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے؟ بینوا توجروا.

المتبواب: -اگرداتی زیدغیرمسلمہ سے تعلق رکھتا ہے تو وہ تخت گنہگار ، ستحق عذاب ناراور فاسق و فاجر ہے۔ ' ں پرلازم ہے کہ علانیہ تو بدد استغفار کرے اور غیرمسلمہ عورت سے بالکل تعلق ختم کرے۔اگر وہ ایسانہ کرے تو سارے مسلمہ ان اس کا ساجی

بایکا نے کریں اور اس کے ساتھ کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا سبر کردیں۔ورندہ بھی گنہگارہوں گے۔ خدائے تعالیٰ کا ارشاد ہے:
"ولا ترک نُدوَا اِلَى الَّذِبُنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّالُ" (بارہ اسورہ ہودا ہے ۱۱۳) اورای طرح کے ایک سوال کے جواب میں
فقی اعظم ہند حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ تحریر فرمائے ہیں "کہ اس سے تمام لوگ قطع تعلق کرلیں اور جب تک مجی تو بہند کرے اس کو
اینے میں نہ لا کیں اور جولوگ اے رو کئے اور بازر کھنے پر قدرت رکھتے ہوں اور ندروکیں وہ بھی گنہگار عذاب کے سزاوار ہیں۔"
( فتاوی امجہ یہ جلد دوم صفح ۲۲۳)

اورزیدای بیوی بچوں کاخیال نہیں کرتا اور ندان کوخرج دیتا ہے تو اس سبب ہے بھی وہ گنہگار ظالم و جفا کاراور حقوق العباد میں گرفتار ہوا۔ اس پر اپنے اہل وعیال کا خیال کرنا اور نفقہ دینا واجب ہے۔ اعلیٰ حضرت محدث ہر بلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں ''عورت کونان ونفقہ نہ دینا اس شخص کا محض ظلم ہے جس کے سبب وہ ظالم و گنہگاراور عورت کے حق میں گرفتار۔''(فاوی رضویہ جلد پنچم صفحہ ۹) اور حضرت علامہ صکفی علیہ الرحمة تحریر فرماتے ہیں۔"(النفقة) تجب للزوجة بنکاح صحیح علی روجها۔" (درمختار مع شامی جلد وم صفحہ ۱۹۹)

اوراگرزید غیرمسلمہ ہے تعلق ختم نہ کرے اور تو بہ کئے بغیر مرجائے تواس کے ساتھ مسلمانوں ہی جیسا برتا و کیا جائے گااور
اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ البتہ زجر آوتو بجنا علاء اور خواص اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں عوام پڑھ لیس تا کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو جیسا کہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمة تحریر فرماتے ہیں:''خواص نہ پڑھیں عوام پڑھ لیس۔'' ( تماوی امجدیہ جلداول صفحہ سے اللّه تعالیٰ اعلم .

كتبه: محمداوليس القاوري امجدى عرجها وى الاخره ٢٠ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

مسئلہ: از جمد فیض الحسن قادری، مقام و پوسٹ بسنت رام پور، سرگوجہ، پھیٹس گڈھ

ایک آ دی کے گر شادی تھی اس نے اہلست و جماعت کود کوت و یااس پرلوگوں نے اعتراض کیا کداگر کوئی و یوبندی آپ

کے گر آئے گا تو سی شریک نہیں ہوں گے۔ تو اس نے کمیٹی کو ایک درخواست دی کہ بیس کسی بھی و یوبندی کو بارات نہیں لے بادک گا۔ اور باراتیوں کی لسٹ بھی دیا کہ اگر اس بیس کوئی و یوبندی ہوتو اطلاع و بیخے ۔ تو اس بیس بھی کسی و یوبندی کا نام نہیں تھا۔
اس لئے کمیٹی کی جانب سے اعلان کر دیا گیا کہ بھی تی بارات جا کیس گے۔ جہاں سے بارات کی گاڑی چل تھی وہاں ایک بھی دیوبندی کو بیشا کر بارات لے گیا اور خود بھی گیا چونکدا سے اہل سنت و جماعت کے صدر دیوبندی شریک نیس کے ایس کے ایس کے کوئی واقعیت نیس رکھتے زید بنگا مر پر پاکرتا ہے کہ کہ برنام کرنا تھا اس لئے اسے لیا راب چند جا ہوں کو لئے کر جوشریعت سے کوئی واقعیت نیس رکھتے زید بنگا مر پر پاکرتا ہے کہ و بیدی شریک ہو گیا تھا تی ہوئی قاتو جو وا

الجواب: - زيرا گروانعی خودويو بندی کوبارات لے گياتو وی گنهار بصدر برکوئی الزام بيس که بلاوجه شری کسملمان کورسواکرنے کی کوشش کرنا حرام ہے - حديث شريف ميں ہے: "المسلم اخو المسلم لايظلمه و لايخذله ." يعنى مسلمان البحائی برنظم کرے اورنہ ہی اسے دسواکرے - (المعجم الکبير للطبرني جلد۲۲ صفح ۲۷)

لبدازيد برلازم بك كه علائية توبدواستغفاد كرے اور پخته عبد كرے كه آئنده كى مسلمان كورسواكرنے كى كوشش نبيل كروں گا اگروه ايسانه كرے تو ايسے فترانگيز آوى سے سب مسلمان دور دبين اور اس كوا بنے سے دور ركيس فدائے تعالى كارشاد بن "وَ إِمَّا يُنُسِيَنَكَ الشَّيُطُنُ فَلاَ تَقَعُدُ بَعُدَ الذِّكُرِي مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِيْنَ". و اللّه تعالى اعلم،

كتبه: محمغيات الدين نظامي مصباحي

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

۵ ارمحرم الحرام ۲۲۲ اه

#### مسكك: - از: دُاكْرُ آفاق احمد، كبير يور ( بها كلور)

کیافر ماتے ہیں مفتیان دین وملت اس مسلامیں کے ذید ایک مدرسہ چلاتا ہے۔ وہ بکر ہے کہتا ہے کہ آج ہمارے مدرسہ میں ایک بچدوا فلہ کے لئے آیا۔ جس کا نام احمد سین تھا۔ میں نے اس کا نام بدلدیا۔ احمد سین کی جگہ بچھاور نام رکھ دیا۔ بکر نے کہا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو زید جواب دیتا ہے کہ احمد نام کا آدی فتین ہوتا ہے۔ بکر کہتا ہے کہ احمد رضا کے نام سے تو ساری سدیت جانی جاتی ہوتا ہے۔ تو زید جواب دیتا ہے کہ احمد رضا بھی فتین ہوتے اگر اس کے سر پر آل رسول کا ہاتھ نہ ہوتا۔ ایسا کہنے والے فتی کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ بینوا تو جدوا.

المسبح والب: - زیرکایہ کہنا کہ احمد نام کا آ دی حتین ہوتا ہے بالکل غلط ہے۔ ایسا کہنے والاخو دسین ہے۔ وہ سخت گنہگار مستحق عذاب ناروغضب جبار ہے۔ ادرجس بچے کا نام احمد حسین تھا اسے بدل کرصرف اس وجہ سے دوسرا نام رکھنا کہ احمد نام کے تئین ہوتے ہیں ہرگز درست نہیں ۔ کہ احمد وقحد دونوں نام اللہ تعالیٰ کے نزد یک بہت ہی پہند یدہ ہیں۔ نیز اس کا یہ کہنا کہ احمد رضا بھی تئین ہوتے ہیں ہرگز درست نہیں اس کے اس قول سے خلام ہے کہ وہ خود فقد گر ہے۔ اور اس محمر برآل رسول کا ہاتھ نہ ہوتا۔ یہ بھی ہرگز درست نہیں اس کے اس قول سے خلام ہے کہ وہ خود فقد گر ہے۔ اور اس کے عقیدہ ہیں فساد معلوم ہوتا ہے۔ کہن صحیح الحقیدہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شیدائی ہوگا اور مسلک اعلیٰ حضر سے کا مانے والا ہوگا دہ اس طرح کا کلام ہرگز نہیں کرسکا۔

اعلی حضرت امام احمد رضا خال محدث پر بلوی رضی عندر بدالقوی تحریفرماتے ہیں کہ: ''حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت دو شخص حضرت عزت کے حضور کھڑے کئے جا کیں گے تھم ہی گا
انہیں جنت میں لے جاؤعرض کریں گے اللی اہم کم عمل پر جنت کے قابل ہوئے ہم نے تو کوئی کام جنت کا نہ کیار بعز وجل
قرمائے گا "الدخیلا الدجینة فانی البت علی نفسی ان لایدخل الغار من اسمه احمد و لا محمد " یعنی جنت میں

جاؤکہ میں نے طف فرمایا ہے کہ جس کا نام احمہ یا محمہ ہوگا وہ دو ذرخ میں نہ جائے گا۔ لینی جب کہ مومن ہوا در مومن عرف قرآن و صدیث اور صحابہ میں ای کو کہتے ہیں جوئی سے العقیدہ ہو " کہ سانص علیه الاثمة فی التوضیع و غیرہ. "ورنہ بدند ہوں کی سے لئے تو صدیثیں یہ اشارہ فرماتی ہیں کہ وہ جہم کے کتے ہیں ان کا کوئی عمل قبول نہیں۔ اھ الاشام شریعت مصداول صفحہ ۸) اور ایسانی بہارشر بعت مصد ۱ اصفحہ ۲۱ میں بھی ہے لہذا زید پرلازم ہے کہ تو بدا ستغفار کرے اور این باطل خیال سے بازآ ئے۔ احمد یا محمدنام والوں کوئین و غیرہ کہنے کی ہرگز جرائت نہ کرے۔ والله تعالیٰ اعلم.

کتبه: محمر غیاث الدین نظامی مصباحی ۲۵ رجمادی لآخره ۲۲۱ است الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

مسيئله: - از: نورائس معلم مدرسه ضياء الاسلام ، موراوال منلع اناد

ایک عالم دین نے ہندوں کو سمجھانے کے لئے اللہ تعالی کو بھگوان کے نام سے ناطب کیا تو کیا اللہ تعالی کو بھگوان کہنا تھے پنواتوجدوا.

المبواب: - بھگوان ہندو ندہب کے دیوتا وَں کا لقب ہمثلادہ کہتے ہیں "بھگوان رام بھگوان کرش وغیرہ اس کئے اللہ تعالی کو بھگوان کر ہندو ندہب کے دیوتا وَں کا اللہ تعالی کو بھگوان کہنا ہندوں کا اللہ تعالی کو بھگوان کہنا ہندوں کا ہند تعالی کو بھگوان کہنا ہندوں کا ہند تعالی کو بھگوان کہنا کہ کہنا ہندوں کا ہما ہندوں کا ہما ہندوں کا ہما کہ کا کہ کہنا ہندوں کا کہ کہنا ہندوں کا کہ کہنا ہندوں کا کہ کہنا ہندوں کا کہنا ہندوں کے دورا کا کہ کہنا ہندوں کا کہ کہ کو بھر ہوا کہ تعالی اعلم میں تو بدواستغفار کرے اوراللہ تعالی کو بھگوان کے نام سے ناطب نہ کرنے کا عبد کرے۔ واللہ تعالی اعلم ا

كتبه: محداولس القاورى المحدى

الجواب صحيح: جلال الدين احمدالامحدي

٢٠ رذى القعده ١٢٠ هـ

مسئلہ: -از: بی ایم باگوان، مکان نمبر ۳۸، محلہ باتھری، پوسٹ شیراے بخصیل بارشی مسلع سولا پور، مہاراشرا
کیا فرماتے ہیں مفتیان دین وملت اس سئلہ میں کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں رہتی ہے؟ کیااس کو پھر سے نیا
جنم ملتا ہے؟ اور کیا مرنے کے بعد جمیں معلوم ہوتا ہے کہ جم ابھی مرے ہوئے ہیں؟ بینواتو جدوا.

الجواب: - مرنے کے بعد مسلمانوں کی روعیں ان کے مراتب کے اعتبارے مختلف جگہوں پر رہتی ہیں بعض کی قبر پر بعض کی زمزم شریف کے کواں میں بعض کی آسان وز مین کے درمیان بعض کی پہلے دوسرے آسان سے لے کرسانوی آسان تک اور بعض کی زمزم شریف کے کواں میں بعض کی روعی عرش کے پنچ قند یلوں میں اور بعض کی اعلی علیمین میں فرضیکہ روعی جہاں بھی اور بعض کی آسانوں ہے بھی بلندی پر بعض کی روعی عرش کے پنچ قند یلوں میں اور بعض کی اعلی علیمین میں فرضیکہ روعی جہاں بھی کہیں ہوں اپنچ جسم سے ان کا تعلق بدستور باقی رہتا ہے جو بھی قبر کے پاس آتا ہے اسے و کیمتے بہتا ہے اس کی بات سنتے ہیں بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی ہے خصوص نہیں اس کی مثال صدے شریف میں یوں فر مائی گئی ہے کہ ایک پر عمرہ پہلے پنجرہ میں بند تھا اور

اب آزاد کردیا گیا۔

ائمہ کرام فرماتے ہیں۔ "ان الحفوس القدسية اذا تجردت عن العلائق البدنية اتصلت بالملاء الا على و ترى و تسمع الكل كالمشاهد بيك پاك جائيں جب بدن كعلاقوں سے جدا ہوتى ہیں عالم بالا سے ل جاتى ہيں اور سب بجھاياد يكتى ہیں جیسے بہاں حاضر ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے۔ "اذا مات المؤمن بخلى سرمه بسر حدیث شاء جب مسلمان مرتا ہے اس كاراه كھول دى جاتى ہے جہاں جا ہے جائے اور كافروں كى ضبیث روس بعض كى ان كم كمث يا قبر پر رہتى ہیں بعض كى بر ہوت میں جو يمن میں ایک نالا ہے بعض كى پہلى دوسرى سے لكر ماتويں زمين تك بعض كى اس سے بھى نے تجين میں اور وہ بھى كہیں ہوں جواس كى قبر يا مركف پر آتا ہے اس د يكھتے بہتے نتے بات سنتے ہیں مركم ہیں جائے آنے كا اختیار نہيں كونكہ مقيد ہیں۔

جوفض بيخيال كرتا ب كروس كى دومرانان يا جائور كجم من جلى جاتى بين بالكل غلا اوراس كا انا كفر به موت كا متى بيد بي كروح جم سالك بوجائ بينيس كروح مرجاتى به جوفض روح كوفا مان وه بر فربب ب اياى موت كا متى بيد حصاول في 200 بي بيد بي الله بيد بي المرافز بيت حصاول في 200 بي بيد بي المرافز بيت حصاول في 200 بي المجاز بي بيد بين الرواح الشهداء في الجواف طيور خضر لها قنداديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث تشاء كما في مسلم و غيره و اما بقية المومنين فنص الشافعي رضي الله عنه و رحمه على أن من لم يبلغ التكليف منهم في الجنة حيث شاء و افتأوى الى قنداديل معلقة بالعرش و عن وهب انها في داريقال لها البيضاء في السماء السابعة أن أرواح غير الشهداء في الفادة و أما أرواح الكفار الشهداء في أفنية القبور تسرح حيث شاء ت. أرواح المومنين تجتمع بالجابية و أما أرواح الكفار فتج مع بسبخة حضر موت يقال لها برهوت و لذا ورد أبغض بقعة في الأرض وأد بحضر موت يقال برهوت فيه أرواح الكفار و فيه بثر ماء يسرى بالنهار أسود كانه قيح ياوى اليها بالنهار الهوام والله تعالى اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاميرى

كتبه: محمر غياث الدين نظامي مصباحي ١٨ د يقعده ١٩٣٠ ه

# بابالطهارة

وضوو سل كابيان

مسئله: - از : محركي ، جميالور، ناغره

کچو چه شریف میں حضرت مخدوم اشرف جہاتگیرسمنانی رضی المولی تعالی عند کے آستانہ کے بغل میں جویانی جمع رہتا ہے لوك اس ميس المسار وضوكرت بيل قرآن وحديث كاروشي من الكاجيااوروضوكرنا جائز بها بين المعنوا توجروا،

المهجوانب: - عسل اوروضوكا بإنى ما مستعل باورطا برغير مطهر بي بسبي اكرحوض من كرميا توحض تا باك ندجوكا

جب خود تا پاک نبیل تو دوسرے کو کیا تا پاک کرے کا۔ اور حوش جب کددہ در دہ موتو نجاست کرنے ہے جمی تا پاک ندموگا۔

اور ہروہ گذھاجس کی پیائش (مربع) سوہاتھ ہووہ براحوض ہے۔ابیابی بہارشریف حصد دوم صفحہ ۴۸ پر ہےادر فآوی عالمكيرى جلداول صفح ١٨ الم - "الماء الراكد اذا كان كثيرا فهو بمنزلة الجارى لا يتنجس جميع بوقوع الـنـجـاسة في طرف منه الا أن يتغير لونه أو طعمه أوريحة." أم أدراك مؤيش هــــ"أن الـغدير العظيم كالجارى لايتنجس." اه اورايابى درمخارمع شاى جلداول مقره واربه-

اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی المولی تعالی عند کے آستاند مقد سد کی بغل میں جو پائی جمع رہتا ہے۔وہ دوروہ ے کہیں زیادہ ہے لہذا جہان نجاست کی وجہ سے رنگ، بویا مزہ نہ بدلا ہودہاں کے پانی سے وضوو مسل کرنا اور اس کا پینا بھی جائز إلله تعالى أعلم.

كتبه: محم بارون رشيدقادرى كبولوى محراتى

الجواب صحيح: طلال الدين احدالامجدي

19/ دُوالْقند والآام

مسئله:-از:مرنق چودمري سرسياسدمارتومر (يولي) اگرة دى پاك ہے و سے ى الس كرتا ہے توكس طرح نيت كرے؟

المجواب:- وضواور من ووكد عبادت غير متعوده من سے ميں اس بنايران كے لئے نيت ضروري ميں احكام نيت صفحہ وضووهسل كانواب بيس مطےكا البتدا كرطاعت كى نيت سے كرے كاتو تواب كاحقدار ہوكا صديث شريف عمل ہے۔ اندما الاعمال بالنيات. لين اعمال كيواب كامرار نيول اى يرب-

وضوكانيت كر لي الفاظيم إلى - تنويت أن أتوضأ تقربا إلى الله تعالى . "أور برطرح كرس كراك لئه نيت كالفاظيم إلى - تنويت أن أغتسل تقربا إلى الله تعالى . "والله تعالى أعلم.

کتبه: محمرعبدالی قادری

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامحدى

مسئله: - از عبدالرشيدقادري توري، بعويال

عبل كرت وتت كلمه، درود شريف پرهناكيا ٢٠ بينوا توجروا.

المجواب: - عنسل كرتے وقت كلمه ودرو وثريف برخ هنائع اور خلاف سنت بكدال وقت كى تم كاكلام كرنے اور دعا برخ كى بحى اجازت نہيں حضور صدرالشر ليه عليه الرحمة والرضوان تحريفر ماتے ہيں۔ "(عنسل ميں سنت يہ بكد)كى قتم كاكلام نه كرے نہ كوكى دعا برخ ہے . " (بها وثر يعت حصد دوم صفح س) اور حضرت علامه ابن عابد بن ثامى قدس مر والسامى تحريفر ماتے ہيں۔ "قال شر ذبلالى و يستحب ان لايتكلم بكلام مطلقا اما كلام الناس فلكر اهته حال الكشف و اما الدعاء فلانه فى منصب المستعمل و محل الاقذار والا و حال اه." (شامى جلدادل صفح مال المائية تعالىٰ اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احدالامجدى

كتبه: محماوليسالقادرى امجرى ۱۰ رجمادى الاولى ۲۰ ه

معمظه: - از:فيروزاحر، سمير

ہمارے گاؤں کے گنارے ایک چشمہ ہے جہان سے پائی نظل کرایک چھوٹی کی نہری شکل بن کرگاؤں کے اندرے گذرتا ہے جس میں گورتیں برتن اور کیٹر میں گورتیں بہت ہیں اور بھی اس میں گھورتی رہتی ہیں اور بھی میں کورتی برتن ہیں اور بھی کر میں ہیں گورتی رہتی ہیں اور بھی گئرہ ونجس پائی بھی ای نہر کے اندر جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ پائی ایک مجد سے گذرتا ہے وہاں پر لوگ ای میں پیٹاب کرتے ہیں اور وضوی کرتے ہیں تو اس نہر کے اندر ضواور شسل جائز ہے یا نہیں ؟ بینو ا تو جروا.

كتبه: محرار اراحدام ويركاتي

الجواب صحيح: جلال الدين احرالامحرى

٢٢رشعبان٢١٥

معدنا :- از: مولانا محرفیم الدین صاحب، مقام پرما، مدمارته گر مجوئے بچے نے کھر میں پیٹاب کردیا جو بغیر دموپ کے موکھ کیا تو وہ جگہ یاک، ہوئی یا نہیں اور وہاں نماز پڑھنا جائزےیا

تېيس؟بينوا توجروا.

البواب: - ووجگرو کے بیاک ہوگی جبکہ بات کا ارتم ہوگیا ہو،اورو ہال نماز پڑھنا بھی جا کر ہے۔ جبیاکہ حضرت صدرالٹر بعد علیہ الرحمہ نے قربایا ' ناپاک زمین اگر خشک ہوجائے اور نجاست کا اثر یعنی رنگ و ہوجا تا رہے پاک ہوگی۔ خواہ وہ ہوا ہے سوگی ہو یا دھوپ یا آگ ہے ،گراس پر تیم کرنا جا ترخیس نمازاس پر پڑھ سکتے ہیں'۔ (بہار شریعت حصدوم صفحہ اور نتاوی عالمگیری جلداول صفح ہم پر ہے۔ آلارض تبطهر بالیب س و فصاب الاثر للصلاة للتیم هکذا فی الکافی و لا فرق بین الجفاف بالشمس و النار و الربح و النظل کذا فی البحر الرائق. " اھ والله تعالیٰ اعلم الہواب صحیح: جال الدین احمدالا مجدی کی مسیری الم مصبای کتبه : محرشیری عالم مصبای الہواب صحیح : جال الدین احمدالا مجدی کے ہوں اللہ اللہ میں المکرم ۱۳۱۹ھ

مسائلہ: - از: صغیراحمد خان قادری، بحرگ کیلا کے پاس، کھنڈوہ ایم پی بحرکو بھی بھی بیٹاب کے ساتھ منی نکلنے کاشبہ ہوتا ہے تواس کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے شل دا جب ہوگا یا نہیں؟

بينوا توجروا

المسجسواب: - اگرمنی ابی جگرے شہوت کے ساتھ جدانہیں ہوئی ہے قویشاب کے ساتھ نگلنے سے سل واجب نہ ہوگا۔ البتہ وضوئو ف جائے گا۔ جیہا کہ حضرت مدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں۔ ''اگرمنی بٹلی پڑگئی کہ چیشاب کے وقت یاو سے بچھ قطرے بلا شہوت نکل آ کی تو تخسل واجب نہیں البتہ وضوئو ف جائے گا۔'اھ (بہار شریعت صدر دوم صفحہ ۲۸) اور حضرت علامہ صنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ "فرض الفسل عند خروج منی من العضو منفصل عن مقرہ بشہوة . "اھ (درمخ ای جلداصفح ۱۱۸) و الله تعالیٰ اعلم .

کتبه: محمرعبدالی قادری ۱۲ رزی القعده ۱۲ ص

الجواب صحيح: جلال الدين احدالا محدى

#### مسئله:-از:محرجيل فان اشرفي

مواكرنے كے بعد بغير كلى كئماز يومناكيا ہے؟ بينوا توجروا:

المجواب:- مواكر نے كے بعد بغير كلى كئماز يومنا كروه بكدايا تعل وابنماز كے خلاف باوراس كے

بهى كدد يمض دالا مجهم اليغيروضوك تمازية هدما بدوالله تعالى اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

كتبه: محدادليس القادري المجدى سرر ربع الاخر ٢٠ه

مسئله: - از عبدالغفاردانی سوئی بگ ، تشمیر

(۱) خوف وڈر کے وقت جوئی نگلے اسے عسل واجب ہوتا ہے یائیں؟ (۲) عسل میں جو تین فرض ہیں کیاوہ عسل سنت میں بھی فرض ہیں؟ بینوا توجدوا.

الجواب: - (۱) من نظنے عسل ال وقت واجب ہوتا ہے جب کده این جگہ سے شہوت کے ماتھ جدا ہو۔ ایمای بہار شریعت جلددوم صغی ۱۳۸ پر ہے۔ اور فاوی عالمگیری جلداول صغی ایر ہے۔ "الم وجبة للفسل خروج المنى على وجه الدفق و المشهوة اه." اور خوف وڈر سے جوئی گلتی ہوہ بے شہوت ہوتی ہے لہذا اس سے عسل واجب نہیں ہوگا ہاں وضوجا تا دے گا۔ والله تعالىٰ اعلم.

(۲) عمل كفرائض مرف عمل فرض مين فرض بين اوروه عمل سنت مين سنت بوجات بين و الله تعالى اعلم. الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

٢٢ اربح النور٢٢ ه

مسئله:- از على حسن بجيوندى مباراشر

زید کہتا ہے کہ ایستعمل سے ناپاک کیڑا باک کیا جاسکتا ہے اور بحر کہتا ہے کہ ایستعمل سے کیڑے کی صرف وہ نجاست دور کی جاسکتی ہے جوسو کھنے پر نظر آتی ہے۔ توان دونوں میں سے کس کا قول سجے ہے؟ بینوا توجدوا.

الجواب: - زیرکال ولی بے بیشک است میں ایک کیڑا پاک کیڑا پاک کیا جا سکتا ہے خواہ کیں بھی نجاست گی ہو نہ کہ مرف وہ نجاست دورکی جاسکت ہے جوسو کھنے پرنظر آئے ۔ ہاں اس سے مرف وضو و خسل نہیں ہوسکت ہے ایسابی فرآوی رضو یہ جد اول صفح ۲۹۳ کے حاشیداور بہار شریعت جلد دوم صفح ۱۰۱ پر ہے اور تور الابصار مع دری رعلی فوق روائی رجلد اول صفح ۱۰۹ پر ہے: "یجوز "یجوز دفع نجاسة حقیقیة عن محلها بماء و لومستعمل "اھ اور فرآوی عالم کیری جاول سام پر ہے: "یجوز تسطید رافنہ ساماء و بکل مائع طاهر یمکن از التها به و من المائعات الماء المستعمل و علیه الفتوٰی اله ما خدد ا"

اور بكر كاقول محيم نبيل وه توبرك كواس في بعلم نوى ويا حديث شريف مس ب- "من افتى بغير علم لعنته ملائكة السماء و الارض." لين جس في بعلم نوى وياس براً سان وزين كملا تك لعنت كرت بير - ( كنز العمال جلده المفير 191) و الله تعالى اعلم.

كتبه: عبدالمقتدرنظامي مصباحي الرصفر المنظفر ٢٢ه الجواب صحيع: جلال الدين احد الاعدى

#### مسئله: - از:عبدالغفارداني سوئي مب بشمير

سى بہتی زیورصغہ ۳۸ پر بیرعبارت ہے کہ پانی کوبعض جگہ تیل کی طرح چیڑ لیتے ہیں یا بھیگا ہاتھ بھنی جانے پر قناعت کرتے ہیں حالانکہ یہ ہوا عنسل میں پانی ہر جگہ پر بہنی جانا ضروری ہے جب کدانوار شریعت وانوار الحدیث میں اس طرح لکھا ہے کہ:''اس کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی چیڑ ے'احاقوان دونوں میں سے کون ساطریقہ درست ہے؟ بیدنوا توجدوا.

المجواب: - سى بہتی زیوروانوارشر بعت وانوارالحدیث کی دونوں عبارتیں اپنی اپنی جگددرست ہیں ہیں جن بہتی زیور کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جم میں بعض اعضاء ایسے ہیں کے شمل میں ان پر آسانی ہے پانی نہیں پہنچا جب تک کدان کی فاص طور پراحتیا طند کی جائے اور اکثر عوام سر پر پانی ڈال کر پورے جم پر ہاتھ پچیر لیتے ہیں یاان اعضاء پر پانی کوتیل کی طرح چر لیتے ہیں یاان اعضاء پر پانی کوتیل کی طرح چر لیتے ہیں اور وہ بچھتے ہیں کے شمل ہوگیا حالا نکداس طرح سے خسل ہرگر نہیں ہوتا کیوں کہ جم مے ہر ہر عضو پر پانی بہانا فرض ہے نہ کے صرف ترکر لینا۔

اور انوارشر بیت و انوار الحدیث کی عبارت جوآپ نے پیش کی ہوہ کی بہتی زیور صغیہ ۳۹ پہمی درج ہادراس کا مطلب یہ ہے شاکر تے وقت جسم پر پانی بہانے سے پہلے پور سے بدن پر پانی کوئیل کی طرح چیڑ سے فاص کر جاڑ ہے ہے ہوسم میں کوں کہ اس موسم میں پورا بدن خشک ہوتا ہے اور بدن کے چیڑ سے سکڑ سے رہنے ہیں جس سے ہر ہرعضو پر پانی نہ بہنے کا اندیشہ رہتا ہے اور جب بدن پر پانی چیڑ لیس گے تو جسم کے اعضا تر وزم ہوجا کیں گے پھراس کے بعد جسم پر پانی بہانے سے ہرعضو پر انی بہانے سے ہرعضو پر ان ہی بہانے سے ہرعضو پر آسانی سے بانی پہنچ جائے گا۔ والله تعالیٰ اعلم.

كتبه: عبدالتقتدرنظامي مصباحي

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

٥/٤م الحرام٢٢٥

معديكه: - از:عبدالغفوريسي مدرالمدرسين فوثية عربي مدرسة محث يربعا، كرنا فكا

استجاء کا سیح طریقه کیا ہے؟ زید کہتا ہے کہ جوام بغیر ڈھلے کے استجاء کرتا ہے اس کے پیچے نمازنیں ہوتی اور برکہتا ہے کہ دھیل الیما ضروری نہیں بلکہ جے بعد پیٹا ب تطره کی شکایت ہواس کے لئے ڈھیلالیما ضروری ہے اور زیدا سے امام کے پیچے نمازنیس پڑھتا ہے جوام دھیلا استعال نہیں کرتا اگر چہوہ امام ڈھیلا لینے کا منکر بھی شہوتو کیا ایسے امام کے پیچے نمازسی ہے یا نہیں؟ اگر میج ہے تو زید پرشری تھم کیا ہے جو کہ جماعت کا تارک ہے؟ بینوا توجروا.

المجواب: - استنجاء کابہتر طریقہ بیہ کے بعد چیٹاب پاک مٹی، کنگریا پھٹے پرانے کپڑے سے چیٹاب سکھائے پھر پانی سے دھوڈ الے لیکن اگر کوئی صرف پانی بی استعال کرے تو بھی درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کے بیچھے نماز پڑھنا بلا چوں وجرا جا کڑے کہ ڈھلے سے استنجاست ہے فرض واجب نہیں اور ڈھلے کے استعال کے بعد پانی کا استعال افضل ہے۔ جیسا کہ

شرن وقا يبطداول مخد ۱۲ الرست خداء بنحو حجو سنة اله ملخصا اوراى مين صفي ۱۲ الرب و غسله بعد الحجو ادب اله البتا كرك وبعد بيثاب قطره ك شكايت بوتواس پراستراء كرنالين و هياد غيره كاستعال كرناواجب و اورزيد نه جويديات كي م كرجوا م بغير و هيل كاستجاك تا باس كر يتحصي نا زنبين بوق به برگر صحيح نبين اس پر توبداستغاد لازم كداس نه بغير علم نو كا ديا و اور مديث شريف مي به سنج سند علم لعنته ملائكة السماء و توبداستغاد لازم كداس نه بغير علم نو كا ديا و اور مديث شريف مي به سند كرت بين و كن المحمال جلد و الموده الموده الرد من الموده الموده

كتبه: عبدالمقتدرنظامي مصباحي

به. بدر سندرن س

الجواب صحيع: جلال الدين احد الامجدى

معملیه:- از: مولا نامحمطیج الرحمٰن صاحب امجدی، اودے پور، را جستھان وضوے کے لئے مسواک کوئی سنت ہے مؤکدہ یاغیر مؤکدہ؟

العجواب: - برنماز کے لئے وضوکر تے وقت مواک کرناست غیرمؤکدہ ستجہ ہے جیا کدر مختار مع شای جلدا صفیہ میں ہے۔ "ویست حب السواك عندنا عند كل صلاة و وضوه . "اه بال اگر مند میں بد بو بوتو اے دور کرنے کے لئے مسواک کرناست مؤكدہ ہے۔ جیسا کراعلی حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی قدس مرق تحریفرماتے ہیں۔ کونسه سنة قبلیة للوضوه . " بالجملہ بحکم متون واحادیث اظہروی مختار بدائع وزیلعی وحلیہ ہے کہ مسواک وضوی سنت قبلیہ ہے ہاں سنت مؤكدہ اس وقت ہے جب کہ من میں تغیر ہو۔ "اھ (فادی رضویہ جلداول صفح 100) و الله تعالیٰ اعلم .

كتبه: محمعبدالقا در رضوى نا كورى

الجواب صحيع: جلال الدين احمد الامحدى

مهرذى الجيامهار

مسينك:-از:ى بخش امجدى، بالى ارداد، راجستمان

جوپانی دحوب سے گرم ہوجائے اس سے وضواور سل کرنا کیا ہے؟ بینوا توجروا.

الحواب: - جو پانی دھوپ سے گرم ہوجائے اس سے وضوو شل کرنا منع ہاں لئے کہ اس سے برص ( لینی سفید واغ کا مرض ہونے کا اندیشہ ) ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔ "عن عائشة رضی الله عنها قالت اسخنت ماء فی الشمس فقال النبی صلی الله علیه وسلم لا تفعلی حمیراء فانه یورث البرص. " لینی حضرت عائشرضی الله تعالی عنها سے روایت ہودہ فرماتی میں نے حضور صلی الله علیہ وسلم کے لئے دھوپ سے پانی گرم کیا تو آپ نے فرمایا اے حمیراء آئدہ

ایان کرنا کراس سے برص پیداہوتا ہے'۔ (بیکی شریف جلداول صفح اا) اوردومری صدیث شریف میں ہے۔ تقال عمد رضی الله تعالی عنه لا تغتسلوا بالماء المشمس فانه یورث البرص. "یعی حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله عند فرمایا کروک اس سے برص پیداہوتا ہے۔' (بیمی شریف جلداول صفحہ ۱)

اوراعلی حفرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی عندر به القوی تحریفر ماتے بین که دوموب کے گرم بانی سے مطلقا (وضویح ہے) مَر گرم ملک گرم موسم میں جو پانی سونے چاندی کے سواکسی اور دھات کے برتن میں دھوپ سے گرم ہوجائے وہ جب تک خمندا نہ ہولے بدن کوکسی طرح پہنچانا نہ چاہئے وضو سے نہ سل سے نہ چنے سے معاذ اللہ احتمال برص ہے۔ ' (فقاوی رضوبہ جلداول صفحہ ۱۲۲) اور ایسا ہی بہار شریعت حصد دوم صفحہ ۴۹ پر بھی ہے۔ والله تعالیٰ اعلم ،

کتبه: محمد مارون رشیدقادری کمبولوی مجراتی ۲۳ زوالقعده ۱۳۲۱ ص

الجواب صحيع: جلال الدين احمدالامجدى

مستله: - از : محرتعم الدين رضوى ، جريا كوث يمو

کیافرماتے ہیں علیائے دین اس سئلہ میں کدسر کے میں اگرتری ہاتھ پریاتی ہوتونیا پائی لے کرمے کرے یاباتی تری پر اکتفاکرے سنت کیا ہے؟ بینوا توجدوا.

كتبه: محرميرالدين جيبي مصباحي ٢٥ رمحرم الحرام ١٩ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

مسئله: -از :محدنظام الدين ،مرسا ،مدمارته محر عسل من كتف فرائض بي بينوا توجروا. المجواب: - عمل میں تین فرض ہیں۔ اول کی کرنا، یعنی منہ کے ہریزن کوشے ہون سے طبق کی جزئک ہرجگہ پانی بہہ جائے دوم : ناک میں پانی ڈالنا یعنی ناک کے دونوں نفتوں میں جہاں تک زم جگہ ہے ۔ ( سخت ہڑی کے شروئ تک ) دھانا۔ سوم : تمام ظاہر بدن پر پانی کا بہہ جانا لیعنی سر کے بالوں سے آلووں کے بینچ تک جم کے ہر برزے دو نگئے کی بیرونی سطح پر پانی کا بہہ جانا دور محارہ من کی بالوں سے آلووں کے بینچ تک جم کے ہر برزے دو نگئے کی بیرونی سطح پر پانی کا بہہ جانا دور محارہ اللہ من ما المعدن من المبدن بلا حدج مرة . "اھ اور حضرت صدرالشر ایجا سے المحدن و بدن الا المدرن و بدن الا المدرن و بدن الا المدرن و بدن الا المدرن و بدن من المبدن بلا حدج مرة . "اھ اور حضرت صدرالشر ایجا سے المحمد والموان تح یوفر ماتے ہیں۔ "وقسل کے تین جر بین آگران میں سے ایک میں بھی کی ہوئی شل نہ ہوگا چاہے یوں کہو کہ تین المان کی بر برزے گوشے ہوئٹ سے طبق کی جو گئی بہہ جائے (۲) ناک میں پانی ڈالنا لیمن دونوں مقتوں کا جہاں تک زم جگہ ہے اوال کا وحلنا کہ پانی کوسونگھ کراو پر چڑھاتے بال برابر جگہ بھی دھلنے سے دونہ ہی فرض ہے۔ (۳) تمام ظاہر بدن یہ تین سر کے بالوں سے آلووں تک جم کے جر برزے جردو تکئے پر پانی بہہ جائے (بہارشر یعت حصددوم صفح ۲۳) من یہ تفسیل کے لئے فاوی رضور پیلواں سے آلووں تک جم کے جر برزے جردو تکئے پر پانی بہہ جانا (بہارشر یعت حصددوم صفح ۲۳) من یہ تفسیل کے لئے فاوی رضور پیلواں سے آلووں تک جم کے جر برزے جردو تکئے پر پانی بہہ جانا (بہارشر یعت حصددوم صفح ۲۳) من یہ تفسیل کے لئے فاوی رضور پیلواں سے آلووں تک جم میں واللہ تعالی اعلم .

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاعجدى

كتبه: محد تمير الدين جيبي مصباحي ٢٢ رشوال المكرم عاسماه

> مسئله: -از:عبدالغفار،صدر مدرسه عربیصدرالعلوم میرولی بازار، گور کھپور (یوپی) نجس کیڑا پہن کونسل کرنا کیسا ہے؟

معديثه: - از يحى الدين احربهام دارالعلوم اميريه اوجما مني بيتى وضومی سرکے کرنے کامتحب طریقتہ کیا ہے؟

المسجسواب: - حفرت مددالشريد عليدالرحمد فرمايا ب- "محمر من متحب لمريقه بيب كما كوشعاور كلي ك الكيول كيسوا وايك باته كى باقى تنن الكيول كامرادومر ب باته كى تنن الكيون كر ب ساطات اور بيثاني كم بال يا كمال بر ر کار کرد ی تک اس طرح لے جائے کی ہتھیلیاں سرے جدار ہیں وہاں سے ہتھیلیوں سے سم کرتا واپس لائے اور کلمہ کی انگی کے پید ہے کان کے اعرونی حصہ کا سے کرتے اور اعوشے کے پید سے کان کی بیرونی سے کا اور الکیوں کی بہت سے کردن کا سے كرب،اط" (جلدامنيه، ٢) اوركم سرين ادائ سنت كوي بحى كافى ب كدالكيان سرك الكي جدير كه اور معليان سرك كرونوں پراور ہاتھ جماكركذى تك تحينچا لے جائے۔ابيائ حاشيە فاوى رضوبيجلداول مغد ٢٣٠ بس ہے۔اور فاوى عالمكيرى مع غاني جلدادل صحح كريم به النه يضع كفيه والصابعه على مقدم رأسه ويمدهما الى قفاه على وجد

کتبه: خورشیداحرمصباحی ۱۱، ارتحرم الحرام عاد

يستوعب جميع الرأس اه." والله تعالى اعلم. الجواب صحيح: جلال الدين احمالا مجدى

مساله: - از : غلام سجانی ، اوجما سنج بستی

كيافر ماتے بين مفتيان دين وملت اس مسئله ميں كه زيد كے ہاتھ ميں مثااور كلائي كے مجمد مصدير بلاسٹرج ما مواہے۔ زيد جب وضوكرتاب موضع بإسر يرميح كرتاب باقى اعضا وكودموتاب رديانت طلب امريب كدكياده امامت كرسكاب؟ بيسفوا

السبوانب: - حضورمدرالشريدعليدالرحمة تريفرمات بين- "اعضائ وضوكا وحوف والاي يمس كرن واللكى ا تذاكرسكا ٢٠- (بهارشر بعت حصه وم صفحه ٢١١) اور فناوى عالمكيرى مع خاند جلداول صفح ١٨ من ٢٠- يبعب وذا ققداه الغاسل بدا مسح الخف و بالماسع على الجبيرة اه." اور يوتكه بإسري ي كم من جاس كنزيرا مامت كرمكا --بشرطيكادركونى دوبه الغ امامت ندموروالله تعالى اعلم. الجواب صحيح: جلال الدين احمدالامجدى

كتبه: محرضيف القادري الار يماري الاولى ١٩١٩ هـ

مسئله:-از: محدوثق بن جيش محرسيا، سدهادته محر كرر على المال من المال من المال من المال المن المال المن المالية المال

الحبوانب: -اگر کرے میں گانجاست فلظ ہاورا کی درہم سے زیادہ ہے آئی کرنافرض ہے ہیاک کے نماز پڑھ ل تو ہوگی ہی نہیں ۔اورتصد آپڑھی تو گاہ بھی ہوا۔اورا گرورہم سے ہم ہے تو پاک کرنا واجب ہے کہ ہی پاک کے پرا ہم ہو تو گروہ تح کی ہوئی ہی ایک نماز کا اعادہ واجب ہے۔اورا گرورہم سے ہم ہے تو پاک کرنا سنت ہے۔اورا گروہ نجاست خفیفہ ہوتو کر کی ہوئی ہی تھی ایک نماز کا اعادہ واجب ہے۔اورا گرورہم سے ہم ہے تو ہائی کی چوتھائی سے کم ہے آئی ہی ہوتو دامن کی چوتھائی سے کم ہے آئی ہی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے تین میں اس کی چوتھائی سے کم ہے کہ اس سے نماز ہوجائے گی۔اورا گر پوری چوتھائی میں ہے تو ہوئی نماز نہ ہوگی۔ایہائی بہار شریعت حصروم صفح ۲۹،۹۵ میں ہے۔اور حضرت علام صفنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ہے تو ہوئی نماز نہ ہوگی۔ایہائی بہارشر یعت حصروم صفح ۲۹،۵۹ میں ہے۔اور حضرت علام صفنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریفرا سے بیا۔" و عدف الشدار عن قدر در هم و ان کرہ تحریفا فیجب غسله و ما دونه تنزیها فیسن و خدوته مبطل فیفوض." اھ (ورمخارم شائی جلداول صفح ۲۳۳۲) اورای کا ہی کائی جلد کے صفح ۱۳۳۲ است خفیفہ کے متعلی تحریفرائے ہیں۔" و عدفی دون ربع جمیع بدن و شوب و لو کبیراً ھو المختار ذکرہ الحلبی و رجمت فی النہر علی التقدیر بربع المصاب کید و کم من نجاسة مخففة اھ."ملخصاً

اوراگر بدن پرایک درجم سے ذاکر نجاست کی ہوئی ہے گراکی کوئی چرنہیں پاتا کہ جس سے نجاست دورکر سے توای حالت میں نماز پڑھنے سے ہوجائے گی۔ جیسا کہ "عبدائسب الملفقة "صفی ۱۳ پرشر آ و قابیجلداول صفی ۱۳۱۳ کے حوالہ سے ہے "عادم مذیل المنجس صلی معه و لم یعد اله." اور جب کہ کپڑا چوتمائی سے کم پاک ہواور نجاست دورکر نے کے لئے پائی و غیرہ نہ ہواور دوسرا کپڑا ہوتو اس صورت میں نیگے نماز پڑھنے سے نجاست کے ہوئے کپڑے میں نماز جا تربی نہیں بلکہ ای نجاست کے ماتھ پڑھنا افغال سے جب ان صلی عاریا و کے ماتھ پڑھنا افغال ہے جب ان صلی عاریا و ربع ثوبه طلعر لم تجزو فی اقل من ربعه الافضل صلاته فیه اله." و الله تعالی اعلم.

كتبه: محمعبدالى قادرى

الجواب صحيح: جلال الدين احرالاعرى

かけで りょうしょう

معدنله: - از: محرطیب علی جودهری مرسیا مرحاد ته محر

وضويس چره دحونے كے لئے تين چلوسے زياده يائى اٹھانا اسراف ہے يائيس؟

المسجسوالب: - اعضاء وضوكا جم مقدار من وحلنا فرض ب\_ان اعضاء يرتين تين بارا سطر بإنى بهانا كه برمرت بور عضوت بإنى برجائ سنت باور (بغير كى وجد فرض ك) تين يرزياد آبا كى كرنا فده م و بالم نديده مه - كعما في المحديث انه عليه السلام توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا و ضو ثى و وضوء الانبياء من قبلي فمن زاد على هذا و نقص فقد تعدى و ظلم الحديث

لہذا اگر کسی تخص نے وضومیں چہرہ دھونے کے لئے تین جلو پانی اٹھایا اور ہرمر تبہ پورے چہرے پر ہمیا تو اب اس سے زياده پانی اٹھانا اسراف ہے"الله لا يسعب المسرفين "الاية اگر تمن چلوپانی اس طرح اٹھایا كر پہلی مرتبہ چرہ كے بجھ حصہ سے بها کچھ حصہ ختک رہادوسری مرتبہ بھی ایسائی ہوااور تبسری مرتبہ پائی بورے چیرے سے بہاتو بیا یک بی مرتبہ دھلنا کہا جائے گا جیسا كه عالمكيرى جلداول صخه ٢٠ يمين سيم " فسلو غسل في السمرة الاولى و بسطنى مسوضع بسا بس ثم في العرة الثانية يصيب الماء بعضه ثم في المرة الثالثة يصيب مواضع الوضوء فهذا لا يكون غسل الاعضاء ثلث

لہذا ایسی صورت میں تین چلو ہے زیادہ پانی اٹھانا اسراف نہیں بلکہ تین بارد صلنے کا اعتبار ہے اور اس میں کمی یا زیادتی کراہیت سے خالی نبیں ہاں اگر تمین پر کمی اس بنیا دپر کرر ہاہے کہ پانی قلیل ہے یا ٹھنڈک شدید ہے تو کوئی حرج نہیں کے ذا فسسی عدمدة الرعاية "اليين اكرتين برزيادتي اس بنياد بركرر بإب كه شك كي صورت بين اطمينان قلب حاصل بويااعضا وكوشنذك بہو نیانا مقصود ہو یا اور کسی غرض سیجے کے لئے ہوتو حرج نہیں "هذا فی الکتاب الفقهیة. والله تعالی اعلم الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

کتبه: ابراراحداظی ۲۲ څخرم الحرام ۱۸ ۱۵

مسيئله: - از: مولانامحرشس الحق مهراج تمنخ (يوبي)

فرائض وضع كتن بي ابينوا توجروا.

البيواب: - فرض كي دوسمين بين (١) فرض اعتقادي (٢) فرض عملي فرض اعتقادى و فرض هي كه جوديل قطعي سے ثابت ہو۔ جیسے رکوع ، بجود وغیرہ اس کے منکر امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کے نز دیک مطلقا کا فر...........فرض مملی وہ تھم ہے جسکا مبوت ابیاتطعی نہ ہو تمر جھید کی نظر میں شرعی دلائل کی رو ہے وہ اس قدر تطعی ہے کہا ہے بعالائے بغیرآ دمی بری الذمہ نہیں ہوتا۔مثلاسرکے چوتھائی حصہ کاسم کرنا۔۔۔۔۔۔وضویس فرض اعتقادی جار ہیں (اول) منصد معونا طول میں شروع سطح جیثانی سے بنچے کے دانت جنے کی جگہ تک اور عرض میں ایک کان کی لوسے دوسرے کان کی لوتک (ووم) دونوں ہاتھوں ناخنوں سے مہلوں تک دھلنا۔ (سوم) چوتھائی سرکامتے۔سرکے میں فرض اعتقادی ہیہے کہ اس سے کسی جز کھال یا بال تک نمی پہونچ جائے۔ (چہارم) دونوں پیرنا خنوں سے پنڈلی اور کھٹوں تک ایک دفعہ دھلنا فرض اعتقادی ہے اللہ عزوجل ارشادفر ما تا ہے۔ "یا اُیٹھا الّذیون آمَنُوا إِذَا قُمُتُمُ إِلَى الصَّلَوْةِ فَسَاغُسِلُوا وُجُو هَكُمُ وَ آيُدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امُسَحُوا بِرُؤُسِكُمُ وَ ارُجُلَكُمُ إِلَى الْكَعَنِينِ لَيْن اسايان والول!جبتم تماز يرصف كااراده كروتوات منهاوركبدو ل تكاب باتمول كودهود اورسر كالمع كرواور مخنول تک یا وَل دهووَ (یاره ۲ سورهٔ ما کده آیت ۲)

فوض عملی: وضویش فرض علی بارہ ہیں (۱) دونوں بوں کا دھونا یہاں تک کے دونوں لب اگر خوب زورے بند کر لیں کہ ان کے بچھ صے جو عاد تا منھ بند ہونے پر کھلے رہتے ہیں اب جھپ گئے اور اس پر پائی نہ بہااور نہ کل کی تو ایس صورت میں وضو نہ ہوگا۔ ہاں عاد تا بحالت خاموثی لیوں کا جتنا حصر لل کرچھپ جاتا ہے وہ دبن کا تابع ہا در وضو میں اس کا دھونا فرض نہیں ۔ فرآؤی رضو پہ جلا اول سے اپر در مختارے ہے بید بعد مل ما یظھر ہ من الشفة عند انتسامها " (۲۳۲۲) ، ) بھوؤں ، مو نجھوں ، بخی کے کھول دھانا فرض نہیں ۔ (۵) داڑھی اگر کھنی نہ ہوتو اس کے نیچ کھال دھانا فرض ہم اور جو نیچ بھوٹے ہوتو اس کے نیچ کھال دھانا فرض ہم اور جو نیچ بھوٹے ہوتے ہیں ان کا مسل کی رسانت ہا اور دھونا مستحب ہاور نیچ ہونے کا مطلب سے ہے کہ داڑھی کو ہاتھ نے میں ان کا دھونا فرض ہے ۔ اور اگر گھنی ہوں تو اس کی مخت ہوں کو اس کی خور کی کی مطرف و بانے ہوں تو اس کی طرف میں اور کھی جو دغیرہ ہوتم کے گئے تھی ہوں تو اس کی فرض سے اور اگر ہائے تھی اور کی مور نی کی مور تو اس کی خور کی کھی ہو گئی ہو جائے تو کوئی حرج کے بغیرا تارے پائی نہیں برسکی تو ایس صورت میں ان کو اتار کر ان اعتباء کا دھونا فرض ہے اور اگر بائی بہ جائے تو کوئی حرج کی سے میں نہیں ۔ فرا کی رضو یہ جلداول صفی ۱۸ پر درمختارے ہے گھو خاتمہ ضد قدا خزعہ او حد کہ و جو بات (۹) مسلی کی نمی کا مرکس سے جو بال ہیں ان پر ہو نیخ افرض ہے۔

(۱۰) نی کم از کم چوتھائی سرکو گھیر لے۔(۱۱) کعبین گؤں یعنی نخنوں کا نام ان کے بالائی کناروں سے ناخنوں کی نوک تک ہر ہر حصے اور پرزے پرزے کا دھلنا فرض ہے اگر ان جگہوں میں مرسو کے برابر بھی جگہ پانی بہنے سے رہ گئ تو وضونہ ہوگا (۱۲) منھ ہاتھ پاؤں کے بینوں عضووں کے نام تمام ذکورہ بالاحصوں پر پانی کا بہنا فرض ہے ہاتھ پھیر لینے یا تیل کی طرح بانی چیزک لینے سے وضوئیں ہوگا (ماخوذ از فرآؤی رضوبہ جلداول صفحہ کا، ۱۹،۱۸) و الله تعالی اعلم .

سے کتبه: وفاء المصطفی امجدی الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاعجدى

مسكه:-از:مولانانيازاحمصاحب بركاتي، نيواري جهانكير منخ، فيض آباد

كى عضو كے دحونے كا مطلب كيا ہے؟ بينواتواجروا.

المجواب: - كى عضو كے دھوئے كے يہ عنى بيل كماس عضو كے ہر حصد پركم سے كم دو بوئد پانى بہہ جائے بھيگ جانے يا تيل كى طرح پانى چر لينے يا ايك آدھ بوئد بہہ جانے كو دھونانبيں كہيں گے اس سے وضويا عسل ادا نہ ہوگا (بہار شريعت حصد دوم صفية ١١)

فرا كالكري مفرة طداي به الغسل هو الاسالة كذا في الهداية في شرح الطحاوي ان تسييل المداية في شرح الطحاوي ان تسييل الماء شرط في الوضوء فلا يجوز الوضو مالم يتقاطر الماء ان قطر قطرتين فصاعدا يجوز في مذهب

الطرفين و هوالصحيح ملخصا. والله تعالى اعلم. الجواب صحيح: جلال الدين احدالامحدى

كتبه: شبيراح معباحي ٢ دعرم الحرام والماجع

معديلة: - از: حاملي ، اوجما سي المنتي نجاست كى لتى قىمىس بى اور برايك كاظم كياب؟

المبواب: - نجاست كى دوتسمين بين (١) نجاست هيقيه (٢) نجاست حكميه نجاست حكميه كاحكم بهت بخت بهكنه بى اس كالليل معاف باورند بى اس كاكثير معاف ب- (بدايه مغد٥٥ ماشيمبر ١٦ مي ب- ان قسليسلها يسنع جواذ الصلاة " اور هيقيه كي دوتسيس بين نجاست غليظه اور نجاست خفيفه بنجاست هيفه جس كاحكم بلكا ب اور نجاست غليظه جس كاحكم بيه كالركير المايدن من الك ورجم سے زياده لك جائے تو اس كا ياك كرنافرض ہے بے ياك كئے تماز پڑھ لى تو ہو كى بى تبين اور تصدار حی تو مناه بھی ہوااور اگر بدیت استخفاف ہے تو کفر ہوااور اگر درہم کے برابر ہے تو یاک کرناواجب ہےاور تصدار حی تو گنہار بھی ہوااور اگر درہم ہے کم ہے تو یاک کرناسنت ہے کہ بے یاک کے نماز پڑھی تو ہوگی محر ظلاف سنت ہوئی اور اس کا اعادہ بہتر ہے اورنجاست خفیفہ کا تھم یہ ہے کہ چوتھائی ہے کم (مثلاوائن میں گی تو وائن کی چوتھائی ہے کم آسٹین میں اس کی چوتھائی ہے کم یول بی ہاتھ میں ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہے ) تو معاف ہاس سے نماز ہوجائے کی اور اگر پوری چوتھائی میں ہوتو ہے دھوئے نماز نہ ہوگی ۔اور میا لگ الگ علم دونوں کے اس وقت میں کہ جب نجاست بدن یا کیڑے میں تلی ہواور اگر کمی بیلی چیز جیسے پانی یا سرکہ میں گرے تو جا ہے غلیظہ ہو یا خفیفہ کل تا پاک ہوجائے گی اگر چہ ایک قطرہ کرے جب تک وہ پکی چیز حد کثرت پر نہ ہو یعنی وہ دروہ نہ ہو۔ایہائی بہارشر بعت حصد دوم صفحہ ۹۷،۹۲ میں ہے اور فقلا ی عالمکیر جلداول صفحہ ۲۳ میں ہے۔ "السند ساسة منوعان الاول المغلظة وعنفي عنها قدر الدرهم كل يخرج من بدن الانسان ممن يوجب خروجه الوضوء او الغسل كالفائط وغيره (الاالريح نانه خارج من بدن الانسان لكن ليس بنجاسة غليظة كما في حاشية نورالايضاح صفحه ١٥ هـ اشيه نمير٦)كذلك يول الصغير و الصغيرة اكلا اولاو كذلك الخمر و الدم المسفوح وغيره وبول مالا يوكل والروث وغيره فاذا اصاب الثوب اكثر من قدر الدرهم يمنع جواز الصلاة والثاني المخففة وعفى عنها ما دون ربع الثوب العضو المضاب كاليدو الرجل أن كأن بدنا و في السعقائق وعليه الفتوى كذا في البحر الرائق و خفة النجاسة تظهر في الثوب دون الماء كذا في الكافي "ملخصا" كذا في هداية اولين صفحه ٥٧ و نووالايضاح صفحه ٤٥/٥٥. ومنية المصلى صفحة ١٤/٤٨ ع. معنا و الالفاظ لكلها متبائنة. والله تعالى اعلم الجواب صحيح: جلال الدين احمدالامحرى

كتبه:شبيراحدمصباتى

# بابالتيمم

فيتمم كابيان

مسئله: -از نصيرالدين نوري كولي، يانده (يو، يي)

جنازه کی نماز کے لئے تیم کیاتوال تیم سے فاقتی نماز پڑھ سکتا ہے انہیں؟ بینوا توجروا

التبواب: - جنازہ کی نماز کے لئے تیم اگراس وجہ سے کیا کہ دضویس مشغول ہوگا تو جنازہ کی نماز فوت ہوجائے گی تو اس تیم سے نئے وقتی نماز نہیں پڑھ سکتا۔اوراگراس وجہ سے کیا کہ بیار تھایا پانی موجود نہ تھا تو اس تیم سے نئے وقتی نماز پڑھ سکتا ہے جب تک یانی پرقدرت نہوں

سیدنا اعلی حفرت محدث بریلوی رضی عندر به القوی تحریر فرماتے بیں کہ اگر نماز جنازہ قائم ہوئی اور بعض اشخاص آئے تدرست ہیں پانی موجود ہے گروضوکر میں تو نماز ہو بچے گی اور نماز جنازہ کی قضائیں شاکیہ میت پر دونمازیں اس مجبوری میں انہیں اجازت ہے کہ تیم کر کے نماز میں شریک ہوجا کیں اس تیم سے اور نمازیں پڑھ سکتے نہ مصحف وغیرہ اور موتو فیلی الطہارة بجالا سکتے ہیں کہ یہ تیم محل سات صحت وہ جود ما ایک خاص عذر کے لئے کیا گیا تھا جواس نماز تک محد دوتھا تو دیگر صلوات وافعال کے لئے وہ تیم محل بعد دوتھا تو دیگر صلوات وافعال کے لئے وہ تیم محل بعد دو بھارت کے اگر مریض نے یا جہاں پانی نہ ہوتیم سے نماز جنازہ پڑھی تو وہ تیم بھی تابقائے عذر سب نمازوں کے لئے کا فی ہے۔ (فاویل رضویہ جلدادل صفح ۱۸۷)

اورعلامر ثاى رحمة الله تعليم على قريم المسلود والمسلود و

کتبه: محرکیرالدین جبیی مسباحی ۳۰ *دریج لآخ*رواه الجواب صحيع: جلال الدين احرالامحري

مسئله: - از:راجا، توجعفرا باد،نی دبل

کن چیز وں ہے تیم کرناجا تزہے؟ کیاپاک مٹی کے علاوہ پاک وصاف کیڑے ہے بھی تیم ہوسکتاہے؟ بینوا توجدوا۔

المجواب: - جو چیز زمین کی جنس ہو۔ جل کرندرا کھ ہوتی ہو، نہ پھلتی یازم ہوتی ہواس ہے تیم کرناجا تزہے۔ مثلاً

پاک مٹی، ریت، چونا، سرمہ، گذھک، پھر، فیروزہ، اور تقیق وغیرہ۔ اور جو چیز زمین کی جنس ہے نہ ہو۔ جل کر را کھ ہوجاتی ہو پکمل
جاتی ہویا زم ہوجاتی ہواس ہے تیم کرنا جائز نہیں مثلاً لکڑی، لوہا، سونا، چاندی، تانیا، پیتل اور کپڑ اوغیرہ۔ لیکن اگران پراتنا غبار ہوکے۔

کہ ہاتھ مارنے ہے اس کا اثر ہاتھ میں ظاہر ہوجائے آواس ہے تیم کرناجا تزہے۔ ایسانی بہار شریعت جلد دوم صفحہ ۲۹ پر ہے۔

اور قادی عالمگری جلداول صحی ۲۷ پر ہے۔ یتیم بطاهر من جنس الارض و کل ما یحترق فیصیر رمادا کا حطب و الحشیش و نحو هما او ما ینطبع و یلین کالحدید و الصفر و النحاس و الزجاج و عین الذهب و الفضة و نحوها فلیس من جنس الارض و ماکان بخلاف ذلك فهو من جنسها كذا فی البدائع اه. "لهذا كر سے تيم كرنا چا ترجي كرا لي اتنا غبار بوكم الحص ال کا اثر ہاتھ من طابر بوجا كا جو جائے ہو جائے۔ و الله تعالیٰ اعلم.

کتبه: عبدالمقتدرنظائ مصباحی ۱۲مفرالمظفر ۲۲ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

# باباوقاتالصلاة

# نماز کے وقتوں کابیان

مسئله:-از:کشمیر

كيافر مات بيسمفتيان وين ولمت مندرجد ذيل مسائل ميسكه:

(۱) مج صادق کے بعد طلوع آفاب تک کوئی نفل نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟

(٢) صبح صادق ہونے پرنماز باجماعت کتنے وقت کے بعد پڑھنامسنون ہے؟ بینوا توجروا.

(٣) مغرب كاونت ہونے كے كتنے دير بعدعشا كاونت ہوتا ہے؟

الحبواب: - (۱) نبیس جائز ہے۔ بہارشریعت حصد سوم ۲۲ یس ہے '' طلوع فجر سے طلوع آ قاب تک اس درمیان میں سوائے دورکعت سنت فجر کے کوئی نفل نماز جائز نبیس ۔ اور فاوئی عالمگیری مع خانیہ جلداول صفح ۵ یس ہے۔ "یکرہ فیده (ای بعد طلوع الفجر) التطوع باکثر من سنة الفجر . " برایک کوادکام شرعید کی وجہ یو چھنے کاحی نبیس اس لئے کہ ان کی وجہ سمجھنا سب کے بس کی بات نبیس ۔ حضرت علامہ صکفی علیہ الرحمہ نے تھم ذکور کی وجہ در مختار مع شامی جلداول مطبوع نعما یہ صفحہ ۱۵ می بید تحریر فرائی ہے۔ کشغل الوقت به تقدیرا اھ . "

(۲) منع صادق ہونے کے بعد خوب اجالا ہونے پر نجر کی نماز باجماعت ایسے دفت میں پڑھنامسنون ہے کہ اگر نماز میں کوئی خرابی ہوتو دوبارہ پڑھ سیس طکذا فسے کتب الفقہ .

(٣) آپ کے شہراعت ناگ (کشمیر) ہیں کیم جنوری کومغرب کا وقت ہونے کے ایک گفنه ٢٩ من کے بعد عشاء کا وقت ہونے کے ایک گفنه ٢٩ من کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے اور کیم اکو برکوایک گفنه ٢٣ من کے بعد عشاء کا وقت کھنا بر متار ہتا ہے بورے سال کی تفصیل بعد عشاء کا وقت گفتا بر متار ہتا ہے بورے سال کی تفصیل بعد عشاء کا وقت گفتا بر متار ہتا ہے بورے سال کی تفصیل جانے کے دائی اوقات الصلاق بنوالیں یا ایسی کوئی معتبر کتاب صاصل کر لیس جس میں وال کے دائی اوقات الصلاق بنوالیں یا ایسی کوئی معتبر کتاب صاصل کر لیس جس میں وہاں کے دائی اوقات الصلاق کی تفصیل درج ہو۔ والله تعالیٰ اعلم.

كتبه: محمد ابرار احمد امجدى بركاتى

الجواب صحيح: جلال الدين احدالامجدى مسئله:-از:عبرالغفارواني، سويديك، تشمير

آداب سنت صفحه ٨ ١٢٨ مين هيك اول وقت جي نماز پرهناسنت هي جب كداحناف كزويك فجر،عصر اورعشاء ك

نمازوں میں تاخیر مستحب ہے ایسا کیوں؟

الجواب: - نماز جلدی اداکرنے کے بارے میں اتمدکرام حمیم اللہ تعالی کے خدا ہب میں اختلاف ہام ثافی علیہ الرحمہ کرز دیک ہر نماز اوّل وقت میں پڑھ منافضل ہا ورحصرت امام عظم علیہ الرحمة والرضوان کے زدیک ظہر کو تحفیلا کرکے، فجر کو سفید کر کے اورعشاء کو دیر سے پڑھنا استحب ہا ورعصر میں بھی اتنی تاخیر کرنا کہ سورج میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوافضل ہے۔ جبیبا کر مقت علی الاطلاق حضرت شیخ عبد الحق محدث و بلوی علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں۔ ' درشتا ب گزار دن نماز ند ہب ائمہ مختف ست نزوامام شافعی نماز گزار دن وراوّل وقت افضل ست مطلقاً بے تفصیل و نزوامام اعظم ابو صنیفہ ایراد ظہر واسفار فجر و تاخیر عشاء مستحب است و تاخیر عصر نیزتا آ نجا کہ با قاب تغیر سے داہ نیا بھر ۔ ' (افحۃ اللموات جلداصفیہ ۲۸)

اور تاوی عالمگیری جلدا صغی ۵۲٬۵۱۵ می به ست حب تاخیر المفجر و لایؤخر بحیث یقع الشك فی طلوع الشمس. و یست حب تاخیر الظهر فی الصیف و تعجیله فی الشتاه هكذا فی الكافی. و یست حب تاخیر الظهر فی المست و كذا تاخیر العشاه الی ثلث اللیل اه." اور تم حضرت امام الفی علید الرحم و السمس و كذا تاخیر العشاه الی ثلث اللیل اه." اور تم حضرت امام الفی علید الرحم و المناه المال ال

رئی بات کتاب آ داب سنت تو و ونظر سے نبیس گذری اور نہ بیمعلوم کداس کے مصنف کس مسلک کے مانے والے ہیں۔ والله تعالیٰ اعلم.

كتبه: محرحبيب التدالمصباحي ۴ رجرم الحرام ۲۲ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

مسكله: - از: ماجي توفق احررضوي

کیاغروب آفاب کے ہوتے ہی نمازمغرب کاوقت شروع ہوجاتا ہے؟ اورغروب آفاب ہوتے ہی افطار کرنا درست ہے انہیں؟

المسجواب: - إلى فروب آناب كموت بن نازم مركا وتت شروع موجات باور فروب آناب موت بن الطاركرنا درست بن نبيل بكدست مرد به فروب آناب كا يقين موجات فآوئ قاضى خال مع بنديه جلداول سخد مه الظاركرنا درست بن نبيل بكدست مهد بنديه الشمس اله. "اوردر مخارم شاى جلدوم سخد مهد المساك عن المفطرات الآتية في وقت مخصوص و هواليوم اله ملخصاً. "اوراك كتت شاى من مهد وهو السمس اليوم) "اى اليوم الشرعى من طلوع الفجر الى الغروب و المراد بالغروب زمان غيبوبة جرم الشمس بحيث تظهر الظلمة في جهة الشرق قال صلى الله عليه وسلم إذا اقبل الليل من ههذا فقد افطر الصائم.

اي اذاوجدت النظلمة حساً في جهة المشرق فقد ظهر وقت الفطر اوصار مفطراً في الحكم لان الليل ليس ظرفاللصوم اه تلخيصاً." اوراعلى حفرت امام احمد مضامحدث يريلوى رضى عندربه القوى تحرير فرمات بين: "غروب كا جس وقت يعين موجائه اصلاً درياذ ان وافطار مين نه كي جائے "\_ (فناو كي رضوبه جلد دوم صفحة ٣٥٢) و الله تعالى اعلم. الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاميدي

كتبه بمحمشبير قادري مصباحي

عارجمادي الآخره٢٠٥

مسكه: -از: زورضام بر، مقام و پوست مي اضلع رائے بور

منحوة كبرى يا تصف النهار هي كس من من نماز كروه ب-عموماً يدونول تنى دريك موسة من بينوا توجروا. المهجسوانب؛ طلوع منع صاوق سے غروب آفاب تک کے نصف کونصف النہارشری کہتے ہیں ای کا دوسرا نام خوہ کبری ہے۔اورطلوع آفاب سے اس کے غروب تک کے نصف کونصف النہار حقیق کہتے ہیں۔ نماز ضحور کری سے نصف النہار حقیق تک مروه ب-اعلى حفرت امام احمد رضا بريلوى رضى عندر بدالقوى تحرير فرمات بين كفحوه كبرى بنصف النهار حقيقى تك ساراونت وه ہے جس میں نماز تبیں۔ ہاں جنازہ ای وقت میں آیا تو پڑھ سکتے ہیں ( فالا ی رضوبہ جلد دوم صفحہ ۳۵۸) ضحور کبری اور نصف النہار حقیق میدو**نوں دنت ایک آن کے لئے ہوکرفوراختم ہوجاتے ہیں۔ ت**کر بھی ان کا اطلاق پورے دنت مکروہ پر ہوتا ہے جیسے کہ زوال کا وتت ایک آن کے لئے ہوتا ہے لیکن وہ کل وقت مروہ کے لئے بھی بولاجاتا ہے۔ شامی جلداول صفحہ ۲۴۸ میں ہے "لا بند فسی ان زوال الشمس انساهو عقيب انتصاف النهار بلا فصل و في هذا القدر من الزمان لا يمكن اداء صلاة فیہ معود کمری اورنصف النہار حقیق ان دونوں کے درمیان کاونت جس میں نماز ناجائز ہے اس کے بارے میں اعلیٰ حصرت علیہ الرحمة والرضوان تحرير ماتے بيل كر "بيونت مارے باور يس كم سے كم ٣٩منك اور زياده سے زياده ٢٥منك موتا كے "ر ( فالى رضور بالدوم مغه ٣٢٥) والله تعالى اعلم.

كتبه: جلال الدين احمد الامحدى ١٢١٠م والهام

# بابالاذانوالاقامة

# اذان واقامت كابيان

مسئله: -از: میان دین چی والی امور مابازار بهتی وارهی مندان و الااذان که سکتا ہے کہیں؟ بینوا توجروا.

الجواب: - وارُحى مندُ ان والا قاس بوريخار جلد يَجم صفح الا ٢ من ب: "يحرم على الرجل قطع لحيته." وارُحى مندُ ان والني كروه باس لئ كروه قاس باوروريخار مع شاى جلداول صفحه ٢٨ من به: "يكره اذان في مندُ ان والني المروه باس لئ كروه قاس به الرحمة والرضوان تحرير قربات بين: "فنتى وفاس الرحمة ما مي مواور نشدوا ليا والرسوق المرجمة والرضوان تحرير قربات بين: "فنتى وفاس الرجمة من مواور نشدوا ليا والرباك اورنسم من اذان مروه به النه تعالى اعلم، اورنسم من اذان مروه به الله تعالى اعلم، الجواب صحيح : جلال الدين احمد الامجدى مركاتي المجواب صحيح : جلال الدين احمد الامجدى مركاتي المجواب صحيح : جلال الدين احمد الامجدى مركاتي المواب صحيح : جلال الدين احمد الامجدى مركاتي المحدود المرادام المجدى بركاتي المواب صحيح المواب المركز المحدود المركز المحدود المركز الم

9 رزوانج بساهماه

#### مسكه: - از عمس الحق قريش ، وهرم بور ، بهار

کیافر ماتے ہیں علائے وین مفتیان اسلام درج ذیل مسئلہ میں کہ جعد کی اذان ٹانی کا سیح محل کیا ہے؟ قرآن واحادیث و فقہ حنی کی روشنی میں مدلل دمفصل جواب دے کر رہنمائی فرمائمیں - بینوا توجد وا.

البواب :- جعد کا اذان کا کا تیج کل خارج مجد ہے کہ یہی سنت ہا در منبر کے پاس مجد کے اندر پر هنا بدعت ہے۔ اس لئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں اور خلفائ راشد ین رضوان اللہ تعالی علیم اجھین کے دور میں ایک بار بھی خطب کی اذان کا مجد کے اندر ہونا ہر گر ٹابت نہیں بلکہ ان کے مبارک دور میں بمیشہ خطیب کے سامنے مجد کے باہر درواز دپر بیاذان ہواکرتی تھی جیسا کے مدیش ریف میں ہے: "عن السائب بن بدید قال کان یؤذن بین بدی رسول اللہ صلی الله تعالی علیه وسلم اذا جلس علی المنبر یوم الجمعة علی باب المسجد و ابی بکر و عمر " یعنی حضر سائب بن پر برضی اللہ تعالی علیه وسلم اذا جلس علی المنبر یوم الجمعة علی باب المسجد و ابی بکر و عمر سیمی حضور سیدعالم ملی اللہ تعالی علیو کم ایک حضور سیدعالم ملی اللہ تعالی علیو کم ایک حضور سیدعالم ملی اللہ تعالی علیو کہ کردن منبر پر تشریف رکھتے تو حضور کے سامنے مجد کے درواز دیرا ذان ہوتی ۔ اور ایا بی حضور سیدعالی علیہ آیت کریم "اذا جسل علی المنبر اذن علی جاب المسجد ." یعنی جب حضور ملی اللہ نودی للصلوة النے " کی تفیر میں لکھتے ہیں: "اذا جسل علی المنبر اذن علی جاب المسجد ." یعنی جب حضور ملی اللہ نودی للصلوة النے " کی تفیر میں لکھتے ہیں: "اذا جسل علی المنبر اذن علی جاب المسجد ." یعنی جب حضور ملی اللہ نودی للصلوة النے " کی تفیر میں لکھتے ہیں: "اذا جسل علی المنبر اذن علی جاب المسجد ." یعنی جب حضور ملی اللہ نودی للصلوة النے " کی تفیر میں لکھتے ہیں: "اذا جسل علی المنبر اذن علی جاب المسجد ." یعنی جب حضور ملی اللہ نودی للصلوة النے " کی تفید میں کی جب حضور میں اللہ بدی جب حضور میں اللہ اللہ اللہ اللہ بدی جب حضور ملی اللہ بور النہ بدی جب حضور میں لکھتے ہیں: "اذا جسل علی المنبر اذن علی جاب المسجد ." یعنی جب حضور میں اللہ بور النہ بور النہ بور اللہ بور ال

١ ١ رحم الحرام ٢١ ه

#### مسئله:-

کیافرماتے ہیں مفتیان اسلام ان مسائل ہیں (۱) کوئی ایسی جگہ ہو جہاں مجدنہ ہوگر جمعہ فرض ہو مسلمان ایک مکان کرایے

پر لےکراس مکان ہیں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور بچوں کو وین تعلیم دیتے ہیں زید کہتا ہے کہ اس مکان ہیں جماعت ہویا نہ ہوایک

آ دمی کو پانچوں وقت اذان ویناسنت مؤکدہ ہے ورنہ بھی لاگ گنبگار ہوں گے ، کجر کہتا ہے کہ بدایک کرایہ کا مکان ہے۔ مجدنیں اور
یہاں جماعت مستحبہ کے ساتھ نماز بھی نہیں ہوتی اس جگہ اذان ویناسنت مؤکدہ نہ ہوگاان دونوں ہیں کس کا کہنا درست ہے؟ بید نوا
توجدوا

(۲) ندکورہ بالا جگہ میں اذان مسجد کی طرح با ہردیا جانا ضروری ہے یا کرے کے اندر بھی دے سکتے ہیں؟ بیسنوا توجدوا.

المجواب: - بركاكبنادرست بينك مكان ندكور جب كدم بين اورندوبان جماعت مستجه كيماته نمازاداك والتي المحات المستجد كيماته نمازاداك والتي المراس مكان من وقت كونى بهي نمازير هوتو وه بغيراذان نمازنه بالتي مكان من وقت كونى بهي نمازير هوتو وه بغيراذان نمازنه برهم وقت كونى بهي نمازير هوتو وه بغيراذان نمازنه برهم وقت كونى بنديم فالي جلداة للمحتوبات بالجماعة كذا في فتاوى قاضى خان اله."

(٢) فركوره جكما كرچه هيقة مجرميس، ليكن اذان چونكه لوكول كونماز كر واسط جمع كرنے كے لئے وى جاتى بلندا

كرے كے باہرى دى جائے تاكة وازدورتك ين كے والله تعالى اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

کتبه: محرشبراحدمصباحی کم ربیج الزرا۱۳۲۱ه

# مسئله: - از: شخ يوسف على ، مدنا يور ، بنكال

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام و مفتیان عظام اس مسئلہ میں؟ ایک گاؤں کے امام نے ملاق پکارنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ صلاقہ پکارنا یہ سب من گڑھت کہائی ہے اور جہالت کی بات ہے۔ پھر جب انہیں معلوم ہوا کہاس تول کی بناپہ گاؤں والے ہم کومجد سے نکال دیں گئو انہوں نے صلاقہ پکارنا شروع کردیا تو ایسے امام کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے۔ بیسندوا تو جدول.

السجسواب: - فقيداعظم مندحضور صدر الشريع عليدالرحمة والرضوان تحرير فرماتي بين متاخرين في هويب (صلاة) مستحسن رتھی ہے بینی اذان کے بعد نماز کے لئے دو بارہ اعلان کرنا اور اس کے لئے شرع نے کوئی خاص الغاظ مقرر نہیں کئے بلکہ جو وبالكاعرف بومثل السسلاة الصلاة يا قامت قامت يا الصلاة و السلام عليك يا رسول الله (بهابترييت مصه سوم ص ١٣٠) اوردر مختار مين سبه: "يشوب بيس الاذان و الاقسامة في الكل للكل بعا تعارفوه اه اور حفرت علامه ابن عابد ين شائى دحمة الله عليه كري قرمات بين: "قدوله في الكل اى كل صلاة لظهور التواني في الامور الدينية قال في العناية احدث المتاخرون التثويب بين الاذان و الاقامة حسب ما تعارفوه اه" (رداكارج الم ١٨٩ مطبوعدارالفكربيردت) پهردرمخار كقول بما تعارفوه كتحت فرماتين: كتنمنع او قامت قامت او الصلاة التصلة ولواحدثوا اعلاما مخالفالذلك جازاه "اوردراي المياسكر التصلاة والسلام عليك يارسول الله که ارسه ش ب التسليم بعدالاذان حدث في ربيع الاخر سنة سبعمائة و احدى و ثمانين و هو بدعة حسنة اله ملخصا يخي اذان كيعدملاة وسلام يرمناري الافرام يوهن رائج موااوريه بمترين ايجادب ان ندكوره بالافقد كى متندكتب اوران كے جزئيات كى روشى مى بيابت مواكداذان واقامت كى مايين ملاة بكارنا جائز وستحسن ب لهذاصورت مستوله مين امام فدكور بدغهب معلوم بوتاب است دريافت كياجائ كمولوى اشرف على تعانوى، قاسم نانوتوى، رشیداحد كنگوی، اور خلیل احد البتنعی كوان كے تفریات قطعید مندرجه حفظ الایمان صفحه الاخریالناس مفحه او صفحه ۱۸ و برابين قاطعه منحداه كى بنابر مكمعظمه، مدينه طبيبه، مندوستان، پاكستان بظهريش اور برماوغيره كيسينكرول مغتيان كرام وعلائے عظام نے جوکا قرومرتد ہونے کافتوی دیا ہے جس کی تفصیل فاوی حسام الحرجین اور الصوارم البندید جس ہام اس فتوی کو مانتا ہے یا تبیل لینی ندکوره مولویوں کو کا فرکہتا ہے یائبیں؟ اگر کا فرکہتا ہے تواسے امام رکھا جائے اور اگران مولویوں کو کا فرئیں کہتایا ان کے کفریس

شک کرتا ہے تو وہ بدند ہب دیو بندی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہر گز جائز نہیں اے نکال دیا جائے اگر چہوہ صلاۃ پڑھے۔ و الله تعالیٰ اعلم،

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

كبته: وفاءالمصطفىٰ امجدى • امحرم الحرام ١٣٢٠ء

#### مسئله: \_

اذان ہوئے کے بعد مجدے نکلنا جائز ہے یا ہیں؟

المجواب: - جم خص نے تمازتہ پڑھی ہوا ہے مجد ساذان کے بعد نظانا جائز نہیں ۔ صدیث کی مشہور کہ ابن ماجہ ثریف میں معرت عمّان غی رضی اللہ تعالی عدے روایت ہے کہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا " مس ادر ل الاذان فی المسجد ثم خرج لم یخرج لم یخرج لمصاحة و هو لا یوید الرجوع فهو مغافق" لیخی اذان کے بعد جو مجد ہے چلا گیا اور کی حاجت کے لئے نہیں گیا اور شوا ہی ہونے کا اراوہ رکھتا ہے وہ منافق ہے ۔ اور امام بخاری کے علاوہ ہما عت محد ثین نے روایت کی کہ ایوالعم اسم بخاری کے علاوہ ہما عت محد ثین نے روایت کی کہ ایوالعم اور شوا ہی ہونے کا اراوہ رکھتا ہے وہ منافق ہے ۔ اور امام بخاری کے علاوہ ہما عت محد ثین نے اب و هدر یو ق المسجد فخرج رجل حین اذن المؤذن للعصر قال المو یہ ہما ہو ہم ہونے نے اور ایس ہونے نے المسجد فخرج مرجل کی افر مانی کی ۔ ابلہ جو خص کی المد تعالی علیہ و ملم کی نافر مانی کی ۔ ابلہ جو خص کی عمر کی اذان کی اس وقت ایک شخص چلا گیا اس پر فرمایا کہ اس نے ابوالقا مصلی اللہ تعالی علیہ و ملم کی نافر مانی کی ۔ ابلہ جو خص کی دور سے ہو دور مرک مجد کی ہما وہ برائی ہو کے اور اس تا جائے گا گری ہماں اقامت بھی شروع ہوگی ہوائی طرح اگر کوئی ضرورت ہو ایس ہونے کا ادادہ ہوتو بھی جانے کی اجازت ہے جب کھن غالب ہو کہ ہما عت سے پہلے واپس آ جائے گا گین جس شخص اندوائی ہو دی کا ادادہ ہوتو بھی جانے کی اجازت ہو ہما ہوئی ہو اتا مت شروع ہوگی تو اتا مت شروع ہوگی تو تا میں جدے اتا مت شروع ہوگی تو تا میں جدے اتا مت شروع ہوگی ہو اتا مت شروع ہوگی ہو اتا میں جد ہار میں ہو اللہ عالی اعلم ۔ اسم عمرے کہ جدے باہم چلا جائے جب کہ پڑھی ہو ایسانی شامی جداول شخوہ میں ، میں اور بہار شریعت جد جہار مسخوں میں واللہ تعالی اعلی اسم عمرے کہ جدے اتا مت شروع ہوگی تو تھی ہو ہو کہ اس کی جداول شخوہ میں ، میں اور بہار شریعت جد جہار مسخوں میں واللہ تعالی اعلم ۔ اسم عمرے کہ جد سے اللہ تعالی اعلی ۔ اللہ تعالی اعلی ۔ اسم عمرے کہ جد سے اللہ تعالی اعلی ۔ اسم عمرے کہ جد سے اللہ تعالی اعلی اعلی ۔ اسم عمرے کہ کہ دو اللہ تعالی اعلی ۔ اسم عمرے کہ دو اللہ تعالی اعلی اور کہ اور کی مورک کی مورک کی اور کی میں کی مورک کی کو کو کو کی مورک کی دور کی کو کی کو کر کی کو کر کو کر کو کی کو کر کر کر کر کو کو کر کر کر کر کر کر کر کر کر

الجواب صحيح: جلال الدين احمرالاميري

مسئله:-ازبیلم احریسپور،ازانیل قبریراذان دیناکیرا یم بینوا توجروا

کتبه: خورشیداحمدمصیاحی ۱۸ رصفرالمظفر ساده

المسجود اب: - قبر پر بعد وفن میت اذان دینا صرف جائز بی نہیں بلکه متحب ہے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد صام محدث بریدوی رضی عند ربدالقوی نے اپنے رسالہ مبارکہ 'ایڈان الاجر فی اذان العقر'' میں پندرہ دلیلوں سے ثابت فرمایا کہ قبر پر اذان دینا مستحب ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے: "ما من مشمی انجی من عذاب الله من ذکر الله. " لیعنی کوئی چیز ذکر خدا سے زیادہ عذاب خدا سے نجات بخشے والی نہیں' (مندامام احمد بن ضبل جلد پنجم صفحہ ۲۳۳)

کتبه: محمه بارون رشید قاردی کمبولوی مجراتی (۲۲ر دوالقعده ۱۳۲۲ه)

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

### مسئله:-از:ندراحم،بارهموله، شمير

بنخ وقت نماز فرض کے لئے جواذان دی جاتی ہے۔ کیاوہ معجد کے اندر دی جاسکتی ہے؟ یہاں کشمیر میں پانچول اوقات لاؤڈ انہیکر پرممبر کے بزد میک اذان دی جاتی ہے کیاعہدر سمالت یا دورصحابہ سے ایسا ٹاہت ہے؟ بیغوا توجدوا،

الجواب: فقران المعدك بابردى جائد كم مجدك الدراذان برهما مروه ومنع بـ فقادى قاضى فان جلدا صفي ٨ عنا مروه ومنع ب فقاء كا قاضى فان جلدا صفي ٨ عنا وكا عالمكيرى جلدا صفي ١٥٥ وربح الرائق جلدا صفي ١٥٥ بي بين فقهاء كرام في فرايا كه مسجد كا ندراذان ندى جائد المطاوى على مراقى صفي ١٠ اير بين يكره ان يوذن في المسجد كما في القهستانى عن النظم . يعنى مجد مي اذان برهنا مروه باى طرح قيمتاني مي نظم سه به -

اور رسول الندسلی الند تعالی علیه وسلم نیز خلفاء راشدین رضی الندعنیم اجمعین سے مسجد کے اندراذ ان دلوانا بھی ایک باربھی ثابت نہیں۔ جولوگ اس کا وعویٰ کریں وہ رسول الند سلی الند علیہ وسلم اور خلفاء راشدین رضی الندعنیم پر افتر اکرتے ہیں۔ ایسا ہی فاویٰ رضوبہ جلد دوم صفحہ ۱۳۱۵ ہرہے۔ والله تعالیٰ اعلم .

كتبه: محمر صبيب التدالم صباحی (۱۲ جمادی الاولی ۲۲ه فآوى رضوب جلدوم صفحه ١٥٥ مربح والله تعالى اعلم. الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

### مسئله:-از:رفق احر

كيافرمات بي علائے وين مفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه:

تنجمير بينه كرسننا چاہئے يا كھڑے ہوكر؟ حديث شريف كى روشى ميں جواب ہے نوازيں۔

العجواب: - تنجير بينه كرسننا جائية كمر عيموكرسننا مروه ومنع ہے۔ پھر جب تنجير كہنے والاح على الفلاح پر پہو نچے تو الممناح المين على عالمكيرى جلداول مصرى صفح ٥٣٠ مين مضمرات سے ہے: "اذا دخيل البرجيل عيند الاقسامة يكره ليه الانتظار قائماً ولكن يقعد ثم يقوم اذا بلغ المؤذن قوله حي على الفلاح." لِيمْ الركولُ يَحْصُ بمير كونت آياتو اے کھڑے ہوکرا تظار کرنا مکروہ ہے بلکہ بیٹھ جائے اور جب مکبر علی الفلاح پر پہنچے تو اس وقت کھڑا ہواور حضرت علامہ حسکفی رحمة الله تعالى علية تريغ مات بين:" دخسل المسجد و المؤذن يقيم قعد. " يعنى جو تخص تجير كم جائ كونت مجد مين آ كة وه بينه جاست ــاىعبارت كے تحت شائ جلداول صخه ٢٦٨ ميں ہے: "بـكـره له الانتظار قائماً و لكن يقعد ثم يقوم اذا بلغ المؤذن حي على الفلاح." يعني اس كي كه كور عبوكرا تظاركرنا مكروه ب بلكه بينه جائ بهر جب مؤ ذن تي على الفلاح يه النظار المعدد المرمولوي عبد الحي صاحب قدس مره فركي كلي تحريفر مات بين: "اذا دخل المسجد يكره له انتظار البصلاة قائماً بل يجلس في موضع ثم يقوم عند حي على الفلاح و به صرح في جامع المضمرات. " يحيُّ جو تحص مسجد کے اندر داخل ہوا سے کھڑے ہو کرنماز کا انتظار کرنا مکروہ ہے بلکہ وہ بیٹھ جائے پھر تی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہواس کی تصری عامع المضمر ات میں ہے۔ (عمدة الرعاميه حاشيه شرح وقاميه جلداول مجيدى صفحه ١٣١١) اور محرر مذہب حنفی حضرت امام محمد شيبانی رحمة الشرتعالى علية تريغ ماست بين "يسنب في للقوم اذا قسال المؤذن حسى على الفلاح أن يقوموا الى الصلاة فيصفوا ويسوا الصفوف. يعن عبير كهنه والاجب تملى الفلاح يربيجية مقديون كوجائ كفرارك لئ كفر بهون اور پھرصف بندی کرتے ہوئے مفول کوسید می کریں۔ (مؤطا امام محمد باب تسویة القف صفحه ۲۸) اور ملاعلی قاری علیه الرحمة فرماتے ين: "قسال المعتنسا يسقوم الامام والقوم عندحي على الصلاة." لين بمار سائمة كرام معزت امام اعظم ،امام ابو <u> پوسف، اور امام محمه</u> رحمة الله تعالی علیم نے فرمایا که امام اور مقتدی می علی الصلاۃ کے وقت کھڑے ہوں (مشکوۃ شریف) فقہائے

رام اور شارعین کی ندکورہ بالا عبارتوں ہے روز روش کی طرح واضح ہوگیا کہ امام اور متفقد کی کوئی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا عباب اور شارعین کی ندکورہ ہے۔ گرافسوں کی آج کل بہت ہے جائل خصوصاً وہا بی ، و ایو بندی اس مسئلہ عباب نے والوں ہے لائے جھڑتے اور فتنہ برپا کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے پیشواؤں نے اردو کی چھوٹی تجابوں میں بھی بھی اس مسئلہ کوائی طرح تکھا ہے۔ مفاح الجمتہ صفحہ الم بھی الحسل الم ہے۔ مفاح الجمتہ صفحہ الم بھی الصلا الم کے وقت امام احد میں تھی الصلا الم ہے جہ اللہ مسئلہ کی خالفت کرنا موجا کیں اور راہ نجات صفحہ الم میں ہے کہ تی المصلا اللہ تعدید میں اور دو بندیوں کا اس بھی اس مسئلہ کی خالفت کرنا کھی ہوئی ہے۔ خدائے تعالیٰ انہیں جی قبول کرنے کی تو فتی عطافر مائے۔ آجن واللہ تعدالیٰ اعلم اللہ مسئلہ کی المور کے کہ وقتی عطافر مائے۔ آجن واللہ تعدالیٰ اعلم اللہ تعدالیٰ اعلم الم

كتبه: محموراكي قادري

19 جمادي الاخره ساه

مسئله: - از: شابدرضا، حدّ ين گر، چمتر يور (ايم، ي)

الجواب صحيح: جلال الدين احدالامجدى

اذان واقامت كورميان صلاة يكارنا جائز بيانيس؟ بينوا توجروا.

المجواب: -اذان وا تا مت كورميان صلاة تكارنا جازوصي بيد المستحد المستحوب المستحوب المستحوب المستحدة المسلاة اذان كا بعد نماز كيك وو باره اعلان كرناس ك لي شرع في كوئي فاص المقامة رئيل كيا بلك بحوب الكارت ووشئا الصلاة المسلاة و السلام عليك يا رسول الله كم بسيا كرهزت علام صلى تحرف المن المناس بين الاذان و الاقامة في الكل للكل بما تعارفوه اله ملخصاً. " (درى ارمي شاى جلداول مخواسة) معظم علي من الاذان و الاقامة في الكل للكل بما تعارفوه اله ملخصاً. " (درى ارمي شاى جلداول مخواسة) معظم علي المور الدينية قال عابرين شاى علي الرحمة تحريف المتورد التواني في الامور الدينية قال في العناية احدث المتأخرون التثويب بين الاذان و الاقامة على حسب ماتعارفوه (روالي المهارول مؤرف الامي كرائي من المناس ال

کتبه: اظهاراحدنظای ۱۸مفرانمظفر شاه الجواب صحيح: جلال الدين احمدالامجدى

#### مسئله: ـ

كيافرماتے بين مفتيان شرع متين اس مسئله مين كه:

نابالغ كى اذان درست بيانبين؟ اگر درست بي تخصال كے بچكى اذان درست بي بيزاتوجروا

المجواب: - سمجهدار بچک افران بلاشرورست بایای بهارشر بعت حصرم صفیه ۱۳ بردر مخاری حواله به به اوراس مسئله می مجهدار بچک لفر قد نبیس بلکه اس کامعیاریه به که جمب لوگ اس کی افران سیس تواس کوهیل نه مجهس دخرت علامه این عابدین شامی رحمة الله تعالی علیة تریف فرمات بین: بسمت افران المسکل سوی الصبی الذی لایعقل لان من سمعه لایعلم انه مؤذن بل یظنه یلعب بخلاف الصبی العاقل." (ردام تارجلداول صفی ۲۲۳) و الله تعالی اعلم من سمعه لایعلم انه مؤذن بل یظنه یلعب بخلاف الصبی العاقل." (ردام تارجلداول صفی ۲۲۳) و الله تعالی اعلم الجواب صحیح: جلال الدین احمدالام کردی

9اصفرالمظفر ساھ

مستله:-از:جلال احدسعيد،شرى تمر، تشمير

جب جماعت كرماته فرض نمار پڑھى جاتى ہے تو تكبير پڑھتے ہيں۔اگركوئى اكيلے فرض نماز پڑھے تو تحبير پڑھے يانہيں؟ بينوا توجدوا.

المجواب: - مسافرچاہے کیلا ہویا اپ ساتھیوں کے ساتھ فرض نماز کے لئے اذان واقا مت وونوں کہے گا۔ اورا گر صرف اقامت پراکتھا کر بے قو جائز ہے۔ گریہ تھم مجد محلّہ کے علادہ کے لئے ہے۔ اور مجد محلّہ بین نماز ہوجانے کے بعدا گرا کیلا نماز پڑھتا ہے تو اسے اذان واقامت کہنا کروہ ہے۔ اور تھیم اگر شہریا دیہات بیں اپ گھر میں نماز اوا کر بے تو اذان واقامت کماز پڑھتا ہے تو اسے اذان واقامت کی سے جہال محلّہ کی اذان واقامت اس کے لئے کافی ہے۔ گریہ تھم اس جگہ کے لئے ہے جہال محلّہ کی مجد میں اذان واقامت مدہوتی ہوتو اس جگہ اس محد تی میں ناز پڑھنے اذان واقامت دونوں چھوڑ نایا صرف اذان پراکتھا کرنا محرف اقامت براکتھا کرنا جائز ہے۔

شرن وقايي جلداول صفي ۱۳۱ من به منا المسافر. "اوراك كما شير محمة الرعايين من المسافر منفرداً كان او مع الرفقاء يكره له تركهما و الاكتفاء بالاذان و يجوز له الاكتفاء بالاقامة اه. "اورائ من منفردا في المسجد بعد ما صلى فيه فانه يكره له فعلهما ذكره في الذخيرة وغيره اه. "اور من منفردا في المسجد بعد ما صلى فيه فانه يكره له فعلهما ذكره في الذخيرة وغيره اه. "اور من المصلى منفردا في المسجد بعد ما من ترك كلامنهما يجوز لقول ابن مسعود اذان الحي يكفينا و هذا اذا اذن و اقيم في مسجد حية و اما في القرئ فان كان فيهامسجد فيه اذان و اقامة فحكم المصلى في بيته يكفيه اذان المسجد و اقامته و ان لم يكن فيها مسجد كذا فمن يصلى في

بيته فحكم حكم المسافر اه. والله تعالى اعلم. الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

کتبه: محمر غیاث الدین نظامی مصباحی عرجمادی الآخر ۱۳۱۲ه

مسائله: - از:عبدالغفاروانی، سویه بگ بهشمیر

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

ماہنامہ کنزالا یمان جنوری او ۲۰۰ کے شارہ میں یہ مسئلہ نظرے گذرا کہ مجدمحقہ میں نماز ہوجانے کے بعدا گرا کمیلا نماز پڑھتا ہے تواس کے لئے ازان واقامت مکروہ ہے۔ دریا فت طلب امر ہے کہ اگر مجدمیں جماعت ثانیہ ہوتو اس کے لئے اقامت کہ سکتے ہیں یانہیں؟ بینواتو جروا

الحبواب: - جب مجد من جماعت نانيه بوتوا قامت كهد كة بين ال من حري نبين - بال مرده ال وقت به جب نئ اذان بحى كمي جائ - ايما بى بهارشريعت حدسوم صفي ۱۳۰ مين بهاورمجد واعظم رضى عندر بدالقوى تخرير فرمات بين كرابت كاكل صرف المن صورت مين به كه جب يدلوگ باذان جديد جماعت نانيكرين ورند بالا جماع مروفيين - " ( قاوئ رضوي جلد المن ۱۳۰۰ مردوا مين از المن من من جماعت نانيكر من منطق به نير اذان اورروا محتار جلدا صفح ۵۵۳ مين جماعت نانيك متعلق به اذان على في مسجد المحلة جماعة بغير اذان حديث بياح اجماعاً اه . " فآوئ عن من من جدين جب اذا صلى المناس المناس المناس من المناس المن

كتبه: محمصيب النوالمصباحي سرمحرم الحرام ۲۲ه

مسئله

نماز کے باطل ہونے کی صورت میں استینا ف نماز کے وقت پھرا قامت کی جائے یائیں؟ بینواتو جرو ، المسجب واب :-نماز کے باطل ہونے کی صورت میں استینا ف نماز کے وقت اقامت نیں کی جائے گی جب کہ دونوں کے پچ میں زیادہ وقفہ ندہ واہو۔اوراگر وقفہ ہواتو کمی جائے گی۔

حضور صدرالشر بیدعلیدالرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں۔ لوگوں نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی بعد کو معلوم ہوا کدوہ نماز سیجے نہ ہوئی تھی اور وقت باتی ہے تو ای مسجد میں جماعت سے پڑھیں اورا ذان کا اعادہ نہیں اور فصل طویل نہ ہوتو اقامت کی مجمد میں مازان واقامت کے ساتھ پڑھیں (بہار شریعت ہمی عاجت نہیں اور زیادہ وقفہ ہواتو اقامت کے ہادروقت جاتار ہاتو غیر مسجد میں اذان واقامت کے ساتھ پڑھیں (بہار شریعت سوم صفیہ ۲۳)

اوررواكتارطداول صغيه ٢٩٥ ش ب "لا تعاد الاقاسة لان تكرار ها غير مشروع اذا لم يقطعها قاطع من

كلام كثير او عمل كثير "أه ملخصا والله تعالى اعلم. الجواب صحيح: جلال الدين احمالامجدى

کتبه: محمر میرالدین جبیبی مصباحی کتبه: محمر میرالدین جبیبی مصباحی کارد جب الرجب ۱۹ ه

### مسكك:-از: محمسعوداشرف،عثان يور، جلال يور

کیافرماتے ہیں علائے وین ورج ذیل مسلم میں کہ ایک بزرگ عرصۂ درازے وقت پرآ کرمجد ہیں اذان دیے ہیں۔
ادھر کچھ دنوں سے بوجہ ضعف کھڑے ہوکرنہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ ہی کھڑے ہوکرا قامت کہہ سکتے البتہ ویوار کا سہارہ لے کر کھڑے
ہوکراذان کہہ لیتے ہیں گرا قامت بدی کرہی کہتے ہیں اورا قامت کہنے کی کسی اور کواجازت بھی نہیں دیے تو کیاس صورت میں ان کا
ہیڑے اقامت کہنا مکروہ ہے اور انہیں اقامت کہنے سے روکا جائے گایا نہیں ؟ بینو اتو جرو .

المجواب: - اقامت بين كركهنا كروه ضرور به كديست متواتر كظاف بيرجواول قيام ما قطه وكارا قامت كيخ به وقادر شهووه معذور به اورمعذور سيد بحث فرض نمازيل قيام ما قطب قيام ما قطب وكاره معذور كابين وكادر شهووه معذور به التيسر "اله اوراى بيل كراقامت كمنا بالكرامت جائز موكار شرح الاشاء والنظائر جلداول صفي ١٣٥٥ من به المسفو، الثانى المرض، "اهاور الفقه به "واعلم أن اسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة الاول السفر، الثاني المرض، "اهاور الفقه على المذاهب الاربعه جلداول مطبور كي صفح ما من مرض و نحوه "اله ولم يذكر المصنف تحت اللفظ اختلافا كما هو دأبه ـ "و فيه ايضا" الاقامة من مرض و نحوه "اله ولم يذكر المصنف تحت اللفظ اختلافا كما هو دأبه ـ "و فيه ايضا" الاقامة كالاذان فحكمها حكمه" اله صفحه ٢٢٢ فعلم أن أذان و أقام قاعدا لعذر جاز بالاتفاق.

لهذاده بزرگ اگر کھڑے ہوکرا قامت کئے ہمعدور ہیں اور نہ بی کی کوا قامت کہنے کا اعازت ویے ہیں تو انہیں بیٹے کربی اقامت کہنے دی جائے اور بلاوجہ شموصا کربی اقامت کہنے دی جائے اور بلاوجہ شموصا جب کربی اقامت کہنے دی جائے اور بلاوجہ شموصا جب کیا ذان انھوں نے کی تواقامت کئے کے لئے بھی افضلیت آٹھیں کو حاصل ہے۔ عامہ کتب معتدہ میں ہے۔ "واللفظ لشرح جب کراذان انھوں نے کی تواقامت کئے کے لئے بھی افضلیت آٹھیں کو حاصل ہے۔ عامہ کتب معتدہ میں ہے۔ "واللفظ لشرح السنقاية جلد اول صفحه ٦٣ "الافضل ان يكون المقيم ھو الموذن "اھ اور فاوی رضو يجلدووم صفح ٣٥ "الافتامة الا بوجه ہے۔ "ان کان الموذن حاضرا لایقیم غیرہ الا باذنه و لا ینبغی للامام ان یامر غیرہ بالاقامة الا بوجه شرعی و ذلك لانه یوحش الموذن به "اھ والله تعالی اعلم

الجواب صحيح: طال الدين احمر الاعجرى

كتبه: ابرارا حمراعظمی ۲۵ روسیج الغوث استراه

# بابشروطالصلاة

# نماز کی شرطول کابیان

مستله: - از : محرصب الرحن اميدى ، فينان اميدى منزل ، كمبولى

کیافر ماتے ہیں مفتیان دین دملت اس مسئلہ میں کہ چلتی گاڑی (ٹرین) میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جبکہ دفت تم ہوجانے کا

عريشهو بينوا توجروا

الجواب: پہلی ہوئی ٹرین میں نفل نماز پڑھنا جائز ہے مگر فرض واجب اور سنت فجر پڑھنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ نماز کے لئے شروع ہے آ خرتک اتحاد مکان اور جہت قبلہ شرط ہے اور چلتی ہوئی ٹرین میں شروع نماز ہے آ خرتک قبلہ رخ رہنا اگر چہ بعض صورتوں میں ممکن ہے لئے انتخاد مکان یعنی ایک جگہ رہنا کسی طرح ممکن نہیں اس لئے چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھ لے چرموقع پڑھنا ہے نہیں۔ ہاں اگر نماز کے اوقات میں نماز پڑھنے کی مقد ارٹرین کا تغمیر ناممکن نہ ہوتو چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھ لے چرموقع طنے پراعادہ کرے۔

روالمحار جلداول صفح الما من السلط ان كلامن است المكان او استقبال القبلة شرط فی صلاة غیر النافلة عند الامكان لایسقط الا بعدر "اه واصل كلامیه می کفل نماز كے علاوه سبنمازول كے لئے استاد مكان اوراستقبال قبله یعنی ایک جگر تخر برنا اور قبله رخ بونا آخر نماز تک بقدرا مكان شرط می جو بغیر عدر شرى سا قط نه موگا - اور ظاہر به كر بن نماز كے اوقات میں كہیں نہ كہیں اتن در ضرور خمر تى مے كدو يا چار ركعت نماز فرض آسانى سے برده سكتا ہے كر بن مخر نے بى اثر كريا شرين مى میں قبله رخ كور برده لے اگراتى فررت كے باوجود كا بى اورستى سے چلتى ہوئى شرين ميں نماز بردھ كا تو وه شرعا معذور نه موكا اور نماز نه ہوگی -

بہارشر بیت حصہ چہارم صغیہ ایس ہے: " چکتی ریل گاڑی پر بھی فرض وواجب اور سنت فجر نہیں ہو سکتی اوراس کو جہازو کشی کے تھم میں تصور کر نافلطی ہے کہ شتی آ گر تھم رائی بھی جائے جب بھی زمین پر نہ تھم رے گی اور دیل گاڑی ایسی نہیں۔اور کشی پر بھی ای وقت نماز جائز ہے جب وہ نج دریا میں ہو۔ کتارہ پر ہواور خشکی پر آسکتا ہوتو اس پر بھی جائز نہیں ہے۔لہذا جب اسٹیشن پر گاڑی مخبرے اس وقت یہ نمازیں پڑھے۔اوراگر ویچھے کہ وقت جاتا ہے تو جس طرح بھی ممکن ہو پڑھ لے پھر جب موقع لے اعادہ کرلے کہ جہاں من جہة العباد کوئی شرطیارکن مفتو وہواس کا بھی تھم ہے۔ "اور کھڑے ہوکر ممکن نہ ہوتو بیٹھ کر پڑھے اور بیٹھ کر

رکوع و مجدہ نہ کر سکے تو اشارہ سے پڑھے مگر مجدہ میں رکوع سے زیادہ جھکے اور ایسی پڑھی ہوئی نمازیں موقع ملنے پر دوبارہ پڑھے۔ والله تعالیٰ اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

کتبه: محمد ابراراحدامجدی برکاتی ۲۲ رحزم الحرام ۲۲ ه

مسئله:-از:عبدالغفاروانی، سویدیگ، بردگام، تشمیر

کیا فرماتے ہیں مفتیان وین وطت اس مسئلہ میں کہ فقاوئی اشر فیہ مبارک پورشارہ جولائی ۱۹۹۳ء میں ہے کہ 'نیت کرتا ہوں میں دویا چار رکعت سنت رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے اللہ تعالی کے میر امنہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبراور دوسرا طریقہ سے کہ خیست کی میں نے چار رکعت سنت ظہر کی واسطے اللہ تعالی کے میر امنہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اس میں انکھا ہے کہ سے طریقہ (پہلے والا طریقہ ) اگر چہتے ہے گرناقص ہے دوسرا طریقہ بہتر ہے تو عرض یوں ہے کہ پہلے طریقے میں رسول اللہ تعالی علیہ سطریقہ (پہلے والا طریقہ کا تھے کوناقص اور دوسر کے طریقہ کوبہتر کیوں قرار دیا؟ بینوا تو جروا.

الجواب: - تفظیم ماضی کا صیخه بوشلاً نویت یا نیت کی بی نے جیسا کددر مخارم شامی مطبوع نعمانیہ میں ہے: "التلفظ عند الارادة بها مستحب هو المختار و تکون بلفظ الماضی و لو فارسیا. " چونکددوسراطریقہ نیت کی میں نے لفظ ماضی کے ساتھ ہاس کے اس کے بہر قرار دیا ہے۔ اور پہلاطریقہ نیت کرتا ہوں میں حال کے صیغہ کے ساتھ ہاس کے اس کے اس کے اس کے اس کے باتھ ہاس کے اس کے سیغہ کے ساتھ ہاس کے اس کے اس کے سیغہ کے ساتھ ہاس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے سیغہ کے سیغہ کے دکر کے سیس ۔ و الله تعالیٰ اعلم.

كتبه: محمدار اراحدام دى بركاتى

کتبه: حمدابراراحدانجدی بر ۱۲۵م الحرام۳۲ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

#### مسئله

کیافراتے بی علائے دین وطت اس مسلم کی دو پہر میں کب سے کب تک نماز پڑھنا جا کرنہیں؟ بینوا توجروا السبح السبح البارش بین اور نصف النہار کے وقت نماز پڑھنا جا کرنہیں اور نصف النہار سے مراد نصف النہارش کی سے نصف النہارش قاب ڈھلنے تک ہے جس کو خوہ کری کہتے ہیں لین طلوع فجر سے فروب آفا ب تک آج جو وقت ہاں کے برابردوجے کریں جہلے جھے کے ختم پر ابتدائے نصف النہارش کی ہے اور اس وقت سے آفا ب ڈھلنے تک وقت استواو مما نعت ہر نماز ہے ۔ ایسانی بہارش بعت حصر سوم صفح النہارش کی ہے اور اس وقت سے آفا ب ڈھلنے تک وقت استواو مما نعت ہر نماز ہے ۔ ایسانی بہارش بعت حصر سوم صفح النہارش کے ۔

حضرت علامه ابن عابدين شامى رحمة الله تعالى عليه رواحتمار جلداول صفحه ٢٣٨ برغيه كواله ست تحريفه مات بها و المختلف في وقست الكراهة عسند الزوال فقيل من نصف النهاد الى الزوال رواية أبي سعيد عن النبي

صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس قال ركن الدين الصباغى و ما احسن هذا لان النهى عن الصلاة فيه يعتمد تصورها فيه اه." والله تعالى اعلم.

کتبه: اظهاراحدنظای

الجواب صحيح: جلال الدين احدالامجدى

19رئة الاول عاه

مسئله: - از: انتیاز احمد، مقام می سدهارته نگر

باريك لنكى پهن كرياباريك دو پشهاور هكر يزعند عندانهوكى يابين؟ بينوا توجروا.

الجواب: -اتناباریک کر اجس بدن کاعضاء ظاہر بوں اے بین کرنماز پر هناجا ترجیں چاہوہ تی ہویادہ بند۔
حضرت صدر الشریعہ دھمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریفر ماتے ہیں کہ بعض لوگ باریک ساڑیاں اور تہبند با ندھ کر نماز پر صے ہیں کہ ران چکتی ہاں کی نماز یں نہیں ہو تیں اور ایسا کیڑ ایم بننا جس سے سرعورت نہ ہوسکے علاوہ نماز کے بھی حرام ہے (بہارشریعت حصہ موصفی ۲۳) اور تحریف نماز نہ ہوگی جب تک کہ موصفی ۲۳) اور تحریف نماز نہ ہوگی جب تک کہ اس پرکوئی ایسی چیز نہاوڑ ھے جس سے بال وغیرہ کا رنگ چیپ جائے۔ (بہارشریعت حصہ موصفی ۲۳) اور قادی عالمگیری مع خانیہ طداول صفی ۲۰ پر ہے: "المذوب الرقيق الذي يصف ماتحته لاتجوز الصلاة فيه كذا في التبيين." والله تعالیٰ اعلمہ

كتبه: اظهاراحمدنظامي كيم رئيع الاول ساھ الجواب صحيع: جلال الدين احمد الامجدى

مسائلة: از عبدالوارث اشرفى ،اليكثرك دوكان ،شركور كهور

ہارش شدید ہوئی جس سے محن کے مقدیوں کاجسم تر ہوگیا اور ستر عورت نمایاں ہوگیا تو ایسی حالت میں ان لوگوں کی نماز ہوئی یانہیں؟ بینوا توجدوا.

الجواب: - صورت مسئولہ میں مرخورت نمایاں ہونے کا مطلب اگریہ ہے کہ کڑا بھیکنے کی وجہ سے بدن سے ایسا چہکا ہوا تھا کہ دیکھنے سے صرف عضو کی ہیئت معلوم ہونے لگی تھی تو اس صورت میں نماز ہوگئی اور اگر ایسا ہے کہ بدن جیکنے لگا تھا اور اعضائے ستر عورت کی سرخی ہفیدی یا سیا ہی نظر آنے لگی تھی تو اس صورت میں نماز نہیں ہوئی بشر طیکہ ستر عورت کا چوتھائی حصہ ظاہر ہوا ہو۔ ایسا ہی بہار شریعت حصہ سوم صفح یا ہم میں ہے۔

ناول عالكيري مع فانيطرادل صحي ٥٨م به "الثوب الرقيق الذي يصف ما تحته لا تجوز الصلاة فيه كذا في التبيين. و الاصح أن التقدير في العورة الغليظة و الخفيفة بالربع هكذا في الخلاصة. "أه. أور

حضرت علامه صلفی علیه الرحمة والرضوان تحریفرماتے بیں: "ساتر لا یصف ماتحته." (ورمخارم عثامی جداول صفح ۳۰۱) ای کی تحت شامی میں ہے: "ان لایری منه لون البشرة. "و الله تعالیٰ اعلم.

كتبه: محمداوليس القادرى امجدى سرمحرم الحرام ١٣٢٠ه

مسئله: -از: قارى شيراحمى، مدرسد حفيه، جون بور

الجواب صحيح: جلال الدين احدالامحدى

ایک شخص اپنی قضانمازی پڑھ لینے کے بعد مغرب کی دور کعت سنت اداکر کے چارر کعت سنت زبان سے نیت کرتا ہے اور اس کے دل میں می بھی رہتا ہے کہ اگر قضانمازیں شار کرنے میں رہ گئیں ہوں گی تو قضا ادا ہوگی ورنہ سنت صلاق الا وابین ادا ہو جائے گی چاروں رکعت بھری پڑھتا ہے تو کون ی نمازادا ہوگی؟ بینوا تو جروا.

المسبحواب؛ - صورت مسئوله پس اس طرح نیت کرنے سے اس شخص کی قضائما زادانہ ہوگی کے فرض نما زادا ہو یہ قضا نما زادانہ ہوگی کے فرض نما زادا ہو یہ قضا نما زادانہ ہوگی کے فرض نما زادا ہو یہ قضا نما ترط ہے ۔ اور تنویرالا بھار پس ہے "النبة و ھی ادادة و المعتبد فیھا عمل القلب. " اھ.

اوراس لئے بھی قضا نماز ادانہ ہوگی کہ جب فرض دفعل میں تر ود ہوتو فرض ادانہ ہوگانفل ہی ادا ہوگا کہ جس یوم الشک یعنی ہ ہ شعبان کی تنیب میں تاریخ کے فعل روز ہے کی نیت اگر کوئی اس طرح کرے کہ اگر رمضان ہے تو بیروز ہ رمضان کا ور نہ نفل کا یا بیہ کہ اگر مضان کی تنیب میں فرض ادانہ ہوں گے بلکہ فعل ادا ہوں گے ایسا آج رمضان کا ہے ور نہ کی اور واجب کا تو آن دونوں صورتوں میں فرض ادانہ ہوں گے بلکہ فعل ادا ہوں گے ایسا ہی بہارشر بعت حصہ پنجم صفح یہ ۱۰ کی عبارت سے ظاہر ہے۔

اگراس فض کوکسی فرض نمازی تضاباتی رہے کا شبہ ہوتو ای کی نیت سے چارد کعت بھری پڑھے اور اگر وہ اس کے ذمہ باتی نہیں ہوگی تو وہ سنت صلاق الاوابین ہوجائے گی۔ و الله تعالیٰ اعلم.

كتبه: محمداوليس القادرى امجدى ۲۹ جمادى الاولى ۲۰ ه الجواب صحيع: جلال الدين احد الاميرى

# بابصفةالصلاة

# طريقة تماز كابيان

مسئله: - از: ائمه مساجدا السنت وجماعت، جمول الشمير

جب مرد بينه كرنماز برسط كاتوركوع مين كتنا جيك كا؟ كياسرينون كوافها كرياؤن كى الكليان قبله كى طرف متوجه كركا؟

بينوا توجروا.

السبواب: - جب مرد بینهٔ کرنماز پڑھے تو وہ رکوع میں اتنا جھے گا کہ پیشانی جھک کر گھٹنوں کے مقابل آجائے اور اتنا کرنے کے لئے سرین اٹھانے کی ضرورت نہیں تو سرینوں کواٹھا کریاؤں کی انگیوں کو قبلہ کی طرف متوجہ بھی نہیں کرے گا۔

جيها كراعلى حفزت عليه الرحمة والرضوان تحرير فرمات بين "بيش كرنما ذير هي الكادرجة كمال وطريقة اعتدال بيه كربيثانى جمل كرهنول بين المحال بي جمل كرهنول كرمقابل آجائ الله قدر المحرين المحال كا ماجت بين توقد راعتدال بي جمل قدر زائد بوكا و وعبث و بي جاهل والمحروم من الله والمحروم من المحروم من المحروم من المحروم من المحروم المحرو

كتبه: محداراداحدامدى بركاني

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

٣٢٠ر يج الاول١٣٠٠ ١٥

#### مسئله

كيافرماتے بي مفتيان دين اس مسئله بيس كدا يك فخص كوچيشاب كا قطره آتار بهتا ہے وہ نماز كيسے اواكرے؟ بيسنوا توجروا.

المتجواب: - جس شخص کو چیشاب کا قطره آتار بتا ہے کہ اس پرایک وقت پوراایا گذر کیا کہ وضوکر کے فرض نما زادانہ کرسکا وہ ساحب عذر ہے اس کا تھم یہ ہے کہ وقت کے اغروضو کرے اور وقت کے اخیر حضہ تک جتنی نمازیں اس وضو سے پڑھنا چاہے پڑھے۔ قطرہ کے مرض سے اس کا وضوئیں اُو نے گا۔

جيما كرداكتار جلداول صفح ٢٠٠٦ من به سلس بول او استطلاق بطن او انفلات بطن او انفلات ربح او استطلاق بطن او انفلات ربح او استحاضة ان استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة حكمه الوضو و لكل فرض ثم

يصلى فيه فرضا و نفلا فاذا خرج الوقت بطل. اه ملخصاً. و الله تعالى اعلم.

كتبه: اظهاراحدنظاى ١٩٠٢ رصفر المنظفر كاه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

### مسئله: -از جماجمل سين بير پومهم ابازاربرام بور

امام ہے پہلے اگرتشہد، درود شریف اور دعا ہے مقتری فارغ ہوجائے تو خاموش بیٹھار ہے یا کچھ پڑھے؟ بینوا توجروا
التبواب: - امام ہے پہلے اگر مقتری تشہد، ورود شریف اور دعا ہے فارغ ہوجائے تو چاہ خاموش بیٹھار ہے یا تشہد
کوشروع ہے پھر پڑھے یا کلمہ شہادت کی تکرار کرے یا کوئی اور دعا پڑھے جو یا دہو۔ اور صحیح یہ ہے کہ پڑھنے میں جلدی نہ کرے بلکہ
اس طرح پڑھے کہ امام کے ساتھ فارغ ہو۔

حضورمقى اعظم بمنعليه الرحميني كحوالم تقرير فرمات بين: "اذا فرغ من التشهد قبل سلام الامام يكرره من الوله و قبل يكرده من الله الشهادة و قبل تسكت و قبل يأتى بالصلاة و الدعاء و الصحيح انه يترسل ليفرغ من التشهد عند سلام الامام اه. " (قاوئ مصطفور يجلدوه م في ٢٢) والله تعالى اعلم.

کتبه: محمر میرالدین جبیبی مصباحی ۱۸ رشوال المکرم ۱۸ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

مسكله: -از: زين العابرين ، مورادال ،اناو

نماذ کے لئے کھڑے ہونے پرایر ہوں کے درمیان چارانگل کا فاصلہ ہونا چاہئے بیٹوں کے درمیان؟ بینوا توجروا۔

السجواب: - دونوں پیر کے بیٹوں کے درمیان چارانگل کا فاصلہ ہونا چاہئے نہ کدایر ہوں کے درمیان دایا ہی بہار شریعت صدر سوم صفح ۱۳ پر ہے۔ اورشای جلداول صفح ۱۳ پر نبیغی ان یکون بینهما مقدارا ربع اصابع الید لانه اقرب الی الخشوع اھ." و الله تعالیٰ اعلم.

لانه اقرب الی الخشوع اھ." و الله تعالیٰ اعلم.

الجواب صحیح: جلال الدین احمدالا مجری کے میں مصبای کتبه: اشتیات احمد ضوی مصبای

کتبه: اشتیاق احدرضوی مصباحی ۱۲رصفرالمظفر ۲۰ ه

مسئله: -از جمراجل فان ، جامداش فيمبارك بور

ركوع مِن كَفْعَ يرماته كالكيال كير كم بينوا توجروا.

السجواب: - ركوع من گفتوں كوم تھے پڑے اور انكلياں خوب پھلى ہوئى ہوں نہ يوں كرسب انكلياں ايك طرف

ہوں اور نہ یوں کہ جیارا نگلیاں ایک طرف اور ایک طرف نقط انگوٹھا۔ فناوی قاضی خان مع عالمگیری جلداول صفحہ ۸۵ پر ہے: انسسا يفرج بين اصابعه كل التفريج في الركوع اه." و الله تعلى اعلم. الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

كتبه: اشتياق احدرضوى مصباحي ے *ارحفر المظفر* ۲۰ ہے

مسئله: - از جمر کیس نوری ، شای مجد ، گھاس بازار ، تاسک

بهارشر بعت حصه سوم مين جونماز كي سنتين بتائي كن بين مؤكده بين ياغيرمؤكده؟ بينوا توجروا.

المسجواب: - فقه کی کتابوں میں نماز کی سنتوں کی تعداد مختلف ہے۔ درمخنار مع شامی جلداول میں اس کی تعداد ۲۳ ہے فاویٰ عالمکیری میں ۲۲، مجمع الانبرشرح ملتقی الا بحرمیں ۲۲، بحرالرائق شرح کنز الدقائق میں ۲۳، مراقی الفلاح شرح نورالابیناح میں ان اور کتاب الفته علی المذابب الاربعہ میں ہم ہے جب کہ بہارشر بعت حصد سوم میں ان کی تعداد ۹۰ ہے۔

لہذا کتب فقہ میں سنتوں کی تعدامختلف ہونے سے ظاہر یہی ہے کہ بہار شریعت میں بنائی گئی نماز کی سنتیں مؤ کدہ اور غيرمؤ كده دونون بين - و الله تعالى اعلم.

كتبه: محمد اوليس القاورى الامحدى ١٨ در جب الرجب ٢١ ه

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

مسكه: -از: مولا ناريحان رضا قادري، ماجم شريف، جميي

نماز من بسم الله الرحمن الرحيم إصناكيا ؟ بينوا توجروا.

السجواب: - نماز مین مورهٔ فاتحدے پہلے ہررکعت میں بسم الله پڑھناسنت ہے۔اورسورهٔ فاتحہ کے بعدا گراول مورہ سے رد صفرتور سامستحب ہے قرائت سری ہویا جبری مربهم الله آستہ سے برهی جائے گیا۔

اعلى حصرت امام احمد رضامحدث بريلوى قا درى حنفى عليد الرحمة تحرير قرمانے بين: "سوره فاتحه كے شروع ميل بسيم الله السرحة من السرحيم سنت مادراس كے بعد اگركوئي سورت اول سے پڑھے تواس پر بسم الله كہنامستحب م-اور يجھ آیتی کہیں سے پڑھے تو اس پر کہنامستحب نہیں اور قیام کے سوار کوع و سجود و قعود کسی جکہ بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں۔" ( فآو کی

مراتى الفلاح صفحه ٥٥ يس ج: "تسسن التسمية اول كسل ركعة قبل الفاتحة لانه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته بسم الله الرحمن الرحيم. "اه. اور حفرت علامه صلى عليه الرحمة والرضوان تحريفرمات بي "تسن (اى التسمية) سرا في اول كمل ركعة (و) لاتسن بين الفاتحة و السورة مطلقا و لو سرية و لاتكره

اتفاقا." اه ملخصاً (درمخارم شام جلداول صفيه ٣١٧) ايهاى بهارشر يعت حصه موم صفحه ٥٥ يرجمي ٢٠-

لین اگرفاتح کے بعد سور ہُ برائت ابتدا ہے بڑھے تو ہم اللہ برگرنہ پڑھے البتدا گردر میان سورت سے پڑھنا ہوتو ہم اللہ پڑھ تامستی ہے۔ جیسا کفتھی پہیلیاں صفح ۵۲ پڑھطاوی کلی مراقی ہے ہے: تارة یکون الاتیان بھا مکرو ھاکما فی اول سورة برأة دون اثنائها فلیستحب." اھ، و الله تعالیٰ اعلم،

کتبه: محمداولیس القادری امجدی ۹ رجمادی الاولی ۲۰ ه الجواب صحيح: جلال الدين احد الامحدى

### مسئله:-از: حاجي محمد اسلام تعكيد ار، قصبه مورانوا ال مناح اناؤ

الم في نماز شروع كروى توبعد مين شريك بون والامقترى ثنائ سط كايانيس اكريز سطكا توكب؟ بينوا توجروا.
المسجواب: - اكرامام بالجرقر أت كرد بابوتو بعد مين شريك بون والامقترى ثنائيس يرسط كاكرقر آن شريف فاموثى كرما تحصننا فرض به حدائة تعالى كاار شاد ب: "وَ إِذَا قُرِئَى الْفُر آنُ فَاسَتَعِفُوا لَهُ وَ اَنْصِتُوا." (پاره اسوره الحراف آيت ٢٠٠٧)

البتدامام اگرة ستدقر أت كرد با بوتو ثنا پڑھ كا فقيداعظم بندحضور صدر الشريد عليد الرحمة تحرير فرمات بين "امام ف بالجبر قرأت شروع كردى تو مقتدى ثنائيس پڑھ كا اگر چه بوجه دور بونے يا بهرے بونے كامام كى آ واز ندستنا بو امام آسته پڑھتا بوتو پڑھ لے۔" (بہارشر بعت حصر سوم صفحہ 4 )

ناوئ عالمكيرى مع فانيجلداول صفحه ٩ مي يه: "اذا ادرك الامام في القراءة في الركعة التي يجهر فيها لا يساتي بالثناء كذا في الخلاصة هو الصحيح سواء كأن قريباً او بعيداً او لا يسمع لصممه. اه. " اور شاى جلداول مغما ١٣٠٠ به المام يجهر لا يثنى و أن يسر يثنى . "اه.

اورمقتری نے امام کورکوع یا مجدہ اولی میں پایا تو اگر عالب گمان ہے کہ ثنا پڑھ کر پالے گاتو پڑھ لے اور قعدہ یا دوسرے
سجدہ میں پایا تو بہتر سے کہ بغیر پڑھے نماز میں شامل ہوجائے۔ ایہائی بہارشریعت حصہ سوم صفحہ 2 میں ہے۔ اور حصرت علامہ
مسلمی علیدالرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں: کہو ادر کہ و اک عیا او سیاجیدا ان اکبو رایه انه یدر که اتی به . " اھ
(ورعتارمع شامی جلداول صفحہ ۲۳۱)

مسبوق یعن جسمقدی کی بعض رکعتیں چھوٹ کئی ہوں وہ جب ان رکعتوں کو پڑھے تو شروع میں ثاپڑھے گا۔اعلیٰ حفرت امام احمد مضامحدث بریلوی رضی عندر برالقوی تحریر فرماتے ہیں: ''جوا یک رکعت اس کی رہ گئی بعد سلام امام جب اسے پڑھنے کھڑ ابوا اس کی ابتدا میں پڑھے کہ میں اس کی ابتدا میں پڑھے کہ میں رکعت ہے۔'' (فقاوی رضویہ جلد سوم صفح الا) اور فقاوی عالم میری مع فانیہ جلد اول صفح الا میں

ے "اذا قام الى قضاء ما سبق يأتى بالثناء أه مخلصاً "والله تعالى أعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احدالامحدي

کتبه: محمداولیسالقادری امجدی ۲۰ جمادی الاولی ۲۰ ه

### مسئله: - از: محدة كاصديقي ،كسان ثوله ، بردوني

جب امام جماعت کے بعد "إنَّ اللَهَ وَ مَلْدِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّدِيّ " بِرُحَة بِينَ وَمَقَدَى بَا وَاز بلنددرود باک بِرُحَة بِينَ اللهُ بِيَ عَلَى النَّدِيّ " بِرُحَة بِينَ الدرود و باک زورے پرُحَة بُوتُو سورهُ فاتحہ کے بعد آجِن بھی زور بی ہے کہا کروتو ایسا کہنے والوں کے لئے شرع تھم کیا ہے؟ اور پچھلوگ امام کی وعارِ آجِن بین بیس کہتے بلکھا پی وعاد چرے دچرے ما تکتے بین تو مقتدی اپنی اپنی وعام تکمیں یا امام کی وعارِ آجو وا۔

الحبواب: - اگرمقتری درودشریف یادعااتی بلند آواز ہے پڑھتے ہیں جس سے دوسر ہے نمازیوں کی نمازیس ظلل ہوتا ہے تو بیشک اس کی ہرگز اجازت نہیں اگر کوئی اس طرح پڑھتا ہوتو اسے طاقت بھررو کئے کا تھم ہے۔ ایسا ہی فقاد کی رضوبہ جلد سوم صفحہ ۹۷ پر ہے۔ لہذا اگر وہ لوگ اس وجہ ہے نع کرتے ہیں تو حق پر ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس وقت نماز نہ پڑھ رہا ہوتو بلند آواز سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

اور دعا مطلقاً امرمحود ہے جائے جس طرح مانگی جائے جائزہے خدائے تعالیٰ کا ارشاد ہے: "اُدُعُدوْنِیُ آسُنَہِ بِنَ لَکُمُ" (پاره۲۳ سوره مؤمن آیت ۲۰) نیکن تنہا دعا مانگنے ہے امام کی دعا پر آمین کہنا بہتر ہے۔ اس لئے کہ جب زیادہ لوگ امام کی دعا پرامین کہیں گے تو وہ دعا اقرب بقبول ہوگی۔

پیشوائے اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث ہر بلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں: '' جماعت میں ہرکت ہے۔ اور دعا مجمع مسلمین اقرب بقول، علاء فرماتے ہیں جہاں جالیس مسلمان صالح جمع ہوتے ہیں ان میں ایک ولی ضرور ہوتا ہے۔'' ( فناوی رضویہ جلد نہم نصف اول صفحہ 20) والله تعالیٰ اعلم.

كتبه: محمداوليس القادرى المجدى ٢٢ رمحرم الحرام ٢١ه الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامحدى

مسلطه:-از:صوفی محرصدیق، ۱۰۹رجوابر مارگ ،اندور (ایم بی)

نمازين اگرايك مجده كر مادردوسرا بحول جائة كيامم مي بينواو توجروا.

المسجسواب: - نماز مین دونون تجده کرنافرض ہے، جیسا کرفتاوی عالمگیری مع خانیہ جلداول صفحہ 2 پرفرائض نماز کے بیان میں ہے: منها السجود الثانی فرض کا لاول باجماع الامة كذا في الزاهدي اه."

لہذاصورت مسئولہ میں تھم ہے کہ اگر نماز کے آخر میں یاد آیا تو تجدہ کرلے پھرالتیات پڑھ کر تجدہ بہوکرے اورا گر قعدہ یا سلام کے بعد کلام سے پہلے یاد آیا تو تجدہ کرکے التحیات پڑھ کر تجدہ بہوکرے اور قعدہ بھی کرے کہ وہ قعدہ باطل ہوگیا۔

حضور صدر الشريد عليه الرحمة تحريفر مات بيل كه: "كى ركعت كاكوئى مجده ره گيا آخريس يادآ يا تو مجده كر سل بهرالتيات بإهر كرجده مهوكر ما ورمجده من به جوافعال نماز ادا كي باطل نه بهول كي مال اگر قعده ك بعده ه نماز والا مجده كيا تو ضروره و قعده ما تار بااه - " (بها دشريعت حسد جهارم فيه اه) اور علام حسكنى عليه الرحمة حريفر مات بيل: "حتى لو نسى سجدة من الاولى قضاها و لو بعد السلام قبل الكلام لكنه يتشهد ثم يسجد للسهو ثم يتشهد لانه يبطل بالعود الى الصلبية اه." (ورمتارم شاى جلداول مني ۱۳۲۳) اورا گرسام و كلام ك بعدياد آيا كه ايك مجده ره گيا م تو از سرنونماز براه و والله تعالى اعلم.

كتبه: سلامت حسين نوري

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

مستله:-از:رضوى عرفان بإرون، بهورا، عثان آباد، كلشن رضا، ماليگا دَل

اگرفرض نماز کے لئے مجد میں پنچ اور امام صاحب رکوع میں جلے محتے ہوں تو مقتدی نیت کر کے ثنا پڑھے یا رکوع میں جلاجائے۔اگر ثنا پڑھے کا تواسموقع پر نماز کس طرح پڑھے؟ بینوا توجدوا.

السبواب اسبواب اگرام کورکوع میں پائے اور بیغالب کمان ہوکہ ٹنا پڑھے گا تو رکوع چھوٹ جائے گا تو ایک صورت میں سیدھا کھڑا ہونے کی حالت میں تجمیر تحریم کی حالت میں دیکرتا ہے تنا پڑھ کردکوع میں جائے کہ بیسنت ہے۔ اور تکبیر تحریم کی حالت میں دیکرتا ہے تنا پڑھ کردکوع میں جائے کہ بیسنت ہے۔ اور تکبیر تحریم کی میں میں میں کہنا فرض ہے۔ بعض لوگ جونیں جانے وہ یہ کرتے ہیں کہا ما اگردکوع میں ہے تو تجمیر تحریم ہوئے ہیں۔ حالت میں بی کہنا فرض ہے۔ بعض لوگ جونیں جانے وہ یہ کرتے ہیں کہا ما اگردکوع میں ہے تو تجمیر تحریم ہوئے ہیں۔ اگراتنا جھکنے سے پہلے اللہ اکر تم نہ کیا کہ ہاتھ پھیلا کیں تو گھنے تک پہنچ جائے تو نماز نہ ہوگی۔ اس کا خیال رکھنا لازم ہے۔ ایسابی فراد میں ہے۔

اورهديث شريف من به الدرك الامام فركع قبل ان يرفع الامام راسه فقد ادرك تلك الركعة." يعن جمل في المام راسه فقد ادرك تلك الركعة." يعن جمل في المام كور الموركة من المرام كرا أله المرام كرا أله المرام كرا أله المرام كرا أله المرام في المرام كرا أله المرام في المركوع المالسجود يتحرى ان كان المرام و المراب الامام و المراب المرام و المراب ا

يأتى به اه." و الله تعالى اعلم،

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

كتبه: محمر غياث الدين نظامي مصباحي ٢٥ رزيج الاول ١٣٢٢ه

### مسائله: - از عبدالجيدلوني، كندر من ، كاغريل، كشمير

ماہنامہ کنزالایمان تارہ جون اوسی سے محقق سے کھوفاوے فاوی رضویہ کے حوالہ سے لکھے گئے ہیں جن کا ماتھ لیہ ہے کہ قرآن شریف، درود شریف خواہ وظیفہ بلندا واز سے نہ پڑھا جائے جبکہ اس کی وجہ سے کسی نمازی مریض یا سوتے کو ایذ اہو۔ تو کیا یہ حکم تنہا بلندا واز سے درود شریف یا وظیفہ پڑھنے والوں کے لئے ہے یا ان مجلوں پر بھی سے کم نافذ ہوگا جس میں درود شریف بنعت و منا قب پڑھے جاتے ہوں۔ واضح رہ کھے موجہ کشمیر میں عرصہ دراز سے بنے وقتہ نمازوں کے بعد ذکر بالجم ہوتا ہے اور شام کو حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے خوف و وہشت طاری ہوجاتی ہے اور لوگ نماز عشاء کے لئے نگلنے میں گھراتے ہیں جس کے سب ہم لوگ و دھایا ہوں گھنٹ نماز عشاء سے پہلے سب مل کر لاؤڈ ان پیکر پر درود سلام نعت ومنقب کی محفل مناتے ہیں۔

تودریافت طلب امریہ ہے کہ ہمارا یفل ازروے شرع کیما ہے؟ اور دیو بندی ، وہائی اغتراض کرتے ہیں کہ اعلی حفرت قدس سرہ نے ذکر بالجبر کومنع فر مایا ہے اور اس کی آڑیں اس ذکر کو بند کروانا چاہتے ہیں ان کا بیاعتراض کہاں تک ورست ہے؟ بینوا توجدوا.

الجواب: - ساجد خدا کے ذکر کے لئے بی بنائی گئیں ہیں اور سول اعظم سلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی خدا ہی کا ذکر ہے۔ حدیث شریف میں ہے: "جعلتك ذكر اسن ذكری فمن ذكرك فقد ذكر نبی " بینی اے محبوب ہم نے آپ کواپ ذکر میں سے ایک ذکر بنایا تو جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میراذکر کیا۔ (شفاشریف جلداول صفح ۲۰)

ماہنامہ کنز الایمان میں شاکع اعلی حضرت امام احمد رضا محدث یر یلوی قدس سرہ کے فقاویٰ کا مطلب ہرگز بینیس کہ ذکر الجبر ہرصورت میں نا جائز ہے بلکداس وقت نا جائز ہے جب ذکر کی وجہ سے سی نمازی کی نماز میں خلل واقع ہویا مریش اورسونے والے کو تکلیف ہوجیں کہ اعلی حضرت امام احمد رضا محدث پر یلوی رضی عندر بدالقوی تخریر فرماتے ہیں کہ ذکر بالجبر جائز ہے جبکہ ندریا ہو، نہس نمازی یاسوتے کو تکلیف ہو۔ (فقاوی رضو بیجلد سوم صفحہ ۱۸) اور ذکر بالجبر تنہا پڑھے یا مجالس میں اگراس کی وجہ سے نمازی کی نماز میں ظل پڑے یاسونے والے کو تکلیف ہوتو منع ہو در نہیں۔

اورعشاء کے دقت ہے آ دھایا بونہ گھنٹہ پہلے لاؤڈ اکپیکر پرذکر بالجبر کرنا اسبب سے کہ خوف و دہشت دور ہوجائزو درست ہے۔خدائے تعالی کافر مان ہے: "فَاذُكُرُ وُنِي أَذُكُرُ كُمُ ." بعنی تم جھے یا کرومی تمہیں یادکروں۔(بارہ اسورہ بقرہ آیت ا ۱۵)

ائ بيتى كافير من معزت معيد بن جيرتم يرفر مات بيل كنا الذكرون فى ملاء من الناس الذكركم فى ملاء من الملائكة ." يعنى تم مجهولوگول كى جماعت من الملائكة ." يعنى تم مجهولوگول كى جماعت من الملائكة ." يعنى تم مجهولوگول كى جماعت من الرخاء الذكر كم فى البلاء "يعنى تم مجهوفراغت من يا وكرو من تهمين بلاء ومصيبت من يا وكرول - "اذكرون فى البسر الذكر كم فى البلاء "يعنى تم مجهو تم المناس يا وكرومي تهمين فى يا وكرول - (بحوالة فيرسورة الم نشر حصفى العسر) فى العسر "يعنى تم مجهو تم سانى من يا وكرومي تهمين فى يا وكرول - (بحوالة فيرسورة الم نشر حصفى العسر)

اور بقیداوقات میں نماز کے بعد ذکر بالجر کرنے ہے کی نمازی کی نماز میں ظلل نہ ہوتو جائز ہے در مذہبیں۔اور دیو بندی، وہابی الله ورسول کی شان میں گتاخی کرنے کے سبب کا فرومرتہ ہیں۔لہذا مسلمانوں پرلازم ہے کہ ان کی بات ہر گزنہ نیں اور ان کو اپنے ہے دورر کھیں صدیث شریف ہیں ہے: ایلکم و ایلم لایضلونکم و لایفتنونکم ۔ یعنی بدند ہب سے دورر ہواور انہیں اپنے سے دورر کھوکہیں وہ جہیں گراہ نہ کردیں کہیں وہ جہیں فتریس ندوال دیں۔ (مسلم شریف جلداول صفحہ ا) و الله تعالی اعلم الجواب صحیح: جلال الدین احمد الامجدی کتبه: محمد ہارون رشید قادری کم بولوی گراتی کتبه: محمد ہارون رشید قادری کم بولوی گراتی

سرجمادي الاولى ٢٢٣ اھ

مستله:-از: قارى محرامير الدين اشفاقى ناكورى معلم جامعداسحاقيد، جودهبور

الم فرض نماز کے بعددعا ما نگرا ہے اوراس دعا میں ہے آیت کریمہ: "لا اِلْے اِلّا آنْت سُبُ خُنَك آلِنَے کُنُتُ مِن الشّلیمین " پڑھتا ہے اور مقتری حضرات ہیجھے آمین پکارتے ہیں۔ زید کہتا ہے کہ ہے آیت کریمہ نماز فرض کے بعد بطور دعا پڑھنا اور مقتریوں کا پیچھے آمین کہنا جا ترنہیں کیوں کہ اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے ایسا کرنے سے فناوی رضویہ کے اندر منع فر مایا ہے۔ زید کا کہنا درست ہے انہیں؟ بینوا توجروا.

المسجسواب: - زید کا کہنا سے دورست ہے کہاس آیت کوبطور دعا پڑھنا اور مقتدی ہیجھے آین کہیں جائز نہیں البتہ کوئی ف فخص کسی پریشانی میں مبتلا ہوتو اس آیت کوبطور وظیفہ پڑھ کرانٹد تعالی سے دعا کریے تو وہ دعا کوقبول فرمالیتا ہے -

رئيم المفر ين حضرت امام دادى عليه الرحمة تحريفرمات بين: لا إله إلا أنت سُبُ خنك إنّى كُنتُ مِنَ الظّلِمينَ) ما دعا بها عبد مسلم قط و هو مكروب الا استجاب الله دعائه. عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال ما من مكروب يدعوا بهذا الدعا الا استجيب له." اه (تفيركيرجلا مشمّ صفحه ١٨٢١١٨) مراعل حضرت الم الله تعالى اعلم. الله تعالى اعلم.

كتبه: محمعبدالقا وررضوى نا كورى

۵ رصفرالمظفر ۲۲۳ اه

الجواب صحيع: جلال الدين احد الامجدى

### مسئله:-از:سيدم غوب احدضائي، يالى

بعدنمازمصلى كاكنارهمور تاجائي أنبيس؟ سنت طريقه كيابي بينوا توجروا.

السبواب المناسل التعليه والمباد المن من الشيال من والرضوان الكاطرة كايك وال كاجواب دية موت ورفرات من المرسول التسلى التعليه وللم الشادة من الشيال الشيال المناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة المناسلة والمناسلة والمناسل

ادرابن افي الدنيام به الشيطان." يعنى جها من فراش يكون مفروشا لا يغام عليه احد الا نام عليه الشيطان." يعنى جهال كونى بجونا بجهام وسل كام به المسلطان ويتابهتر مهال كونى بجهام وسلم المحلم والمائية ويتابهتر ويتابه ويتابهتر ويتابه ويت

كتبه: عبدالمقتدرنظامى مصباحى ٢ رائج النور٢٢ ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاعدى

### مسلكه: -از: محدامكم قادرى مسجدرضائي حق ،كرم بوره ،فى دبلى

زید جومجد کا امام ہے وہ بعد نماز بونت دعا شجر و عالیہ یعنی یا اللی رحم فر ما مصطفیٰ کے واسطے۔یا رسول اللہ کرم سیجے خدا کے واسطے پڑھتا ہے۔جس کی بنا پرعمر و بکر جومقدی ہیں زید کے بیجھے نماز پڑھنی ترک کردی وریا فت طلب امریہ ہے کہ اس دعا کو پڑھنا جا ترہے یانبیں اگرنبیں جا ترہے تو زید پرشر بیت کا تھم کیا ہے۔اگر جا ترہے تو عمر و بکر پرکیا تھم ہے؟ بینوا تو جدوا.

المعبواب: مذكوره تجره عاليه منظوم دعا بهذا بعد نما زبوت دعائى كاپر هنا جائز به اوراس دعا كقول مونى بي اورخدا كووب قوى اميد بعايا كيا بهد بين كمد قي مين دعا نمين قبول موتى بين اورخدا كووب بندول سي قول موتى بين اورخدا كووب بندول سي قوس المورد ومستحب بهري كارواج المل في كزويك زمات نبوى سي آج تك به خدائة تعالى كارشاو به المنطقة من المنطقة والمنطقة والمنطق

اوروسیلہ بنانے سے روکناو ہابیوں، دیو بندیوں کا خاصہ ہے لبذاعمر دو بکرنے اگر صرف اس وجہ سے امام زید کے بیجھے نماز

پڑھنی ترک کردی ہے کہ نماز کے بعد بوقت دعاوہ تجرہ عالیہ کا فدکورہ شعر پڑھتا ہے تو ظاہر یہ ہے کہ وہ دونوں گراہ وبد فدہب ہیں اس لئے مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان سے دور رہیں اور انہیں اپنے سے دور رکھیں ایسے ہی لوگوں کے متعلق حدیث شریف میں ہے: "ایساکم و ایساهم لایضلونکم و لایفتنونکم." یعنی بدفہ ہوں سے دور رہواور انہیں اپنے قریب ندا نے دوکہیں وہ تہمیں گراہ نہ کردیں اور کہیں وہ تہمیں فتنہ میں ندڑ ال دیں۔ (مسلم شریف جلداول صفحہ ۱)

لیکن اگرامام فدکور بعد نماز دعامین کمل شجرهٔ عالیه پرهتا ہے جس میں وقت زیاده صرف ہوتا ہے۔ اس بناپر عمر و و بحراس کی مخالفت کرتے ہیں تو و ہوت ہے۔ و الله تعالی اعلم مخالفت کرتے ہیں تو و ہوت ہیں کہ بعد نماز اتن طویل دعاما نگنا جونمازیوں پرگراں ہوممنوع ہے۔ و الله تعالی اعلم اللہ میں احمد الامجدی کتبه: عبد المقتدر نظامی مصباتی مصباتی مصباتی

مهمررت النور ٢٢ ه

#### مسئله:-

عورتوں کو بعدہ کی حالت میں الکلیوں کا پیٹ زمین سے لگانا ضروری ہے یانہیں؟

الجواب: عورتون کوحالت بجده میں پیرکی انگیوں کا پیٹ ذہین ہے گلنا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت صدرالشریعہ علیہ الرحمہ کے قول کے عورتوں کو بھی بجدہ میں پاؤں کی انگلیاں لگانا چاہئے اس تھم میں عورتوں کا اسٹناء میری نظر ہے نہیں گذرا۔ اس کے متعلق نقیداعظم ہند مفتی مجد شریف الحق امجدی علیہ الرحمة والرضوان رقسطراز جیں کہ: '' طبع اول کی تعلیق میں میں نے اس کی تائید کی تعلی نعید میں خود بہارشریعت میں عورتوں کے بحدہ کی جیئت کی تفصیل بید دیکھی: ''عورت سمٹ کر بجدہ کر سے بعنی باز وکروٹوں سے ملاد ساور بیٹ ران سے اور ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے' اھ (بہارشریعت ھے سوم صفح ۱۸)

ال پرفور کیا تو سمجھ میں آیا کہ مور تیس تھم ندکور ہے مستنی ہیں اس لئے جب ان کے لئے تھم ہے ہے کہ پنڈلیاں زمین سے چپائے رہیں تو پھر یہ کی طرح ممکن نہیں کہ پاؤل کی انگلیوں کے پیٹ زمین پرلگائیں اس کے لئے پاؤں کا کھڑا کرنا ضروری ہوگا جس کے نتیج میں پنڈلیاں زمین سے جدا ضرور ہوں گی اھ۔ (فاوی امجد بیجلداول صفحہ ۸۵) و الله تعالیٰ اعلم،

كتبه: بركت على قادرى مصباحى

الجواب صحيح: طلال الدين احد الامحدى

# بابالامامة

### امامت كابيان

مسئله: -از:عبدالمنان،عبدالرمن تكينه مجد محمينه چوك،ابوت كل

کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین ان مسائل میں کدایک نی عالم دین جعد کے خطبے میں فلفائے راشدین کے نام بھی لیتے ہیں اور بھی نہیں لیتے تو کیاا ہے عالم دین کی امامت سیحے ہے؟ اور وہی عالم دین منبر پر بیٹھ کرسیا کا گروہ بندی کے ق میں تقریریں کرتے ہیں۔ اسلام وشمن جماعت ہے دوئی و تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے فرجی جلوس میں صرف شرکت ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور اس حالت میں نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہدی ہوئے دیتے ہیں۔ تو ایسے عالم کے پیچھے نماز پر حمناء ان کا ساتھ دینا اور مالی امدا دا دور تعاون کرنا جائز ہے انہیں؟ بینوا تو جدوا.

الجواب: - خطبه من خلفائ راشدین کا ذکر مستحب ہے جیبا کددر مختار مع شامی جلداول صفح ۲۵ میں ہے: "بندب دکر النخلفاء الراشدین. "اور حضرت صدرالشربع علیه الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ "دوسرے خطبہ میں آ واز بنسبت پہلے کے پست ہواور خلفاء راشدین وحمین کر مین حضرت حمز ہو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر ہو۔ "(بہار شربعت حصہ چہارم صفحہ و ک

اور جب خلفائے راشدین کا ذکر خطبہ میں صرف متحب ہے تواس کے ترک سے عالم ندکور کی امامت کی صحت پر پھا تر نہ پڑے گار نہ پڑے گا۔ بہار شریعت صد دوم صفحہ پر مستحب کے بارے میں ہے کہ 'اس کا کرنا تواب اور نہ کرنے پر مطلقاً پھوئیں اھے۔'
باتی باتیں ہو عالم ندکور کے بارے میں درج ہیں۔اگر واقعی سے ساری باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو فاس معلن ہے بلکہ اس پر تھم کفر ہے۔ حضر ت صدر الشرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں: '' کفار کے میلوں تہواروں میں شریک ہوکران کے میلے اور جلوس ندہی کی شان و شوکت بڑھانا کفر ہے۔' (بہار شریعت صدر تنم صفح ۱۳۳۱)

لهذا تاوتنكدوه علائية بوتجديدايان شكر اس كي يجهنماز برصنا، اس كا ساته وينااور مالى المدادوتعاون كرنا جائز المسلم الله تعالى "ق إمّا يُنسِينَكَ الشَّيُطنُ فَلاَ تَقُعُدُ بَعُدَ الذِّكُرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ". (باره عركوع المسلم الله تعالى الله تعالى الله تعالى اعلم ادرضدا عنالى كارشاد مع: "ق لاتَرُكنُوا إلى الدِّين ظلمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ". (باره الركوع ١٠) والله تعالى اعلم كتبه: جلال الدين احمد الامجدى

٨ر جب المرجب ١١٨١ه

مسئلہ: -از: جمال احمد قادری نیمپال سمنے شلع بائے (نیمپال) کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ بندا کے بارے میں کہ نانپارہ سے چھکلومیٹر دوری پرایک گاؤں آباد

ہادراس گاؤں میں چندگھر وہابیوں کے بھی ہیں اورای گاؤں میں تین کی عالم ہیں زید، بکر، بمروزید و بابیوں کو کھلے کافر بتاتے ہیں اور عمر ووہابیوں کے یہاں میلا و پڑھنے کے لئے جاتا ہے۔اب لوگوں کا اعتراض ہے کہ عمر ووہابی کے یہاں میلا و پڑھنے جاتے ہیں تو عمر و کی اقتداکیس ہے؟ اور عمر و کے بیچھے نماز پڑھنا ورست ہے یانہیں؟ اور عمر و کے لئے شری تھم کیا ہے؟ اور نیز چندلوگ جو اپنے کو مرکار مفتی اعظم مندعلیہ الرحمہ کے مرید ہونے کا وعویٰ کرتے ہیں اور وہا بیوں کے یہاں شادی بیاہ میں آتے ہیں اور ان کو ایٹ کھر بلاتے ہیں ان کے لئے شریعت کا کیا تھم ہے؟ بیدو ا توجد وا۔

الجواب: - زيرو بمرجوه بايول كوكافر بتاتے بي وه فق پر بيل اعلى حضرت امام احمد رضابر بلوى عليه الرحمة والرضوان تحريفر مات بين: "و بابيه و نيچر بيه وقاديا نيه و غير مقلدين و ديو بنديه و چکر الويد خدالهم الله قد عالى اجمعين باليقين اورقطعاً يقيناً كفار مرتدين بين اصطخيصا" (فآوى رضويه جلد ششم صفحه ۹۰)

اور عمروا گرصرف وہابیوں کے یہاں میلا در پڑھ دیتا ہے مگران کے یہاں کھاتا پنیانہیں ہے نہان ہے میل جول رکھتا ہے نہ ان کوسلام کرتا ہے اور نہان کے سلام کا جواب دیتا ہے اور کلام ان سے ترش روئی کے ساتھ کرتا ہے تو حرج نہیں ۔لیکن اگروہ وہابیوں سے میل جول رکھتا ہے ۔ان کے یہاں کھاتا پیتا ہے اور ان سے سلام کلام کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں تا د تنتیکہ وہ تو بہ کر کے ان سے دور نہ رہے۔

اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی عندر به القوی و با بیوں اور دیو بندیوں وغیرہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:''ان سے میل جول تطعی حرام ، ان سے سلام و کلام حرام ، انہیں پاس ہیٹھا نا حرام ، بیار پڑیں تو ان کی عیا دت حرام ، مرجا کمیں تو مسلما نوں کا سانہیں عنسل و کفن وینا حرام ، ان کا جنازہ اٹھا تا حرام ، ان پر نماز پڑھنا حرام ، انہیں مقابر مسلمین میں وفن کرنا حرام ، ان کی قبر پر جانا حرام اور انہیں ایصال تو اب کرنا حرام ۔'' (فاوی رضوبہ جلد ششم صفحہ ۹)

اور جولوگ کے حضور مفتی اعظم مندعلیدالرحمة والرضوان کے مربید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں گر و ہابیوں کے یہاں شادی بیاه یں آتے ہیں اور ان کو اپنے گھر بلاتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ بیر وام ہے جیسا کہ فتاویٰ رضوبی کی ندکورہ عبارت سے فلاہر ہے۔ اور صدیم شریف میں ہے: "ایساکم و ایسا ہم لاین خلون کم و لایفتنونکم . " یعنی بدند ہبوں سے دورر ہواور ان کواپ قریب نہ آنے دو کہیں دہ مہیں فتند میں شدوال دیں (مسلم شریف جلداول صفیه و )

لهذا اگرده لوگ توبه كرك دبايول ك يهال كهاف اوران كوائي يهال كهلاف سے باز آجا كي تو بهتر ورند مسلمان ان سے بحی دورر بي اوران كوائي سے بعض دورر بي اوران كوائي سے معالى كار شاوے: "ق إمّا يُنسِيَنَكَ الشَّيُطُنُ فَلاَ تَقَعُدُ بَعُهَ الذِّكُوى مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِيْنَ". (باره مركوع ۱۳۳) والله تعالى اعلم.

كتبه: جلال الدين احد المجدى ٢٥مم الحرام ٢٠ه

### مسئله: - از جمرعالم زيد بورى ، زيد بور ، باره بنكى

كيافر مات بين مفتيان وين وملت مندرجه ذيل مسائل مين:

(۱) زید بینا ہے اور شخصی داڑھی رکھتا ہے اور عمرو نابینا ہے اور شرع کے مطابق داڑھی رکھتا ہے دونوں فخص امامت کرنا عاہتے ہیں ۔ توالی حالت میں امامت کرنے کاحق کس کو ہے آیا زید کو یا عمر و کو؟ بینو اتو جدو ا

. (۲) ایک حافظ صاحب جوبظاہر باشرع ہیں لیکن بینائی کمزور ہے نیز ہاتھوں کی پچھانگلیاں کس سب سے زاک ہوگئ ہیں اب الی حالت میں حافظ صاحب امامت کر سکتے ہیں یانہیں؟ بینوا توجدوا.

(٣) كيادازهى مند ك يتي نماز موسكتى جاگر چير اوت كى كى نماز كيون نه بو؟ جواب فوازير بينوا توجروا.

الجواب: - (١) ايك مشت دارهى ركهناوا جب جبيرا كرهنرت في عبدالحق محدث دالوى بخارى عليدالرحمة والرضوان تحرير فرمات بين كه "گذاشتن آن بقرر قبضه واجب ست " يعنى واژهى كوايك مشت تك چيوژ و ينا واجب ب (افعة اللمعات جلداول في ۱۲۲ ما وردرمخارمع شاى جلد بنجم في ۲۱۱ مين ب سوم على المرجل قطع لحيقه . "يعنى مردكوا بى داژهى كاكانا حرام ب داور حضرت صدرالشر يعد عليدالرحمة والرضوان تحريفرمات بين كد: "داژهى برهاناسن انهيات سابقين ب جمند انايا ايك مشت بي كرنا حرام ب " ربهارشريت حصد ۱۱ صفحه)

لبذاداڑھی کٹاکر سخشی رکھنے والا زیدار تکاب حرام کے سبب فاسق معلن ہے اور فاسق معلن کے پیچھے نماز پڑھنا جائز اللہ تعلی اعلم.
نہیں۔ایابی تمام کتب فقہ میں ہے۔اور تابیعا کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہےا گرکوئی اور دوسری وجہ مانع المت نہ ہو۔ واللہ تعلی اعلم.
(۲) حافظ صاحب اگر سیجے العقیدہ ، سیجے الطہارۃ اور سیجے القراءۃ ہوں تو وہ امامت کر سیختے ہیں اگر چہ بینائی کمزور ہواور ہاتھوں کی پچھانگلیاں زائل ہوگئی ہوں تو حافظ فہ کورامامت نہ کریں کہ اس صورت میں ان کی امامت نہ کریں کہ اس صورت میں ان کی امامت باعث تقلیل جماعت ہوگی۔ واللہ تعالیٰ اعلم.

(٣) داره مند على يحصي نماز كرده تركي موتى مع بسل مادوباره بره مناواجب موتاع الرجر اوت بى كانماز كول نم مند على مند على المعلم المعاديم المادتها الم "و الله تعالى اعلم. منه ودري المعاديم تجب اعادتها الم "و الله تعالى اعلم. كتبه: جلال الدين احمد الامجدى

٧ رشوال المكرّ م ١٨ ه

مسلطہ:-از:الطاف بن محی الدین رئیس،مقام منور تحصیل پال کھر،مہاراشر کیافر ماتے ہیں مفتیان دین وملت اس مسئلہ ہیں زید کا کہنا ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ رکوع پالے تو رکعت مل محی سے کے درست ہوسکتا ہے جبکہ قراءت، تیام فرائض میں ہے ہے چھوٹ مجے ہیں۔ زیدشافعی المسلک ہے بکرنے کہا امام کورکوع میں اس

طرح پالے کہ پہلے سیدھا کھڑا ہوکر تکبیر تحریمہ کے قیام کا فرض ادا ہوجائے گا، دومری تکبیرانقال کہہ کررکوع میں جائے امام کا سراٹھانے سے پہلے۔ ربی قراءت فرض تو وہ امام کے ذمہ ہے مقتدی پر خاموش رہنا واجب ہے۔ لیکن زید مطمئن نہیں ہے جونکہ سور و فاتحدان کے یہان پڑھاجا تا ہے امام کی افتد ایس۔ اس کی وضاحت فرمائیں عین نوازش ہوگا۔ بینوا توجدوا.

الجواب - مديث شريف من بي الله امام فقراءة الامام قراءة له ." ليئ جم شخص ك لئ الم موتوامام كي قراء ت مديث شريف من بي الم موتوامام كي قراء ت مقترى كي قراء ت به الله مديث كم تعلق عمة الرعاية عاشية شرح وقاية جلداول مجيدى صفح الما به هدا الحديث اخرجه ابن حبان من حديث انس و الدار قطنى من حديث ابن عباس و ابى هريرة و ابن عدى في الكامل من حديث ابى سعيد الخدرى و الدر قطنى من حديث ابن عمرو ابن ماجة و محمد في المؤطا و الدار قطنى و البيهقى وغيرهم من حديث جابر رضى الله تعالى عنهم."

لبذا جب امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے اور امام نے قراءت کرلی ہے تو مقتدی کی قراءت کا فرض ادا ہو گیا بمر نے صحیح کہا۔ زید جبکہ شافعی المذہب ہے تو وہ خفی مسائل کے دلائل سے بھی مطمئن نہیں ہوگا جیسے کہ خفی المذہب شافعی مسائل کے دلائل سے مطمئن نہیں ہوگا جیسے کہ خفی المذہب شافعی مسائل میں اپنا اور کسی مفتی کا وقت ہرگز ضائع نہ کریں۔ و الله تعالیٰ اعلمہ

كتبه: جلال الدين احمد الامجدى سرزوالقعده ١٩١٨م

### مسئله:-از:مفيض الرحن خال، محلد درگاه، بهدرك، الريد

کیافرماتے ہیں مفتیان دین وطت اس سلمیں کہ ایک طالب علم نے زید پر بدفعلی کا الزام لگایا مگرکوئی گواہ نہیں اس بنیاد پرلوگوں نے زید کوم نہیں تھہرایا تو کیا بدفعلی کرنے کے لئے کوئی گواہ مقرر کرے گا۔اور طالب علم سے حلف نہیں لی گئ اور نہ زید سے۔زیدنا نب امام ہے پچھلوگ زید کوم مھہرا کراس کے پیچھے نما زنہیں پڑھتے تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ بینوا توجدوا.

الجواب: - لواطت ينى مردكاكس مرديال كركماته بنعلى كرثوت كرلئ دوعادل كوابول كابوناضرورى به فدائ تعالى كارثاد به وعادل كوابول كابوناضرورى به فدائ تعالى كارثاد به تو أشهد و ا ذوى عدلٍ مِن كُم . " (پاره ٢٨ سوره طلاق) اورثامى محت اللواطة جلدسوم صفحه ١٥٦ مطبوء نعمانيين به "يكفى فى الشهادة عليها عدلان لا اربعة."

لہذاصورت مستولہ میں جب کہ بدفعلی کے گواہ نہیں تو وہ ثابت نہیں جولوگ زیدکو بحرم تھبراتے ہیں اور بغیر کی وجہ شری اس کے پیچے نماز پڑھنے سے انکار کرتے ہیں وہ بخت غلطی پر ہیں اگر کسی کے اس بیان پر کہ فلاں شخص نے ہمارے ساتھ برنلی ک ہے۔اس شخص کو مجرم قرار دیدیا جائے تو کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی جوشص جس کے بارے میں جا ہے گا جموٹا ازام لگا کرا ہے۔

ذ کیل ورسوا کر دے **گا**۔

سيح ہے كا كركوئى بدفعلى كرنا جا ہے گا تو وہ كواہ مقرد كركان كے سامنے بدفعلى نہيں كركاليكن كواہ مقرد كرنے ہى ہے
گواہ نہيں ہوتے ہيں بلكدا كركوئى بدفعلى كرد ہا ہے اور لوگوں نے وكھ ليا تو وہ كواہى دے سكتے ہيں۔ اور طالب علم سے طف ليما بيار
ہے كہ اس كى حلف ہے جرم ثابت نہ ہوگا اس لئے لوگوں نے اس سے صلف نہایا۔ ازرزیع ہے بھی صلف ليما بيكار ہے اس لئے كہا كروہ
صلف ہے انكار كرے تب بھی جرم ثابت نہ ہوگا۔ فراوئ فيض الرسول جلد دوم سفح ٥٥٥ كرزيلتى ہے ہے: "لا يسكون المذكول فى
المحدود حجة و لهذا لم يحلف فيها، و الله تعالىٰ اعلم.

كتبه: جلال الدين احد الامجدى ٢٦ رشوال المكرم ١٩ه

مسئله: - از: مافظ وقارى غفران احمد بسبرى فروشان ، اندور (ايم يي)

عمار شریف کی مقداراور با ند صن کاطریقد فقد شافی پی کیا ہے؟ جمارے یہاں جامع مجد شافی مسلک کی ہے اورانام بھی شافتی ہے۔ ایک سفیدرو مال تقریباً چارہا تھر پر با ندھ لیتے ہیں جھی شافی ہے گائی خالی رہتی ہے۔ زیدنے کہا کہ بی عامد کی کوئی مقدار نہیں ہے اور ٹو پی کھی رہے تو شافی امام نے کہا مسلک شافی ہیں عامدی کوئی مقدار نہیں ہے اور ٹو پی کھی رہے تو شافی امام جو کہ رو مال لیب لے ٹو پی کھی رہے تو اس کی افتد ایس نما ذورست ہے یا نہیں؟ کوئی کر اہت نہیں ہوتی ہے عرض ہے کہا ہے شافی امام جو کہ رو مال لیب لے ٹو پی کھی رہے تو اس کی افتد ایس نما ذورست ہے یا نہیں؟ المسجب واب: - اس مسلم میں شافی مسلک معلوم کرنے کے لئے کسی شافی وارالا قماء سے رابطہ قائم کریں - البت مسلک حقی میں اعتجار اس صورت میں ہے کہ عامد کے بیچے سرکہ چھپانے والی کوئی چیز ند ہو ۔ ایسا بی قماوی اموالی میں ہے تالی علیہ وسلم عنه و سلم عنه و مد الرأس او تکویر عمامته علی واسه و ترک و سطہ مکشوفا اھ."

ادراگرشافعی امام کی ایسے امر کا مرتکب ہو جو ہمارے ذہب میں ناتف طہارت یا مفسد نماز ہوتو الی صورت میں حق کو مرے سے اس کی افتداء جا کزنہیں نماز اس کے پیچے باطل ہے او خاص نماز کا حال معلوم نہ ہوگر اس کی عادت معلوم ہے کہ ذہب حق کی رعایت کرتا ہے تو بلا حق کی رعایت کرتا ہے تو بلا حق کی رعایت کرتا ہے تو بلا کراہت نماز جا کر ہے۔ ایرائی فادی رضور جلد سوم می 199 میں ہے۔ اور علام مصلی علیہ الرحم تحریر فرماتے ہیں: "تک رہ خلف مذالف کشاف عی لکن فی الوتر . البحر ان تیقن المراعة لم یکرہ او عدمها لم یصع و ان شك کرہ اھ ... (درمجنار مع شای جلدادل صفح الدرائی عادته مراعاة مراعاة مراعاة من جائی جلدادل صفح ان کان عادته مراعاة

مواضع الخلاف جاز و الافلا اه."

لبذاصورت مسئوله میں شافعی امام کی افتداء میں حنی مقتدی کی نماز طروہ نہ ہوگی که ندکورہ صورت میں اعتجار نہیں ہے۔ والله تعالیٰ اعلم.

کتبه: محمد ابراراحمد امجدی برکاتی ۱۲ رزی القعده ۱۹ ص الجواب صحيح: جلال الدين احد الامحدي

مستديكه: - از عبدالسحان قادري ملولي كوسائيس مجنج بستي

کیافرماتے ہیں مفتیان وین وطت اس مسلمیں کرنید کا داہناہا تھ کہنی ہے کا ہوا ہے تواس کے ہیجے نی زیز ہن جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو جولوگ ہے کہتے ہیں کہ ایسے فض کے ہیجے نماز پڑ سنا جائز نہیں ہان کے لئے کیا تھم ہے؟ بینوا توجروا ۔

المسجوا ب: - زیر جس فخص کا داہناہا تھ کہنی ہے کتا ہوا ہے اگر وہ وضود خسل وغیرہ سی کو گی نتری کی شری کو گی شری کر ایس میں کو گی شری کر ایس ہے تواس کے پیچے نماز پڑ ھنا جائز ہے ۔ جولوگ کہ مسکل نہیں جانے اور صرف ہاتھ کتا ہونے کی بنیاد پرزید کے پیچے نماز نا جائز بتاتے ہیں صدیت شریف کے مطابق آسان وزمین کے فرشتوں کی ان پر لعنت ہے۔ لہذا وہ تو ہر یں حضرت علی رضی اللہ نا جائز بتاتے ہیں صدیت شریف کے مطابق آسان وزمین کے فرشتوں کی ان پر لعنت ہے۔ لہذا وہ تو ہر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عندے دوایت ہے ۔ "من افتی بغیر علم لعنته ملائکة السماء و الارض . " رواہ ابن عما کر یعن جس نے بغیر علم کے فتو کی دیا آسان وزمین کے فرشتوں نے اس پر لعنت کی ۔ ( کنز العمال جلد دہم صفح اللا) و الله تعالی اعلم .

كتبه: محمدابراراحمدامجدى بركاتي

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاعجدي

٢/ريخ لآخر ١٩٥٥

مسئله:-از: كفيل احد مسكراول بورب نانده ،امبيد كرنكر

كيافرات بين علائة وين مفتيان شرع متين درج ذيل مسكله كيار عين كد:

(۱) زیدایک می عالم ہے وہا بیوں کی صحبت میں رہتا ہے اس کے ساتھ کھا تا چیتا، افستا بیٹھنا ہے اور وہا بیوں کی شادی میں نکاح بھی پڑھا تا ہے اور اپنے آپ کوئی بھی کہتا ہے کیا اس کے پیچے نماز پڑھنا جائز ہے؟

(۲) ٹیلی دیژن دیکھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیما ہے؟ ان دونوں مسکوں کا جواب خوب وضاحت کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر فرمائیں۔ عین کرم ہوگا۔

الجواب: - (۱) اعلی حضرت اما م احمد صفا محدث بریلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں ''اب کبرائے وہا بید نے کطلے کھلے ضروریات دین کا انکار کیا اور تمام دہا ہیاں میں ان کے موافق یا کم از کم ان کے حامی یا نہیں مسلمان جانے والے ہیں اور سیمرت کفر ہیں تو اب وہا ہید میں کوئی ایساند رہا جس کی بدعت کفر ہے گری ہوئی ہوخواہ غیر مقلد ہوں یا بظاہر مقلد۔'' ( فقاوی رضویہ میں میں تک کفر ہیں تو اب وہا ہید میں کوئی ایساند رہا جس کی بدعت کفر ہے گری ہوئی ہوخواہ غیر مقلد ہوں یا بظاہر مقلد۔'' ( فقاوی رضویہ

جدره صفی ۱۵) اورای جلد کے صفی ۲۰ برتخر برفر ماتے ہیں: "مرقدین ہیں جول حرام ہے۔ " البند اوبا ہوں سے میل جول رکھے ان کی شاوی وغیرہ میں شرکت کرنے کے سبب زید قاسق معلن ہے۔ اس کے پیچے نما ڈٹا جا تز ہے دوالحمار میں ہے: "مشسی فسی متسرح السنیة علی ان کراهة تقدیمه ای الفاسق کراهة تحریم " اه درمخارج اص ۳۳۷ میں ہے: کل صلاة ادیت مع کراهة التحریم تجب اعادتها اه. "و الله تعالیٰ اعلم.

رم) نیلی ویژن و کھنا حرام و ناجا رئے اور اس کود کھنے والے فاسق ہیں۔لہذاالیے لوگوں کے بیکھے نماز پڑھنا جا رُنہیں جیسا کہ جواب نمبرا میں گذرا۔ والله تعالیٰ اعلم،

کتبه: محدابراراحدامجدی برکائی ۱۲۲۷ معروی الجیداسات الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

### مسئله: -از:عبرالغقارنورى بابا، بأتنى بالا، اندور (ايم في)

كيافرمات بي علمائ كرام ومفتيان عظام مندرجه ذيل مسكه من

زیددوسرے کی عورت کواپنے نکاح میں رکھے ہوئے ہے۔ جس سے کئی بچے بھی ہو چکے ہیں۔اب الی صورت میں زیدیا اس کے بچا اامت کر سکتے ہیں یانہیں؟ بینوا توجدوا.

السجواب: - جان بوجه کردوسرے کم منکوحہ عنداح تخت ناجا کزوجرام ہے اوراس سے محبت ذنائے فالص ہے بلکہ اگردوسرے کی عدت میں ہوجہ بھی جرام ہے۔ فاوئ عالمگیری مع فائیہ جلداول صفحہ ۲۸ میں ہے: "لا یہ جوز للرجل ان یتزوج زوجة غیرہ و کذلك المعتدة كذا في السراج الوهاج اه."

لہذااگرواقعی زیددوسرے کی عورت کواپنے نکاح میں رکھے ہے تو وہ بخت گنہگار ستحق عذاب ناراور فاسق و فاجر ہے۔اور فاسق کوا مام بنانا گناہ اس کے بیچھے جونمازیں پڑھی گئیں ان کا پھیرناواجب۔

علامه ابرائيم طبى عليه الرحمة مرفر مات مين: "لوقدموا فاسقاياً ثمون بناء على ان كراهة تقديمه كراهة تحديم لعدم اعتنائه بامور دينه و تساهله في الاتيان بلوازمه فلا يبعد من الاخلال ببعض شروط الصلاة و فعل ماينافيها بل هو الغالب بالنظر الى فسقه اه." (غييم في الاركام مسكى عليه الرحمة مرفرات من كراهة التحريم تجب اعادتها اه." (وري ارم شاى جلداول صفي ١٠٠٠)

زیدادر ندکورہ عورت دونوں پرلازم ہے کہ فوراً بلاتا خیرا یک دوسرے سے الگ ہوجا کیں پھر دونوں علائے تو بدواستغفار کریں۔اگر دہ ایبانہ کریں تو مسلمانوں پرلازم ہے کہ دونوں کا تختی سے بائیکاٹ کریں ان کے ساتھ کھانا چینا اٹھنا بیٹھنا سلام و کلام سبترک کردیں۔اوران کے یہاں شادی بیاہ میں ہرگز شرکت نہ کریں۔خدائے تعالی کاارشادہے:"و اما ینسینك الشبطن

فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين." (بإره عركوب ١٣٥)

اوراس صورت مین زید کے جواڑ کے اس مورت میں وہ ولد الزنائیں۔ اور ولد الزنائیں۔ اور ولد الزنائیں۔ اور ولد الزنائی امامت مروہ تنزیبی ہے کیاں ہے ہم موجود ہوا وراگریم مستحق امامت ہے قرکردہ نیس۔ درمخار معشای مراہت اس وقت ہے کہ اس جماعت میں اور کوئی اس ہے ہم موجود ہوا وراگریم مستحق امامت ہے قرکردہ نیس مورم الله تعد و اعرابی و فاسق و ولد الزناهذا ان وجد غیرهم و الا فلاکر اهة اهد ملخصاً اور ایرابی بہار شریعت صد سوم صفح کا ایس مجی ہے۔ والله تعالیٰ اعلم ۔

كتبه: محدار اراحدام دى بركاتى

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى مسئله: -از:مرزاعبد السلام، چكوه تولد، يراني بتى

والدین کی نافر مانی کرناان سے بدکائی کرناعلائے دین کی تو بین کرنا اپنے استاذاور شہر کے حفاظ سے طنزیہ نداق کرنا اپنے کو براسمجھنا، جان ہو جھ کر فجر کی نماز قضا کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا یہ سب ان کی خصلتوں میں سے بیں تو کیا یہ امامت کے لائق بیں اوران کے بیچھے نماز درست ہے؟ بینوا توجروا.

المجواب: - خداے تعالی کارشاوے: و لات قل لگهما اُفِ و لات نهر هُما و قُل لهما قولا کویما " یعن ال باپ کواف شکمنا ورشان کوچم کنا وران سے تعظیم کی بات کہنا۔ (پارہ ۱۵ سورہ امراء آیت ۲۳) اور حدیث شریف میں ہے: "مسن اصبح علصیا لله فی والدیه اصبح له بابان مفتوحان من النار ان کان واحدا فواحدا قال رجل و ان ظلماہ قال و ان ظلماہ و ان طلماہ و ان و ان طلماہ و ان

اوراعلی حضرت امام احمد صفا محدث بریلوی رضی عندر بالقوی تحریفر ماتے بین: "اگر عالم کواس لئے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو صری کا فر ہے اوراگر بوج علم اس کی تعظیم فرض جا نتا ہے گراپی کی دنیوی خصومت کے باعث برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے تھر کرتا ہے، تو سخت فاس فاجر ہے۔ اوراگر بے سبب رنج رکھتا ہے تو مریض القلب خبیث الباطن ہے اوراس کے نفر کا اندیشہ ہے۔ فلاصیس ہے: "من ابغض عالما من غیر سبب خیف علیه الکفو." (فاوی رضویہ جلائم نصف اول صفی ۱۳۰) اور صفر سال المحقود میں ہے جوتصد انچھوڑ ساگر چہ اور حضرت صدر الشریع علیه الرحمة تحریفر ماتے ہیں: "برمکلف یعنی عاقل بالغ پر نماز فرض میں ہے جوتصد انچھوڑ ساگر چہ ایک بی وقت کی وہ فاس ہے: آل المفید میں ہے تان الک ذب فیصور و ان الفجور یہ دی الی النار " یعن (بارہ ۱۳ سورہ آل عمران آیت ۱۲) اور صدیث شریف میں ہے: "ان الک ذب فیصور و ان الفجور یہ دی الی النار " یعن

جھوٹ بولنانس و فجور ہے اورنس و فجوردوزخ میں لے جاتا ہے۔ (مکلوۃ شریف صفحۃ ۱۱۲)

اورالله تعالی کافرمان ہے: و لایت فق ب بعض کم بعض آئی جب آخدگم آن یا کُل لَحْم آخیه مین آئی مند کا کر فقت کو این میں کوئی پند کرے گا کراپ مرے بحالی کا گوشت کو ایت ہیں ہی کوئی پند کرے گا کراپ مرے بحالی کا گوشت کو ایت ہیں گوارہ نہ ہوگا۔ (پارہ ۲ مور کو جرات آیت ۱۲) اور فاوی رضوی جلائم کا کا صفح پر غیبت کے تعلق ہے ہے کہ: فیبت تو جائل ک بھی سواصور مخصوصہ کے رام قطعی و گناہ کہرہ ہے۔ قرآ ان عظیم میں اسے مرے ہوئے بحائی گا گوشت کھانا فرمایا اور صدیث میں آیا رسول الله سلی الله تعلی میں این میں این میں الله علی میں الله علیہ و ان صاحب الفیبة لایففو له حتی یغفو له صاحبه . فیبت سے بچو کہ فیبت زناہے بھی نیادہ خت ہے کہ کا این الرخیا ان الرخیا ہی نہوگی جب تک خت ہے کہی ایما ہوتا ہے کہ زائی تو بر کر ہے و الله تعالی اس کی تو بی تول فرمالیتا ہے اور فیبت کر نیوا لے کہ بخش ہی نہوگی جب تک وہ نہ بیت کی فیبت کی تھی اسے کر نیوا ہے کہ ذائی تو بر کر ہے تو اللہ تعالی اس کی تو بی تول فرمالیتا ہے اور فیبت کر نیوا لے کہ بخش ہی کھی 'اے

لهذا اگرواقع امام میں ذکورہ باتیں پائی جاتی ہیں تو وہ بخت گنبگار، لائق غضب قبار فاس و فاجر ہےا ہے امام بنانا گناہ اور اس کے پیچے نماز کروہ تح کی واجب الاعادہ ہے بینی اگر پڑھ لی تواس نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔درمختار میں ہے:" کے ل صلاة ادبت مع کراھة التحریم تجب اعادتها." و الله تعالیٰ اعلم.

كتبه: محداراراحدامجدى بركاتى ٢٢رئيج الاول٢٢ه الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامحدى

مستله:-از:مرصديق تورى،اعرور،ايم-يى

حنی، شافعی، ماکی اور صبلی ایک دومر سے سلک کامام کے پیچے نماز پڑھ سکتے ہیں یائیس ؟ بینوا توجروا۔

المسجواب: - مقدی حنی ،شافعی، ماکی یا صبلی جس بھی مسلک کا ہواگرا سے معلوم ہے کہ ہم جس امام کی اقد آکرد ہے

ہیں اس امام میں دہ بات ہے جس کے سبب ہمارے ند ہب میں اس کی طہارت یا نماز فاسد ہے تو اے ایسے امام کے پیچے نماز پڑھ تا

حرام اور اس کی نماز باطل ہے جا ہو وہ امام حنی ہو یا شافعی یا اکلی یا صبلی ۔ اور اگر اس وقت خاص کا صال معلوم نہیں گریہ معلوم ہے کہ

یرام اور اس کی نماز باطل ہے جا ہو وہ امام حنی ہو یا شافعی یا الکی یا صبلی ۔ اور اگر اس وقت خاص کا صال معلوم نہیں گریہ معلوم ہے کہ

یرام اور اس کی نماز باطل ہے جا ہو وہ امام حقی ہو یا شافعی یا اس کی اقد امم حق ہے اور اس کے پیچے نماز خت مروہ ہے اور اس کے بیچے نماز خاص میں ہمارے ند ہب کی رعایت کی ہو اس کے بیچے

ہو نماز کر وہ شزیبی ہے ۔ ایسا بی فقائی رضو یہ جلد سوم صفی ۱۳۳۸ میں ہے۔

نماز کر وہ شزیبی ہے ۔ ایسا بی فقائی رضو یہ جلد سوم صفی ۱۳۳۸ میں ہے۔

حضرت علامه صلفى عليه الرحمة تحرير فرمات بين: "تكره خلف مخالف كشافعي لكن في وتر. البحر، ان

تيقن المراعاة لم يكره أو عدمها لم يصح و أن شك كره أه." (در مخارى شاى أول صفح الله الله تعالى أعلم من المشايخ أن كان عادته مراعاة مواضع الخلاف جاز و ألا فلا أه." و الله تعالى أعلم الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجرى كان على المركل كتبه: محما الراحم المحمد كتبه على المركز المحمد المحمد كالمحمد المحمد المحمد كالمحمد كتبه المحمد المحمد كالمحمد كالمحم

كارر جب الرجب الم

### مسئله: - از جمرا كررضا، رضائ مصطفى كمينى، شانى محر، بعيوندى

(۱) زیدجوکدامامت کرتا ہے لیکن کھلے عام حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے مثلاً کھلے عام گندی گلاں ای بتا ہے ، مسائل شرعیہ ہوچھنے پراکٹر غلابتا تا ہے۔ توزید کا ایسا کرنا کیرا ہے؟ زید پرٹٹر عاکمیا فنہ ہوگا۔ بینوا توجدوا .

(۲) زید جوا یک مجدیں امامت کرتا ہے گر ہردمضان میں ذکاۃ فطرہ کی رقم جمع کر کے مجدیں لگا تا ہے۔ زید کا ایسا کرنا عندالشرع کیسا ہے؟ بینوا توجدوا.

(۳) زید جوایک مجدمیں امامت کرتا ہے لیکن رنگین فوٹو کھینچوا تا ہے۔ زید کا البم رنگین فوٹو سے بھرا ہوا ہے۔ لہذا قرآن وسنت کی روشیٰ میں زید پر کمیا تھم ہوگا؟ ایسے امام کے پیچھے نماز ہوگی یانہیں؟ تھم شرع قرآن وسنت کی روشنی میں بیان کر کے عندالند ماجور ہوں۔

المجواب: - (۱) الله کاارشاد ب: ق لَاتَ قُرَبُ وَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَابَطَنَ "لِين بحيا يُول ك پاس ما وجوال من على بين اور جوجي - (پاره ۸ سورة انعام آيت ۱۵۲) اور حضور سلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا ب: "سباب المسلم فسوق " يعيى مسلمان کوگائی و ينافس ب (منحکوة شريف صفح ۱۳) اور حديث شريف من حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند عمروى ب كدرسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا ب: "من افتى بغير علم كان اشه على من افتاه " يعنى عند عمروى ب كدرسول الله ملى الله تعالى عند والے پر به وگا - (ابودا وَد منحکوة صفح ۱۵) اور حضرت على رضى الله تعالى عند يعن علم كوئى فتو كل ديا كيا تواسى كاگناه فتو كل دين والے پر به وگا - (ابودا وَد منحکوة صفح ۱۵) اور حضرت على رضى الله تعالى عند عدوايت ب " من افتى بغير علم لعنته ملائكة السماء و الارض. رواه ابن عساكر " يعنى جس نے بغير علم كفتو كل ديا آسان وز مين كوشتوں نے اس يراونت كى - (كنز العمال جلدو بم صفح ۱۱۱)

لہذاصورت مسئولہ میں زید حرام کام کا ارتکاب کرنے ،گالی گلوج بکنے اور مسائل شرعیہ بوچھنے پر غلط بتانے کے سبب فاس وفاجراور بخت گنہگار مستحق عمّاب جبار ہے۔اسے امام بنانا گناہ ہے۔اوراس عیب کے بعد جتنی نمازیں اس کے بیچھے پڑھی گئی ہیں ان کا دوبارہ پڑھناوا جب ہے۔

حضرت علامه ابن عابد بن شامی قدی مره السامی تحریفر مات بین: "السف است کا لمبتدع تکره امامته بکل حال بسل مشی فی شرح المنیة علی ان کراهة تقدیمه کراهة تحریم اه." (روای رجلداول صفی ۱۱۸) اور حضرت علامه

صلفی رحمة الله تعالی علیة تريفر مات بين "كل صلاة ادبت مع كراهة التحريم تجب اعادتها اه." (درمخارمع ردامخار بعداول صفحه ٣٣٧)

ال پرلازم ہے کہ علائی تو بدواستغفار کرے۔اورمسلمان اس سے ہرگز کوئی مسئلہ وریافت نہ کریں۔اوراہاس وقت
تک امامت سے برطرف رکھیں جب تک کہ تو بہ کے بعد خوب اطمینان نہ ہوجائے کہ وہ اپنے تو بہ پرقائم ہے۔اورا پی پرائی عادتوں
ورک کرچکا ہے۔جیسا کہ فقاوی عالمگیری مع خانیہ جلد ہوم صفحہ ۲۱ میں ہے: "المفاسق اذا تساب لا تقبل شہادته ما لم
مص علیه رمان یظهر علیه اثر التوبة اھ." و الله تعالیٰ اعلم.

(۳) زکاة وفطره کی رقم بغیر حیله شری مجدیل صرف کرنا یخت تاجا کزو حرام ہے کہ بیصد قد واجبیل ہے ہیں۔ اوران میں غریب کو ما لک بنانا شرط ہے۔ جیسا کہ درمختار مع روالحج ارجلدوم صفحہ ۱۸ پر ہے: "ویشت رط ان یسکون الصرف تملیکا لااب احة و لایہ صدف السی بناء مسجد اله ملخصاً. "اورفناوی عالمگیری مع خانی جلداول ۱۸۸ میں ہے: "لایہ جوزان بیسنے بالزکاة المسجد. "اور صفرت صدرالشرید علیالرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں: " ذکاة کاروپیرم وہ کی جمیر و تنفین یا مجدی تقیر کو مالک کے بین سی صرف کرنا چاہیں تواس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر کو مالک کردیں اور وصرف کرنا چاہیں تواس کو دیابی تواس طرکا الک کردیں اور وصرف کرے اوران کی جمیر کی شہوگی شہوگی شہوگی۔ (بہارشریعت حصی خجم صفح ۲۲ بحوالہ رواکی اربارش الم سے دائے اوراس کے اوراس کے اجریش کے کی شہوگی۔ (بہارشریعت حصی خجم صفح ۲۲ بحوالہ رواکی اربارش الم سے دائے اللہ کا کہ اوراس کے اجریش کے کئی شہوگی۔ (بہارشریعت حصی خجم صفح ۲۲ بحوالہ رواکی اربارش الم سے دائے سے دائے اوراس کے اوراس کو دیست میں تواس میں صدید کے میں اوراس کے اوراس

لبذاصورت مسئولہ میں امام ندکورا گرز کا ۃ وفطر وکی رقم حیلہ شری کے بعد مجد میں صرف کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔اورا گر بغیر حیلہ شری محید میں سری سام ندکورا گرز کا ۃ وفطر وکی ترجیلہ شری دکا ۃ و بغیر حیلہ شری دکھ مے جو جواب میں گذرا۔ و الله تعالى اعلم ،

(٣) تصور کینچا یا کینچوانا یا تعظیماً اے اپ یا رکھنا مخت ناجا زورام ہے۔ اس بارے میں احادیث کثرت ہے وارد یں۔ جس گھر میں تصور ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حضور اقدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:
"لاتدخل السملائکة بیتنا فیه کلب و لاصورة." (مسلم شریف جلدووم صفحہ ۲۰) پھرای صفحہ پردوسری روایت میں ہے:
"اں من اشد الناس عذاباً یوم القیمة الذین یشبھون بخلق الله." یعنی بے شک نہایت مخت غذاب روز قیامت ان تصویر بنانے والوں پر ہوگا جو خدا کے بنائے ہوئے کی قل کرتے ہیں۔

لہذاصورت مسئولہ میں اگر داتھی زید فوٹو تھینجوا تا ہے تو وہ فاسق معلن اور سخت گنبگار ستی عذاب نار ہے۔اس پرلازم ہے کہ علانہ تو بدواستغفار کرے۔اور تمام تصویروں کو بھاڑ کر بھینک دے۔اوراس کی امامت کا بھی وہی تھم ہے جیسا کہ جواب نمر میں

كذراء والله تعالى اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

کتبه: خورشیداحدمصاحی ۵رجمادی امآخره ۱۸ه

مسئله: - از: مناظر على مينو چورى كاركله، يالى ،راجستمان

کیافرہاتے ہیں علائے کرام ومفتیان عظام اس مسکد ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک امام ماحول خراب کررہا ہے۔ اور دین ک تو ہین کرتا ہے جب غیر مسلم عور تیں تعویذ کے لئے آتی ہیں تو ان کو ہندؤں کے منتز پڑھ کر تعویذ دیتا ہے۔ اور کہتا ہے اسے مندر پر چڑھاوے اور وہ وین کے پیٹیواؤں کی تو ہین بھی کرتا ہے۔ نماز میں قراءت کرتا ہے تو غلط پڑھتا ہے۔ اگر کوئی لقمہ دیتا ہے تو کہتہ ہے اپنا قرآن لاؤں گامیر اقرآن الگ ہے۔ تعویذ کے نام پر چار چورا ہوں کی من کم نامکتا ہے۔ توایسے امام کے بیجھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟

المسجواب: - اگرواقی امام ندکوریس وه تمام خرابیال پائی جاری ہیں جوسوال میں درج ہیں تو وه فاس ہے۔اس کے چی نماز پڑھناجا ترنہیں اگر چروه عالم ہو۔ فآوئی رضو پرجلد سوم صفح ۱۲۳ پرمراتی الفلاح سے ہے: "کره امامة الفاسق العالم لعدم اهتمامه بالدین فتجب اهانته شرعاً فلا یعظم بتقدیمه للامامة اه."

اگرعام قرآن کے علاوہ اس کا الگ قرآن ہے تو وہ کافر ہے اس امام کے پیچھے نماز باطل ہوگی ایسے تخص پر توبہ دتجدید ایمان لازم ہے اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی ضروری ہے۔ والله تعالیٰ اعلم.

كتبه: محمر عبدالحي قادري سارر حب الرجب ١١٢١ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

#### مسئله:

جس شخص کی بیوی سر بازار دوکان پر بین کرخر بدفروخت کرتی ہویا ہے پردہ باہر چلتی پھرتی ہواس کے بیکھے نماز پڑھنا جائز ہے انہیں؟ بینوا توجدوا.

البواب: اگر باہر نگلنا وردوکان پر بیٹی کرفر ید فروفت کرنے ہیں اس کے کیڑے خلاف شرع ہوتے ہیں مثلاً اتنا ہار یک کہ بدن چکے یا و نے کہ سرعورت نہ کریں جیسے او نجی کرتی چیٹ کھلا ہوایا بے طوری سے اور ھے پہنے جیسے دو پہر سے ڈھلکایا کہ حصد بالوں کا کھلا یا ذرق برق ہوشاک کہ جس پر نگاہ پڑے اور احمال فقتہ ہویا اس کی چال ڈھال بول چال ہیں آٹار بدوضی بات جا کیں اور شوہران باتوں پر مطلع ہو کر باوصف قدرت بندوبست نہیں کرتا تو وہ دیوث ہے اور اس کے پیچے نماز ناجا مزاور کروہ ترکی ہے۔ "فان الدیسوٹ من لایفار علی امر آته او محرمه کما فی الدر المختار و ھو فاسق و اجب التعذیب فی تعزیرہ الن و

العاسق تكره الصلاة خلفه "ايابئ فأوى رضوب جلد موم عده عام ب

شوہر پرفرض ہے کہورت کوذکرکردہ اطوار قبیحہ سے دو کارشادباری تعالی ہے: "بیابھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اھلیکم نار آ " یعنی اے ایمان والوخود کواور اپنالی وعیال کوچنم سے بچاؤ۔ (سور ہ تخریم آ بہت ) اور اگرشو ہر بیوی کوسر بازار گھو منے یا بے تجاب چلئے سے حتی الا مکان رو کئے کی کوشش کرتا ہے اور گورت پھر بھی نہیں مائی تو مرد پر الزام نہیں دہ ہا۔ یعنی اب اس کے پیچے نماز پڑھنا جا اس کے پیچے نماز پڑھنا جا اس کے پیچے نماز پڑھنا جا اس کی دوسرے کا جو نہیں اٹھا نے والی جان کی دوسرے کا جو نہیں اٹھائے گی۔ (سور وانعام آ بیت ۱۲۳) و الله تعالیٰ اعلے.

کتبه: اظهاراحمنظای ۵رزیج لآخرےاسماھ الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

### مستله: - از: سيد شوكت على تورى بركاتي

کیا فرماتے ہیں مفتیان دین وطت کہ جوامام ہفتہ میں تین بھی چارمرتبہ فجر کی نماز تفنا پڑھنے کا عادی ہوانہیں پابندی
کرنے وکہ جائے تب بھی اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ اوراس نعل کی وجہ سے مقتدی ناراض ہوں بعض مقتدی ناراضگی کا اظہار
کرتے ہیں اور کچھ فاموشی افتیار کئے ہوئے ہیں کہ امام صاحب خود ذمہ دار ہیں۔ تو صورت مسئولہ میں لا پر داہ غیر پابند مخف کوامام
کی حیثیت سے رکھنا شرعاً درست ہے۔ کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز ہوجائے گی؟ کیا امام کے لئے پابندی کرنا ضروری نہیں ہے کیا امام کے سے پابندی کرنا ضروری نہیں ہے کیا امام کے ساتھ مجد کینٹی بھی اس کی ذمہ دار ہے؟ بیدنوا توجدوا.

المسجواب: - نجرى نمازتفاكر في شناگرادامى لا پروائى كادخل بيتو وه علائية و استفاركر باور پابندى نمازكى فكركر ب عشاء بعد فوراً سوجائة تاكش جلدا في سكاوراگرام ماستظاعت ركھتا به وتو بلندا وازك الارم كمرى فريد ب اگروه نيس فكركر ب عشاء بعد في كانتظام كريں - يا نمازيوں ميں جوسب سے پہلے فريد ملت و مقتدى چنده كر ي فريد ي اگروه لوگ فريد ي اگر تخواه دار جوتوامام كا جگاناس كے ذمد لازم كرديں - فجركى نمازوں كى تفا كے مسب اگروه قو بد فرك مي افروه الم كا جگاناس كے ذمد لازم كرديں - فجركى نمازوں كى تفا كے سب اگروه قو بد فرك مي افراه كا مي سے كى صورت كراتھ بھى آئده وه نمازكى پابندى فكر سے تواس كورفست كرديں كا الي تقوم كورا مي سے كى صورت كراتھ بھى آئده وه نمازكى پابندى فكر سے تواس كورفست كرديں كرا الي تقداء ميں پر هى كا الي تعالى الم كا وقد الم مي الله تعالى الم كا وقد المتحرم تجب المادة اديت مع كراهة المتحرم تجب المادة ادادة الله قالى المادة المادة الله تعالى المادة المادة الله تعالى المادة الماد

کتبه: محمد حنیف القادری ۲۹ رصفر المظفر ۱۲۱۸ ه الجواب صحيح: طِلال الدين احمد الامحدى

مسئله: - از بشكيل اختر منتجل مرادآ باد

کیافر ماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے کہ انصاری کے جیجے نماز نہیں ہوسکت عمر وکا قول ہے کہ نماز ہنجگانہ انصاری ہو یا منصوری یا کوئی اور دوسری براوری ہوبشر طیکہ وہ صلاحیت امامت رکھتا ہونماز ہوجائے گی از روئے شرع بتایا جائے کہ کس کا قول درست ہے؟ بینوا توجروا

المبعواب: - عمرو کا قول سجح ہے بے شک نماز کی امامت کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں کہ اس قوم کا آدمی نماز پڑھائے بلکہ اس کے لئے مسائل نماز وطہارت کاعلم بنی سجح العقیدہ ، سجح الطہارۃ اور سجح القراءۃ غیر فاسق معنین ہونا ضرور ک ہے ۔ بلکہ اس کے لئے مسائل نماز وطہارت کاعلم بنی سجح العقیدہ ، سجح الطہارۃ اور سجح القراءۃ غیر فاسق معنین ہونا ضرور ک ہے ۔

حضور صدر الشريع عليه الرحمة والرضوان تحرير فرمات بين كدن امام وه بنايا جائ جونماز وطبارت كمساكل سب تعليم وه بنايا جائ جونماز وطبارت كمساكل سب تعليم و ما تعليم و منايا و مناه و منا

بدازیدکایکہناکدانصاری کے پیچے نماز نہیں ہو کئی غلط ہے۔ اس پرلازم ہے کہ بغیر علم کے غلط مسئلہ بتانے کے سبب توب کرے۔ بینوا توجروا.

كتبه: محمد ميرالدين جبيبي مصباحي اارجمادي الاولى ١٩ اه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

### مسئله:-از:محرفاروق، بركدمي، ببراج

کیافرہاتے ہیں مفتیان کرام مسلہ بدا ہیں کہ زید جوخودکوئی کے العقیدہ بتاتا ہے اورصوم وصلاۃ کا پابندہ۔ داڑھی بھی صد شرع رکھتا ہے۔ قدرے تعلیم یافتہ بھی ہے۔ لیکن وہابی، ویوبندی ہے میل جول رکھتا ہے۔ ان کے یہاں دعوت وغیرہ میں برابرشر یک ہوتا ہے۔ رشتہ کے سلسلہ میں بھی کوئی احر ازنہیں کرتاان کی اقتد امیں نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ وریافت طلب بدامرے کہ زیدکوا مام بنانا اس کی اقتد امیں نمازیں پڑھنا شرعاً جا کڑے یانہیں؟ اور زید کے مسطورہ حالات کے علم کے باوجوداس کی اقتد امیں جو نمازیں پڑھی می بیں ان کے بارے میں تھم شرع کیا ہے؟ بینوا توجدوا.

المجواب: - دہابی، دیوبندی اپنے عقائد کفریہ کے باعث برطابق فآوئ حسام الحربین اور الصوارم البندیہ کافرومر تد بیں۔ لہذا شخص ندکوراگر دہابی دیوبندی کومسلمان جان کران کے چیجے نماز پڑھ لیتا ہے تو ایسے شخص کی افتد امیں نماز باطل محض ہے۔ اوراگر دہابی دیوبندی کوکا فرجان کرکسی کی جا پلوس یا دہا دُوغیرہ میں آ کراس کے چیچے کھڑ اہوجا تا ہے تو فاسق معلن ہے۔اے امام

كتبه: محمر مير الدين جيبي مصباحي ١٣ مرد والقعده عام الجواب صحيح: طال الدين احدالا محدى

#### مسئله: -

برنے اپنی بہوے حرام کاری کی جس کے سبب وہ حالمہ ہوئی۔ جب بحرکالڑکا جمبی ہے آیا اور حالات کاعلم ہوا تو اس نے اپنی مورت کو مارا بیٹا اور اے طلاق ویدی۔ اس کے طلاق وینے کے بعد بحر نے اپنی بہوے نکاح کرلیا۔ اب بحر ہے اس کے بعد بحر نے اپنی بہوے نکاح کرلیا۔ اب بحر ہے اس کے بہو کے کئی بچے بھی جی جی جی جی میں۔ بحراکٹر امامت بھی کرتا ہے۔ لہذا دریا فت طلب امریہ ہے کہ بحرکا اپنی بہوے نکاح کرتا جائز ہے یا نہیں؟ اور بحر کے بیچے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نکاح خوال از روئے شرع کیسا ہے؟

المجواب: - بركائي بهوے نكاح كرناحرام طعى ہے۔ قال الله تعالى: "ق حَلاَئِلُ أَبُنَائِكُمُ اللّه فِينَ مِنُ أَصُلاَ بِكُمُ." يَعِيْحُ ام كُنْسُمْ بِرَمْبارے ان بيوں كى بيوياں جوتبارى پشت سے ہیں۔ اور جبكه نكاح بى بیس بواتو بحر برفرض ہے كہ بہوكوا ہے ۔ اگر و وابيا نہيں كرتا ہے تو اس كا بھى تنى سے اس ہوكا ہے ۔ اگر و وابيا نہيں كرتا ہے تو اس كا بھى تنى سے اس طرح با يكاث كريں كه اس سے اٹھنا بھانا بينا، سلام كلام، شادى بياه اور لين وين سب بند كرويں ۔ قال الله تعالى: "ق لَا تَدُكَنُوا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُو الْفَتَمَسَّكُمُ النَّالُ". (ياره ١١ ركوع ١٠)

برائی بهوکو بیوی بنا کرد کفتے کے سبب فاس و فاجر بخت گرنگار مستی عذاب ناراورم ردودالشهاده ہے۔اے امام بنانا گناه ادراس کے پیچے نماز جا رُنہیں۔اور جتنی نمازی اس کے پیچے پڑھی کی ہیں سب کا نوٹا ناواجب فید میں ہے: کو قدموا فاسقا یا شمون اھ ، "اورردا محتاری ہے: "مشی فی شرح المنیة علی ان کراھة تقدیمه یعنی الفاسق کراھة تحریم اھ ، "اوردرمختار میں ہے: "کل صلاة ادیت مع کراھة التحریم تجب اعادتها اھ ، "ایابی فاوی رضویہ جلد سوم صفی ۱۲۳ اوردمی میں ہے۔

اور نکاح پڑھانے والا ازروئے شرع سخت مجن کاراور ستی عذاب نار ہے۔ اس پرلازم ہے کہ علائیہ تو بہ واستغفار کرے اور نکاح باغلان کرے اور نکاحانہ رو پیے بھی واپس کرے۔ اگراییا نہیں کرے تو اس کا بھی سب لوگ ساجی بائیکاٹ کریں۔ والله تعالیٰ اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامحدي

كتبه: محريمرالدين جيبي مصاحى

### مسيئله: - از : محرشا برعلى مصباحي ، دارالعلوم فيضان اشرف ، باسني نا گور ، را جستهان

کیافرہاتے ہیں مفتیان دین وملت اس مسلم میں کہ جوانام مندرجہ ذیل صفات کا عامل ہووہ مستحق امامت ہے یا نہیں بحوالہ کتب معتبرہ جواب عنایت فرما کیں؟ (۱) محض طلب جاہ کے لئے علائے شرع متین کے دریے آزار ہو۔ (۲) مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالٹا ہو۔ (۳) علاء پر بلاوجہ بہتان تراثی کرتا ہو ہمیشہ ان کی عیب جوئی اور فیبت کرتا ہو۔ (۳) علاء کے مقابل فاسق معلن کا ماتھ دیتا ہو۔ (۵) دین طلبہ کو مغلظات بکتا ہو۔ نیز ایسے امام کے پیجھے نماز پڑھنے پر مجبور کرنے والے کا کیا تھم ہے؟ بینوا توجروا

العبوان کا تحقیر و فیبت کرنا اوران کے مقابل فاسق معلن کا ساتھ وینا اور سلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالناود نی طلبہ کو مغلظات بکن سب
ان کا تحقیر و فیبت کرنا اوران کے مقابل فاسق معلن کا ساتھ وینا اور سلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالناود نی طلبہ کو مغلظات بکن سب
سب ناجائز وحرام ہیں۔ سیدنا اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں: '' فیبت تو جابل کی بھی سواصور مخصوصہ کے حرام قطعی و گناہ کمیرہ ہے۔' قرآن عظیم میں اسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا فرمایا اور صدیث شریف میں آیا ہے موسل اللہ سلمی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: ''ایا کہ و الغیبة فیان الفیبة اشد من الذنا۔'' فیبت سے بچو کہ فیبت زنا سے بھی زیاوہ تخت ہے اور پھر چندسطر بعد تحریر فرماتے ہیں آگر عالم کواپئی کی دنیوی خصوصت کے باعث برا کہتا ہے،گالی دیتا ہے تھیر کرتا ہے تو سخت فاسق و فاج ہے۔ (فاوئی رضوبہ جلائم نصف صفح میں)

اور قرمات بين اتهام اور بدگمانى توشرعا جائزيس قال الله تعالى عليه وسلم. "ايلكم و النظن فان الختنب أكثب الحديث."

إنّ بَعُض النظّنِ إِثُمْ" وقال صلى الله تعالى عليه وسلم. "ايلكم و النظن فان النطن اكذب الحديث."

(فاوئ رضوي جلد موم في ٢٦٨) اور هذات تعالى كارشاد به: "و لآي غُتَب بَعُضُكُمُ بَعُضاً أَيُجِبُ اَحَدُكُمُ أَن يَاكُلُ لَحَم الْخِيهِ مَيْتاً فَكَو هُتُمُوه." يعنى أيد دوم مى غيبت شكروكياتم شكوكي پندر كھاكاك البخ مرده بحالى كا كوشت كا يت محميل كواره شهوكا (پاره ٢٦ ركو ١٣٣) اور قربايا: "و الديث نَي قُدُونَ الله قُومِنين و المُدُومِنية بِغَيْرِ مَا اكتَسَبُوا فَقَدِ المُتَعَلَّمُ وَالمُعْرَفِينَ بَعِن المُورِع المان اور جوايمان والمحردول اور كورتون كوب كستات بين انهول ني بهتان اور كلا كانه المُتَعَمَّلُوا بهُ هُتَاناً وَ إِثُما مَّيِئِناً " يعنى اور جوايمان والمحردول اور كورتون كوب كستات بين انهول ني بهتان اور كلا كانه المين الذي مسلمان كوايد اورى الله و من اذانى مقد الذي الله ." يعنى رسول الله صلى الله تعالى عليوم م في ارشار فرايا جمل في كسم مسلمان كوايد اورى الله بيعنى من الله بين مرسول الله تعالى كوايد اورى الموري عديث بين في اكرم صلى الله تعلى عليوم م في المورة ون بين الاحبة ." يعنى ضداح وتي عن في اكرم صلى الله تعلى عليوم م من الاحبة ." يعنى ضداح وتي قول على الله عليوم من ورميان عدائى قوالت بين الاحبة ." يعنى ضداع تعالى كورت بند عوده بين بي اور ودستون كورميان عدائى قوالت بين الاحبة ." يعنى ضداع وتي قول عديث بين الاحبة ." يعنى ضدائ تعالى كورت بين الاحبة ." يعنى ضدائ عدال المسلم فسوق ." يعنى ملمان كوكائى وينافق بيد (اتوار الحديث بين في اكرم صلى الله تعالى فرمات عين المسلم فسوق ." يعنى ملمان كوكائى وينافقى بين الاحبة ." يعنى من المسلم فسوق ." يعنى مسلمان كوكائى وينافقى بين الاحبة ." يعنى عدى المورة المورة المورة المن يون الاحبة ." يعنى من المسلم فسوق ." يعنى مسلمان كوكائى وينافقى بين المن من ا

الْفِتُنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتُلِ يَعِينَ اور فَتَنْلَ عَنْ إِدَهَ مَنْ الْقَتُلِ يَعِينَ اور فَتَنْلَ عَنْ إِده وَمَحْت مِد إِره ٢ ركوع ٨)

لہذا اگر واقعی امام میں ندکورہ صفات پائی جاتی ہیں تو اے امام بنانا گناہ ادر اس کے پیچھے نماز بحروہ تحریمی واجب الاعادہ يعنى دوباره پر هناواجب عديد صفحه على من من من الم قدموا فاسقا بأثمون اله. " اوررداكم ارجلداول صفي ١١٣ من من: مشى فى شرح المنية على ان كراهة تقديمه يعنى الفاسق كراهة تحريم اه." اورور مح الم معملا اول صفح ٢٣٣ من ب كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها اه." اور جولوك اليام كي يحين ازر حن رجوركرت بين وه يخت علطى يربين والله تعالى اعلم. الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

كتبه: محريمبرالدين جيبي مصاحى 21/جمادى الأولى ١٩ه

#### مستله: - ار: محرمتاراحر، السنكر

كيافر مات بي علماء دين ومفتيان شرع متين مسائل ذيل مي ك.

(۱) زید غیرطلاق شده عورت ( دوسرے کی منکوحہ ) کواپنے نکاح میں رکھے ہوئے ہے نیز اس کے کئی بچے بھی ہیں اب الی صورت میں زیریاس کے بچامامت کرسکتے ہیں یائیس؟ بینوا توجروا.

(٢) گاؤل دالول كاكبنا ہے كەزىد جماع پرقادر نبيس ہے تو الي صورت بيس اس عورت سے جو بيچ بيں شريعت كى روتنى میں کس کے قرار پائیں گے؟ اور کیاصرف گاؤں والوں کے ایسا کہنے سے زید کے لڑکوں کو ولد الزنا کہا جاسکتا ہے؟ نیز اس کے بچوں كى امامت درست بے يالميں؟ اور درست بي قدر عضوالوں كے لئے شريعت كاكيا عم بي بينوا توجروا.

البجواب: - صورت منتفسره مين زير بخت كهز كار مستحق عذاب ناراور فاستمعلن بـ زيد برلازم بـ كمورت كو ا ہے سے الگ کردے اور عورت پر بھی فرض ہے کہ فور اس سے الگ ہوجائے۔ اور دونوں علانیہ تو بدواستغفار کریں۔ اگروہ ایسانہ كرين ومسلمانون برا زم بكران مستطع تعلق كرير - قال الله تعالى: " ق إمَّا يُنسِينَكَ الشَّيْطَنُ فَلَا تَقُعُدُ بَعُدَ الدِّكُرَى مَعَ الْفَوْمِ السظَلِمِينَ . (باره عركوع ١١) اوراسام بنانا كناه اوراس كے بيجے تماز جائز تيل -اگريزه في تو دوباره پرهنا واجب - فنادى رنمو يبطد سوم صفح ١٦٣ مر غديه كرواله ي بيال قدموا فاسقا يأثمون اه. " اورور مخارم شام جلداول صفح ٢٣٣٦ ب ٢٠ كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها اه."

زید کے لڑے کی امامت مکروہ تنزیمی لینی خلاف اولی ہے جب کہ وہ سب حاضرین میں مسائل طہارت ونماز کاعلم زائد نہ ر کھتا ہو۔ اور اگر حاضرین میں وہی لائق امامت ہے تو مروہ می نہیں۔ در مخارم شام جلداول صفح ۱۳ اس بے " یسکوہ امامة عبد و أعرابي و ولد الزنا الى قوله الا أن يكون أعلم القوم أه. ملخصاً." البتراكرائل بما عت السينفرت كري

اوراس کے باعث تقلیل جماعت ہوتو اے امام بنانے ہے احتراز چاہئے۔ اگر چدوہ خود بے تصور ہے۔ لیکن اگر دوسرا امام نہ طے تو ضروری ہے کہ ای کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ اس عذر ہے ترک جماعت جائز نہیں ف ان الواجب لایت رك لاجل خلاف اولیٰ کما هو مذکور فی کتب الفقهیة. والله تعالی اعلم.

(۲) صورت مسئوله میں زید کی عورت سے جو بچے ہیں شرعاً ای کے ہیں ۔ صدیث شریف میں ہے رسول الله سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: "المولد للفواش." یعی لاکا شوہر کا ہے۔ (مشکوة شریف صفحہ ۲۸۷) اور بدگانی وتہمت بخت ناجائز و حرام ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاو ہے: "نیایُنها الَّذِینَ المَنُوا اجْتَنِبُوا كَتِیْراَ مِنَ الظّنِ إِنَّ بَعْضَ الظّنِ إِنَّهُ "اور رسول اكرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: "ایا کم و الظن فان الظن اکذب الحدیث اله ملخصاً" زناوی رضویہ جدسوم صنی الله تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: "ایا کم و الظن فان الظن اکذب الحدیث اله ملخصاً" زناوی رضویہ جدسوم صنی ۱۲۵)

اس لئے صرف گاؤں والوں کے کہنے سے زید کے لڑکوں کو ولد الزنانہیں کہدیکتے جیسا کہ صدیث ندکور نے ہوت ہے۔
اگر اسلامی حکومت ہوتی تو انہیں سخت سزادی جاتی ۔موجودہ صورت میں ان پرتو بدلازم ہے۔ادرزید کے لڑکے کی امامت بلا کراہت ورست ہے جبکہ قابل امامت ہو۔اورولد الزناسجھ کر جولوگ ان لڑکوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے وہ سخت گہنگار ہیں ان پرتو بدلازم ہے۔و اللّه تعالیٰ اعلم ا

کتبه: محمیرالدین جیبی مصباحی ۱۲ رجهادی الآخره ۱۸ ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

مسئله:- از:شرافت حسين عزيزى تا قب،ارما، دهدباد

ایک حافظ جوایک مشت سے کم داڑھی رکھتا ہے دہ امام کی غیر موجودگی میں داڑھی منڈوں اور ایک مشت سے کم داڑھی رکھتا ہ رکھنے دالوں کی امامت کرسکتا ہے یانبیں؟ بینو اتو جروا.

المجواب: - دارهی مندانایا ایک مشت سے کم رکھنا حرام ہے۔ صدیث تریف پس ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "انھکو الشوارب و اعفو اللحی . " یعی مو نجھوں کو توب کم کرواورداڑھیوں کو بر ھاؤ۔ اور حضرت علامہ صحفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریفر ماتے ہیں: " بحرم علی الرجل قطع لحیته . " (ورمخار مع شای جلد ششم صفی ۲۰۰۷) اور تحریفر ماتے ہیں: " الاخذ منها (ای من اللحیة) و ھی دون ذلك (ای القبضة) كما یفعله بعض المغاربة و مخنثة الرجال فلم یبحه احد و اخذ كلها فعل یهود الهند و مجوس الاعاجم . " (درمخار مع شای جلد اصفی ۱۹ ایک مشت ہے کم کرنا حمد الشرائح یو معلی الرجال منا می بعث الم المنا مشت ہے کم کرنا حمد در المن مشت ہے کم کرنا حمد الشرائح یو مدالشر یعن علیہ الرحمة والرضوان تحریفر ماتے ہیں داؤھی بڑھا نا سفن انہیا ہے سابقین نے ہمنڈ انایا ایک مشت ہے کم کرنا حمد در ابار شریعت حصہ ۱۹ صفی ۱۹۵

لہذااگرواتعی حافظ ندکورا کیے مشت ہے کم داڑھی رکھتا ہے تو وہ مرتکب حرام ادر فاسق معلن ہے اسے امام بنانا گناہ ادراس کے پیچھے کی کونما زیرِ ھنا جائز نبیں خواہ فاسق ہوں یاغیر فاسق۔اوراگراس کے علاوہ کوئی دوسراشخص پابند شرع امامت کے لائق ندل سکے تو سب لوگ تنہا تنہانما زیرِ ھیں۔

اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بر یلوی رضی عندر بدالقوی ای طرح کے ایک موال کے جواب میں تحریفر ماتے ہیں:

"فاسق معلن ہے تو اے امام کرنا گناه اور اس کے پیچے نماز پڑھنی مکروہ تحریکی غنیہ میں ہے کو قدموا فاسقا بائنمون " (قاوی رضو یہ جلد موم ضفی ۲۱۹) اور تحریفر ماتے ہیں امام اگر علائے تق و فجور کرتا ہے اور دومراکوئی امامت کو تابل نیل سکتو مقتدی تنها تنها نماز پڑھیں: فان تقدیم الفاسق ائم و الصلاة خلفه مکروهة تحریما و الجماعة واجبة فهما فی درجة واحدة و درء المفاسد اهم من جلب المصالح. " (فاوی رضوبہ جلد موم شفی ۲۵۳) و الله تعالیٰ اعلم.

الجواب صحیح: جلال الدین احمدالامجدی

#### مسكه:-از: بشراحمه خال، شبرت گذه وسدهار تعظر

امام مقتدیوں کی صف میں بیٹار ہتا ہے اور جب بھیر کہنے والا نھی علی الصلاۃ ھی علی الفلاح کہتا ہے تب وہ ایپ مصلی پر بیٹے وہ تی امام نیس ہے۔اورامام فدکور وضوکرتے وقت ناک سان نہیں کرتے اور ندواڑھی میں خلال کرتے ہیں اور نہ ہاتھ پیر کی انگلیوں میں۔اور قراءت بہت بلند آ وازے کرتے ہیں جبکہ مقتدی صرف پانچ چھ آ دمی ہوتے ہیں۔اور موت کے بعد میت کے ایسال ثواب کے لئے جوغل تقیم ہوتا ہے اسے برابر لیتے ہیں۔ اور دیو بندی ، وہائی کے یہاں نکاح پڑھانے جاتے ہیں بلکہ خودا پی لاکی شاوی دیو بندی کے یہاں کے ہیں توا سے امام کے بیچے ناز جا ترب یا نہیں ؟ بینو توجدوا ا

میت کے ایصال تواب کے لئے جوغلہ تعتیم ہوتا ہے و صدقہ نافلہ ہے جسے ہر مالدار وفقیر کولیہ اجائز ہے مکرامام کوہیں لینا

جائے کہ لوگ اس غلہ کے لینے والوں کو تقارت کی نگاہ سے ویکھتے ہیں۔

اورانام الم سنت محدث بريلوى قدى مرة تحريفرمات بيل كند والبيد فيجريدوقاديا نيدوغير مقلدين وديوبنديدو چكر الويد خدالهم الله تعالى اجمعيون قطعايقينا كفارمرتدين بين اه بملخصاً (فآوى رضوي جلد شقم صفحه ۹) اوروباني ديوبندى جب افر ومرتد بين توان كا نكاح كسي مين موسكا في افرى عالمكيرى مع خاني جلداول صفح ۲۸۱ پر ب الا يدور للمرتد ان يتروج مرتدة و لامسلمة و لاكافرة اصلية اه ."

لبذااهام كوان كا نكاح برهانا حرام بوه اس طرح نكاح برها كرزنا كادروازه كهولتا باورخودا بن لاك كا نكاح ديوبندى كيهال كرنے كيسب بهى بخت كنهكام متحق عذاب ناراور قاسق و قاجر بالے امام بنانا جائز نبيس اور اس كے يتهي جونمازي برحى كئيس ان كاووباره بره هناواجب به وقاوئ رضويه جلد سوم صفح ٢٥٣ مل بنانا تقديم الفاسق الله و الصلاة خلفه مكروهة تحريما اه." اور در مختار مع شامى جلداول صفح ١٣٣٠ مس به كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب اعاتها اه." و الله تعالىٰ اعلم.

کتبه: اشتیاق احدمصباتی ۱۲ رصفرالمظفر ۲۰ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

مسكله: - از: مولانا انوار الله قادري، مدرسهمود الاسلام يربهاس ياش، جونا گذه، تجرات

الحبواب: پر بقرآن کی ترادی پر صافے میں عام طور پر حافظ بھو لتے رہتے ہیں لہذااس بنیاد پر برکومعزول کرنا جائز نہیں بشرطیکہ بہت زیادہ نہ بھول آر ہا ہو۔اوراس کا کم پڑھنا بھی کوئی وجہ نہیں کہ ستائیسویں رمضان کو بہر حال وہ قرآن ختم کردیتا میمن برکومعزول کرنے کا ایک بہانہ ہے۔اور رہی لقمہ وینے کی بات تو یہ بھی کوئی عذر نہیں اس لئے کہ برکولقمہ وینے کے لئے نہیں رکھا گیا تھا بلکہ اسے ترادی پڑھانے اورلقمہ لینے کے لئے رکھا گیا تھا۔

لہذا اگر مینی نے صرف ندکورہ وجول کی بنیاد ہر برکوامامت کے منصب سے بٹایاتو بیاس کاسراسظم وزیاد نی ہے۔اورجن

لوگوں نے اس معاملہ میں کوشش کی یا س پرراضی رہے وہ مجی گنگارتی العبد میں گرفار ہیں۔رواکھارجلد چہارم صفح ۲۸۲ پر برالرائی

عدم العلیة ." اله اوراعلی حضرت الم احمد رضا محدث بر یلوی رضی عند بیالتوی تحریر الے ہیں اگر صحت خرب قراءت وطہارت میں بعد رجواز نماز ہو ایک حضرت الم احمد رضا محدث بر یلوی رضی عند بیالتوی تحریر الے ہیں اگر صحت خرب قراءت وطہارت میں بعد رجواز نماز ہو ایک کومنز ول کرنا گناه ہوا کہ بلاوج ایڈ اے مسلم کہ " لاید ساخل ساخل ب وظیفة بغیر جندة اله " ( فاوی رضویہ جلد موم صفح ۲۲۱۲) اور زید خواہ کی بھی شخص کا فاس ہونا جب ثابت ہوجائے تو اسام بناتا گناه اور اس کے بیجے نماز مروق کی واجب الاعادہ ہوگی۔ غیر شرح مدیر صفح ۱۹ سے الوقد موا فاسقا با شعون بناه علی ان کراهة تحدیده کراهة تحریم آه .. "اورور مخارم شای جلداول صفح ۱۳۳ میں ہے:" کیل صلاۃ ادیت مع کراهة التحریم تجب اعاد تها اله .." و الله تعالیٰ اعلم.

كتبه: اشتياق احدالرضوى المصباحي ۲۹رزى القعده ۲۰ه صع الجواب: طال الدين احد الامجدى

#### مستله:-از:عبدالعظيم،اورنگ، باد،مهاراشر

(۱) حربی کافر کے کہتے ہیں ۲ رومبر ۱۹۹۱ء کو بابری مسجد شہید کردی گئی تو اس کے بعد سے ہنددستان کے کافر کوحر بی کہا جائے گایانہیں؟ بینوا توجروا.

(٢) حربي كودهوكددينا جائز بيانيس؟ بينوا توجروا.

(٣) كافرتر في جوكزور بواس يهاس بزاررو بيادهار الكرلوثانا عابير بكرليما عاجع؟ بينوا توجروا.

(٣) حربى كافركودوده ص بإنى الم كردينانا بقول من كى كرنااوراس كى امانت مين خيانت كرنا كيما يج بينوا توجدوا.

(۵) كافرا في كالركون كراته وناكرناجا مُزَعِياً بينوا توجروا.

(٢) اسلام كواركزورت بجميلاب يا اخلاق كذريع؟ بينو توجروا.

اگرزیدید کے کہ کافرح بی کودھوکہ دینا، اس سے بید لے کرواپس نہ کرنا اس کودووھ میں پانی طاکر وینا اس کے ساتھ ناپ
تول میں کی کرنا اس کی امانت میں خیانت کرنا اس کی اور کیوں کے ساتھ ذنا کرنا جائز ہے اور یہ بھی کے کہ اسلام تلوار کے ذور سے
پھیلا ہے تو اس کے بارے میں کیا تھم ہے اس کے پیچے ٹماز پر صنا اسے امام بنانا کیسا ہے؟ اور جونماز بی اس کے پیچے پڑھی گئیں ان
کا اعادہ ضروری ہے پانیس؟ بینوا توجدوا.

السابوالسام مى بغير جزيد يئا أمراك كت بي جودارالحرب مى ربتابويا جودارالاسلام مى بغير جزيد يئا أن وسلامى ما على ما من كتب الفقة اور مندوستان كافريا برى معجد شبيد بون مي بهلي محرب في منتقد ما فى كتب الفقة اور مندوستان كافريا برى معجد شبيد بون من بهلي محرب شع

اوراً ج بحی کافرح بی بی بین - باوشاه اورنگ زیب عالمگیر کے استاذر کیس الفقها حضرت ملااحمد جیون قدس مره تحریفر ماتے بی "ان هم الاحد بی و ما یعقلها الا العالمون. " (تفییرات احمدیہ صفحہ ۳۰۰) والله تعالیٰ اعلم.

(۲) دهوکا کسی کودیناجائز نہیں خواہ وہ کا فر ہویا مسلم۔ فآوی رضوبہ جلدااصفحہ سے اسلی بناجہدی جائز نہیں اگر چہ ہندو سے ہواھ۔'' والله تعالیٰ اعلم.

(٣) كافرح لى اگر چه كمزور بو پهر بهى اس سے روپيه ادهار لے كرلونا نالازم ہے۔ بڑپ كرلينا بخت گناہ ہے۔ فآوىٰ امجد يب جلدسوم صفحه ٣٨٨ پر ہے۔ جب قرض ليا ہے تو اواكرنا ضرورى ہے: "فِساَيَّهَا الَّسَذِيْسَ الْمَنْسُوا أَوْفُوا بِسالْـ هُ فُودِ." والله تعالى اعلم.

(٣) كافرح بي كودوده من بإنى ملاكروينانا پاول من كى كرنااوراس كى امانت من خيانت كرن سبنا جائزوح ام ب خدا عقعالى كارشاد ب: "و أو فو الكين إذا كلتم و زِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ "يَعِي نابِوتو بِرانا بِوادر برابر رَازو ي خدا عقعالى كارشاد ب: "ينا بُهُا الله يَهُ الله يَهُ الله و الرَّسُولِ و تَخويُ وَا الله مَنْ الله و الرَّسُولِ و تَخويُ وَا الله و الرَّسُولِ و تَخويُ وَا الله و الرَّسُولِ و تَخويُ وَا الله و اله و الله و

اعلی حضرت امام احمد صفا محدث بریلوی رضی عندر بدالقوی تحریفر مات بین "دارالحرب بین غدر بالا جماع وام مهدون بین دنالعدم جریان الا باحد فی الابضاع فتح بین میموط می منقول بدخلاف الدزندا ان قیدس علی الرباء لان البضع لایستباح بالاباحة بل بالطریق الخاص. " (فاوی رضوی جلد بفتم صفیه ۸) اور تحریفر مات بین "زناوام مهاور کافره ذمیه کی ماته دنا کے جواز کا قائل بوتو کفر می ورند باطل ومردود بهر حال ہے۔ " (کتاب مذکور جلد بنجم صفیه ۹۸) و الله تعالیٰ اعلم.

(۲) اسلام مکوار کے زور سے ہرگز نہیں پھیلا بلکہ اپنی خوبی اور حقانیت سے پھیلا۔ اس کے متعلق فاوی مصطفویہ تیب جدید ص۲۳۲ پر مفصل فتوی ملاحظہ ہو۔ و الله تعالی اعلم.

لہذااگرزیدکا بہی کہنا ہے کہ کا فرحر فی کودھوکا دینااس سے پیسادھار لے کرواپس نہ کرنااس کودودھ میں پانی ملا کردینا،اس کے ساتھ ناسب جائز ہے تو بیشر بعت مطہرہ پر افترا، ہے۔ اورشر بعت پر افتراء کے سبب وہ بخت گنہگار ستحق عذاب نارلائق قبر قبار زمین و آسان کے فرشتوں کی لعنت کا افترا، ہے۔ اورشر بعت پر افتراء کے سبب وہ بخت گنہگار ستحق عذاب نارلائق قبر قبار زمین و آسان کے فرشتوں کی لعنت کا مستحق و فاس ہے۔ اس پر لازم ہے کہ علانیا ہے قول سے قوب واستغفار کرے اور عبد کرے کہ آئندہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کے گا ۔ تاوتئیکہ وہ تو بہند کرے اس کے بیچھے نماز کر وہ تح کی واجب الاعادہ اور اسے امام بنانا گناہ ہے۔

غير صفيه ٢٥ من من عند الموقد موا فاسقا يأشون بناء على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم اه "ادرزيد ك يرضي كني سبكا عاده واجب عدر مخارم كي يرضي كني سبكا عاده واجب عدر مخارم شرى جداول صفي ٢٥ من من من كراهة التحريم تجب اعادتهااه. "والله تعالى اعلم المواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى كتبه: اشتياق احمد الرضوى المصباحي الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى كتبه: اشتياق احمد الرضوى المصباحي الجواب صحيح: حلال الدين احمد الامجدى المعارقة الغوث ١١هـ معارفة المعارفة المعارف

#### مساله: - از جمودشاه ابوالعلائي سدهارته ممر

زید جو بے ممل مولوی ہے نہ مسجد جس نماز پڑھنے جاتا ہے نہ بھی اپنے گھر نماز پڑھتے ہوئے ویکھا گیا گمروہ اپنے آپ کو نائب رسول اور وارث انبیاء بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثل آئینہ کے تھے ویسے ہی جس بھی آئینہ کے مثل ہوں ۔ جن لوگوں کومیر ہے اندر برائی نظر آتی ہے ان کواپنی برائی میر ہے اندر دکھائی دیتی ہے۔ تو زید کے بارے میں کیا تھم ہے؟ مدینہ اتبہ جدول

الحواب: - الله تعالى كارشاد ب: "إنْ مَمَا يَحُشَى اللّهُ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ." يَعْن الله عالى الله عن وى وى ورت من جوعلم والي مين ( إره ٢٢ مروع ٢١) حضرت علامه الم فخر الدين وازى رحمة الله تعالى عليه الله يمت كريم لي فغير من لكت مين: "دلت هذه اللهة على ان العالم يكون صاحب الخشية. "ليخن الله يت كريم سي فابت مواكفي من المول كا خاصه ب - ( تغير كبير جلا مفتم صفح ٢٠٠٩) اور حضرت طاعلى قارى عليه رحمة البارى تحرير فرمات مين: "حاصله ان العلم يورث الخشية وهى تنتج التقوى وهو موجب الاكرمية و الافضلية و فيه الشارة الى ان من لم يكن علمه كذلك فهو كالجاهل بل هو الجاهل." يعن آيت مبادكة ظلاصه يه كما وين فثيت الله يه المول كا عرب ب الاكرمية و الافضلية و فيه الشارة الى بيدا كرتا ب حس عقوى عاصل بوتا به اوروى عالم كى اكرميت وافضليت كاسب ب اوراً يت من الله بات كا اشاره ب كم بيدا كرتا ب حس عنقوى عاصل بوتا به اوروى عالم كى اكرميت وافضليت كاسب ب اوراً يت من الله بات كا اشاره ب كم جسم على الله عن و حل الله عن وجل الله عن وحل الله عن وجل الله عن و الله عن و الله عن وجل الله عن و الله عن و الله عن و الله عن و الله عن وجل الله عن وجل الله عن وجل الله عن و الله

خشیت حاصل ہو۔ (تفیر خازن و معالم التر یل جلد پنجم صفح ۳۰۱) اورامام رہے بن انس علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا "من الم بخش الله فلیس بعالم " یعنی جے اللہ کا خوف اوراس کی خشیت حاصل نہ ہووہ عالم نہیں (تفیر خازن جلد پنجم صفح ۳۰۱) لہذا زیدا گر بے مل ہے تو حقیقت میں وہ عالم نہیں ہے جائل کے شکل ہے بلکہ جائل ہے اور جب وہ مجد میں نماز پڑھنے نہیں جا تا ہے ترک جماعت کا عاوی ہے تو فاسق معلن ہے اوراگر اپنے گھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو شدید ترین فاسق ہاس کے بیمی میں نائیں جا تا ہے ترک جماعت کا عاوی ہے تو فاسق معلن ہے اوراگر اپنے گھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو شدید ترین فاسق ہاس کے بیمی خاز بھی پڑھنا جا تر نہیں ہوسکتا کہ جونا ئب رسول اور وارث انہیاء ہرگر نہیں ہوسکتا کہ جونا ئب رسول اور وارث انہیاء

ہوگاوہ ہے ممل نہیں ہوگا۔اوراگراس نے بیکہا ہے جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثل آئینہ کے تھے ویسے ہی میں بھی آئینہ کے مثل ہوں تو وہ علانی تو بہواستغفار کرے اور بیوی والا ہوتو تجدید نکاح بھی کرے۔ والله تعالیٰ اعلم.

كبته: اشتياق احدار ضوى المصباحي

الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامحدى

٢١/ ذي القعده ٢٠ ه

#### مسئله:-از:محدد اكر محلّدامام باره، شركونده

زیدایک مدرسہ کا مدرس ہے جوامامت میں ستی وغفلت سے کام لیتا ہے اور طلبہ سے نماز پڑھواتا ہے جس کی وجہ سے نماز ہوں کے ماسی کی ہوگئی ہے نیز وہ کہتا ہے کہ ہم ندامامت کریں گے نہ کسی مولوی کود سے عیس گے ۔ طلبہ کی اقتدا میں نمازاداکرنا ہوتو کرو۔ تواس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بینوا توجدوا.

المسبواب: - اگرزیدا امت میں ستی وغفلت ہے کام لیتا ہے اور اپنے طلبہ سے نماز پڑھوا تا ہے۔ جس کے سبب نمازیوں کی تعداد بہت کم ہوگئ ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ خود فور آاما مت سے الگ ہوجائے کہ اس کی نماز خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔

۱۲ جمادی الآخره ۲۱ ص

#### مسئله:-از:الس\_ا\_\_سيدكاندربل، تمير

امام کی غیرموجودگی میں اس کا طالب علم نماز پڑھاتا ہے۔جوداڑھی نہیں رکھتا ہے۔تواس کے پیجھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اورک جعہ کی نماز اس کے پیجھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اورک جعہ کی نماز اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہئے اورک جعہ کی نماز اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہئے اسے عہدہ امامت سے برطرف کردینا جاہئے یانہیں؟ بینواتو جدوا.

البواب: واڑھی منڈ انا بخت ناچا رُزورام ہے۔ در مختار مع شامی جلد شخص صفحہ ۱۰ میں ہے: "بسحد م علی البر جل قطع لحیت اھ." لہذا طالب علم ذکوراگر واڑھی منڈ اتا ہے یا کتر واکرا یک مشت سے کم رکھتا ہے تواسے امام بنانا گناہ اوراس کے بیجھے نماز مکر وہ تح کی واجب الاعادہ ہے۔

اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی عند ربدالقوی تحریر فرماتے ہیں: ''داڑھی منڈانے والا فاسق معلن ہے۔
اے امام بنانا گناہ اور اس کے پیچے نماز مکر وہ تحریکی کہ پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب اھلخصاً'' (فقاد کی رضوبہ جلد سوم صفحہ اسما)
اور جمعہ ہیں اگر پابند شرع کوئی دوسراا مام دوسری مسجد ہیں بھی لائق امامت ند مطے تو بدرجہ مجبوری اس طالب علم کے پیچے جمعہ کن از پڑھی جاسکتی ہے۔ فتاد کی رضوبہ جلد سوم صفحہ ۲۵ میں ہے جب فاسق معلن کے سواجمعہ میں دوسراا مام ندل سکے تو (اس

كتبه: اشتياق احدالرضوي المصباحي ۱۲رجمادي الاولى ۲۱ه

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدي

مسكله: -از: محدسين خال ،اداري ،مركوجه

(۱) دہ ڈاکٹر جو تورت دمر دکی کمروغیرہ میں انجکشن لگا تا اور بخار معلوم کرنے کے لئے سرو کلائی چھوتا ہے نیز سی القراءت بھی نہیں ہے تو اس کی افتد امیں نماز پڑھنا کیا ہے؟ اور پڑھی ہوئی نماز کے بارے میں کیا تھم ہے؟ اور اس کی وجہ نے نمازیوں کی

تعداد بالكل كم موكى باورلوكون من اختثار يداموكيا ب

(۲) شرائط نماز کے متعلق جب زید ہے کہا جاتا ہے تووہ کہتا ہے بیتو بہت باریک مسئلہ ہے اتنا کون لے کر چلتا ہے تواس کے بارے میں کیا تھم ہے اوراس کوامام بنانا کیسا ہے؟

البوائی این البیان البیان البیان البیان البیان البیان الکاتا ہے اور بخار معلوم کرنے کے لئے سرو کلائی جھوتا ہے تو اس ہے بیجھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں شریعت نے ڈاکٹر کوخر ورت کے وقت اجنبی عورت ومرو کے تمام اعضاء جھونے کو جائز رکھا ہے۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی عند ربدالقوی تحریر فرماتے ہیں: "طبیب کا نبض و یکھنا حاجت کے لئے ہے اور ایسی حاجت وضرورت کہ دیگر اعضاء کا مس بھی جائز ہے۔'' (فناوی رضویہ جسر سوم صفح ہے۔))

البت اگروہ سے القراء تنہیں ہے یعنی الی غلطی کرتا ہے جس سے معنی بدل جاتا ہے مثل حرف میں تبدیلی جیسے کا ، طام می البت اگروہ سے القیاس و الی محارت کی جگہا، ت ، س ، ہ ، ن ، پڑھتا ہے وعلی ہذا القیاس و الی صورت میں خوداس کی نماز باطل ہے تو جب اپنی نہ ہوئی تو اس کے چیچے کسی کی نہ ہوگی جتنی پڑھی گئیں سب کا نئے سرے سے پڑھنا فرض ہے ۔ اوراگر الی غلطی کرتا ہے کہ کسی وجہ سے حرف سے ادانہیں کرسکا تب بھی یہی تھم ہے کہ اس کے چیچے تھے پڑھنے والے کی نماز باطل ہوگی اوراگر ایس غلطی کرتا ہے گرتبی ید کے واجبی امور کو ادانہیں کرسکا تب بھی یہی تھم ہے کہ اس کے چیچے تھے گئی پڑھنے والے کی نماز باطل ہوگی اوراگر سے گرتبی ید کے واجبی امور کو ادانہیں کرتا کہ جن امور کا ترک گناہ ہے جب بھی الیے خص کو امام نہ بنایا جاتا ہی کے چیچے نماز خت مکروہ ہے ۔ ایسا فراو کی رضو یہ جلد سوم سفی اوا میں ہاور صدیث شریف میں ہے ۔ " دب قداری القرآن وہو لاعنه . " یعنی بہت سے قرآن پڑھے والے ایسے ہیں جو غلط پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر اعنت بھیجنا ہے۔

اوراگرانبیں شرعی عیوب کی وجہ سے لوگ اس سے ناراض ہیں اور اس کی وجہ سے نمازیوں کی تعداد میں کی ہوگئ ہے اور لوگول میں اختثار بیدا ہوگیا ہے تو ایسے خص کوامام بنانا درست نہیں صدیث شریف میں ہے: شاخة لاتقبل منهم صلاتهم من تقدم قدما و هم له کارهون ." یعنی تین خص ایسے ہیں کہ جن کی نماز مقبول نہیں ہوتی انہیں میں وہ خص بھی ہے جولوگوں کی امت کرتا ہواورلوگ اسے ناپند کریں (مشکل ق شریف صفحہ ۱۰) و الله تعالیٰ اعلم.

(۲) شرائط نماز کے متعلق زید کا یہ بہ سراس غلط ہے کہ یہ تو بہت باریک مسئلہ ہے اتنا لے کرکون چاتا ہے اس لئے کہ نماز کی شرطوں میں اگرا کی شرط بھی مفقو دجوتو نماز نہیں ہوتی فقہ کا قاعدہ کلیہ ہے: "اذا فسات الشد ط فات المشروط " اور زید نے شرطوں میں اگرا کی شرطوں میں اگرا کی مفتو دجوتو نماز نہیں ہوتی فقہ کا قاعدہ کی ہے۔ اور زید جب شرائط نماز کے متعلق اس طرح کا خیال رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ دہ اس کی رعایت بھی نہ کرتا ہوگا۔ لہذا الیے شخص کوایام بنانا درست نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم.

كتبه: محمداولس القادرى الامجدى

الجواب صحيح: جلال الدين احدالامجدى

۲۲رزى القعده ۲۰ه

مسينله: -از: محرانيس احمد فاروقی بنورشاه جامع مسجد، بعيوندي مهاراشر

زیدی سیح العقیدہ اور حافظ قرآن بھی ہے اور مسائل نماز وطہارت ہے قدرے واتغیت رکھتا ہے۔ بھیونٹری شہر کی نورشاہ بامع مجد میں چند برسوں سے امامت کرتا ہے۔ آج سال چھم بینہ سے چند نمازی زید کوامامت سے ملیحدہ کرنے کے چکر میں ہیں جب کہ وہ لوگ زید کے اندر کوئی شری فرانی بتارہے ہیں جب ان لوگوں سے بوچھا جاتا ہے۔ کہ شری فرانی بتا و تو خامونتی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ لہذا دریافت یہ کرنا ہے کہ کسی وجہ شری کے بغیر کیا زید کواس کے منصب سے ملیحدہ کرنا جا کر جا کر جا اور جولوگ کے علیمہ وہ کی کراڑے ہوئے تول توان کے بارے میں شریعت کا تھم کیا ہے؟

المبواب :- ای طرح کایک سوال کے جواب میں اعلیٰ حفرت محدث بریلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں :
"اگر واقع میں ندزید و بابی ہے ندغیر مقلدند و یو بندی ندکسی شم کا بدند بہب نداس کی طہارت یا قراءت یا اعمال وغیرہ کی وجہ ہے کوئی وجہ کرا ہت تو بلاوجہ اس کومعزول کرناممنوع ہے حتی کہ حاکم شرع کواس کا اختیار نہیں دیا گیا۔ روالمحتار میں ہے: "لیسس للقاضی عزل صاحب و ظیفة بغیر جنحة . " (فقاوئی رضویہ جلد سوم ضحہ ۱۳۳)

كتبه: محمداوليس القاورى الامجدى

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدي مسئله: -از : شمس الهدى نظامى يمومن يوروه ، كور كهيور

زید حافظ قرآن ہاس کی بیوی نے نسبندی کروالی ہے زید کہتا ہے جھے نبیں معلوم گاؤں والے کہتے ہیں اسے سب کچھ معلوم ہے معلوم ہے لیکن کھیت اور رقم ملنے کی امید پروہ خاموش رہا۔اور مصلحاً دوون پہلے غائب ہوگیا۔وریافت طلب امریہ ہے کہ زید کے بیجھے نماز پڑھنا اس سے میلاد شریف پڑھانا ،اؤان دلانا درست ہے انہیں؟بینوا توجروا.

المسجمواب: - صورت متنفسرہ سے ظاہر یہی ہے کہ زیدا پی بیوی کی نسبندی کرانے پر داخی تھا۔ زیدا نکار کرتا ہے اور ا لائلمی ظاہر کرتا ہے تو وہ مسجد کے مجمبر پر ہاتھ دکھ کر کے کہ ہم اللہ کی تشم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کے نسبندی کرانے پر داختی ہیں کہ تھے اگر ہم جھوٹ بول رہے ہوں تو اللہ تعالی ہمیں کوڑھی اور اندھا کر دے۔ اگر تشم کھالے تو اس کی بات مان کی جائے گی اور اگر قشم نے

کھائے تو ہوی کی نسبندی پر راضی ہونے کا اقر ادلیاجائے گا۔ جب وہ اقر ادکر لے تواسے علائے تو ہوا ستغفار کر ایاجائے اور جمد کے دن سب کے سامنے اپنے سرقر آن مجید ۱۵ منٹ تک لئے کھڑ ارہے اور عہد کرے کہ آئندہ اس طرح جھوٹ نہیں ہولیں گے فریب نہیں دیں گے اور نہ گناہ کر نے وہ ایسا کر لے تواس کے پیچھے نماز پڑھنا، اس سے میلا دشریف پڑھانا، اور اذان دلا نا درست ہے۔ حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: "المتحالیہ من الذنب کمن لا ذہب له نعنی گناہ ہے گئاہ ہی گیا۔ والله تعالیٰ اعلم .

كتبه: محمداولس القاورى المجدى

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

٨ جمادي الافره ١٣٢٠ه

#### مسيئله: -از: حير على بركاتي مسجد كلاب بابوكا احاطه سول لائن كانپور

اہام ومؤ ذن ایک بستر پرسور ہے تھے اہام صاحب سے سونے کی حالت بھی پیٹا ہ ہوگیا جب مؤ ذن بیدار ہوا تو اہام صاحب سے بوچھا بیتر کی کیسی ہے؟ اہام نے کہافتم کھاؤکسی کوئیس بتاؤں گا۔ مؤ ذن نے پہلے تیم کھانے ہے انکار کیا گراہام کے اصرار پرمؤ ذن نے کہا بیس فتم کھا کر کہتا ہوں کہ کی کؤئیس بتاؤں گا تب اہام نے بتایا بیپیٹا بہ ہو ہاں اس رات دو مہمان سور ہے تھے ان لوگوں نے ہات ہو ہو گئیس بتاؤں گا تب اہام نے بتایا بیپیٹا ہوں گیا اس نے بتایا کہ اہام نے بتایا بیپیٹا وی لوگوں نے مؤ ذن سے تھوٹ بیس بولا گیا اس نے بتایا کہ اہام نے ناپا کی دور کے بغیر صرف کیٹر سے بدل کر نماز پڑھائی آس مؤ ذن نے ناپا کی دور کے بغیر صرف کیٹر سے بدل کر نماز پڑھائی آس مؤ ذن نے نہاؤان دی اور نہ بی نماز پڑھی اور مؤ ذن نے بات چھپ کر اس لئے رکھی کہ اس علاقہ میں بوعقیدہ لوگ بہت ہیں تو کہیں وہ لوگ آس بات کے بہانے اہام کورسوانہ کریں۔ نہ کورہ اہم وہو ڈن نے بیجھپ نماز درست ہے یا نہیں؟ جب کہ مؤ ذن نے بیجھپوڑ دی ہے اور نہ کورہ مؤ ذن تکی ہے بینوا تو جروا.

اورمؤ ذن نے بعد میں لوگوں کو بتایا تو اب اس کی قسم ٹوٹ ٹی اور کفارہ ویتادا جب ہے اگر چدامام نے تسم کھانے برمجبور کیا تھا۔حضورصدرالشریعہ علیہ الرحمة والرضوان فرماتے ہیں:''قشم کھانانہ جا ہتا تھا دوسرے نے قشم کھانے پرمجبور کیا تو وہی تھم ہے۔جو تصد أاور بلا مجور كئے تم كھانے كا ہے۔ لينى تو ڑے گا تو كفارہ دينا ہوگا۔ تتم تو ژنا اختيار سے ہويا دوسرے كے مجور كرنے سے قصد أ ہو یا بھول چوک ہے ہرصورت میں کفارہ ہے۔او تلخیصاً۔ ' (بہارشریعت حصہ تم صغیہ ۱۸) اور در مختار مع شامی جلد سوم صغیہ ۵ میں ے "تالتها منعقدة وهي حلفه على مستقبل آت و فيه الكفارة فقط ان حنث و لو الحالف مكرها او مخطئا او ذاهلًا او ساهياً او ناسيا في اليمين أو الحنث.

توبہ سے پہلے اس مؤ ذن کے بیچھے جتنی نمازیں پڑھی کئیں ان کالوثا ناواجب اس کئے کہنا یا کی کی حالت میں امام کے نماز پڑھ نے پرمؤ ذن جانتے ہوئے خاموش رہاتو وہ فائس ہوگیااور فائس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ درمختار مع شاى طداول سفى ٢٣٦ من ٢٠٠ كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها اه." بعدتوبال كيجي نماز ر صناجائز ودرست ہے بشرطیکہ کوئی دوسری وجہشری مانع امامت نہ جو۔ حدیث شریف میں ہے: "التسانب من الدنب کمن لاذنب له . " يعني كناه سي توبر في والاايسا ب كوياس في كناه بي بيس كيا- (مشكوه شريف صفحه ٢٠) والله تعالى اعلم. كتبه: محداولين القاورى امجدى الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

۲۲۰، جمادي الاخره ۲۰ه

#### مسدئله: - از: دلداراحم، خواجه يور، رسول يور، جو يور

کیا فر ماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید کی لڑکی ہندہ کی شاوی ہوئی جب ہندہ دو بارہ اپنے سسرال کئی تو پھے شبہہ کی دجہ ہے سسرال دالوں نے ہندہ کا ڈاکٹری چیکپ کرایا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ ہندہ کو یا بچ مہینہ کاحمل ہے جس پرسسرال والوں نے مید کہ کر ہندہ کواس کے میکہ پہنچادیا کہ سات ماہ کاحمل ہوگا تو ہم اینے لڑکے کاحمل مان لیس مے اور اگر بالتج مهينه كاحمل بية جمنبين ما نيس كركرمات ماه يهلي منده جمار كرا أن تقى بجر بيج مين نبين آئى -اور منده في سرال مين بير ا قرار بھی کیا کہ ہمارے بہنوئی کاحمل ہے۔ ہندہ کے والدزیداوراس کی ماں نے ڈاکٹر کے بیباں لے جاکراس کاحمل ساقط کرادیا ڈاکٹروں کے بتانے کے لحاظ ہے وہ مل تقریباً جاریا کچ ماہ کارہا ہوگا۔ زید محبد کا امام ہے اس کے پیچھے نماز پڑھتا اس کے پیمال کھانا بینادرست ہے یائیں؟اگرنیں توزیداب کیا کرے کہاں کے پیچے ٹماز پڑھنااوراس کے یہال کھانا بینادرست ہوجائے؟بینوا

المجواب: - صورت مستولد من منده كايدا قراركمل مار يبنونى كاب دراصل حرام كارى كاقرار بهاكريهال حکومت اسلامیہ ہوتی تو اے بخت سزادی جاتی موجودہ صورت میں اے علائیہ توبہ واستغفار کرایا جائے اور عورتوں کے جمع میں وہ

ایک گھنٹ قرآن مجیدسر پر لئے کھڑی رہے اور عبد کرے کہ میں آئندہ بھی حرام کاری نہیں کروں گی، اورائے قرآن خوانی و میلاد شریف کرنے ، غرباء و مساکین کو کھاٹا کھلانے اور مسجد میں لوٹا چٹائی رکھنے کی تلقین کی جائے کہ نیکیان قبول تو ہمیں معادن ہوتی میں۔ خدائے تعالیٰ کا ارشاد ہے: "ق مَنُ تَبَابَ ق عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّهِ مَتَبَابِاً" (بارہ ۱۹ ارکوع سم)

ہندہ کے والدزید نے اگراہے اپنے بہنوئی وغیرہ دوسرے نامحرموں سے پردہ کرنے برحتی الامکان مجورنہ کی تھا تو وہ ویوث ہے: " لانے من لایف اور علی اهله فهو دیوث هکذا فی الکتب الفقهیة ." اور چار ماہ میں جان پڑجاتی ہا اور جان پڑجاتی جادر جان پڑجانے کے بعد حمل ساقط کرنا اور کروانا حرام ہے اور ایسا کرنے والا گویا کہ قاتل ہے جیسا کہ فتا وکی رضویہ جلد نم نصف آخر صفحہ الا اور معنی ہے۔

لہذا اگرواقعی ہندہ کے والدین نے جار پانچ ماہ کاحمل گروایا ہے تو آئیس علانی تو ہدواستغفار کرایا جائے اس کے بعد زید کے بیہاں کھانا پینا جاری کرویا جائے گراس کوامامت سے برطرف رکھا جائے۔ پھرا سے سال بھردیکھا جائے اگروہ اپنی بیوی اور بہو بی وغیرہ جواس کے ماتحت ہیں آئیس حتی المقدور پردہ ہیں رکھے اور آئیس نامحرموں سے نا جائز طریقے پر نہ ملنے و بے تو پھراس کی مامت بحال کرویں۔ فاوی رضو یہ جلدسوم صفح ۱۲۳ پر فاوی عالمگیری ہے ہے: السف است قادا تساب لاتسقب ل شہادته ما لم یمض علیه زمان یظھر علیه اثر التوبة اھ." و الله تعالیٰ اعلم.

كتبه: محمشبيراحمرمصاحي

الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامجدى

مسلطه:-از:شخ محدسين، ماكان، را يحور كرنا تك

کیافرماتے بیں مفتیان دین ولمت اس مسئلہ بیں کہ جو تخص گورنمنٹ کی نوکری کرے وہ غلام ہے یانہیں؟ اوراس کوامام بنانا ورست ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا.

الجواب: - جوش گورنمنٹ کی نوکری کرتا ہے وہ اس کا ملازم ہے غلام نہیں اس کوغلام کہنا درست نہیں کیوں کہ ملازم اور غلام کہنا درست نہیں کیوں کہ ملازم اور غلام میں کا فی فرق ہے۔ لیکن چا ہے نوکر ہو یا غلام ہو ہرا یک کوامام بنانا جائز ہے بشر طیکہ اس میں امامت کے شرا لکا پائے جائیں۔ کیوں کہ امام ہونے کے لئے آزاد ہونا اور کسی کا ماتحت نہ ہونا ضروری نہیں۔

حفرت صدرالشريد عليه الرحمة تحريفرات بين: "امام كه لئ چيشرطيس بيل اسلام، بلوغ ، عاقل بونا ، مرد بونا ، قراءت ، معذور نه بونا - " ( بهارشريعت حصر سوم في الا) اور فاتم الحققين علامه شاى قدس ما المائ تحريفر مات بيل " شدوط الامامة للرجال الاصحاء ستة اشياء الاسلام و البلوغ و العقل و الذكورة و القرائة و السلامة من الاعذار اه " (در مخار جلد اول صفح ۱۰)

لہذاوہ مخص جو گورنمنٹ کی ملازمت (نوکری) کرتاہے اگراس میں بیندکورہ شرائط پائے جاتے ہوں۔اوروہ پابندشرع

ہو، تی سی العقیدہ ، سی الطہارة ہواور سی القراءت ہو، مسائل نماز کو جانبا ہو، فاس وفاجرنہ ہو، داڑھی ایک مشت ہے کم نہ کرتا ہوتواس کواہام بنانا درست ہے۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم.

كتبه: محمشيراحدمصباحي ٥رجمادالاولي ٢١ه الجواب صحيح: جلال الدين احد الامحدي

مسئله: - از محمر جاوید، مقام اورنگ آباد، خلیل آباد کبیرنگر

زید عالم وین اور مفتی ہے اور اس آبادی میں اس سے زیادہ علم والا کوئی نہیں۔ جوعمو نا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا۔ اور جب گھر رہتا تو جمعہ کی نماز وہی پڑھا تا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کا تھم کیا ہے؟ اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بید خوا خوجرو ا

السجب اب: - بلاعذر شرى ايك بارجى جماعت چھوڑنے والا گنهگاراور مزاكامتى ہاور كى بارترك كر بوقاس مردودالشہادة ہے ۔ ايسا بى روالحتار جلداول صفحة الام رہمارشريعت حصد سوم صفحة الام ہے ۔ لہذا زيدا كر بلاعذر شرى عمو أجماعت سے نماز نہيں پڑھتا تو وہ فاسق ومردووالحبّها دہ ہے۔ اس كے پيچھے نماز پڑھنى مكروہ تحر كى واجب الاعادہ ہے۔ اورا كركوئى دوسرالائق امامت جمعہ كی حجے نماز پڑھا سكتا ہوتو جمعہ كى نماز بڑھا سكتا ہوتو جمعہ كى نماز بھى اس كے پیچھے پڑھنا جائز نہيں۔

البت اگر جمعه پڑھائے کے لئے کوئی دوسرااہا منہ طے تو دوسری مجد میں جمعہ پڑھادراگر دوسری مجد میں بھی کوئی اہام الائت امامت نہ طے تو زید کے پیچے بدرجہ مجبوری جمعہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ایابی فاوئی رضوبہ جلدسوم صفحہ ۲۰۹ میں ہے: "اور حضرت علامہ شائی قدس سرہ السائی تحریفرہائے ہیں السف اسسق قد عللوا کر اہمة تقدیمه بانه لایہ تم لامردینه و بان فی تقدیمه للامامة تعظیمه و قد وجب علیهم اهانته شرعا و لایخفیٰ انه اذا کان اعلم من غیر ه لاتزول السعلة تکره امامته بکل حال مشی فی شرح المنیه علی ان کراھة تقدیمه کراھة تحریم اھ ملخصاً." (رد المحلة المحدد الله تعالیٰ اعلم.

كتبه: محمغياث الدين نظامى مصباحی ۲۹ دمحرم الحرام ۱۳۲۲ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاعجدى

مسئله: - از: قاضي الين الدين،٥٥٨ جوى كالوني، كانيور

ہمارے یہاں ایک مدرستینیم القرآن کے نام سے قائم ہے جس میں ایک حافظ شیر احمد امامت بھی کرتے اور بچوں کو پر حاتے ہی ہوئے ہیں ہے جس میں ایک حافظ شیر احمد صاحب نے اپنی شہرت اور نام کے لئے تین بچوں کی دستار بندی کی جس میں تمام علمائے دین نے شرکت کی شیر احمد قوم سے جھوٹ ہو لے اور ان کو بھی دھوکہ دیا ہے شرکت کی شیر احمد توم سے جھوٹ ہولے اور ان کو بھی دھوکہ دیا

اس دستار بندی میں قوم کا تمام رو پیرخرج ہوا۔ گر دستار بندی کے دوسال کے بعد بھی وہ تینوں بچے حافظ نہیں بن سکے۔شہراحم صاحب زکاۃ وفطرہ کے رو پیدے اپنی اور مؤ ذن کی تخواہ لے رہے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ ادر جو شخص ایک حافظ اور امام ہوکر علائے دین اور قوم سے جھوٹ ہولے کیا اس کے پیچھے نماز جائز ہے؟ بینوا توجروا۔

العبواب: جموت بولنا حرام اشدحرام باورجموت بولنده الى الله تعالى كالعنت برى به في الكافرين بيل الشريف بيل الرثاد ب: "لعنة الله على الكذبين. " يعنى جمولو ل برالله كالعنت ( باره ٣ سورة آل عران آيت الا ) اور صديث شريف بيل بيل الكذب فجود. "يعنى جموث بولنافت و فجور باه (مشكوة شريف صفي ١٢٢) اور مسلمانو لل كودهو كددينا بحلى حريث شريف مين بخت وعيد آئى به حضورا قدس صلى الله تعالى عليد ملم ارشاد فرمات بين: "من غشنا فليس منا." يعن جس فديث شريف مين بخت وعيد آئى به حضورا قدس صلى الله تعالى عليد ملم ارشاد فرمات بين: "من غشنا فليس منا." يعن جس في من من بين بين و طرانى شريف جلد ٢٢ به اور كاة وفطره كى رقم بين بغير حياء شرى كا توقو كريا بين من الله من الله بين منا بين بين الله وقطره كى رقم من الله بعد ٢٠ بيل المورة وفطره كى رقم من الله بعد ٢٠ بيل بين بين الله بين الله بين الله بين منا بين بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين بين الله بين بين الله بين الله بين الله بين الله بين بين الله بين الله بين بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين بين الله بين الله بين بين الله بين بين الله بين ا

لهذا حافظ نذكورا گرواتی جموث بولا باورسلمانول كود وكد يا باور بغير حيله شرك زكاة وفطره كرو بيول ساين تخواه لل به توه و تخت گنهگار اور حرام كامر تكب باوران گنامول كسب فائق معلن مواال كولهام بنانا گناه اوراس كه ييچه نماز پرهن مكروة حمي معيش معيد شرح مديد في المراه بيان كناه اوراس كه ييكه نماز پرهن مكروة حمي معيد شرح مديد و تعميد اول صفي المراه به المال المال المال المال المال و قد وجب عليهم المال المالة تقديمه كراهة تحريم و لذا لم تجز الصلاة خلفه اصلاً. اه."

اور ہروہ نماز جو کروہ تحریکی ہوجائے اس کولوٹاناواجب ہے جیسا کہ در مختار کے شامی جلداول صفحہ ۲۳۳ پر ہے: "کل صلاة الدیت مع کراھة المتحدیم تجب اعادتها اھ." اوراعلی حفرت مجد واعظم سیدناامام احمد رضافد سر ہتحریفر ماتے ہیں: "اگر فاس معلن ہے کہ علانے کیبرہ کا ارتکاب یاصغیرہ پراصرار کرتا ہے تواسے امام بنانا گناہ اور اس کے ہیجے نماز کروہ تحریکی کہ پڑھنی گناہ اور پڑھلی ہوتو پھیرنی واجب۔ (فاوئ رضور جلد اصفی ۲۵۳) والله تعالیٰ اعلم.

کتبه: محمر عبد القادر رضوی نا گوری ۱۳۲۲ مفرانمظفر ۱۳۲۲ ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاميدى

مسئلہ:-از بحب الرضامحم عبدالرشید قا دری پر کاتی رضوی نوری، بیلی بھیت شریف امام صاحب بھی بھی نماز و جماعت کے متعین و فتت ہے چند منٹ لیٹ ہوجاتے ہیں جس کی وجہ ہے جماعت میں ہے بعض لوگ طرح طرح سے امام صاحب کے خلاف آگے بیچھے چہ میگوئیاں بھیجیاں کہتے ہیں ۔ حتیٰ کہ پچھافراد فسادی ذہن رکھنے

والے لوگ امام صاحب کی تھلم کھلاتحقیرہ تذکیل پہی اتر آتے ہیں تو کیا اس طرح لوگوں کا امام صاحب پربیچر اچھالنا اورطعن وشنیع کرنا شرعا درست ہے یانہیں؟ اگرنہیں تو ایسے لوگوں کے لئے شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ بینوا توجروا

الحجواب: - اگراما وضوکر نے میں یارفع حاجت کی وجہ سے یاکی اور ضرورت ہے بھی بھی چنومن لیٹ ہوجائے اور مستحب وقت میں کانی گنجائش بھی ہوتو امام معین کا انتظار کیا جائے کہ نماز کا انتظار کرنا نماز پڑھنے کی طرح ہے۔ جیسا کہ صدیت شریف میں ہے: "اند کے لئن تدوالو فسی صلاۃ ما انتظرتم الصلاۃ. "یعنی ہے شکتم نماز ہی میں ہوجب تک نماز کے انتظار میں ہو۔ ( بخاری شریف جلداول صفی ۱۸) اور اعلیٰ حضرت امام انمل سنت امام احمد رضا قادری ہر بلوی قدس مرقم بر فرمات بین انتظار میں ہو۔ ( بخاری شریف جلداول صفی ۱۸) اور اعلیٰ حضرت امام انمل سنت امام احمد رضا قادری ہر بلوی قدس مرقم بر فرمات بین انتظار امام میں ہر گرنتا خیر ندکریں ہاں وقت مستحب تک انتظار باعث زیادت اجراور تخصیل انتظارت ہے پھراگر وقت طویل ہے اور آخروقت مستحب تک تاخیر حاضرین پرشاق ( ناگوار ) ندہوگی کہ سب اس پرداضی ہیں تو جمال تک تاخیرہ و اتنائی تواب ہے کہ سارا وقت ان کا نماز ہی میں کھا جائے گا۔ 'اھ ( فادی منہ یہ جلد سوم صفی ۱۹ کا) اور فقیہ اعظم ہند حضور صدر الشرید علیہ الرحمة تحریفر ماتے ہیں کہام معین کا انتظار کیا جائے گا۔'اھ ( فادی ان مجد یہ جلداول ص۱۲۲)

لبذا بلاعذر شرق امام صاحب پر کیچرا جیالنا اورطعن و شنیج کرنا درست نبیل بلا وجدا یک مسلمان کود لی تکلیف پہنچاتا ہے جو
سراسر حرام ہے حضورا قدس سلم اللہ تعلی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: "من اذی مسلما فقد اذائی و من اذائی فقد اذی
الله " یعنی جس نے کسی مسلمان کو بلا وجہ شری ایڈادی اس نے جھے ایڈادی اور جس نے جھے ایڈادی اس نے اللہ کوایڈادی ۔ ( کنز
العمال جلد ۱۲ اصفحہ ۱) اور اعلیٰ حضر سے امام احمد رضا قادری قدس سر ہتم برفر ماتے ہیں: "مسی مسلمان کو بلا وجہ شری ایڈادینا حرام ہے
ادے ۔ (فادی رضویہ جلد سوم صفحہ ۲۵) کہذا ان لوگوں پرلازم ہے کہ امام نہ کورسے معافی مانگیں ۔ و الله تعالی اعلم.

كتبه: محمر عبدالقا در رضوى نامورى

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامحدى

۲۲رذ کی الحجہ ۲۲۱ھ

مساله: - از : محب الرضاعيد الرشيد قادرى بركاتى رضوى ، يلى بحيت شريف

بعض لوگ ذاتی معلاملات کی رنجش کی بنیاد پرامام صاحب کے پیچے نماز ترک کردی یا جماعت کے وقت علیحدہ نماز پڑھیں جبکہ امام صاحب ہوتو ایسے لوگوں کا امام کے پیچے نماز نہ پڑھنایا پڑھیں جبکہ امام صاحب میں مانع امامت کوئی بات نہیں بلکہ وہ جامع شرائط امامت ہوتو ایسے لوگوں کا امام کے پیچے نماز نہ پڑھنایا جماعت کے وقت ننہا نماز پڑھنا شرعا کیا تھم ہے؟ بینوا توجدوا.

المنجواب: - اعلی حضرت مجددا سلام سیدنالهام احمد رضا قادری بریلوی قدی سرة تحریفرمات بین: "اگرامام ن مجیح العقیده مطابق عقائد ترجین شریفین و مخالف عقائد غیر مقلدین و بابیدودیو بندید وغیر جم کمرابان ہے اور قرآن مجید سیح قابل جوازنماز پر حتا ہے اور فاسق معلی نہیں غرض اگر کوئی بات اس میں ایم نہیں جس کے جب اس کی امامت باطل یا محناہ ہو پھر جولوگ برائے نفسانیت

اس کے پیچیے نماز نہ پڑھیں اور جماعت ہوتی رہے اور شامل نہ ہوں وہ سخت گنہگار ہیں ان پرتو بہ فرض ہے اور اس کی عادت ڈالنے ہے فاسق ہو گئے۔'اھ( فآو کی رضوبہ جلد سوم صفحہ ۲۲۱)

لہذا جولوگ صرف ذاتی معاملات کی رنجش کی بنیاد پر جامع شرائط امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور تنہا پڑھیں تو وہ ترک
جماعت کے مرتکب ہیں اور بخت گنہگار ہیں۔اوراس طرح جماعت کا جھوڑ ناہر گر جائز نہیں۔ جیسا کہ نقیہ اعظم ہند حضور صدرالشریعہ
علیہ الرحمۃ تحریر فرماتے ہیں:''محض دنیاوی مخاصمت کی بنیاد پر عالم (امام صاحب) کے پیچھے نماز نہ پڑھنا اور جماعت میں تفریق کرنا
جائز نہیں۔' اور فقاوی امجہ میہ جلد اول صفحہ ۱۵) نیز تحریر فرماتے ہیں:'' جبکہ محض دنیوی عداوت ہے اور زید قابل امامت ہو بکر
زید کے پیچھے نماز پڑھے کھے کراہت نہیں۔ بلکہ محض دنیوی عداوت کی بناپر اس کے چیھے نماز چھوڑ دینے سے خود بحر پر الزام ہے۔' اور فقاوی امجہ میں محلا اول الله تعالیٰ اعلم.

کتبه: محمد عبدالقا در رضوی ناگوری ۲۲۳ رزی الجه ۱۲۲۱ ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

مسئله:-از:محما كبرغى خال رضوى، چكمنكلور،كرنا تك

سی فنی حضرات سنیت کی ترون واشاعت کے لئے اورا یک مسجد پر قبضہ کرنے کیلئے اس میں اجماع کرتے ہیں لیکن اس مسجد کا امام وہا بی حافظ ہے جس کو کما حقہ عقائد کا علم نہیں۔ مجبوراً ہفتہ میں ایک باراس مسجد کو جانا پڑتا ہے اوراس کی اقتداء میں نماز پڑھنی پڑتی ہے زید کا کہنا ہے کہ چونکہ یہاں ہے سنیت کا کام ہور ہا ہے اگر ہم اس وہا بی کی اقتداء میں نماز نہ پڑھیں تو اس بات کا خوف بی نہیں بلکہ یقین ہے کہ جوہم کو مسجد میں اجتماع کرنے کی اجازت ہے وہ ختم ہوجائے گی اس لئے بدرجہ مجبوری ہم اس وہا بی خوف بی نہیں بلکہ یقین ہے کہ جوہم کو مسجد میں اجتماع کرنے کی اجازت ہے وہ ختم ہوجائے گی اس لئے بدرجہ مجبوری ہم اس وہا بی کے پیچھے صرف ہاتھ با ندھ کر کھڑے ہوجا کے بی اور نہ ہی کچھ پڑھیں بلکہ امام کی نقل کرتے رہیں تا کہ سدیت کا ماحول بنانے کا جوموقع ملا ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے پائے کیکن اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ کہیں وہا بی کے پیچھے مقتدی کی طرح کھڑے ہونے پرچھی نتو کی کی ذوجیں نتا کی دوجی نتو کی کی ذوجیں نتا کی دوجی نتو کی کی ذوجیں نتا جوہ ہونے کے منگلور کے تمام ختی نوی کی بات مانے ہیں اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

البواب: - ومانی این قاطعه مندرجه حفظ الایمان صفیه ۸، تخذیرالناس صفیه ۴۸،۱۳، ۱۹ اور براین قاطعه صفیه ۵ بنیاد پر بمطابق نوی حسام الحرمین کا فرومرته بین \_اوراعلی حضرت محدث بریلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے بین: "اب و مابیه مین کوئی ایساندرم جس کی بدعت کفرے گری ہوئی ہوخواہ وہ غیر مقلد ہویا بظاہر مقلد \_ ( فراوی رضویہ جلد سوم صفی ۱۷)

لہذاہ ہائی ندکور کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں اگر چاہے عقائدہ ہابید کی کما حقہ خبر نہ ہو۔اورزید کا بیہ کہنا سی خبیل کہ جونکہ سدیت کا یہاں ہے کام ہور ہا ہے اگر ہم اس وہائی کی اقتدا میں نمازنہ پڑھیں تو اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں مجد میں اجرائے سدیت کا یہاں سے کام ہور ہا ہے اگر ہم اس وہائی کے بیچھے صرف ہاتھ با عمد کھڑے ہوجا کیں نہ نیت کریں اور نہ کھے پڑھیں روک ویا جائے گااس لئے بدرجہ مجبوری ہم اس وہائی کے بیچھے صرف ہاتھ باعد ہے کر کھڑے ہوجا کیں نہ نیت کریں اور نہ کھے پڑھیں

بلدامام کنقل کرتے رہیں تا کسیت کا ماحول بنانے کا جوموقع ملا ہوہ ہتھ سے چلا نہ جائے۔ 'اسلئے کسیت کا کام دومری جگہ سے بھی ہوسکتا ہے اس لئے کہ وہائی کی افتدا میں ہاتھ با تدھ کر کھڑے ہونے میں اس کی تعظیم اور اس سے اختلاط ہے جواشد حرام ہوت میں اس کی تعظیم اور اس سے اختلاط ہے جواشد حرام ہوت میں میں ہے: "من وقد صاحب بدعة فقد اعان علی هدم الاسلام." لیمن جس نے بدغہ ہب کی تعظیم کی اس نے وین کے ڈھانے میں مددکی۔ (مشکل و شریف صفح اس) اور رہی صدیث شریف میں ہے: ایسا کم و ایسا میم لاین سلونکم و لایسفلونکم و لایسفلونکم میں نے دین کے ڈھانے میں مددکی۔ (مشکل و شریف میں اور کہیں وہ مہیں فتر میں نے دین کے دور رہواور ان کواپنے سے دور رکھو کہیں وہ محراہ نے کردیں اور کہیں وہ مہیں فتر میں نے دیں۔ (مسلم شریف جلداول صفحہ و ا

لبذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ زیدگی ایسی باتیں نہ نیس اور وہابیوں کی مجد میں نہ جائیں، وہابی اہام کے بیچے نہ کھڑے ہوں خواہ نماز کے لئے ہویا صرف و کھاوے کے اس لئے کہ دیکھنے والے یہی جھیں گے کہ اپ آپ کوئی کہلانے والے وہابی کی اقتدا میں نماز پڑھتے ہیں۔ جتنی نمازی اس کے بیچے نماز پڑھنے کی اقتدا میں نماز پڑھتے ہیں۔ جتنی نمازی اس کے بیچے نماز پڑھنے والے اور نمازی نہیں اس کے بیچے نماز پڑھنے والے اور نمازی نہیں اس کی بیروی کرنے والے سب علائے تو بدو استعفاد کریں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کریں اور زید جس نے لوگوں کو اس امر پر ابھاراوہ بھی تو بہ کرے اور آئندہ ایسی باتیں نہ کرے کہ جن سے مسلمانوں کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہو۔ و اللّه تعالیٰ اعلم .

کتبه: محرصیب الدالمصباحی ۵رزیج الور۲۲ه الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامجدى

#### مسائله:-از:محرا كبرعلى رضوى، چكمنظور،كرنانك

چک منگلورا کیا ایسا شہر ہے جہاں احناف کی تمام مساجد وہا پیوں کے قبضے بیں جیں صرف تین معجد ہیں سنیوں کی جی پر شافعی حضرات قابض ہیں۔ زیر کہتا ہے کہ ایسے شہر جی بوجہ مجبوری حنفوں کی نماز ظہر، مغرب اور عشاء شافعی کی اقتدا میں ہوجاتی ہے کیکن فجر اور عصر کی نماز ظہر، مغرب اور عشاء شافعی کی اقتدا میں ہوجاتی ہے کیکن فجر اور عصر کی نماز خبر میں شافعی کے بہاں دعا ہے کہ جی سائٹ کے وقت سے پہلے شروع ہوجاتا ہے۔ ہاں اگر احناف کے ذہب پر عصر کا وقت شروع ہونے کے بعد شافعی حضرات عصرا داکر ہیں تو عصر کی نماز ان کی اقتداء میں ہوئتی ہے اور دلیل میں بیہ کہتا ہے کہ یہاں کے می خشی مسلمانوں کو حنفوں کی مجد ہیں نہ ہونے کی وجہ ہے جماعت نہیں لئی تنہا پڑھے ہیں لوگ کا بلی ہرتے ہیں۔ بہت می نماز ہی چھوٹ جاتی اور قضا ہوجاتی ہیں گئی جعد قریب کے شہروں میں جاکر بین سائٹ میں میں احتاج کی ساتھ دیتے ہیں اس لئے ان کی اقتداء میں نماز پڑھا تھوڑ نے سے بہتر ہے۔ اس طرح ان سے میل ملاپ قائم رہے گا اور چک مشکلور کے اس پر فتن ماحول میں سدیت کی تروی کو اشاعت کے لئے ان سے تعلق بہت ضروری ہے۔ دبی بات شافعی کی اقتداء میں نماز کو جار بار دبرانا ایک سے تعلق بہت ضروری ہے۔ دبی بات شافعی کی اقتداء میں نماز کو بار بار دبرانا ایک

بارگراں ہاوردوسری بات میر بھی ہے کے شافعی می حضرات کے ول میں تعصب پیدا ہوسکتا ہے جس سے ہمارااتحادثوث سکتا ہے اور سنی کی اشاعت میں کی واقع ہوسکتی ہے لہذا ان طالات کو مدنظرر کھتے ہوئے شافعیوں کی اقتداء لازم ہے۔لیکن وہابی جواپنے کوشفی کہتا ہے اس کے پیچھے نماز حیح نہیں زید کا کہتا کہاں تک سیجے ہے؟ بینوا توجدوا

الجواب: - حفی اس وقت دوسر عذہب والے کی اقتد اکرسکتا ہے جہاں اس کی اقتد اجائز ہولیکن اگراما ما ہے کسی امر کا مرتکب ہوجو ہمارے ندہب میں ناتض وضویا مفد نماز ہوجیہے ماء ستعمل سے طہارت یا چوتھائی سر سے کم کا سمح یا خون فصد وریم، زخم وقی وغیر ہا نجاسات غیرسبیلین پروضونہ کرنایا قدر درہم سے زائد منی آلود کیڑ ہے سے نماز پڑھنا یا صاحب ترتیب ہوکر فوت شدہ نماز وں کے یا دہونے اور وقت میں وسعت کے با دجو دنماز دقتی شروع کردینایا کوئی فرض ایک بار پڑھ کر پھرای نماز میں امام ہوجانا تو ایس حالت میں حنی کوسر سے سے اس کی اقتد اجائز نہیں اور اس کے بیجھے نماز محض باطل ہے۔

حضرت علامه ابرا بيم على عليه الرحمة تحري قرمات بين: "الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم يعلم منه مايفسد الصلاة على اعتقاد المقتدى عليه الاجماع انما اختلف في الكراهة." (غنيه شرح مديه صغيه ۱۵) اوروه جب اليه امور ب برى بواوران كي اقتراضي بواس وقت بهي ان باتول بين اس كي اقتراء نبين كرسك جواب نترب بين يقينا ناجا تزقر ار پاچكي بين داكر كا تواس كي نماز اس نامشروع كي مقدار كراجت بركروه تحريكي موكك كه بيروى مشروع بين به ندكه غير مشروع بين بين بين المناز الله بالصلاة اله."

لهذا ركوع وغيره مي رفع يدين جارے ائركرام رضى الله عنهم كنزد يك منسوخ بوچكا تواس مي اقتداء نبيل ايسابى فآوئى رضويه جلدسوم صفحه ۵ اپر ہے اور فجر ميں شافعى كى اقتدا منفى اس طرح كرسكا ہے كہ جب تك وه تنوت پڑھے مقتدى ہاتھ چھوڑے چپكا كھڑار ہے علامہ شرنبلائى عليه الرحمة تحرير فرماتے جيں: "اذا اقتدى بسمن يقنت فى الفجر قام معه فى قنوته ساكتا على الاظهر و يرسل يديه فى جنبيه . " (نورالا يفناح صفحه ۵)

لہذا زید کا مطلقا ہے کہنا سی خیم بہن کہ ظہر،مغرب۔عشاء کی نماز شافعیوں کی اقتداء میں ہوجاتی ہے۔ یوں ہی ہے بھی کہنا سیح نہیں کہ فجر میں شافعی دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس لئے فجرنہیں ہوتی ۔اس لئے کہ اگر شافعی نہ کورہ وجہوں سے بری ہوتو اس کے پیچھے حنفی کی نماز ظہر بمغرب،عشاء ہوگی در نہیں یوں ہی فجر بھی۔

رہی بات عصر کی تو اگر دفت حنی شروع ہونے کے بعد شافعی عصر ادا کرے تو حنی کی نماز اس کے پیچے ہوگی ورنہیں۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نز دیک عصر کا اول دفت اس وفت ہوتا ہے جب کہ سابیا ایک مثل سے زیادہ ہواور آخر وات جواز سورج کے غروب تک ہے جبیا کہ کتاب الفقہ علی الممذا ہب الاربعہ جلداول صفح ۱۸۱ میں ہے: " یعتدی وقت انسع صور من

زيادة ظل الشيء عن مثله و ينتهي الى غروب الشمس اه.

لہذائ دھزات شافعون ہے کہیں کہ اگروہ شل اول کے بعد نماز عمر پڑھتے ہیں تو ہم سنیوں کی نمازان کی اقد اہمی نہیں ہوگا اور اگر مثلین کے بعد ہی پڑھیں اگروہ اس بات ہوگی اور اماری بھی۔ اس لئے وہ شلین کے بعد ہی پڑھیں اگروہ اس بات کو مان لیں تو سن حضرات عصر بھی شافعوں کی اقتدا میں ادا کریں درنہ الگ حقی وقت شروع ہونے پر پڑھیں۔اور زید کا یہ کہنا سمج کو مان لیں تو سن حضرات عصر بھی شافعوں کی اقتدا میں ادا کریں درنہ الگ حقی وقت شروع ہونے پر پڑھیں۔اور زید کا یہ کہنا سمج کہ وہ بابی جوابی جوابی جوابی کو بابی جوابی کو ختی کہتا ہے اس کے بیجھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم.

كتبه: محمر حبيب الله مصباحي مهرر بين الاول ٢٢ه الجواب صحيح: طال الدين احمد الامحدى

#### مسكله: - از جميل احمر ، موضع كهورن بور ضلع بستى

زید کی بیوی کوڈ ھائی ماہ کاحمل ہوا جب کہ اس کی گود میں جار ماہ کا بچہ ہے اس نے دوا کھا کرحمل ساقط کرلیااور زیدامام ہے تو اس کی امامت درست ہے یانہیں؟

المسجسواب: - چارمهیدی جان پرجاتی باورجان پرجانے کے بعد مل ساقط کرنا حرام ہاورایا کرنے والا گویا کہ قاتل ہے ۔ اورجان پرنے سے پہلے ضرورت ہوتو حرج نہیں ایا ہی فاوی رضویہ جلائم نصف آخر صفحه الاوه ۱۹۰۱ اورفاوی امجدیہ جلد چہارم صفحه ۱۹۵۹ میں ہے: "یباح اسقاط الولد قبل اربعة اشهر اه." اورای کے حت شای میں ہے: "هل بباح الاسقاط بعد الحمل؟ نعم بباح مالم یتخلق منه شیء و لن یکون دلك الابعد مائة و عشرین یوما اه."

لہذاصورت مسئولہ میں جب کہ اس کی گود میں چار مہینے کا بچہ ہے جواس کا دودھ پی رہا ہے اور حمل کی وجہ سے اس کا دودھ خراب ہوگا جس سے نیچ کی صحت خراب ہوگا۔ ایسی صورت میں اس کا حمل سما قطار وینا جائز ہے۔ اور جب معلوم ہوگیا کہ ضرورت میں اس کا حمل سما قطار وینا جائز ہے۔ اور جب معلوم ہوگیا کہ ضرورت میں کے تحت چار مہینے کے اندر حمل سما قطار دیئے میں حرج نہیں ۔ تو اس کی بیوی کے اس نعل سے اس کی امامت پر جرگز کوئی اثر نہ پڑے گا اس کی امات درست ہے۔ اگر کوئی دوسری بات مانع است نہوں و الله تعالی اعلم.

کتبه: محمصیب الله مصباحی ۱۲ محرم الحرام ۲۲ ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

مسئله: - از عبدالرشيد، بيلي عيتي

بعض لوگوام میں ایسے پائے جاتے ہیں جوامام صاحب کی بلاوجہ خامیوں اور کمیوں کی تلاش میں لگےرہے ہیں اور کوئی کی نظر نہیں آتی تو صرف اتن ہی بات پر کہ امام صاحب اگر ہفتہ یا عشرہ میں گھریا کہیں اور اپنی ضرورت سے چلے محقق اس بات کو

لے کر مبحد یا دوکان یاروڈ پر چندلوگوں کی جی مجلس میں امام صاحب کو برا بھلا کہنا اوراس طرح بولنا کہ یہ بہت آزاد ہوگئے ہیں یا یہ مخص رکھنے کے جاتھ کو کو کی جاتھ کے جاتھ کے جاتھ کے جاتھ کے جاتھ کیا گا کے جاتھ کیا گا گا گا کے جاتھ کے

اورظاہر ہےامام صاحب انسان ہیں ان کی اپنی ذاتی گھریلووغیرہ بہت ی ضروریات ہیں کیا ان کی فراہمی کے لئے ان کا ناغہ کرنا شرعا گرفت کا سبب ہے؟ اگر نہیں تو جولوگ اس بنیاد پر امام کو ہدف ملامت یا موردطعن و تنقید بنا کیں ان کے لئے شریعت مطہرہ کیا تھم رکھتی ہے؟ بنیوا توجدوا.

الجواب: بلاوجة شرى كسم ملمان كے بيجے پر ناس كى خاميوں اور كميوں كى تلاش ميں لگار منااور برا بھلاكهنا خصوب برم بازار فسق وگناه ہے۔ مديث شريف ميں ہے: ليس السفة من بالطعان و لا اللعان و لا الفاحش و لا البذى ليمن ملمان لعن طعن كرنے والا مخش كواور بيبوده كونيس موتا۔ (تر فدى شريف جلددوم صفي ١٨)

اور جوفض معرکا امام ہے طاہر ہے کہ وہ بھی انسان ہی ہاس کی اپنی بھی پچھ ضروریات ہیں جن کے لئے اسے گھر جانا ہوگا اس پرلوگوں کا اسے ہرا بھلا کہنا برتمیزی سے چیش آنا قطعاً درست نہیں بلکہ ایک مسلمان کو آکلیف دینا ہے اور مسلمان کو آکلیف پہنچانا حضور صلی اللہ تعلیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے۔ حدیث شریف میں ہے میں اذا می مسلما فقد اذا نی و من اذا نی فقد اذی الله تعین جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھکو تکلیف پہنچائی اس نے مجھکو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعلیم کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعلیم کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھکو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعلیم کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعلیم کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھکو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعلیم کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعلیم کو تکلیف پہنچائی اس نے محمولات کی تعلیم کی تعلیم کی مصور کی تعلیم کی تعلیم کو تکلیف پہنچائی اس نے محمولات کو تکلیف پہنچائی اس نے محمولات کی تعلیم کو تعلیم کی تع

بان اگرامام مجد کے متولی کو آگاہ کے بغیرنا نے کر ہے تواہے بوچھے کا حق ہے نہ کہ برخض کو۔اورامام کورسوا کرنے والے یہ جان لیس کہ وہ جیساامام کے ماتھ کریں گے اللہ تعالی ان کے ماتھ بھی ویبائی برتا و کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی ۔ تعالی جی جیسا تو دو مرے کے ماتھ کرے گادیبائی اللہ تیرے ماتھ کرے گا۔ ( کنز العمال جلد ۱۵ اصفی ۲۵ کے کہ دانوام پرلازم ہے کہ وہ امام کورسوا کرنے اوراس کو برا بھلا کہنے ہے باز آ کیس اوراس سے معافی ماتھیں اور آ کندہ ایسانہ کرنے کا عہد کریں۔ والله تعالیٰ اعلم.

كتبه: محمر حبيب الندالمصباحي ۱۲۸ رزوالجيه ۲۱ ه

الجواب صحيح: جلال الدين احدالاميري

مسئلہ:-از: محدالیاس ابراہیم، جھالود، گجرات دیوبندی کی مجدمیں تنہانماز پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ اگر دیو بندی امام کے پیچھے نماز پڑھ لیا تو کیا تکم ہے؟

السبب واب: - ديو بنديوں كى بنائى بموئى مىجدشر عام مجرنبيں وہ عام بتكبوں كے تھم ميں ہے اس ميں نہانماز پڑھ كے

یں۔البتداس میں نماز پڑھنے سے محد میں نماز پڑھنے کا ثواب ند ملے گا۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: آن مَدا یَدعُمُو مَسْجِدَ اللهِ مَنَ اللهِ مَنَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ اللّاخِدِ . "یعنی محدوی بناتے ہیں جواللہ اور قیامت پرایمان لاتے ہیں۔(پارہ اسورہ تو ہا یہ اور اللّه مِن بِاللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

اوردیوبندی امام کے پیچھے نماز باطل ہے جونماز اس کے پیچھے پڑھ چکا ہے اس کا پھیرنافرض ہے۔ایہا ہی فقاوی رضویہ جلد نم نصف آخر صفحہ ۱۳ میں ہے: ''اوراگر دیوبندیوں کے اقوال کفریہ پر مطلع ہونے کے بعد اس کے پیچھے نماز پڑھی تو کفر ہے علمائے اہل سنت کا بالا تفاق ارشاد ہے من شک فی کفوہ و عذابه فقد کفر بیعنی جوان کے کا فرہونے اور عذاب میں شک کرے وہ کا فرہونے اور عذاب میں شک کرے وہ کا فرہونے اور اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی عندر بالقوی تحریفر ماتے ہیں: ''دیوبندی عالم دین ہیں ان کے اقوال پر مطلع موکر انہیں عالم دین ہیں ان کے اقوال پر مطلع موکر انہیں عالم دین ہیں ان کے اقوال پر مطلع موکر انہیں عالم دین ہیں افود کفر ہے۔ (فقاوئی رضویہ جلد ششم صفح ۱۳۵۳) والله تعالیٰ اعلم .

كتبه: محرحبيب الأمماحي . الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

۵ اردٔ والحجه ۱۳۲۱ ه

مسلطه:-از شيم خال مبكهر ،بلدهاند،مهاراشر

ایک حافظ جوکدام ہے نہ عالم ہے نہ کمل حافظ اوران کا یہ کہنا کدمیری اجازت کے بغیر کی حافظ کومیرے پیچے کھڑائیں کرنامیری اجازت لیمناپڑے گا جبکہ وہ امام طلق قرآن وصدیت ہے نابلد ہے تواس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بینوا توجووا.

الجواج: - صورت مسئولہ میں حافظ کا یہ کہنا کہ میری اجازت کے بغیر کی حافظ کومیرے پیچے کھڑائیں کیا جاساتا یہ سراسر غلط ہے۔ کر اور کی پڑھانے والے حافظ کی اجازت کے بغیراس کے پیچے دوسرا حافظ سننے کے لئے کھڑا کیا جاساتا ہے بلکہ جب ظن غالب ہو کہ حافظ غلط پڑھتا ہے تواس کے پیچے دوسرا حافظ کھڑا کرنا ضروری ہے۔ اورا گروہ قرآن وحد یہ اور مسائل ضروری ہے۔ اورا گروہ قرآن وحد یہ اور مسائل ضروری ہے۔ نابلہ ہو کہ حافظ کا جائز ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلیٰ۔

كتبه: محمر بارون رشيد قادرى كمبولوى مجراتى سرريج النور ٢٢٢ اه الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامحدي

# بابالجماعت

#### جماعت كابيان

مسيئله: - ازمجرع فان مجمر مارون بعورا، ماليگا دُل مهاراششر

نمازی کے آگے ہے گذرتا بہت بڑا گناہ ہے توسا منے کون الیم چیز رکھی جائے کہ جس کے سبب آگے ہے گذر تکیں۔گھر پرنماز پڑھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے؟ بینوا توجروا

البجواب: - گری دیواریاکی کمبا کے ماصن ماز پڑھی جائے اوراگریمکن نہوتو کم ہے کم ایک ہاتھ یعنی ڈیڑھ فن او نجی اورائلی کے برابرموئی کوئی چیز ماضے کہ لی جائے تو اس کے پیچے ہے گذرنا جائز ہوجائے گا۔ درمخار مع شای مطبوعہ پروت جام ۱۳۲۷ پر ہے ' یعورز الامام و کذا المنفود فی الصحراء و نحوها سترة بقدر ذراع طولا و غلظ اصبع۔ اورشای میں ہے۔ "قوله بقدر ذراع بیان لاقلها و الظاهر ان المراد به ذراع البد کما صرح به الشافعية و هو شدران "

بلاعذر شرکی گھر میں نماز پڑھنے اور جماعت کوچھوڑنے والا فاس مردودالشہادۃ ہے۔ جماعت چھوڑنے کے عذریہ ہیں۔
مریض جسے مجد تک جانے میں مشقت ہو، ایا ہی جس کا یا دُل کٹ گیا ہو، جس پر فالج گرا ہو، اتنابوڑھا کہ مجد تک جانے سے عاجز ہو، اندھا اگر چاندھے کے لئے کوئی ایسا ہو جو ہاتھ پکڑ کر مسجد تک بہو نچادے ، خت بارش اور سخت کچڑ کا حائل ہونا، سخت سردی،
سخت تاریکی ، آندھی ، مال یا کھانے کے تلف ہونے کا اندیشے قرض خواہ کا خوف اوریہ تک دست ہے ظالم کا خوف، یا خانہ ، بیشا ب
یاریاح کی سخت حاجت ہے ، کھانا حاضر ہے اورنس کو اس کی خواہش ہو، مریض کی تیار داری کہ جماعت کے لئے جانے سے اس کو
تکلیف ہوگی اور گھبرا سے گا۔ ایسا ہی بہارشر بعت حصہ سوم صبحی اسلام ہے۔
تکلیف ہوگی اور گھبرا سے گا۔ ایسا ہی بہارشر بعت حصہ سوم صبحی اسلام ہے۔

۔ لہذا اگران عذروں میں ہے کوئی عذرنہ پایا جائے تو فرض و واجب اور تحیۃ المسجد و پنج و تی سنتیں سب مسجد ہی میں پڑھیں ان کے علاد ہ تہجداور تحیۃ الوضود غیرہ سمار ہے نوافل گھر پر پڑھیں تو بہتر ہے۔ واللّٰہ تعالی اعلم

كتبه: محراراراحدامدى ركاتى

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

• ارذ کی قعد ہا ۴ھ

مسئلہ:-از:صغیراحد برکاتی ، دانی تلیہ چھتر ہور مقیم مقتدی عشاء کے دنت ایک دکعت مسافرامام کے پیچے پایا تو ایقی تین دکھتیں کیے پڑھے؟ بینوا توجروا

الجواب:- صورت مسئوله مين امام كے سلام يجيرنے كے بعدوه مقتدى بہلے ايك ركعت بلاقراءت يز مے اور صرف سورهٔ فاتحه کی مقدار خاموش کھڑارہ کر بیٹھےاورالتحیات پڑھے کیونکہ بیاس کی دوسری ہوئی پیر کھڑے ہوکرا کیک رکعت اور بلاقراءت یر حکر بیشے اور اس میں التحیات پڑھے اگر چہ میدر کعت اس کی تیسری ہے مگرامام کے حماب سے چوتی ہے۔ اور چھوٹ جانے والی ر معتوں کوامام کی ترتیب کے ساتھ پڑھنالاحق مقتدی پرلازم ہے۔اس کے بعد پھر کھڑا ہوادرا یک رکعت سور ہ فاتحہ وسور ہ کے ساتھ پڑھ کر بیٹھے اور حسب دستورالتیات وغیرہ پڑھ کرسلام پھیردے۔

ورمخار مع شاى جلداول صححه ٢٣٥ مي ٢٠ مقيم ائتم بمسافر فهو لاحق بالنظر للاخيرتين وقديكون مسبوقا ایضا کما اذا فاته اول صلاة امامه المسافر پیمرای کتاب کے صفحہ ۴۳۰ میں ہے "اللاحق یبدأ بقضاء ما عاته بلا قرارة ثم ما سبق به بها ان كان مسبوقا ايضا" اه ملخصاً.

خاتم الحققين مصرت علامه ابن عابدين شامى قدس مره السامى تحريفرمات بي "فى شوح المنية شوح المجمع انه لوسبق بركعة من ذوات الاربع و نام في ركعتين يصلي اولا مانام فيه ثم ما ادركه مع الامام ثم ما سبق به فيصلى ركعة مما نام فيه مع الامام و يقعد متابعة له لانها ثانية امامه ثم يصلى الاخرى مما نام عيه و يقعد لانها ثانيته ثم يصلى التي انتبه فيها و يقعد متابعة لامامه لانها رابعة و كل ذلك بغيرقرأةٍ لانه مقتد ثم يصلى الركعة التي سبق بها بقرأة الفاتحة و سورة و الاصل ان اللاحق يصلي على ترتيب صلاة الامام و المسبوق يقضى ما سبق به بعد فراغ الامام "اه (شائ طِداول صَحْده ٢٠٠٧) والله تعالى اعلم. الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامجدى

كتبه: خورشيداحرمصباحي ۲۲/ جمادي الآخره ۱۸ ه

معديد از جمر حسام الدين فشر ، واشي ، تيومبي

مقیم مقتدی نے مسافرامام کی اقتداء دوسری رکعت میں کی امام کے سلام پھیردیئے کے بعد وہ مقتدی اپنی مابقیہ نماز کیسے ير صكا؟ تعده كب كر كا؟ كن ركعتول في است مورة فاتحديد صن كا اختيار شهوكا؟ بينوا توجروا.

السجواب: - مسافرامام جب كما يك ركعت نمازير هاچكاتها اليے وقت مين مقيم مقترى نے اس كى اقتداء كى توالى صورت میں وہ مسبوق لاحق ہے۔ کیونکہ چھلی دور کعتیں جو کہ مسافر کے ذمہے ساقط میں ان میں مقیم مقتری لاحق ہے لانے ا يدركهما مع الامام بعد ما اقتدى به. اوراس كثال بونے يہلے جوايك ركعت فوت ہو چكى باس مى مىبوق ب لانها فائتة قبل أن يقتذى ايا بى فآدى رضور يطرسوم صفحه ١٩٥٧ ير بداور در مخارم شاى جلداول صفحه ١٨٥ مي ب مقيم ائتم بمسافر. اه ادراك كتحت الم الم عنه عنه الله عنه النظر للاخيرتين و قد يكون مسبوقا ايضاً

كما أذا فأته أول صلاة أمامه المسافر أه.

اس کا تھم ہے کہ جتنی نماز میں لائق ہے پہلے اسے بے قراءت اداکر سے بینی قیام کی حالت میں کھے نہ پڑھے بلکہ درہ کا تحدید کے مقدار خاموش کھڑار ہے۔ اس کے بعد جتنی نماز میں مسبوق ہوا اسے مع قراءت یعنی سورہ فاتحد وسورت کے ساتھ ادا کر سے جیا کہ دھڑ سے ملا موسکتی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللاحق ببدأ بقضاء ما فاته بلا قراء ہ شم ما سبق به مها ان کان مسبوقا ایضاً (درمخارم شامی جلداول صفح وسمی)

لہذامقیم مقندی امام کے سلام بھیرنے کے بعد پہلے ایک رکعت بلاقراءت پڑھ کرقعدہ کرے کیونکہ بیاس کی دوسری ہوئی۔ پھر کھڑا ہوکرا کیک رکعت بلاقراءت پڑھ کرامام کے ہوئی۔ پھر کھڑا ہوکرا کیک رکعت اگر چہاس کی تیسری ہے گرامام کے حساب سے چوتھی ہے۔ اور فوت شدہ نماز کی رکعتیں امام کی ترتیب پرادا کرنالائن کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ پھر کھڑا ہوکرا کی رکعت سورہ فاتحہ وسورت کے ساتھ پڑھ کر بیٹھے اور تشہدو غیرہ کے بعد نمازختم کرے۔

حضرت علامه ابن عابد بن عابد بن عاى رحمة الله تعالى علية كرفرات إلى "في شرح المنية و شرح المجمع انه لو سبق بركعة من ذوات الاربع و نام في ركعتين يصلى او لا ما نام فيه ثم ما ادركه مع الامام ثم ما سبق به فيصلى ركعة مما نام فيه مع الامام و يقعد متابعة له لانها ثانية امامه ثم يصلى الاخرى مما نام فيه و يقعد لانها ثانية ثم يصلى التي انتبه فيها و يقعد متابعة لامامه لانها رابعة و كل ذلك بغير قرأة لانه مقتد ثم يصلى الركعة التي سبق بها بقرأة الفاتحة و سورة و الاصل أن اللاحق يصلى على ترتيب صلاة الامام و المسبوق يقضى ماسبق به بعد فراغ الامام (ثاى جلداول صفي مهم) جن ركعتول مين وه الاحتلام ان شريات على النها العلم على المعتون يقضى ماسبق به بعد فراغ الامام (ثاى جلداول صفي مهم) على المعتون يقضى ماسبق به بعد فراغ الامام (ثاى جلداول صفي مهم) على ترتيب النها النها ما ما المعتون المعتون المعتون المعتون المعتون المعتون المعتون المعتم المعتون المعتم المعتون المعتم ال

کتبه: محمرعبدالحی قادری ۲۵رجهادی الاولی ۱۸ ه

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاعجدي

مسلطه:- ازهميراكن عيازان مورانوال شلع اناؤ ، يولي

جو محض بغیر کی عذر کے جماعت سے نماز نہ پڑھائے گھریادوکان میں پڑھے بھی معجد میں نہ جائے اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بینوا توجروا.

المسجواب: - حدیث شریف می بے حضور سیدعالم سلی الله تعالی علیه وسلم نے قرمایا جس نے اذان کی اور آنے سے کوئی عذر مانع نہیں اس کی وہ نماز مقبول نہیں ۔ لوگوں نے عرض کیا عذر کیا ہے قرمایا خوف یام ض ۔ "رواہ اب و داؤد و اب حدان فی صحیحه و ابن ماجة عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما" . اورایک روایت میں آئیس سے ہواذان سے فی صحیحه و ابن ماجة عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما" . اورایک روایت میں آئیس سے ہواذان سے

اور بلاعذر صاضر نه بواس کی تمازی بیس "رواه ابن حبان و الحاکم و قال صحیح علی شرطهما" (بهارشریعت حسر موصفی ۱۲۱) اور اعلی حفرت محدث بر یلوی رضی عندر بدالقوی تحریفر ماتے بین "جماعت برمسلمان پرواجب به بهال تک که ترک جماعت پرصحی صدیث بین فرمایاظلم بهاور کفر بهار القوی تحریف وی الله کے منادی کو بیکارتا سناور ماضر نه بوصحی مسلم شریف میں عبدالله بن مسعودرض الله عند کی صدیث به که و صلیتم فی بیوتکم کما یصلی هذا المتخلف لترکتم سنة نبیکم لضللتم و فی روایة ابی داؤد لکفرتم " یعن" اگر مجد می جماعت کو ماضر نه بوگ اورگرول میل نماز پر موگر قراه بوجاد گایمان سے نکل جاؤگر" (فادی رضویہ جلد ۲ صفی ۱۳۸)

اور حضرت نقیداعظم مندعلیه الرحمة والرضوان در مختار، روالحکار اور غنیه کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں" جماعت واجب ہے بلا عذرا یک بارتھی چھوڑنے والا گنبگار اور سیحق سزا ہے اور کی بارترک کرے تو فاسق مردود الشہادة اوراس کو بخت سزادی جائے گا اگر پڑوسیوں نے سکوت کیاوہ بھی گنبگار ہوئے" (بہارشریعت حصر سوم ضحیہ ۱۳) و هو تعالی اعلم بالصواب کا اگر پڑوسیوں نے سکوت کیاوہ بھی گنبگار ہوئے" (بہارشریعت حصر سوم ضحیہ ۱۳) و هو تعالی اعلم بالصواب المجدی المجدی کے اور سیوں القادری امجدی

アノノき リア デノイ

#### وسين اله: - ازعبدالغفور، اكبرى مسجد، درگاه على اجمير شريف

اندرون احاطۂ درگاہ معلیٰ اجمیر شریف کے ایک ہی محلّہ میں نہایت ہی قریب قریب چار معجد یں واقع ہیں۔ جامع معجد شاہجہانی ،صندل خانہ معجد ،اولیا ،معجد ،اولیا ،معجد کے علاوہ ہر معجد میں امام ومؤذن مقرر ہیں عرس کے علاوہ باتی ایام میں ہر معجد میں الگ الگ اذان و جماعت ہوتی ہے۔ لیکن عرس کے موقع پر نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے شاہجہانی معجد کے علاوہ باتی مساجد میں اذان و جماعت ہوجاتی ہے اور شاہجہانی معجد کے امام ہی کی اقتدا میں دوسری معجدوں میں نمازادا کی جاتی ہے۔ مساجد میں اذان و جماعت ہوجاتی ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ اذان و جماعت ہوجاتی ہے جو معجد کے حقوق ہیں کیا عرس کے موقع پر شاہجہانی میں اذان و جماعت ہوجاتی ہے؛ بینوا توجدوا

الجواب: - جبان مساجد می ادان و جماعت بوق به و دن مقرر بین اور عام دنون مین بمیشاذان و جماعت بوقی بوق مرس که موقع پران مساجد کی اذان و جماعت بند کرنے اور شاہجهانی مسجد کے امام کی افتدا میں نماز اواکرنے سے ان کے حقوق اوانہیں بونے ۔ اس لئے کہ برمسجد میں الگ الگ اذان واقامت و جماعت سے نماز اواکر ناضر وری اور ان کے حقوق میں سے ہے۔

البندا درگا معلی اجمیر مقدس کی مجلس انظامیہ پرضروری ہے کہ وہ برمسجد میں اذان ولائیں اور الگ الگ امام مقرر کرنے کے ساتھ دس دس مغرب کی جماعت ختم ہونے کے دس مند کے ساتھ دس دس مند کے وقفہ پر جماعت کا وفت مقرر کریں ۔ البتہ شاہجهانی مسجد میں مغرب کی جماعت ختم ہونے کے دس مند بعد ساری مسجدوں میں اذان و جماعت بیک وفت قائم کروائیں تاکہ تمام زائرین حضور خواجہ غریب نواز کے اصلائم مزار کی مجدوں بعد ساری مسجدوں میں اذان و جماعت بیک وفت قائم کروائیں تاکہ تمام زائرین حضور خواجہ غریب نواز کے اصلائم مزار کی مجدوں

میں بہآ سانی زیادہ سے زیادہ تعداد میں نماز باجماعت پڑھ کر تواب کیٹر کے متحق ہو تکیں درنہ ظاہر ہے کہ صرف شاہجہانی مجد میں جماعت کرنے سے سارے لوگ جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے تو ان کواحاط مزارشریف سے باہریا جماعت کے بغیر نماز اداکر نا ہوگا جوان کے لئے زیادتی تو اب سے محرد می کاسب ہے۔ و ہو تعالی اعلمہ۔

كتبه: محمداوليس القادرى الامجدى ۲۹ رريع النورام

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامحدى

#### مسيئله: - از: مولا نامحرهيم الدين، پرسا، سدهارته نگر

جہاں منبر کی وجہ سے دومقتدیوں کی جگہ خالی رہتی ہے بوجہ منبر قطع صف ہے یانہیں؟ جب کہ محراب میں جھوٹا منبر بنایا جا سکتا ہے۔کیاز مانہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وسط مسجد محراب کا دستور تھا یا بعد کی ایجاد ہے؟ بینو ا تو جروا

العبواب: - صورت مسئولہ میں جب کرصف اول میں منبر کی دجہ ہے دومقتریوں کی جگہ خالی رہتی ہے تو یہ بشک قطع صف ہا ورصف قطع کرنا حرام ہے حدیث شریف میں ہے "اقید موا السحد ف و حاذوا بین المغاکب و سدوا السخلل و لیدند وا بایدی اخوانکم و لا تذروا فرجات للشیطان و من وصل صفا و صله الله و من قطعه قطعه الله " یعنی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا کرائی صفوں کوسید می رکھواور کند سے سے کند ها ملا کا اور اپنی بھا کوں کے ساتھ آرام سے کھڑ ہے ہواور درمیانی جگہوں کو پر کروصف میں شیطان کے لئے قراخی نہ چھوڑ واور جس نے صف کو ملایا اس کو الله تعالی علیم میں شیطان کے لئے قراخی نہ چھوڑ واور جس نے صف کو ملایا اس کو الله تعالی علیم میں شیطان کے لئے قراخی نہ چھوڑ واور جس نے صف کو ملایا اس کو الله تعالی علیم میں شیطان کے لئے قراخی نہ چھوڑ واور جس نے صف کو ملایا اس کو الله تعالی علیم میں میں وہ کام کرنا جس سے تعالی حام کا مان مبیا اور اس کا اندیشہ ماصل ہو وہ جمی منوع ہے (قاوی رضویہ جلد سوم صفح ۲۵)

لہذا جب كم محراب ميں جھوٹا منبر بنايا جاسكا ہے تو منبر كاوہ حصہ جس سے قطع صف ہواس كوتو رُديا جائے اور محراب كے
اندر ہی جھوٹا منبر بناديا جائے يامنبر كے سامنے كى جگہ جھوڑ كرصف بندى كى جائے اور زمائة نبوى صلى الله عليه وسلم بلكہ خلفاء راشدين
مہديين رضوان الله تعالى عليم اجمعين كے زمانه ميں بھى وسط منجد كا دستور شقابه بعدكى ايجا دہ ہے جيسا كہ اعلى حضرت محدث بريلوى
رضى عندر بدالتوى تحرير فرماتے ہيں ' طاق جے اب عرف ميں محراب كہتے ہيں حادث ہے زمانة اقدس و زمانة خلفاء راشدين رضى
الله تعالى عنبر ميں ندھا'' (فقاوى رضوبہ جلد سوم صفح ٢١٦) والله تعالى اعلم.

كتبه: محرصيف القادري

الجواب صحيح: جلال الدين احد الاعدى

مستله:-از: محرشابدرضا معتلم اداره برا

اگر بچمردوں کی صف میں کھڑے ہوں تو کیا تھم ہے۔ بینوا توجروا.

الحبواب: - اگریچ مردول کی صفیمی کھڑے ہوں تو نمازیس کوئی ظل نہ آئے گا نماز ہوجائے گی لیکن بہتریہ ہے کہ بچوں کو اس سے روکا جائے اور تیجھے کھڑے ہونے کی تلقین کی جائے اور صرف ایک بچے ہوتو علاء نے اسے صف میں وافل ہونے اور مردول کے درمیان کھڑے ہونے کی اجازت وی ہے۔ مراقی الفلاح میں ہے "ان اے یکن جمع من الصبیان یقوم الصبی بین الرجال اھ"

ہاں اگر ہے نماز سے خوب واقف ہوں تو انہیں صف سے نہیں ہٹانا چاہے اور کچھ بے علم جو بہ ظلم کرتے ہیں کہ لڑکا چہلے سے نماز میں شامل ہے اب بیر آئے تو اسے نیت بندھا ہوا ہٹا کر کنارے کردیتے ہیں اور خود نظے میں کھڑے ہوجاتے ہیں بیکش جہالت ہے اور پچھلو گوں کا یہ خیال کہ لڑکا اگر برابر کھڑا ہوتو مردکی نماز نہ ہوگی غلط ہے جس کی پچھاصل نہیں۔ایسائی فقادی رضو یہ جلد مصفور یہ جلد دوم صفح سے پر ہے۔ والله تعالی اعلم.

کتبه: محمد بمیرالدین جبیبی مصباحی ۲۹ رشوال المکرّم ۱۸ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

#### مسئله: - از صهيب اخر معتلم اداره بدا

ترك واجب كسب بما عدد وياره قائم كي تواسين نياآ نے والامقترى شريك بوسكا عيائين جبينوا توجروا.
السب سوالب: - ترك واجب كسب بما عدو وباره قائم كي تواسين نياآ نے والامقترى شريك تيس بوسكا "لان الاقتداء هو ربط صلاته بصلاة الامام فلا بدله من ان تكون صلاة الامام متحدة بصلاة المقتدى بان تكون صلاتهما واحدة او تكون صلاة الامام متضمنة لصلاة المقتدى كاقتداء المتنفل بالمفترض فان الفرض مقيد و النفل مطلق و المطلق داخل في المقيدفان الذي صلى الفرض مع ترك الواجب فقد ادى فرضه لكن بترك الواجب صارت صلاته ناقصة و وجب عليه الاعادة لجبر النقصان فلما اشتغل ادى فرضه لكن بترك الواجب صارت صلاته ناقصة و وجب عليه الاعادة الجبر النقصان فلما اشتغل بالاعادة فهو ليس بمفترض لان الفرض سقط من ذمته بل هو يتم و يكمل الفرض و من لم يصل الفرض يؤدى فرضه فلو اقتدى به يلزم التغاير بين صلاتهما و لم يوجد معنى الاقتداء اى الربط و السفرض يؤدى فرضه فلو اقتدى به يلزم التغاير بين صلاتهما و لم يوجد معنى الاقتداء اى الربط و ايضا يلزم بناء الاقوى على الاضعف و هو لايجوز ". اياس قاوي الايمام عني توقي شريك بوسكا عود شيس محدث برائي جاء عني تحقي شريك بوسكا عود شيس النقل المقوى على الله تعالى اعلم.

كتبه: محد تمير الدين جيبي مصباحي عادر جب الرجب ١٩ه الجواب صحيح: طال الدين احد الامحدي

#### مستله: - ازهم احرير كاتى بهلى كرنا تك

زیدا پی تجارت میں معروفیت کے باعث روزاندا کی دونمازیں جماعت ہونے کے بعد پڑھتا ہے۔روزاندجی وقت و معروض کو کرتا ہے تو روزاند نے نے دو تین مقتری ایسے ضرور ملاکرتے ہیں جن کو کسی عذر کے باعث تاخیر ہوجاتی ہے ان کو لے کروہ ای مجد میں الگ جماعت نماز پڑھتا ہے۔ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث ہے کہ اگر نماز میں کسی عذر کے باعث تاخیر ہوجائے ہوجائے تو اکسی نماز پڑھتا ہے۔ کہ سرکار جماعت قائم کر لوحتی کہ اگر کوئی جماعت ہے پڑھ جمی چکا ہوتو و نفل کی نیت سے ظہر وعشاء میں اس کے ساتھ شریک ہوکر تو اب کمائے ۔ تو اس صورت میں روزانہ علیحدہ جماعت قائم کر کے نماز پڑھنا کہ باور تاخیر کی صورت میں جماعت قائم کر کے نماز پڑھنا کہ باور تاخیر کی صورت میں جماعت قائم کر کے نماز پڑھنا کہ باور تاخیر کی صورت میں جماعت ثائی قائم کر لے یا جتے لوگ باتی ہیں سب الگ الگ نماز پڑھیں۔ زید کو جو خص جماعت ثائی قائم کرنے بارے میں کہا جا سے بادی ان قائم کرنے ہو تو جروا ۔

المسبواب: - بلاعذرشری ایک بارجی جماعت چھوڑنے والا گنبگاراورسزا کامستی ہے اور کی بارترک کرے تو فاسق و مردوداشہادہ ہے۔ ایسائی ردالمحتار جلد اول صفح ۵۵ اور بہارشر بعت حصہ اصفحااا میں ہے۔ اور تجارت کی مصرو فیت ایسا عذرشری نہیں جس کے سبب جماعت چھوڑنا جائز ہو۔

لہذا زید بلاعذر شرکی روزاندایک رونماز کی جماعت اولی چھوڑنے کے سبب گنبگار ہے اور زید کے علاوہ دوسر بوگ جو

تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں اگر بلاعذر شرکی ان کی جماعت اولی چھوٹی ہے تو وہ بھی گنبگار ہوتے ہیں ۔ خدائے تعالی کا ارشاد ہے

"ف ویل للمصلین الذین هم عن صلوتهم ساهون" نیخی ان نمازیوں کی خرابی ہے جواپی نماز سے بھولے بیٹے ہیں (پارہ

"ماسورہ ماعون آیت ۵) اور حدیث شریف کا میں مطلب ہر گزنہیں کہ بلاعذر شرکی روزانہ جماعت اولی چھوڑ کر بعد میں جماعت ٹائی

تائم کرنے کی عادت بناؤ۔ بلکداس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی عذر شرح کے سبب بھی اتفا قا جماعت اولی چھوٹ جائے تو جماعت ٹائی

قائم کرنے کی اجازت ہے کہ بیتنہا پڑھنے ہے ہم شرے۔

قائم کرنے کی اجازت ہے کہ بیتنہا پڑھنے ہے ہم شرے۔

لہذاصورت مسئولہ میں بلاعذر شرعی روزانہ جماعت ٹانی کے ساتھ نماز پڑھنا نا جائز وگناہ ہے ان پرلازم ہے کہ جماعت اولی جیوٹ اولی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جماعت اولی جھوٹ اولی جیوٹ البتہ اگر کسی عذر شیح کے سبب بھی اتفا قاجماعت اولی جھوٹ جائے تو بغیراذان وا قامت محراب ہے ہٹ کر جماعت ٹانی کرنے کی اجازت ہے۔ ایسا ہی فقاوی امجد یہ جلداول صفحہ ۵ کا ایس ہے۔ اوراعلی حضرت علیہ الرحمة والرضوان تحریفر ماتے ہیں کہ'' مجد محلّہ میں جس کے لئے امام و جماعت معین ہیں اس اعتاد پر کہ ہم اپنی جماعت دوبارہ کرلیں سے بلاعذر شرعی مثل بدنہ ہی امام وغیرہ ، جماعت اولی کا قصدا ترک کرنا گناہ ہے اگرامام کے ساتھ اہل محلّہ کی جماعت دوبارہ کرلیں سے بلاعذر شرعی مثل بدنہ ہی امام وغیرہ ، جماعت اولی کا قصدا ترک کرنا گناہ ہے اگرامام کے ساتھ اہل محلّہ کی جماعت ہوگئی اور پچھلوگ اتفا قایا عذر سجح کے سبب رہ گئے تو ان کواذان جدید کی اجازت نہیں محراب سے ہٹ کر جماعت

كري' اهلنصا ( فآدى رضويه جلد ٣٥ صفحه ٣٤٦) اورروزانه جماعت ثانى قائم كرنے كى عادت بنانے والے كومنع كرنا كوئى كناه نہيں۔ و الله تعالى اعلم.

کتبه: محمرغیاش الدین نظامی مصباتی کیم صفرانمظفر ۱۳۲۲ه الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

#### مسئله: - ازسیف رضارضوی ، نانی دمن مجرات

جماعت کھڑی ہوئی پہل رکعت کے بعد ضرورت کے تحت ایک شخص صف سے نکلا اور ختم نماز تک صف پیں جگہ خالی رہی اس صورت میں صف کے کنارے والوں کی نماز ہوئی یانہیں۔ بیغوا توجروا؟

الحبواب: - صورت مسئولہ میں کنارے والوں کی نماز ہوگی البتہ جوجگہ خالی تھی کسی نے آنے والے کواہے بھردینا البتہ جوجگہ خالی تھی کسی نے آنے والے کواہے بھردینا البتہ جوجگہ خالی کسی نے اسے نہیں کہ الور آخر تک یوں ہی رہنے دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ۔ ایسا ہی فقادی رضویہ جلد سوم صفحہ ہے ۔ لیکن اگر ابتدا ہی سے صف اول میں جگہ خالی ہے اور لوگوں نے اسے پڑئیں کیا تو قطع صف ہے اور اس کی وجہ سے لوگ گنہگار ہوں گے کہ حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صف میں کوئی جگہ چھوڑنے کو بخت نا پند فرماتے تھے۔

كتبه: محرصيب الشمصاحي

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدي

۴۰/زوالقعده۲۱۱۱۱

#### مسكله: - از: نورمحمداش في، جينا كنتا، الور، شلع الور (ا\_، في)

فرض نماز دوآ دی جماعت بناکر پڑھ رہے ہیں تیسراآ دی آیا تو وہ کہاں کھڑا ہو؟ امام کے بازو میں داہنی یابا کی طرف؟ بنوا توجروا

الجواب: - جب ایک مقتدی ہے تو امام کے برابر دائن طرف کھڑا ہواور جب دوسرا شامل ہوتو امام آ مے بڑھ جائے یا مقتدی پیچے ہٹ جائے اور اگر دوسرا بھی امام کے برابر کھڑا ہو گیا تو نماز مکروہ تنزیبی ہوگی اور دوسے زیادہ کا امام کے برابر کھڑا ہونا مکر دہ تح بی ہے۔

ایهای نآوی امجدیه جلداول صخی ۱۲۳ په جاور در مختار مع شای جلد دوم صخیک ۳۰ شی سه تیقف الواحد محاذیا لیمین امامه علی المذهب فلو وقف عن یساره کره اتفاقا و الزائد یقف خلفه فلو توسط اثنین کره تنزیها و تحریما لو اکثر "اه اور رواح ارجاد ال ۵۲۸ شی مهم آذا اقتدی بامام فجاء آخر یتقدم الامام موضع سجوده و ینبغی للمقتدی التأخر اذا جاء ثالث فان تاخر و الا جذبه الثالث ان لم یخش افساد صلاته و هو اولی من تقدمه لانه متبوع "اه ملخصا، و هو تعالی اعلم،

كتبه: محمر بإرون رشيد قادرى كمبولوى تجراتي

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

۲۵ رر بیج الغوث ۲۲ ۱۳۱۵

مسئله: - ازرمضان ملك، كره مخلسوني بك، بذگام، تشمير

نماز باجماعت شروع اور پہلی صف پوری ہوگئ ہے تو دوسری صف میں صرف ایک مقتدی ہے تو کیا بہ جائز ہے کہ اسکیے کھڑا

مر؟بينوا توجروا.

خلفه و ان لم يجئ حتى ركع الامام يختار اعلم الناس بهذه المسئلة فيجذبه و يقفان خلفه و لو لم يجد عالما يقف خلف الصف بحذاء الامام للضرورة. ولو وقف منفردا بغير عذر تصح صلاته". اه و الله تعالى اعلم.

كتبه: عبدالمقتدرنظاى مصباحي

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدي

كم محرم الحرام ١٣٢٣ ١٥

مسلك:-ازدين محر،صدرنوراني معجد،رضائكر،مبل يور،اژيم

جولوگ مجد کے قریب رہتے ہوئے بلاوجہ شرعی جمعہ و جماعت میں شریک نہ ہوں ایسوں پرشر لیعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ بینوا توجدوا.

الجواب: - نماز جمد فرض مین ب جس کا ادا کرنا بر مسلمان عاقل و بالغ مرد پرفرض ب اوراس کی فرضیت نمازظبر س بحی زیاده مؤکدتر ب ایابی بهار شریعت مصد چهارم صفح ۹۳ پر ب اورغدیشر حمدید س ۵۲۸ پر ب اعلم ان صلاة الجمعة فرض عین و فرض عین و قرض عین و

هي فرض مستقل آكد من الظهر"اه

اور جوشخص بلاعذر شرقی تین جمعے پے ور پے چھوڑ و ساس کے لئے صدیث شریف میں تخت دعید آئی ہے حضوراقد س مرور عالم صلی اللہ علی قلبہ " یعنی جس عالم صلی اللہ علی قلبہ " یعنی جس عالم صلی اللہ علی قلبہ " یعنی جس شخص نے پے ور پے تین جعہ کی نماز بلا عذر شرقی چھوڑ دی اللہ تعالی اس کے دل پر مبر صبت فرما دیتا ہے اھ (طبرانی شریف ج ۲۲ صفی ۸۹) یونی جماعت سے نماز پڑھنا عاقل بالغ قا در مرد پر واجب ہے جسیا کرفتا وی عائمگیری جلدا صفی ۲۸ پر ہے " تہ ب علی الرجال العقلاء البالغین الاحر ال القادرین علی الصلاة بالجماعة من غیر حرج "

لبذا جولوگ بلاعذر شرعی جمعه کی نمازنه پڑھیں اور بار بارترک کریں وہ بخت گنهگار تارک فرض کے سبب مستق عذاب نار
ہیں اور جولوگ مجد کے قریب رہتے ہوئے بلاعذر شرعی جماعت سے نماز نہیں پڑھتے وہ بھی بخت گنهگار فاسق و فاجر مردود المشبادة
ہیں جیسا کہ اعلی حضرت مجد واعظم سید ناایا م احمد رضا قادری ہر یلوی قدس سرہ تحریر فریاتے ہیں'' تارک جماعت وہ ہے کہ بے کسی عذر
شرعی قابل قبول کے قصد اُجماعت میں حاضر نہ ہونہ ہوئے و معتد پراگرایک بار بھی بالقصد ایسا کیا گنہگار ہوا تارک واجب ہواستی
عذاب نار ہوا المعیاذ بالله وراگر عادی ہوکہ بار بارحاضر نہیں ہوتا اگر چہ بار باحاضر بھی ہوتا ہو بلاشہ فاسق و فاجر مردود المشہادة
ہوان الصغیرة بعد الاصر ار کبیرة "اھ (فقادی رضویہ جلد سمنی ملاسمی و الله تعالی اعلم )

كتبه: محرعبدالقادررضوى ناكورى

الجواب صحيح: طال الدين احمد الامجدى

٣٢ رصفر المظفر ٢٢٣ اه

مسئلہ:-ازغلام کی الدین گجراتی، متعلم الجامعۃ الاسلامیہ، قصبہ رونائی، شلع فیض آباد، یو پی پابند شرع عالم دین امام کی اقتد امیں نمازنہ پڑھ کر جماعت ثانیہ قائم کرنا از روئے شرع جائز ہے یانہیں؟ دوسری صورت میں جماعت ثانیہ قائم کرنے والوں کی نماز ہوگی یانہیں؟ بینوا توجدوا.

البحواب: بابندشرع عالم دین ام جب کری القرات نیرفاس سی سی العقیده مواورکوئی وجه النج امامت شهواور اس کی اقتدایس نمازند پر هر بلاوج شری جماعت تا نید ایم کرنا جا ترخیس کداس طرح جماعت ثانیة قائم کر کے مسلمانوں میں تفریق بیدا کرنا ہے جو ترام ہے مدیث شریف میں تخت وعیدا کی ہے دسول انڈسلی الله علیہ وسلم ارشاوفر ماتے ہیں "من فارق المسلمین قید شدید فقد خلع دیقة الاسلام من عنقه " یعنی جس شخص نے مسلمانوں کے درمیان بالشت بحر بھی تفریق کی تو تحقیق اس نے اسلام کے بیخ کواپنی گردن سے نکال دیا آھ (طبر انی شریف جلد اصفی ۲۸۹) اور فقید اعظم مند حضور صدر الشریع علیہ الرحمۃ تو یک فرماتے ہیں "مسلمانوں میں تفریق کرنے کے لئے جدید جماعت قائم کرنا جا ترخیس "اھ (فاوی انجدیہ جلد اصفی ۱۸۱۸) لبذا جن لوگوں نے امام نہ کورکی بلاوج شری می افغان الفت میں کیند ویفض رکھ کر جماعت ثائم کرنا جا ترخیس "اھ (فاوی انجدیہ جلد اصفی ۱۸۱۸) لوگوں نے امام نہ کورکی بلاوج شری می افغان الغیق میں کیند ویفض رکھ کر جماعت ثانی قائم کرنے والے امام کے بیجھے نماز پڑھی تو امام اور ان

سب لوگوں کی نماز مکروہ ہو گی۔

اوراگریداوگ جامع شرا نطالهام کی مخالفت میں جماعت ثانیداذان جدید کے ساتھ کرتے ہیں توان کی نماز کردہ تح کی ہوگ۔

جیما کہ درمخار مع شامی جلداصفحہ ۴۰۸ میں ہے "یکرہ تکر ار الجماعة باذان " اھادراعلی حضرت سیدناامام احمدرضا مجدداعظم
بریلوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں "کہ اذان جدید کے ساتھ اعادہ جماعت کریں تو کردہ تح کی "اھ (فناوی رضویہ جسس صفحہ ۳۲۰)
لہذااس صورت میں ان سب لوگوں پرنماز کا اعادہ کرناواجب ہے۔درمخار مع شامی جلداصفحہ ۳۳۷ میں ہے "کہل صلاۃ ادیت
مع کراھة التحریم تجب اعادتها" اھو الله تعالی اعلم۔

کتبه: محمد عبدالقا در ضوی ناگوری ۵رمحرم الحرام ۲۲۲ ما ه الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدي

مسلك:-ازمرسيف رضارضوى، ناني دمن مجرات

مسجد کے محن میں نماز ہور ہی تھی استے میں بارش ہوگئی یا شدید آندھی آگئی یا زلزلہ کا جھٹکا لگا تو ان صورتوں میں جماعت جاری دکھے یا نماز تو ژوے؟ بینوا توجدوا

السبحواب: - نمازشروع کر کے تو ڈیا بلاعذرشری بخت ناجائز دحرام ہے خدائے تعالی کاارشاد ہے "ق لا تُبُ طِلُوا اَعُد مالکُمْ یعنی این اعمال باطل نہ کرو(بارہ ۲۲ سورہ محمر آیت ۳۳) حضرت صدرالا فاضل علیہ الرحمہ اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے کر یفر ماتے ہیں کہ 'اس آیت میں مل کے باطل کرنے کی ممانعت فرمائی گئ تو آدی جو مل شروع کرے خواہ وہ ففل ہی ہونماز یاروزہ یا اورکوئی ، لازم ہے کہ اس کو باطل نہ کرے 'اھ (تغییر خزائن العرفان) اوراعلی حضرت مجدداعظم سیدنا امام احمدرضا ہریلوی قدس مرقم رفرماتے ہیں 'نیت تو ڈنا بے ضرورت شرعیہ خت حرام ہے 'اھ (فاوی رضویہ جلد اصفی ۱۳۸۳)

لبذاصورت مسئوله مين اگر ملكى بارش بوئى يا آندهى آئى يازلاله كاصرف جهيئا محسوس كيا توان صورتول مين نمازتو ژنا جائز نبيل بال اگراتى بخت بارش يا آئى شديد آندهى آئى كه نمازتو ژب بغير چاره كارنبيل يازلاله كا جهيئا اتنا بخت نگا كه جان جائے كا خطره حيان الله بال اگراتى بخت بارش يا اتن شديد آندها و النظاير صفحه ۱۳۰ ميل مي الضرورات تبيح المحظورات اله و الله تعالى اعلم.

کتبه: محمر عبدالقا در رضوی ناگوری ۲۲۷ رزی القعده ۲۲۷ اه الجواب صحيح: جلال الدين احمر الاعبرى

مسئله:-از:جمرتونی رضا، بھیونڈی متعلم ادارہ ہڈا کیا جولوگ نمازنہ پڑھیس ان پر مالی جرماندر کھنے کی صورت ہے۔ بینوا توجدوا.

البيواب: - برعائل، بالغ، آزاد، قادر سلمان پرجماعت كى نمازواجب بينة وئاوئ عالىكىرى مى ب: تسجب على الرجال العقلاء البالغين الاحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرح." (طداول صفح ١٨) اور بہارشریعت میں ہے:'' بلاعذرا یک باربھی جھوڑنے والا گنبگاراور ستحق سزاہے۔' (جلدسوم صغحہ ۱۳)

لہذا جولوگ نماز پڑھتے ہیں تکر بلاعذرشری جماعت کے لئے حاضر نہیں ہوتے تو اہل بہتی مصلحت دیں کے تحت مالی جرمانہ ركه كيت بي دفاوى برازيه مع بنديه من به يه بندي البحضر الجماعة يجوز تعزيره باخذ المال." (فتاوى بزازيه على هامش النهدية ج٦ صفحه ٢٧٤) مكر مال وصول كركيني كي صورت مين مال كومخفوظ ركها جائے اور توب كے بعد مال كولوثا ، ياجائے گائة وكى برازيكا ي صفح ميں ہے: "معناه ان تأخذه مله و نودعه فاذا تاب يرده عليه. " و الله تعلى اعلم. كتبه: محرتيم بركاتي

الجواب صحيح: جلال الدين احدالامجدى

مستله:-از:عبدالجار، يوكمرني، تعلم اداره بدا

دا ہن جانب امام کے سلام پھیرتے وفت مقتذی جماعت میں شریک ہوا تو اس کی شرکت سے ہوئی یا نہیں؟ المسجوانب: - صورت مسئولہ میں اگرامام پر بحدہ سہووا جب تھا جس کے لئے وہ داہنی جانب سلام پھیرر ہاتھا یا اسے سہو یا دنہ تھ اس لئے وہ قطع کی نبیت ہے وا مہنی جانب سلام پھیرنے کے بعد بائیں جانب سلام میں مشغول تھا پھرکؤئی تعل نماز کے منافی کرنے ہے پہلے بحدہ کرلیا تو ان دونوں صورتوں میں سلام پھیرتے وقت آنے والا جماعت میں شریک ہواتو اس کی شرکت سے جے۔ اورا گریجد و سیووا جب ندتها مگراس کے لئے سلام پھیرر ہاتھا سہوہونا یا دتھا اس کے باوجود نیت قطع وسلام میں مصروف تھا یا اختام نماز کے لئے سلام بھیرر ہاتھااور مہوبیں تھاان صورتوں میں مقتدی کا جماعت میں شریک ہونا سی نہیں۔

حضرت صدرالشر بعدعليه الرحمة روالحتار كحواله يتحريفرمات بي كديبل بادلفظ سلام كبتية بى امام نماز ب بابر موكميا اگر چہ علیم نہ کہا ہواس وقت کوئی شریک جماعت ہوا تو اقتراضی نہ ہوئی ہاں اگر سلام کے بعد سجدہ سہو کیا تو اقتراضی ہوگی۔ (بهارشریعت ۱۳ صفحه ۸)

كتبه: محدركيس القاوري البركاتي اارد جب الرجب ١٨ ه

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

# بابمايفسدالصلاة

#### مفسدات نماز كابيان

مسئله: - از: (واكثر) محمد بيت الله قاوري، الامين ميذيك كالي بيجا يور، كرنا تك

کیافرہاتے ہیں مفتیان ویں وہلت اس مسلم میں کہ آئ کل بہت کی سجدوں میں نماز کے لئے لاؤڈ اسپیکر استعال کرتے ہیں تواکر کہیں ایسی مجدنہ ملے کہ جہاں لاؤڈ اسپیکر کا استعال نہ ہوتو جمد عیدین اور پانچ وقت کی نماز میں کیا کریں جب کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر رکوع و بچووکر نے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے جسیا کہ اکثر معتمد علائے کرام و مفتیان عظام کا فتو کی ہے؟ بید نوا تو جروا السجواب: - جب کوئی الی مسجد نہ ملے کہ جہاں نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعال نہ ہوتو اس صورت میں نم زہ بحگانداور جمد و عیدین سب امام کے قریب پڑھے اور لاؤڈ اسپیکر کے بجائے امام کی آواز پر رکوع و بجود کر ہے اس طرح نماز فاسد نہیں ہوگ اور ترک جماعت کا بھی گناہ نہیں ہوگا۔ والله قعالیٰ اعلم.

كتبه: جلال الدين احمد الامجدى كمرذى الحبه ٢٠ه

مسكه: -از: محرسين انصاري ، قدوائي تكرتالاب ، بهيوندى

کیافرماتے ہیں علائے دیں ومفتیان شرع شین اس سلم میں کداو وُاسپیکر کی آواز برنمازہ و تی ہے یا نیس ؟ بینوا تو جروا اللہ جواب: لا وَوُاسپیکر کی آواز برنماز نہیں ہوتی اس لئے کداو وُاسپیکر کی آواز بعید شکلم کی آواز نہیں۔ بکداس کُفٹل ہوتی ہے جو آواز کے مکرانے سے بیدا ہوتی ہے ملاحظہ ہوقاو کی فیض الرسول جلد اول ہیں صفحہ اس سے صفحہ ۲۲۳ تک مہرین مائنس اور اس کے آکھینیر ول کے متفقہ اتوال اور آواز کے مگرانے سے جو آواز بیدا ہوتی ہے وہ صدا ہوتی ہے بیاڑ اور گنبد وغیرہ سے مکرا کر پیدا ہونی ہے جسے بہاڑ اور گنبد وغیرہ سے محراکر پیدا ہونے والی آواز صدا ہوتی ہے۔ اور صدا کا وہ حکم نہیں جو شکلم کی آواز کا ہے کہ متکلم کی آواز بغیر کی چیز سے مگرا کر پیدا ہوتی ہے اس لئے آیت مکرائے صرف ہوا کے تون ہوا کہ کان تک پیچی ہے۔ اور صدا پونکہ کی چیز سے مگرا کر پیدا ہوتی ہا س لئے آیت محدہ سے تو تو تو تو تو سے میں السف اول سفحہ اس السدا لا تجب ۔ " (فتح القدر بطاول صفحہ ۲۷ میں الصدا و ھو منا سمعہ اس الصدا کا درم اتی الفلاح مع طحاوی صفحہ ۲۷ میں ہے: الا تجب بسماعہ من الصدا و ھو منا سجب بسماعہ من الصدا و هو منا سے بیس مثل صوتك فی الجبال و الصحاری و نحوھا."

فلاصہ یہ کہ اہرین سائنس کی تحقیقات اور فقہائے معتمدین کے اقوال سے سیامر پورے طور پر تحقق ہوگیا کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر رکوع و جود کرنے والوں کی نماز فاسد ہوجاتی ہے اور الی نماز کا پھر سے پڑھنا فرض ہوتا ہے۔ اور مکبرین کے ساتھ بھی لاؤڈ اسپیکر کا استعال جائز نہ ہوگا اس کئے کہ جومکبر اور مقتدی امام سے دور ہوں گے وہ لاؤڈ اسپیکر بی کی آواز کی اتباع کریں گے جونماز کے فساد کا باعث ہوگا۔ اکا برین علائے اہل سنت کا بہی فتو کی ہے کہ 'نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعال ممنوع دنا جائز اور مفسد نماز ہے۔

شنراد ہُ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خال علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ نماز ہیں لاؤ ڈاپٹیکر کا استعال جائز نہیں۔ اگر میکر وفون میں امام آ واز ڈالے گا ہے اس کے وہ آ واز نہ لے گا تو ای شراع ہام کی نماز جاتی رہے گا۔ امام کی جائے گئو مقتہ یوں کی بھی جائے گی۔ اور اگر لاؤڈ اپٹیکر ایسا ہو کہ میکر وفون میں آ واز ڈالی نہ جاتی ہوفرض کیجے وہ خود لیتا ہوامام کے منہ کے سامے نہ ہوقر یب ایک طرف رکھا ہوا ہوا ماس میں آ واز نہ ڈال رہا ہوتو امام کی تو ہوجائے گی اور ان مقتہ یوں کی بھی جو خود آ واز میں را تباع امام کی کر رہے ہیں۔ گر دور دور کے وہ مقتہ ہی جن سے امام کی آ واز پہنی ہی ہوجائے گی اور ان مقتہ یوں کی بھی جو انتہا کہ اور آ واز بہنی ہوجائے گی اور ان ہوجائے کی اور ان کی ہوجائے گی اور ان ہوجائے گی اور ان ہوجائے گی اور ان ہوجائے گی اور انہ ہوجائے گی اور ان ہوجائے ہیں کو آ واز کو ان ہوجائے ہوجائی ہوجائے ہوجائے

اس کے حاشیہ میں نقیہ عصر حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امیدی نکھتے ہیں کہ:'' پہلانتویٰ (جسمیں لاؤڈ اپپیکر کا استعمال نماز میں جائز قرار دیا گیا ہے ) خود بتار ہاہے کہ اس وقت تک لاؤڈ اپپیکر کی حقیقت اچھی طرح منکشف نتھی اور جب اس

کی حقیقت واضح ہو گئی تو پیفتو کی دیا۔

'فیاد صلاۃ کی وجہ تلقن من الخارج ہے۔ اس لئے کہ لاؤڈ آپٹیکر کی ساخت کے باہرین کا کہناہے کہ لاؤڈ آپٹیکر شکلم کی آواز کے مثل دوسری آواز پیدا کرتا ہے تو نمازیوں کو جو آواز سائی دے رہی ہوں لاؤڈ آپٹیکر کی آواز ہے۔ اورا گراہے تھے نہ مانا جائے تو بھی کم از کم اتنا ضرورہ کہ باران سے نکلنے والی آواز بیں خارج کا کمل عمل و دخل ہے نقباء نے صدا (آواز بازگشت) کو فرمایا لانھا محاکاۃ و لیس بقر آھ۔' (غدیہ بھطاوی علی مراق) صرف اس بناء پر کے صدا میں اگر چہ بعینہ آواز شکلم سائی دیتی ہے گراس میں خارج کا عمل و خل ہے اگر چہ اضطر اری اور بہت قبل ۔ خارج کے اس اضطر اری وقیل دخل نے بعینہ شکلم کی آواز کو عاکاۃ کے تھم میں کرویا۔ لاؤڈ اسپیکر میں بالقصد والاختیار خارج کا اثر ہے اور وہ بھی بہت زائد تو ہارن سے جو تجمیر سائی دے رہی ہے وہ تجمیر نہیں محاکاۃ ہے۔' (حاشیہ ترای ام جہ سے معال اق ہے۔' (حاشیہ ترای ام جہ سے معاد اول

نیزای میں ۱۹۳ پر ہے۔ ''خطبہ کی حالت میں آلہ ٔ مکبر الصوت (لاؤڈ اسپیکر) جن لوگوں نے بحبیرات کی آ وازین کر رکوع وجود کیاان کی نمازین نہیں ہوئیں۔''

اور حضرت علامہ مفتی شاہ محمد اجمل صاحب مفتی سنجل قدس سر تحریفر ماتے ہیں: فرض کر لیجئے کہ اس آلہ ہیں بعید آواز امام ہی منتقل ہوئی ہے کین اس بات کو مان لینی پڑے گی کہ امام کی آواز ہوا ہیں متکیف ہوکر اس آلہ ہیں ہینی اور اس آلہ نے آگی ہوا میں منتقل ہوئی ہے کین اس بات کو مان لینی پڑے گی کہ امام کی آواز ہوا ہیں تو قرار پایا تو اب اس آواز کی نسبت اس آلہ لا و ڈ اپنیکر کی طرف ضرور کی جائے گی نیز امام کی آواز جہاں تک پڑی اس آلہ نے اس میں اتنات سرف کیا کہ اب وہ آواز اس مقام پر بھی پہنیادی جہاں اصل آواز امام کی طرح نہیں بائی سے تحقیقی تو لا و ڈ اپنیکر کا اتنات مرف تو نا قابل انکار ہے اور جب لا و ڈ اپنیکر کا بی تصرف تسلیم ہواور اس کی آواز کی نسبت لا و ڈ اپنیکر کی طرف تھی تھی تو بھروہی تیجہ نکلا کہ مقتدی کے تق میں غیر امام کا تصرف اور آواز واس طری تو مقتدی کی نماز فاسد ہوجانے کے لئے اس قد دکائی ہے۔ ( تحقیق الاکا یہ الاتا بائی الاصاغ مرتبہ حافظ محمد عران قاوری رضوی صفی ۱۸)

اور شیر بیٹ منت حضرت علامہ مولا نامجہ حشمت علی خال صاحب تکھنوی ٹم پیلی کھیں رحمۃ اللہ علیہ تحریر فریاتے ہیں: ''کہ لا وَ ذَا مَهِ مِن ہُوتی ہوتی ہوتی ہا کہ صحابے ۔' اور حضرت سیدنا المفتی الاعظم مولا نا الثاہ محمصطفیٰ رضا خال صاحب دام ظلم العالی نے بھی جمبی میں بماہ محرم الحرام ۱۳۷۵ ھا بی تحقیق یہی بیان فریائی اور اس وقت و ہاں جو محمصطفیٰ رضا خال صاحب دام ظلم العالی نے بھی جمبی میں بماہ محرم الحرام ۱۳۷۵ ھا بی تحقیق یہی بیان فریائی اور اس وقت و ہاں جو دوسرے اکا برعایا نے اہل سنت مشل حضرت مخدومی مولا نا سید آل مصطفیٰ میاں صاحب مار جروی اور حضرت معظمی مولا ناسید محمد العظم کچھوچھوی دامت برکا تہم القدسید ومجاہد مات مولا نامح بوب علی خال صاحب نصر ہم المولیٰ تعالیٰ تشریف فریا ہے سب المحمد شالاعظم کچھوچھوی دامت برکا تہم القدسید ومجاہد مات مولا نامح بوب علی خال صاحب نصر ہم المولیٰ تعالیٰ تشریف فریا ہو اور بھی سنتا ہواور نے اس کی تصدیق فرمائی جس کی تھی ہوئی روشن ولیل میہ ہے کہ اگر کوئی شخص الی جگہ ہو جہاں سے اصل متعلم کی آ واز بھی سنتا ہواور

لاؤ ذا ببیکر کے کسی ہارن کا منداس کی طرف ہوتو وہ اصل متعلم کی آواز کواور ہاران نے لگی ہوئی صدا کو علیجد ہ متما کزومتغا کر طور پر سے گا جیسا کہ ہارن کا مشاہدہ ہے جب بیصدا ہے تو صدائی کے سب احکام اس پر مرتب ہوں گے جس طرح صدا کی اقتداء بھی شرعاً باطل ہے نماز میں اس الرح استعال شرعاً حرام و شریعت مطہرہ سے نہیں اس طرح لاؤڈ ائپیکر سے نی ہوئی آواز کی اقتداء بھی شرعاً باطل ہے نماز میں اس آلہ کا استعال شرعاً حرام و نا جائز اورموجب بطلان نماز مصلیان ہے۔" (تحقیق الاکا برلا تباع الا صاغر صفحہ ۲۱،۲۰)

حفرت شربید سنت کاس تحریر سے ظاہر ہوا کہ سید العلماء حفرت علامہ سید آل مصطفیٰ صاحب قبلہ مار ہردی اور محدث اعظم حضرت علامہ سید محد کچھو چھوی علیہ الرحمة الرضوان کے فزد یک بھی نماز میں لاوُڈ آئیسیکر کا استعال جا ترنہیں بلکہ سید العلماء قبلہ نے شیر بیشہ سنت رحمة الله علیہ کے لاوُڈ آئیسیکر کی نماز میں استعال کے عدم جواز کے فقو کی پران الفاظ میں تصدیق فرمائی ہے: "المحواب المحواب و المحیب الفاضل رحمة الله علیه مصیب و مثاب بست و دوم صفر المنظفر ۱۳۸۰ هسنده ملاحظه و القول الاز برفی الاقتداء بلاوُڈ آئیسیکر صفح ۱۳۸۰.

اور محدث اعظم قبله في حضور مفتى اعظم بهذه صطفي رضا خال عليه الرحمة والرضوان كايك فتوى كى ان لفظول كيماته تقديق فرما كي بين الا الا تباع. وحقيق الا كابر لا تباع الا صاغر) اور اس قتوى كي تقديق حافظ لمت حضرت علامه شاه عبد العزيز محدث مرادة بادى بافى الجامعة الشرفيه مباركيور في من ان الفاظ مين فرما كي بين الجواب هو الصواب ( تحقيق الا كابر ص )

اورمفتی اعظم دہلی حضرت مولانا شاہ محدمظہراللہ صاحب شائی امام مجد جامع فتح وری قدی سرہ تحریر فرماتے ہیں: "ظاہر ب کہ بیآ لہ (مکبر الصوت یعنی لاؤڈ اپنیکر) امام اور مقتریوں کا غیر ہے اور امام کا غیر مقتدی کے قول پر اور مقتدی کا غیر امام کے قول پر عمل کرنا مفسد صلاۃ ہے ہیں اس آلہ گی آواز پر جولوگ ارکان نماز اواکریں گے ان کی نماز نہ ہوگی۔ (فقاو کی مظہری صفحہ ۱۲۱)

ذرکورہ بالا تفصیل ہے واضح ہوگیا کہ اکا برعلائے الل سنت کا فتو کی اس پر ہے کہ نماز میں لاؤڈ اپنیکر کا استعال جائز بیں جو اوگ اس کی آواز پر رکوع و جودکرتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ واللہ تعالیٰ اعلم.

كتبه: جلال الدين احمد الاميدى كم مرذو الجدام

مسئله: - از : محرسيم القادري، مدرسه خواجه فريب نواز كلشن محمدي، بهياؤ، يحمد

(۱) لاؤڈ اسپیکر پر جوازاقتدا ، نماز کے سلسلے میں حضرت کا کیا خیال ہے؟ جبکہ موجودہ ماحول میں علماء دونوں جانب ہیں۔ فرض ، واجب اور تراوت کے کا تھم ایک ہے یا ان میں کچھ فرق ہے۔ اگر لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھانے والے کی اقتداء کے بغیر بھی چارہ کارنہ ہوتو کیا کرے؟ بینوا توجدوا.

الجواب: مناز میں لاؤڈ ایکی آواز پررکوع و جود کرنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے جاہوہ فرض دواجب نماز ہو البیکر کی آواز پررکوع و جود کرنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے جائے دواجب نماز پر حانے یا سنت تراوت کے ہر نماز کا حکم ایک ہے تفصیل کے لئے فاوی فیض الرسول جلداول ملا حظہ ہو۔ اگر کہیں لاؤڈ ایکیکر پر نماز پر حان والے کی اقتدا کے بغیر جارہ کارنہ ہوتو ایسے امام کے قریب پہلی صف میں نماز پڑھے اور لاؤڈ ایکیکر کی بجائے امام کی آواز پررکوع و جود کرے۔ والله تعالیٰ اعلم.

کتبه: محمد ابر اراحمد امجدی برکاتی اارزی الجبه ۱۸ اه الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامجدى

## مساله:-از: ماجی محمراستعیل، بردی مجربش، چهتر پور

کیافرماتے ہیںعلائے وین اس مسلمیں کرزیدنے پہلی رکعت میں تبت بدا اور دوسری میں اذا جا، پڑھی تواس کی فراس کی فراس کی فراس کی فراس کے فیان میں اذا جا، پڑھی تواس کی فران ہوئی یانہیں؟ اگراس نے تصدا خلاف ترتیب پڑھا تو کیا تھم ہاور سہوا پڑھا تو کیا تھم ہے؟ اور اگر کسی نے لقمہ ویدیا تو لقمہ ویتا اور لینا کسیا ہے؟ بینوا توجدوا.

السجواب - صورت مستوله شن زيركى تماز بوكى البت اكراس نه برتيمى سهوا يرها تو يحدر جنيس اور تصدأ يرحا تو كني المراق المراق

اور ظلاف ترتیب پڑھنے کے بعداگر کسی نے لقہ دیریاتواس کالقہ دینااورامام کااے قبول کرنا جا ترنہیں کہ امام کواو پروال سورت شروع کرنے کے بعدائ کو پوراکرنے کا تھم ہے اسے چھوڑ کر بعد والی سورت پڑھنے کی اجازت نیس جیسا کہ درمخار جلداول صفح میں تدید ہے۔ قدراً فی الاولی الکافرون فی الثانیة الم تر او تبت بدا ثم ذکر بتم "اس کے تحت شامی میں ظلامہ ہے: "افتتح سورة قصده سورة اخری فلما قرأ ایة او آیتین اراد ان بترك تلك السورة و یفتتے التی ارادها یکرہ اه "ایی صورت میں اقمد دینے والے کی نماز بے جالقہ دینے کے سبب فاسر ہوگئ اوراگرامام نے ایسائقہ لے لیا تو امام کی اوراس کے ساتھ سب کی نماز خراب ہوگئے۔ ایسائی فاوئی رضو یہ جلد سور صفح ۱۳ میں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم .

كتبه: خورشيداحم مصباحي المعظم عاده المعظم عاده

الجواب صحيح: جلال الدين احد الاعدى

مسئله: - از: دُاكْرُ مُحْدِ بِلْ عَالِ الشرقي ، بلرام يور

کیافر ماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسئلہ میں کہ جو تفس تنعین کو متھین پڑھے اس کی نماز کے بارے میں کیا تھم ہے؟ اور اس کے پیچے دوسرے کی نماز ہوگی یانہیں؟ بینوا توجروا.

الجواب؛ - جو خص تعین پڑھنے پر قادر ہے گروہ لا پروائی ہے متھین پڑھتا ہے۔ تواس کی اپنی نماز نہیں ہوگی اور نہ اس کے پیچے دوسرے کی۔ اور اگر میچے پڑھنے پر قدرت نہیں رکھا تو ایسے خص کے متعلق حضرت معددالشر بعدد تمة اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں۔" اس پرواجب ہے کہ تھے حروف پردات دن پوری کوشش کرے۔ اور اگر میچے خوال کی افتدا کرسکتا ہو جہاں تک جمکن ہواس کی افتد ان کرسکتا ہوں اور بیددونوں صور تیس ناممکن ہول تو زمانہ کوشش ہیں ہواس کی افتد ان کرے یادہ کوشش میں ہواس کی افتد ان کرنے پرقادر بھی نہیں ہوا اس کی اپنی نماز ہوجائے گی۔ اور اپنے شش اور اپنے ہے کمتر کی امامت بھی کرسکتا ہے۔ اور سیح ادا کرنے پرقادر بھی نہیں ہوا ور کے خوال کی افتد انجی نہیں کرتا تو اس کی اپنی نماز بھی ہوگی۔" (بہار شریعت حصہ موم صفیہ ۱۸۱۷)

اور حضرت على مصلفى رحمة الشرتعائى علية تحريفرات بين: "لا يسمح غير الالثغ به على الاصح كما فى البحر عن المجتبى و حرره الحلبى و ابن الشحنة انه بعد بذل جهده دائما حتماكا لامى فلا يؤم الامثله و لا تسميح صلاته اذا امكنه الاقتدا بمن يحسنه او ترك جهده او وجد قدر الفرض مما لالثغ فيه هذا هو السحيح. "(ورمخارم روامح روامح اولم المحلول الله على الله تعالى اعلم،

کتبه: محمد عبدالی قادری ۱۸رئیج الاول ساحه

الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامجدى

مسئله: -از:ابراراحمة قادرى خادم مدرسهاشر فيه، رياض العلوم بير بور، بلرام بور-كيافر مات بين مفتيان دين ولمت اس مسئله بين كه نماز بين دائي بير كا انكوشاا بي جكه سے بهث ميا تو نماز بوگى يانيس؟ بينوا توجروا،

ادرعلامه ابن عابد بن ثما مى دهمة الله تعالى علية قرير قرمات ين ان كان اماما فجاوز موضع سجوده فان بقدر ما بينه و بين الصف الذي يليه الاتفسد و ان اكثر فسدت و ان كان منفردا فمعتبر موضع سجوده فان جاوزه فسدت و الافلا." اه (ردام تارج لم الرام قرام ۳۲)

کتب فقہ کی ان عبارتوں سے بیدواضح ہوا کہ اگر مصلی اپنی جگہ سے بحالت نماز موضع ہود تک چلا گیا پھر بھی نماز باطل نہ ہوئی لہذااس سے بیٹا بت ہوا کہ اگر نماز میں داہنے پیر کا انگوٹھا اپنی جگہ سے ہمٹ جائے تو اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوگ ۔ والله تعالیٰ اعلم،

ر کتبه: محمد عبدالی قادری

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

مهمررتيع الاول ساھ

مستله: - از مقيم احمر بركاتي خادم دارالعلوم جماعتيه طابرالعلوم ، چهتر بور

کیافر ماتے ہیں علائے وین ولمت اس مسئلہ ہیں کے فرض کا آخری قعدہ بھول کر کھڑا ہوگیادور کعت والی نماز ہیں تیسری کا اور چارر کعت والی نماز میں پانچویں کا سجدہ کرلیا تو مسئلہ ہے کے فرض باطل ہوکر سب رکعتیں نقل ہوگئیں۔ سوال ہے کہ جب نقل کا ہرقعدہ آخری قعدہ کے تھم میں ہے یعنی فرض ہے تو اس صورت میں نماز فاسدہ وجانا چاہئے۔ نماز کے نقل ہونے کی صورت میں اے صحیح نہیں ہونا چاہئے اس شہرکا جواب تحقیق کے ساتھ تحریر کریں۔ بینوا توجدوا.

السبواب: - صورت مسئولہ میں قیاس تو بھی کہتا ہے کہ نماز فاسد ہوجائے گراستھا نا اے جائز قرار دیا گیا ہے۔
اس لئے کہ جب وہ قعدہ ہے پہلے تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوا تو اس نے اے ایک الی نماز بنادیا جوفرض کے مشابہ ہے۔
اور نفل کا قیاس کرنا فرض پرمن وجہ مشروع ہے اس لئے کہ وہ فرض کے تابع ہے تو الی صورت میں قعد وَ اولی ضفعین کے مابین فاصل ہوگیا۔

جيما كم حضرت علامه الم علاة الدين ابو بكر بن مسعود كاما في رحمة الشرة الله علية كرفر مات ين "كسان القيساس في المتنفل بالاربع اذا ترك القعدة الاولى ان تفسد صلاته و هو قول محمد لان كل شفع لما كان صلاة على حدة كانت القعدة عقيبه فرضاً كالقعدة الاخيرة في ذوات الربع من الفرائض الا ان في الاستحسان لا تفسد وهو قول أبى حنيفة و أبى يوسف لانه لما قام الى الثالثة قبل القعدة فقد جعلها صلاة واحدة شبيهة بالفرض و اعتبار النفل بالفرض مشروع في الجملة لانه تبع للفرض. فصارت القعدة الاولى فاصلة بين الشفعين. (برائع المن تع علم الول صفي ٢٩٢)

اورترک تعدہ کے دقت میں دہ افل نماز نہیں تھی بلکہ فرض تھی پھر جب رکعت کو بجدہ اورضم رکعت ہے مقید کیااس دقت نفلیت حقق ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ فرض کونفلیت بعد میں عارض ہوئی ہے اس لئے اس پر فرض ہی کے دکام جاری ہوں گے۔ جیسا کہ حضرت علامہ ابن عابد بین شامی دھمۃ اللہ تعالی علیہ تجریر فرماتے ہیں: "ان می حال ترك القعدۃ لم یکن نفلا انما تحققت

النفلية بتقييد الركعة بسجدة و الضم فالنفلية عارضة اله." (ردالخارجلدادل صفح ٥٠١٥) و الله تعالى اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احمدالامجدى كتبه: اظهاراحم نظاى المجدى كتبه: اظهاراحم نظاى المربيج الأخر عاد

مسئله: - از. حافظ وقارى غلام يس صاحب ، جلال بور ، امبية كرمكر

کیافر ماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسئلہ میں کہ بجدہ میں دونوں باؤل زمین سے اشھے رہے یا صرف الکیوں کا سرا زمین ہے لگاتو نماز ہوگی یانہیں؟ بینوا توجدوا،

اوراعلی حضرت امام احمد رضا خال محدث بریلوی رضی عندر بالقوی تحریفر ماتے بیں کہ: "سجدے میں فرض ہے کہ کم از کم پاؤں کی ایک انگلی کا پیدز مین پر رقا ہواور پاؤں کی اکثر انگلیوں کا پیدز مین پر جما ہونا واجب ہے۔ یو نہی ناک کی ہٹری زمین پر گلنا واجب ہے۔ یا وَں کو دیکھے انگلیوں کے سرے زمین پر ہوتے ہیں کسی انگلی کا پید بچھا نہیں ہوتا سجدہ باطل نما ذباطل احاسلنما (فاوئ رضویہ جلداول صفحہ کے الله تعالیٰ اعلم.

كتبه: اظهاراحمدنظامی ۲۱رزیج الاول ساه

الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامجدى

مسئله:-از:رض الدين احرالقادري سرسيا سدهارته عر

باره ٢٢ سورة تم السجدة مت ثمر ١٨ حَرَاء بِمَا كَانُوا بِانِتِنَا يَجُحَدُونَ مِن يَجُحَدُونَ كَى بَهِا عَ يَعُمَلُونَ بِرُهَا تونما زبونَى يانبيس؟ بينوا توجروا.

الحبواب: - فقد کا قاعده کلیدید به کرقر اُست پس اگرایی غلطی بموئی جس سے معنی مجل گئے قنماز فاسر بموگی ورنہیں۔ فآوی عالمگیری جلداول صفحہ میں ہے: "ذکره کلمة مکان کلمة علی وجه البدل ان کانت الکلمة التی قرأها مکان کلمه یقرب معناها و هی فی القرآن لاتفسد صلاته و ان لم تکن تلك الکلمة فی القرآن لکن یقرب معناها

لاتفسدو ان لم تكن الكلمة فى القرآن و لاتتقاربان فى المعنى تفسد صلاته بلاخلاف اذا لم تكن تلك الكلمة تسبيحا و لاتحميدا و لاذكرا اه . تلخيصاً "اورحضور صدرالشريع عليه الرحمة الرضوان تحريفر مات إلى الفظ كي بيك لفظ كي بيك في الكلمة تسبيحا و مرالفظ پرهاا كرمنى فاسد تهول نماز بهوائ وغداً وغداً عَلَيْمَا والرَّمِعَى فاسد بهول نماز نه بوكى جيك وَعُداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِيْنَ مِن فَعِلِيْنَ كَل جَلَّمَ غَافِلِيْنَ بِرها الهُ (بهارش يعت حصر مع فدك ا)

لبذا آیت میں نیجت دون کی جگہ نیعمَلُون پڑھاتو نماز ہوگئ کہ "یجتد دُون " پڑھنے کی صورت میں آیت کا ترجمہ ہے" مزااس کی کہ ہماری آیوں کے اور بعملون پڑھنے کی صورت میں ترجمہ ہے۔ "مزااس کی کہ ہماری آیوں کی ساتھ کرتے تھے۔ "اور بعملون پڑھنے کی صورت میں ترجمہ ہے۔ "مزااس کی کہ ہماری آیوں کی ساتھ کرتے تھے۔ یعنی انکاز کرتے تھے۔ لہذا یہ دونوں اس مقام پر متقارب المعنی بین نماز ہوگئے۔ والله تعالیٰ اعلم .

كتبه: محمر مير الدين جبيبي مصباحي سرريع الأخر ١٩ اره

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجذى

مستله:-از:ممتازاحمقاورى دارالعلوم جماعتيه طابرالعلوم، چمتر بور

كيابندوستان مين اليي كوئى برى مسجد به كرجس مين نمازى كرماحة سه گزرنا جائز به؟ بينوا توجدوا.

المسجموان ابن اعلی حفرت محدث بریلوی رضی عندر بدالقوی تحریر این که: "مجد کبیر صرف وه به بس مین شمل صحراات ایس که از مسجد خوارزم که سوله بزارستون پر به باقی عام مساجدا گرچه دس بزار گزیکسر بهون مجد صغیر بین اوران مین و بوار قبله تک بلا حائل مرور ناجا تزاحه " (فاوی رضویه جلد سوم صفحه ۱۰۸) لهذا بهندوستان بین ایس کوئی بری مجد نهین به جس مین نمازی کی سامند سے گزرنا جا تز به والله تعالیٰ اعلم.

كتبه: محمير الدين جيبي مصباحي ١٩ رصفر المظفر ١٩ ه الجواب صحيح: جلال الدين احمدالامجدي

### مسكله:-از عمرنياز بركاتي ، نواري جهاتكير منج فيض آباد

الربلاسرة منازير حدم المية كتف فاصله يرآدى ال كرما من المارك المامية والمواد

العبواب: - سیرنااعلی مفرت محدث بریلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں: "نمازاگر مکان یا چھوٹی مجد میں پڑھتا ہوتو صرف موضع ہو و تک نکلنے ک پڑھتا ہوتو دیوار قبلہ تک نکلنا جا ترنہیں جب تک نظ میں آڑنہ ہوا در صحرایا بڑی مسجد میں پڑھتا ہوتو صرف موضع ہو و تک نکلنے ک اجازت نہیں اس سے باہرنکل سکتا ہے۔ موضع ہود کے بیمعنی کہ آ دمی جب قیام میں اہل خشوع وضوع کی طرح اپنی نگاہ خاص جائے سجود پر جمائے یعنی جہاں تجدے میں اس کی پیٹانی ہوگی تو نگاہ کا قاعدہ ہے کہ جب سامنے روک نہ ہوتو جہاں جمائے و ہاں سے بچھ

آ کے برحتی ہے جہاں تک آ کے بردھ کر جائے وہ سب موضع بچود میں ہال کے اندر نکلنا حرام ہے اور اس سے باہر جائز اھ (فقاویٰ رضو پہ جلد سوم صفحہ اوس )

وريخارم شاى جلداول صغير المعرور مار فى الصحراء و فى مسجد كبير بموضع سجوده فى الاصح و مروره بين يديه الى حائط القبلة فى بيت صغير فانه كبقعة واحدة اه. "اورردا تحارش ب:" (قوله بموضع سجوده كما فى الدرر و هذا مع القيود التى بعده انما هو للاثم و الا فالفساد منتف مطلقاً (قوله فى الاصح) صححه التمرتاشي وصاحب البدائع و اختياره فخر الاسلام و رجحه فى النهاية و الفتح انه قدر مايقع بصره على المار لو صلى بخشوع اى راميا ببصره الى موضع سجوده اه."

لہذااگر مکان یا جھوٹی مسجد میں نماز پر ہ رہا ہے تو دیوار قبلہ تک نصلی کے سامنے ہے آ دی نہیں گذر سکتا ہے البنۃ اگر در میان میں بچھ جائل ہوتو گذر سکتا ہے۔ اور اگر صحرایا ہوئی مسجد میں بلاسترہ نماز پڑھ دہا ہے تو سجدے کی جگہ کے آگے ہے گذر سکتا ہے۔ اس کے اندر ہے گذر ناحرام ہے۔ و الله تعالیٰ اعلم.

کتبه: محدیمبرالدین جبیم مصباحی ۱۹ رمفرانمظفر ۱۹ ه

الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامجدى

## مسئله: - از: حافظ مقصوداحد، امام معيديم مجداندور (ايم في)

ایک کتاب نگاہ ہے گذری جس کا نام ہے' بغداد ہے مدید منورہ تک'اس کے صفحہ ۱۰ اپر ہے کہ جولوگ فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں ان کے سامنے ہے لوگ گذرتے رہتے ہیں۔ حرمین کی دونوں مبحدوں کا یہی حال ہے ادراس کونہ کوئی برامانتا ہے ندروکتا ٹوکتا ہے۔ لیکن اب پاکستانیوں نے بیجدت (بوعت) کی ہے کہ مبحد نبوی میں نماز پڑھتے وقت ان کے سامنے سے کوئی گذرتا ہے توا ہے دو کتان کے سامنے سے کوئی گذرتا ہے توا ہے دو کتان کے سامنے ہے کوئی میں کیا تھم ہے؟ بینوا تو جدوا.

المجواب: - نمازی کرمائے سے گذرنام رکز چاکز نیس کرائی میں بہت خت گناہ ہے مدیث ریف میں ہے: لمو بعلم الممار بین یدی المصلی ماذا علیه لکان ان یقف اربعین خیرا له من ان یعر بین یدیه قال ابو النضر لا ادری قال اربعین یوما او شهرا او سنة . " یعنی اگر نمازی کرمائے سے گذر نے والایہ جان لیا کہاں میں کتنا گناہ ہے تو چالیس تک کر رے دیا گور نے سے بہتر جانا ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نیس جانا کہ صنور نے چالیس ون فر مایا کہ چالیس ون فر مایا کہ جان ہے اللہ تعالی علیہ کہ چالیس مہینے یا چالیس برس (مسلم شریف جلد اول صفی کے تعدد حضرت امام اجل نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: "معنی ارتکاب ذلك الاثم و معنی فرماتے ہیں:"معناہ لو یعلم ما علیه من الاثم لاختار الوقوف اربعین علی ارتکاب ذلك الاثم و معنی

الحدیث النهی الاکید و الوعید الشدید فی ذلک. یعنی اگرگذرنے والاجانیا که اس پر کتنا گناہ ہے تواس گناہ کے کرنے پر چالیس دن یا چالیس مہینہ یا چالین سال کھڑے دہنے کو پسند کرتا۔ قلاصہ یہ کہ حدیث شریف میں گذرنے والوں کونہایت تاکید کے ساتھ منع کیا گیا ہے اوران کے لئے اس بارے میں تخت وعیدیں آئی ہیں۔ (نووی مع مسلم جلداول صفحہ کے ا

لہذا جونمازی کے سامنے سے گذرتے رہتے ہیں جاہے وہ فرض پڑھ رہا ہو یا سنت تو وہ بخت گنہگار ہوتے ہیں۔اور مسجد نبوی میں یا کتانی لوگ گذرنے والوں کو جورو کتے ہیں وہی شریعت کا حکم ہے بدعت ہر گزنہیں۔

البترطواف كعبى حالت مين تمازى كرائ سخت كذرتا جائز ك للطواف صلاة فسار كمن بين يديه صفوف من المصلين. "اه اياى ردام تارجلداول صغر ٢٣٣ مين كدوالله تعالى اعلم.

كتبه: اشتياق احمر الرضوى المصباحي

٣٠ رزى الحجه ٢٠ ص

الجواب صحيح: جلال الدين احمدالا مجدى

مسئله: - از جميل فان ميزيك استور متم ابازار بلرام بور

موجوده دور میں مسجد نبوی اور مسجد حرام کے امام کے پیجھے نماز پڑھی جاسکتی ہے یانہیں؟ بینوا توجدوا .

المعجواب :- حضرت علامه ابن عابد بن شائ قدى سره السائ تحريفر مات بين : "اتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد و تعلبوا على الجرمين و كانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون و ان من خالف اعتقادهم مشركون و استباحوا بذلك قتل اهل السنة و قتل علمائهم " يخن عبد الوباب كمائخ والخبر ب نكل اور كم معظم و مدينه منوره برزبردي بضر كرايا وه لوگ ابنا ند به بنلی بتات بین این ال کا عقيده يه محکوم ف و بی لوگ مسلمان بین اور جوان کا عقاد کی مخالفت کرین وه کافر و مشرک بین دای لئے ان لوگول نے الی سنت و جماعت اور ان کے عالموں تے آل کو جائز شمر ایا ۔ (روالحق رجلد جہام صفح ۲۲۱)

اوردیوبندی مسلک کے شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد ٹانڈوی عرف مدنی سابق صدرالمدرسین دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں کہ: ''محمد بن عبدالوہا ب کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم اور تمام مسلما ٹان مشرک و کافر ہیں۔ اور ان سے تب و قال کرنا اور ان کے اموال کوان سے تبھین لینا طال اور جائز بلکہ واجب ہے'' (شہاب ٹا قب صفحہ ۳) دیوبندی مسلک کے ایک دوسر م شہور مولا نا فلیل احمد البیشی کلستے ہیں؛ کفر الوهاب کے وہائی چیلوں فلیل احمد البیشی کلستے ہیں؛ کفر الوهاب کے وہائی چیلوں نے امت کوکافر کہا۔ (المهند صفحہ ۲)

اور جوكى مسلمان كوكافر كم الكروه كافرنه بوتواست كافر كمن والاخودكافر بهوجاتا ب-جيرا كدهد بث شريف مي ب حضور صلى الله تعالى عليدوملم في ارشادفر مايا: "ايما رجل قال لاخيه كافر فقد باء بها احدهما." يعنى جس ني اين بها أي كوكافر

كها تووه كفر خوداس پر بليك آيا "اه (مشكلوة ص اس) اوراس مديث كتحت حضرت ملاعلى قارى عليه الرحمة الله البارى تحريفر مات بيس رجع اليه تكفيره لكونه جعل اخاه المؤمن كافرا فكانه كفرنفسه "اه (مرقاة جلائم صفحه ١٣٧)

لهذا فذكوره مسجدول كامام الروباني بين توان كے بيجي نماز نيس پريمی جاستی اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بريلوی رضی عندر بدالقوی تحريفر مات بين از وبابي قطعاً بودين اور بودين كے بيجي نماز ناجائز فتح القدير ميں ہے: "روی عن اب است حذید فقة و ابی یوسف رضی الله تعالیٰ عنهما ان الصلاة خلف اهل الاهواء لا تجوز اه." (فاوی رضوي جلد سوم صفيه ۲۲۷) والله تعالیٰ اعلم.

كتبه: اشتياق احدرضوى مصباحي كم رئيج الغوث ٢٠ه

الجواب صحيح: جلال الدين احدالا مجدى

#### مسئله:

کیا فرماتے ہیں مفتیان اسلام اس مسئلہ میں کداذان یا نماز میں اللہ اکبر کی جگداللہ اکبار پڑھ دیا تو اذان ونماز ہوگی یا نہیں؟اذان ونماز کااعادہ کرنا پڑے گایانہیں؟ بینوا توجدوا.

المجواب: - اذان میں اکبر کی جگدا کبار کہنا حرام ہے۔ اذان کا اعادہ کرے اور نماز میں کہاتو نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر تکبیر تحریب کہاتو نماز شروع ہی نہ ہوئی۔

بہارشریعت حصہ وم صفحہ ۳۳ پر ہے: '' کلمات اذان میں کن حرام ہے۔ مثلاً الله یا اکبر کے ہمزہ کومد کے ساتھ آلله یا آ کبر پڑھنا یو ہیں اکبر میں '' ہے بعد 'الف' ہڑ ھادینا حرام ۔' اورای میں صفحہ ۲۸ پر ہے: ''لفظ الله کو آلله یا اکبرکو آ کبریا اکبارکہا تو نمازنہ ہوگی۔ بلکہ اگران کے معانی فاسدہ سمجھ کر قصد آ کہے تو کا فرہے۔''

نادئ عالميرى جدادل مخده من من المد في اول التكبير كفر و في آخره خطأ فلحش كذا في الزاهدي "ادرعلامه عابرين شائ علي الرحم در عن الرعاد من من من من الراهدي "ادرعلامه عابرين شائ علي الرحم در عن الرعاد الذه يصير استفهاما و تعمده كفر فلا يكون ذكرا فلا يصح همزة اكبر اطلاقا للجمع على ما فوق الواحد لانه يصير استفهاما و تعمده كفر فلا يكون ذكرا فلا يصح الشروع به و تبطل الصلاة به لو حصل في اثنائها في تكبيرات الانتقالات اهـ "ادر 'باءا كرك تحت كمت المحت شي الشروع به و تبطل الصلاة به لو حصل في اثنائها في تكبيرات الانتقالات اهـ "ادر 'باءا كرك تحت كمت المحيض أي و خالص عن مد باء أكبر لانه يكون جمع كبر و هو الطبل فيخرج عن معنى التكبير او هو اسم للحيض او للشيطان فتئبت الشركة فتعدم التحريمة. "اه (ردالمحتار جلد اول ص ٢٣٤) والله تعالى اعلم الجواب صحيح: جلال الدين احم الامجدى

14/11/19

# بابمايكرهفىالصلاة

# نماز کے مروہات کابیان

مسئله:-

كيافرماتين مفتيان وين وطت المسئل على كيفن لك كسب كان اوردازهى چهيا كرنماز پرهنا كيما به بينوا توجروا المستواب - بحالت نمازكان چهيان على حرج نبيل مروازهى چهيانا كروه به كده وسلى الله تعالى عليه وكم نال منع فرمايا به حديث شريف على به انهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن تغطية الفم و اللحية اه." والله تعالى اعلم.

كتبه: محدابراراحدامجدى بركاتي

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

مسئله:-

کیافرماتے ہیں علائے وین اس مسئلہ میں کدایک امام صاحب جب اللہ اکبر کہتے ہوئے بحدے میں جاتے ہیں تو زمین پرمرد کھنے کے بعد اکبر کہتے ہیں۔ اس طرح جب بحدے سے اٹھتے ہیں تو سیدھا کھڑا ہوجانے کے بعد اکبر کہتے ہیں تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ بینوا توجدوا.

المجبواب-الم ما حب كا تجد عين رمرد كفت كے بعد اور تجد عدا تحر الموع و الاذكار بعد تمام المركم على المركم المركم على المركم على المركم على المركم على المركم على المركم المركم على المركم على المركم على المركم المركم على المركم على المركم على المركم المركم

يسجداه." ال كتحت عمق الرعاية على عند المتحداء السعدام يقل ساجدا ليفيد مقارنة التكبير مع السجود تنبيها على ان ابتداء التكبير عند ابتداء الاستخفاض و انتهائه عند وضع جبهته للسجود صرح به في المحيط اه." و الله تعالى اعلم.

کتبه: نورشیداحدمصباتی ۲۲رزیج الاخر۱۸ه الجواب صحيح: طلال الدين احد الامجدى

مسئله: - از: صوفی محرصدیق، چوری دالے، جوابر مارگ، اندور آدهی آستین کا کرتایاتیص وغیره پهن کرنماز پژهنا کیماہے؟ بینوا توجروا.

البواب: - اگراس کے پاس دوسرا کیڑ اپوری آسین کا موجود ہوتو کروہ ہے۔ ورنہ بلاکراہت جائز ہے۔ حضرت صدرالشر بعیطیدالرحمۃ والرضوان تحریفر ماتے ہیں: ''جس کے پاس کیڑے موجود ہوں اور صرف آدگی آسین یا بنیائن مجمن کر نماز پڑھتا ہے تو کراہت تنزیبی ہواور کیڑے موجود نہیں تو کراہت بھی نہیں معاف ہے۔ اورا گرکرتے یا چکن کی آسین جڑھا کر نماز پڑھتا ہے تو نماز کر وہ تح کی ہے۔ درمخار جلداول صفح سے میں ہے: کرہ کفه ای رفعه و لو لتراب کمشمر کم او ذیل و سیات فی شیاب بذلة یلبسها فی بیته و مهنته ای خدمته ان له غیرها و الا لا ." (فاول امجدیہ جلداول صفحہ ای داللہ تعالی اعلم او الله تعالی اعلم او الله تعالی اعلم اور الله تعالی اعلم الله تعالی اعلم الله تعالی اعلم الله تعالی اعلم الله تعالی اعلی اعلی الله تعالی اعلم الله تعالی اعلم الله تعالی اعلم الله تعالی اعلی اعلی الله تعالی اعلی الله تعالی اعلی الله تعالی اعلی الله تعالی اعلی اعلی الله تعالی الله تعالی

کتبه: محمد عبدالی قادری ۲۵ رشوال المکرم ۱۲ه

الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامحدى

مسكله: - از عبدالعزيز نوري، ماتقى بالا ، اعدور

سینے پر کرتے کا سارا بٹن بند کیا گراو پر ہے جو شیروانی یاصدری پہنی اس کا کوئی بٹن بندنہ کیا یاصرف او پر کا ایک بٹن بند کیا۔اورای حالت میں نماز پڑھی تو کیا تھم ہے؟

السبواب: - اعلی معزت ام احمر رضا محدث بریلوی رضی عندر بدالقوی تحریفر ماتے بیں کہ: ''انگر کے جومدری یا چنہ پہنتے ہیں اور عرف عام میں ان کا کوئی بوتا م بھی نہیں لگاتے اور اسے معیوب بھی نہیں بچھتے تو اس میں بھی حرج نہیں ہوتا چا ہے کہ یہ خلاف معتاد نہیں ۔ ( فقاد کی رضو یہ جلد سوم صفی سے سال الرح کیڑا پین کرنماز پڑھا کہ نیچ کرتے کا سارا بٹن بند ہے اور او پر شیروانی یا صدری کاکل یا بعض بٹن کھلا ہے تو حرج نہیں۔

اورجو بهارشر بعت می مکرده تنزیمی کا حکم کیا گیا ہے اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سره العزیز کی ندکوره بالاتحریرے خلاہر

ہے کہ وہ اس صورت میں ہے جہاں صدری یا شیروانی کے کل یا بعض بٹن کے کھلار ہے کو معیوب سمجھا جاتا ہو۔والله تعالی اعلم الجواب صحیح: جلال الدین احمد الامجدی قادری احمد الامجدی المحمدی تا خرما ۱۳۱۸ ہے۔ المحادث الله فرما ۱۳۱۸ ہے۔ الله اللہ میں احمد الله میں اللہ میں احمد الله میں اللہ میں

#### مسئله: - از: محمعین الدین نورانی مسجدسونایالی سمیلپور، اژبیه

کیافرہاتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع منین اس مسئلہ میں کے ذید جو کسی مسجد میں اہامت کا کام انجام دیتا ہے۔ اور ذید
کا بال کان کی لوے پنچے اور شانے سے بچھا و پر ہے واضح رہے کہ حالت رکوع و بچود میں زید کے بال سے ان کی داڑھیاں اور کان
ڈھک جاتے ہیں اور لٹک کر رخیار تک پہنچ جاتا ہے۔ سوال طلب امریہ ہے کہ ذید کا اس طرح بال رکھنا از روئے شرع درست ہے یہ نہیں اور نماز میں کوئی کراہت آتی ہے یانہیں ؟ بینوا توجدوا.

الجواب صحيح: جلال الدين احمر الاعجدي منف قادري المعالم الدين احمر الاعجدي المعالم الدين احمر الاعجدي المعالم ا

مستله: - از جمرعادل قادري استاذ دار العلوم فيض النبي ، كوندر بستي

کیافرهاتے ہیں مفتیان دین ولمت اس مسئلہ میں کہ مقتری مسجد کے تین کھڑے ہوئے اور امام محراب میں کھڑا ہوا جس کا فرش مسجد کے فرش سے ڈیڑھ بالشت اونچا ہے اس طرح نماز پڑھنا اور پڑھانا کیسا ہے؟ بیندو ا توجدو ا

العبواب، حضور صدر الشريع عليه الرحمة والرضوان تحريفر مات ين: "امام كاتنها بلندجك كفر ابهونا كروه ب بلندى المقدارية بي ورنه ظاهر حمي الهو" (بهارشريعت مقدارية بي كدد يكيف من اس كى او نجائى ظاهر وممتاز بهو بهرية بلندى الرقليل بهوتو كرابت تزيه ورنه ظاهر تحريم الهو" (بهارشريعت حصيوم صفي ١١٠) للبنداام كاتنها ذيره بالشت او نجائى بركم ابهونا جائز نبيس الي نماز كا عاده كيا جائے و الله تعالى اعلم عصوب على الله بن احمد الامجدى كتبه: محمد برالدين جيبى مصاحى المجواب صحيع: جلال الدين احمد الامجدى كتبه: محمد برالدين جيبى مصاحى المناز ١٩ هـ المناز ١٩ مـ المناز

## مسيئله: - از: الحاج محدر فيق اوجما منجوى مثاني مكر مهاراشر

کیافر ماتے ہیں مفتیان دین ولمت اس مسئلہ میں کہ جوڑ ابا ندھ کرنماز پڑھتا جائز ہے یانہیں؟ بینوا توجدوا اللہ جو ا المجواب: - جوڑ اباندھ کرنماز پڑھتامرد کے لئے جائز نہیں البت ورتوں کے لئے جائز ہے۔ سیدنا اعلیٰ حضرت محدث

ريوى رضى عندر بالقوى تحريفر ماتيس: "جوثرابا عدى كرابهت مردك لي ضرور مه مديث مي صاف نهى السرجل مي عندر بالقوى تحريفر ماتيس كن "امام زين الدين محراقي في مايا - مختص بالرجال دون النساء. اه" (قاوئ رضويه وم صفى ١١٨) اور مديث شريف مي مهن "نهى ان يصلى الرجل و هومعقوص. يعنى ني اكرم في الله تعالى عليه وسلم في مردكوجوثرا بانده كرنماز برخ صف منع فرمايا - اخرجه عبد الرزاق في مصنفه و ابو داؤد و ابن ماجه و الترمذي و الطبراني وغيرهم و الاشبه بسياق الاحاديث ان الكراهة تحريمة اه." (عمة الرعايه عاشية شرح وقايه جلداول صفى ١١٠) والله تعالى اعلم.

كتبه: محريمبرالدين جبيى مصباحی مررسج الاول ١٩١٩ ه

الجواب صحيح: جلال الدين احدالامجدى

#### مسئله: -

سجده مس جات وتت لكى يا با تجامدا تمانا كيسا ٢٠ بينوا توجروا.

المسبواب: فقد الخطم بند حضور صدر الشريد عليه الرحمة والرضوان كروبات تريميه كيان مي تحريفرات ين المن المردود " كرا اسمينا مثلاً محده من جات وقت آك يا يجهي الماليا الرجر كرد ي بجان كي كيابواور بلاوجه بوتواور زياده كروه " " كرا اسمينا مثلاً محده من جات وقت آك يا يجهي عالي المراب المربوت حصر مع مع المرد المعلم المن يرفع ثوبه من بين يديه او من خلفه اذا اراد السجود و كذا في معراج الدراية اله. " ملخصاً و الله تعالى اعلم.

كتبه: اشتياق احدمصباحی ۱۲مفرالمظفر ۲۰ه

صح الجواب: جلال الدين احمدالا يدى

## مسئله:- از جميل فال اشرقي محمر ابازار، برام بور

ريفل بن جيب من لكا كرنماز پر مناكيا ٢٠٠٠ بينوا توجروا.

المجسواب: - اگرریفل پن میں اسپرٹ وغیرہ کوئی نجس چیز ہوتو ایسے قلم کو جیب میں لگا کرنما زیڑھنا مکروہ ہے بہی وجہ ہے کہ جس قلم یا جس روشنائی میں اسپرٹ ہواس سے تعویذ وآیات کا لکھنائن ہے۔ جیسا کہ فقیداعظم ہند حضور صدرالشریعہ علیہ الرحمة والرضوان اسپرٹ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ:'' بیشراب ہے اور اس میں نشہ ہے ایسی صورت میں کتبہ وغیرہ لکھنے یا نقشہ بنانے

مِن ياكن اورطرح اسكام مِن لان كل اجازت بمِن ، احتيضاً (فناوى امجدية جلد جهارم صفي ٢٦٣) والله تعالى اعلم الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

٣١ر المنظلة فر ١٣٢٠ ١٥

مسئله: -از: ناراحداد جما تجوي، شاني تكر، بعيوندي

سونے جاندی کے علاوہ کائی (شیشہ) پلاسٹک اور دوسرے دھاتوں کی چوڑیاں پہننا اور پہن کرنماز پڑھنا کیا ہے؟ بینوا توجروا.

لہذا کا پنج (بین شیشہ)ادر پلاسک کی چوڑیاں پہننااور پہن کرنماز پڑھنا سے ودرست ہے۔اورسونے جاندی کے علاوہ دوسری تمام دھاتوں کی چوڑیاں پہننا تا جائزاور پہن کرنماز پڑھنا کروہ ہے۔ والله تعالیٰ اعلم

كتبه: محمداوليس القاورى الامجدى

الجواب صحيح: طال الدين احمد الامجدي

• ارجمادي الاولى ٢١ هـ

مسظه:-از:مولانامحريوس، سيريري دارالعلوم ناسك

اگر باجامہ بابین سے نخد جھپ جائے تو نماز بلاکراہت ہوگی یا کراہت کے ساتھ زید کہتا ہے کہ کف توب کروہ ہے لہذا باجامہ بینٹ کواگر نے ہے موڑ کرفخنہ ہے او پر کرے یا کمر میں کیڑاموڑ کرفخنہ ظاہر کرے دونوں کروہ ہے تو آخرزیر کے لئے کیا بہتر ہے کمر میں کیڑاموڑ سے ایخنہ سے نیچ چھوڑ دے؟ بینوا توجروا.

(۲) ایک قبر ہے جس کا ٹاسک کی تاریخ میں ذکر نہیں لما ہے۔ محر بوڑ ھے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھین سے اے دیکھ رہے ہیں آیا اس قبر پر پتر سے کاشیڈ اور دیوار بنا کراس کی تفاظت کی جائے یائیس ؟ بینوا توجروا.

البواب: - (۱) پاجامه یا پین سے نخذ جمیار ہواس کی دوصور تیں ہیں اگر تکبر کی وجہ سے ہوتو نماز کروہ تح ہی ہوگی ور ورنہ تنزیبی ۔ ایسا ہے فآوی رضو پہ جلد سوم صفحہ ۴۳۸ میں ہے۔ اور کف توب مطلقاً کروہ تح میں ہے۔ حضرت علامہ صلفی علیہ الرحمة و الرضوان تحریفر ماتے ہیں: "و کرہ کفه" ای کے تحت خاتم انحققین حضرت علامہ ابن عابد بین شامی قدس سرہ السامی تحریفرماتے ہیں: "حدد خید الرملی ما یفید ان الکواہة فیه تحریفیة . اه" (روامحتار جلداول صفحہ ۴۳)

اور كبرُ امين كونس كرنماز بردها بهى مكروه تحري ب\_اعلى حضرت الم احدرضا بركاتى بريلوى قدى سرة تحريفرمات بين:

درسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم في نماز مين كبرُ اسمينغ ، كلمرين (كلوين) بين عزمايا (فناوي رضوية جلدسوم صفحه ٢٣٦) اور بر
وه نماز جو مكروه تحريكي بواس كا اعاوه واجب بي مكر مكروه تنزيبي بوتو اعاده واجب نبيل درمخارم شامى جلداول صفحه ٢٣٣٧ به الكر صلاة اديب مع كراهة التحديم تجب اعادتها. "لبذازيد پا جامه يا پين نه ينج مورث اور نه كمر من بلكه فخنه كل صلاة اديب مع كراهة التحديم تجب اعادتها. "لبذازيد پا جامه يا پين نه ينج مورث اور نه كمر من بلكه فخنه كرين ينج بغيرنيت كبر چهورژ د ب والله تعالى اعلم.

(٢) ندكوره قبر كى حفاظت شير اور ديوار بناكر كى جاسكتى ہے۔ والله تعالىٰ اعلم.

كتبه: عجداولس القادرى الانجدى ۱۸ ررجب الرجب الهماره الاجوبة كلها صحيحة: جلال الدين احمالا مجدى

#### مسئله:\_

کیافر ماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسئلہ میں کہ امام صاحب عورتوں کی طرح سجدہ کرتے ہیں تو نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ بینوا توجدوا.

كتبه: عبدالحميدرضوى مصباحى ۱۲۸ر جب المرجب ۲۰اھ

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

#### YA7/97

نون: - عورتوں کی طرح سجدہ کرنے کا اگر میں مطلب ہے کہ اس حالت میں ایک انگلی کا پیٹ بھی زمین پرنہیں لگتا تو بے شک اس صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر دونوں پاؤں کی تمن تمن انگلیوں کے پیٹ زمین پرنہیں لگتے تو نماز مردہ تحری واجب الاعادہ ہوتی ہے یعنی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھناوا جب ہوتا ہے۔ والله تعالیٰ اعلم،

كتبه: جلال الدين احد الامجدى

### مسئله: -از: محمقبول سين اين اے اے بوجھ گار (اے - في)

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ وہ پینٹ جو کافی ڈھیلا ہوتا ہے اٹھنے بیٹھنے اور طہارت کرنے میں کافی آسانی ہوتی ہے اس کا استعمال کیسا ہے؟ اگر اس کو پہن کرنما ذیڑھے یا پڑھائے تو اس نماز کے بارے میں کیا تھم ہے؟ دیدنہ اتبہ حدول

اعلی حضرت امام احمد رضامحدث بریلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں۔'' تشبہ وہی ممنوع وکمروہ ہے جس میں فاعل کی نیت تشبہ کی ہو یاوہ شی ان بدند ہموں کا شعار خاص یا فی نفسہ شرعاً کوئی حرج رکھتی ہو بغیر ان صورتوں کے ہرگز کوئی وجہ مما نعت نہیں۔ (فناوی رضوبینم نصف اول صفح اوال

اوراعلی حضرت مجدداعظم علیہ الرحمة کے دور میں بینٹ انگریزوں کا خاص لباس اور شعارتھا جوکوئی کسی بینٹ بہنے ہوئے دیکھتا تو کہددیتا کہ بیا تگریز ہے اس لئے آپ نے نتویٰ دیا کہ پتلون، پینٹ بہننا مکروہ ہے اور مکروہ کپڑے پرنماز بھی مکروہ لیکن بینٹ کا استعمال اب بالکل عام ہو چکا ہے ہندوو مسلم ہرکوئی اس کو استعمال کرتا ہے۔ کسی قوم کے ساتھ خاص ندر ہا۔ اس لئے اگر بینٹ کا استعمال اب بالکل عام ہو چکا ہے ہندوو مسلم ہرکوئی اس کو استعمال کرتا ہے۔ کسی قوم کے ساتھ خاص ندر ہا۔ اس لئے اگر بینٹ ایساڈ ھیلا ہوکہ نماز اداکر نے میں دشواری نہ ہوتو اسے پہن کرنماز جائز ہے۔ البتہ انگر مساجد کے شایان شان نہیں کہ وہ نیا بت

رسول النّه صلى الله تعالى عليه وسلم كے منصب پر جيں -لهذاوه پينٹ نه پہنیں -اور جرگز اس پرنماز نه پڑھائيں بلكه سنت رسول خداصلی الله تعالى عليه وسلم وسنت محابه كرام واوليائے عظام رضوان الله تعالى عليه على كرتے ہوئے ولئى يا "باجامه كا استعال كرتے ہوئے ولئى يا "باجامه كا استعال كريں - والله تعالىٰ اعلم.

کتبه: محمشیرتادری مصباحی ۵رزیج النور۲۰ه الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

#### مسئله:

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین مسکہ ذیل میں کہ نماز پڑھنے کی حالت میں ادھرادھرد میکھنا کیہا ہے۔ بینوا توجد وا

الجواب: - نماز پڑھنے کی عالت میں ادھرادھرمنہ پھیر کردیکھنا کردہ تح کی ہے،کل چہرہ پھر گیا ہویا بعض اورا گرمنہ نہ پھیرے صرف تنکھیوں سے ادھرادھر بلا حاجت ویکھے تو کروہ تنزیبی ہے اور نادرا کسی غرض تھے سے ہوتو اصلاً حرج نہیں۔ایا ہی بہارشر بعت حصہ ہوم صفحہ ۲۲ا میں ہے۔

اورفاوی عالمیری جلداول صغیه ۱۰ ایر به از یکتوت یمنه او یسره بان یحول بعض وجهه عن القبلة فاما ان ینظر بمؤق عینه و لایحول وجهه فلا بأس به کذا فی فتاوی قاضی خان. "اه علام صمی علی الرحمة والرضوان تحریفرات بین: و الالتفات بوجهه کله او بعضه للنهی و ببصره یکره تنزیها و بصدره علی الرحمة والرضوان تحریف الالتفات بوجهه کله او بعضه للنهی و ببصره یکره تنزیها و بصدره تنفسند کما مر " (الدرالخار) اور عبارت مذکوره کت علام این عابرین شامی علی الله تعالی علیه وسلم ایاك و الالتفات فی هو مارواه الشرمذی و صححه عن انس عن النبی صلی الله تعالی علیه وسلم ایاك و الالتفات فی الصلاة فی الصلاة فی التطوع لا فی الفریضة و روی البخاری انه صلی الله تعالی علیه وسلم قال هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاة العبد و قیده فی الغایة بان صلی الله تعالی علیه وسلم قال هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاة العبد و قیده فی الغایة بان یکون بغیر عذر و ینبغی ان تکون تحریمیة کما هو ظاهر الاحادیث. بحر (روا محتار الحادی الله تعالی اله تعالی الله تع

کتبه: محمشبیرعالم مصباحی ۳۰رزی تعده ۱۳۱۹ه الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

مسئله:-از:اخرحسين مشابري

چین والی گھڑی پہننا کیماہے اور اکثر امام چین والی گھڑی پہنتے ہیں نماز کے وقت نکال کرر کھ دیتے ہیں ایسے امام کے

بارے میں کیا مم ہے؟ بینوا توجروا.

البو ابنائی حضرت امام احمد صابی اورات لگار کرنماز پڑھنا جائز نہیں جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد صابحہ دیں بلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں ''گھڑی کی زنجیر سونے چاندی کی مردکو حرام اور دھاتوں کی ممنوع ہے اور جو چیزی ممنوع کی گئی ہیں ان کو پہن کرنماز اور امامت مکروہ تحریمی ہیں۔ (احکام شریعت حصد دوم صفحہ کا) اور جوامام چین دالی گھڑی ہیئتے ہیں اور نمازے وقت نکال کرد کھ لیتے ہیں ان کی افتداء کرنے میں حرج نہیں۔

حفزت صدرالشر بعی علیہ الرحمہ گھڑی لگا کرنماز پڑھنے اور امامت کرنے کے متعلق سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں اگر ( گھڑی) کسی وھات سونے ، چاندی ، پیتل وغیرہ سے بندھی ہے تو نماز مکروہ ہوگی اے اتار کرنماز پڑھنی چاہئے۔ ( فآوی امجد بین اول ۱۳۷) و الله تعالیٰ اعلم.

کتبه: محمشبیرقا دری مصباحی ۵رزی قعده ۱۳۲۰ ه الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

### مستله: - از جمع بدالحميد فال الم باشميد مسجد ، دا يحور ، كرنا نك

كيافرمات بين علمائ دين ومفتيان شرع متين مسائل ذيل مين:

(۱) نمازیں اگرکرتے کے بٹن کھے ہیں تونمازہوگی یانیس؟ (۲) نظے سرنماز پڑھنا کیرا ہے؟ بینوا توجروا

العبواب: - (۱) کرتے کے بٹن کھے رکھ کرنماز پڑھنا کروہ تح کی ہے جب کے سید نظر آئے ایبائی بہارشر بعت حصہ سوم صفحہ عامی ہے۔ اوراعلی حضرت محدث بریلوی رضی عندر برالقوی تحریفر ماتے ہیں کہ: ''کسی کپڑے کواییا خلاف عادت بہننا جے مہذب آ دمی مجمع یابازار میں ندکر سکے اور کرے تو ہا دب خفیف الحرکات سمجھا جائے یہ بھی مکروہ ہے۔ جیے ایبا کرتا جس کے بٹن سینے پر ہیں بہننا اور بوتام (بٹن) استے لگانا کے سینہ یاشانہ کھفا رہے۔'' (فاوی رضو یہ جلد سوم صفحہ سے سال اور اگر کرتے پرشروانی یاصدری ہواوراس کے بٹن نہیں لگائے جاتے اور اسے معبوب بھی نہیں سمجھا جاتا یا صدری ہواوراس کے بٹن نہیں لگائے جاتے اور اسے معبوب بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ایبانی نقاوی رضو یہ سم صفحہ سے۔ الله تعالیٰ اعلم.

(۲) نقبائے کرام نے نظیم نماز پڑھنے کی تین تشمیل کی ہیں۔(۱) ستی سے نظیم نماز پڑھنا یعنی ٹو پی بہنا ہوجھ معلوم ہوتا ہو یا گری معلوم ہوتی ہو کروہ تنزیبی ہے۔(۲) تحقیر داما نت نماز مقصود ہو۔ مثلاً نماز کوئی ایسی ہم بالثان چیز نہیں جس کے لئے ٹو پی محملہ پہنا جائے تو کفر ہے۔ (۳) خشوع و خضوع کے لئے ہوتو جائز ہے۔ آییا ہی بہار شریعت حصہ سوم صفحہ اے ان قادی رضو یہ جلد سوم صفحہ اے ان مالکیری جلد ادل صفحہ ۱۰ ایر ہے۔ اور علامہ صکفی علیہ الرحمة و الرضوان کر وہات نماز میں تحریر فرماتے ہیں۔(و صلات حساسرا) ای کیاشف (راسه للتکاسل) "و لاباس به للتذلل و اماللاهانة بھا

فكفر "اه (درمخارمع شاى جلداول صفيه عهم) و الله تعالى اعلم. الجواب صحيح: جلال الدين احمدالامجدى

کتبه: محمشیرعالم مصباحی ۱۲ ارذی الجبه۱۳۱۱ه

مسئله: - از محرسلمان رضاخال قاوري معلم الجامعة الاسلاميه فيض آباد

ہندوستان کا بعض کمپنیاں کی وھات پر نقش تعلین شریفین بناتی ہیں کیااس کوٹو نی یا کسی پارچہ میں آویزاں کر کے نماز پڑھ کتے ہیں؟ کیا یہ چین دار گھڑی کے تھم میں نہیں ہے؟ زید کا خیال ہے کہ اس نقش کوجود ھات پر ہے جیب میں رکھ کر نمازاوا کرے گاتو نماز نہیں ہوگی کیا یہ سی ہے؟ بینوا تو جروا.

اورزيد كاخيال كدان نقوش كوجودهات برہے جيب ميں ركھ كرنمازاداكرے كاتونماز نبيس ہوگی محض غلط ہے كہ جب تصوير، سونا، تا نبه، اور پیتل وغیره کو جیب میں رکھ کرنماز پڑھ سکتے ہیں تو اس دھات کوبھی جیب میں رکھ کرنماز پڑھ سکتے ہیں۔حضورصدر الشريعة عليه الرحمة تحرير فرماتے بين كه اگران چيزوں كوائكا يانبين اور نه كلائى پر باندھا بلكہ جيب ميں پڑى رہتى بين تو ناجا رَنبين كه ان کے پہننے سے ممانعت ہے جیب میں رکھنامنع نہیں۔ (بہارشریعت حصہ شانز وہم صفحہ او) والله تعالی اعلم كتبه: محمر بإرون رشيد قادرى كمبولوي تجراتي الجواب صحيع: طلال الدين احد الامجدى

۵ دمحرم الحرام ۲۲۳ اه

مسئله: -از:غلام ني خال، اورنگ آباد، خليل آباد

كنده يرسروال الكاكرنماز راحنا اورنمازي انكل چكانا كيما ؟ بينوا توجروا

السبجسوانب:- رومال،شال یا جا در کے دونوں کنارے دونوں موغرهوں سے نشکتے ہوں بیمروہ تحریمی ہے۔اورایک کتارہ دوسرے مونڈ ھے پرڈال دیااور دوسرالنگ رہاہے تو حرج نہیں۔ادراگرا کیے مونڈ ھے پرڈالا اس طرح کی ایک کنارہ پیٹے پر لنك رما مواور دوسرا بيد برتوبيمي مروه ب-ايابى بهارشر بعت حصدسوم صفحه ١٣٥١ ب--

اورعلامه صلى عليه الرحمة تريزمات بين كه: كره سدل تحريما للنهى (ثوبه) اى ارساله بلا لبس معتاد و مسنديسل پرسله من كتفيه فلومن احدهمالم يكره. اه" (درمخارم شامى جلدنانى صفحه ٥٠٠٥) اوراى سيحتحت علامه ابن عابدین شامی علیه الرحمة تحریر فرماسته بین که: " اذا ارسسل طرف اسنه علی صدره و طرفا علی ظهره یکره. " اور علام عبدالقا دررا في عليه الرحمة تريخ مات بي كه: "قول الشارح فيلومن احدهما لم يكره. اى احد كتفيه و لف الباقى على عنقه. أه" (تقريرات الرائعي جلدناني صفيهم)

اورنماز من الكليال چنكانا بهي مروة تحريمي مي مي من شريف من هن " لا تسفوقع احسابعك و انت في الصلاة." لینی جب تم نماز کی حالت میں ہوتو انگلیاں نہ چڑکا ؤ۔ (سنن ابن ماجه صفحہ ۱۸۷) اور بنامیشرح ہدامیہ جلد دوم صفحہ ۱۳۲۲ میں ہے۔ "ان تعمد في فرقعة الاصابع ار تشبيكها فصلاته باطلة .اه"

اورجن صورتوں میں نماز مروہ تحریمی ہوتی ہےان نمازوں کا وہراناوا جب ہوتا ہے۔درمخنارمع شامی جلد ثانی صفحہ سے اس كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها اهـ " والله تعالى اعلم.

كتبه: محمر بإرون رشيد قادري كمبولوي تجراتي ٢ ارز والحجدا ٢٢ اه

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامحدى

#### -: 41'un

عمامہ سر پراس طور پر باندھا کہ نی میں ٹو بی زیادہ کھلی رہی تو نماز کروہ تحریمی ہوگی یا تنزیمی ؟ بینوا توجروا.

الجواب: حفرت صدرالشریعہ علیہ الرحمۃ کریر فرماتے ہیں کہ ' لوگ سیجھتے ہیں کہ ٹو بی پہنے رہنے کی حالت میں اعتجار ہوتا ہے گر تحقیق یہ ہے کہ اعتجار اس صورت میں ہے کہ عمامہ کے ینچ کوئی چیز سرکو چمپانے والی نہ ہو۔اھ' (فآوی امجدیہ جلد اول صفحہ اول صفحہ اول منہ ہو۔اھ' (فآوی امجدیہ جلد اول صفحہ اول صفحہ اول صفحہ اول صفحہ اول صفحہ اول سفحہ اول سفحہ اول سفحہ اول صفحہ اول سفحہ اول سفحہ اول سفحہ اول سفحہ اور سفحہ ا

ال كماشيم من حفرت مفتى شريف الحق المجدى قدى مره العزيز تحريفرات بين: اختيار ما في الظهيرية و اما ما قي الظهيرية و اما ما قي الطهيرية و اما ما قي الطهيرية و اما ما قي ما قيال العلامة السيد الطحطاوى في حاشية المراقي المراد انه مكشوف عن العمامة لامكشوف اصلا لانه فعل ما لا يفعل اه.

ففيه نظر لأن كثيرا من جفات الأعراب يلفون المنديل و العمامة حول الرأس مكشوف الهامة بغير قلنسوة. اه"

ال سے ظاہر ہوا کہ صورت مسئولہ میں نماز کروہ تنزیبی ہوگی نہ کہتر کی تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عالمگیری وشامی وغیرہ کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ وسط راس بالکل کمثوف ہوٹو پی وغیرہ کوئی چیز نے میں نہوں و الله تعالیٰ اعلم. الجواب صحیح: جلال الدین احمد الامجدی

# باب احكام المسجد

## احكام سجد كابيان

مسئله:-از: حمد فاروق كياث والياء اندور

ا یک بزرگ کے احاطۂ مزار میں کچی مسیرتھی جب اسے پختہ بنانے کے لئے بنیا دکھودی جانے لگی تو کئی جگہ سے انسان کی ہڈیاں نکلیں جبکہ اس جگہ قبرستان کا ہوناکسی کومعلوم نہیں تو اب اس جگہ مسید بنانے کی کوئی صورت ہے کہ نہیں؟

الجواب :- ندکوره جگه مجد بنانے کی ایک صورت ہوں یہ کہ جن جگہوں سے انسانی بڑیا تکلیں اور قبر ہونے کا امکان ہو وہاں سے ہٹ کرچاروں طرف بنچ سے دیواریں یاستون قائم کر کے اس پر اس طرح جھت ڈھالیں کہ جھت کا اوپری حصہ مجد کا جھت قرار دیں اور جھت کا نچلا حصہ ذبین سے نہ ملا کیں بلکہ دونوں کے درمیان تھوڑی خالی جگہ چھوڑ دیں اس صورت میں قبروں کی جہر متی بھی نہ ہوگی اور ان کی جھت پر نماز پڑھنا بھی جائز ہوجائے گالیکن اگر اس زبین کا قبرستان میں وقف ہونا خابت ہواور کو صاحب کی لیکن اگر اس زبین کا قبرستان میں وقف ہونا خابت ہواور کو صاحب کی طرف سے وہاں فن کی ممانعت نہ ہوتو جھت اتن اوپر ڈھالیں کہ ینچ مردہ فن کرنے کیلئے آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوایا ہی فنائی رضویہ جلد شم ۱۹۹۹ پر ہے۔ و الله تعالیٰ اعلم .

كتبه: محمدركيس القاورى بركاتى كارمحرم الحرام ٢١ ه

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

مستناه: - از جم صبيب الرحمن مقام وذا كان يسو، بناس كانتما ( تجرات )

کیافرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ چارسالہ اور کے زید کواس کا ہا ہے مرونماز کے وقت مجد میں لاتا ہے تا کہ نماز پڑھنے کی عادت پڑے لیکن فالد کا کہنا کہ بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہئے۔ وریافت طلب امریہ ہے کہ مروا ہے جو کہ تر یہ نہیں کہ جدوں اسکا ہے یا نہیں جبکہ مرد کو یقین ہے کہ وہ مجد میں یا فاندو پیٹا بنہیں کرے گا؟ بیدنوا تو جدوا ا

العبواب: - فالدكا قول مح به بینک کمن بچول كوم بدین با ناچائه مدین شریف می ب: "مسروا اولاد كم بالسطلاة و هم ابناه سبع سنین رواه ابو داؤد. " یعی حضور سلی الله تعالی علیه و کم نیار کول می شعور اولاد کونماز کا محم دوجبکه و مات سال کی عمر کے بول - (ابوداؤد، مشکلوة صفی ۵۸) چونکه سات برس کی عمر سے پہلے لاکوں میں شعور بہت بی کم بوتا ہاس کے اس سے پہلے تماز کا محم دینے کو حضور نے نہیں فر مایا کہ اس سے کم عمر کا بچ بہت ممکن ہے کہ وہ مجد میں آ کراس کے آداب کے فلاف کوئی حرکت کر میں کھیے۔

لبذا اگر عمر و جاہتا ہے کہ اس کے جارسالہ بچہ میں نماز کی عادت و محبت پیدا ہوجائے تو اپنے گھر پرعورتوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا عادی بنائے کہ اگر چراہے اپنے بچہ کے بارے میں یقین ہے کہ وہ مجد میں پا خانہ پیٹنا بنہیں کرے گائیکن اس کے یقین کے خلاف بھی ہوسکتا ہے۔

علاوہ ازیں اے ویکھ کر دوسر ہے لوگ بھی اپنے چارسالہ بچوں کو مجد میں لانے لگیں گے۔ اور جب اس عمر کے بچوں کی مجد میں کثرت ہو جائے گی تو وہ یقینا آپس میں چھیڑ چھاڑ کریں گے بنسیں گے، بنسائیں گے، مار پیٹ کریں گے اور پھر روئیں گے، رولائیں گے جس ہے لوگوں کی نمازوں میں خلل پیدا ہوگا اور خشوع وخن ع جا تار ہے گا اور مجد میں کی بچہ کے بیشا ب و پا خانہ کر دینے گا اندیشہ بھی توی ہوجائے گا۔ ای لئے سرکاراقدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جنب وا مساجد کے صبیبا اسکم و مجانب نکم رواہ ابن ماجہ " یعنی اپنی مجدول کو بچوں اور پاگلوں سے بچا و (ابن ماجہ بحوالہ بہار شریعت حصہ موم صفی ای البند اعمر و پر لازم ہے کہ وہ اپنے جارسالہ بچکوم عبد میں ہرگزنہ لائے۔ و الله تعالیٰ اعلم،

كبته: جلال الدين احدالانجدى ۱۲ رمضان السيارك ۱۳۲۱ه

## مسئله: - از المسالحق قريش محله دهرم بورسسى بور (بهار)

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ مبحد کی انتظامیہ میٹی نے نظم ونتق باقی رکھنے کے لئے اور مسجد میں ہروقت شور و ہنگامہ کو بچانے کے لئے مندرجہ ذیل اعلان آ ویز ال کیا ہے۔

- (۱)معجدالله كا كمرباس كاادب واحترام كري -
- (۲) بلی کے شکھے اذان کے وقت کھو لے جائیں گے اور بعد فراغت نمار بند کرویئے جائیں گے۔
  - ( m ) پانچوں وفت کی از ان نما زمسجد کی گھڑی ہے ہوگی۔
  - (٣) امام محد کے علاوہ کسی دوسرے کو بغیرتحریری اجازت تقریر کرنامنع ہے۔
- (۵) مقرر کوضروری ہوگا کہ آ داب مسجد کا خیال کرتے ہوئے تقریر فرمائیں۔اور کسی قتم کے اختلافی مسائل کو بیان نہ کریں اور نہ ہی کوئی اشتعال انگیز تقریر فرمائیں۔
  - (۲) مسجد کا کوئی سامان بغیراجازت استعمال کرنامنع ہے۔
  - ( 2 ) معجد کی د بواروں پراشتہارات جسیال کرنامنع ہے۔
    - (٨) متجد كنل سے بغيرا جازت ياني بھرنامنع ہے۔
      - (9) مسجد میں دنیاوی باتنی کرنامنع ہے۔

(۱۰)مجدمیں کسی فردیا جماعت کو بغیر تحریری اجازت قیام کرنامنع ہے۔

(۱۱) امام یامؤ ذن کے متعلق کوئی شکایت ہوتو اس کوئکھ کرمسجد سمیٹی ومتولی کودیں۔

(۱۲) مبيد مين نماز اورنمازيون كاخيال كرتے ہوئے سلام آہته كرين تا كه نماز مين ظل واقع نه ہو۔

(١٣) بعد عشاءا ندرونی گیٺ میں تالانگادیا جائے گا۔

كياس مكاعلان مجدين ويزال كرناورست ٢٠ بينوا توجروا.

البجواب: - مسجد کی انتظامیہ میٹی ومتولی نے نظم ونسق باقی رکھنے اور مسجد کو ہروفت کے شورو ہنگامہ سے بچانے کے لئے ندکورہ بالا جواعلان آ ویزاں کیا ہے وہ درست ہے۔ لیکن نمبرہ میں جو بیلکھا گیا ہے کہ''مقرر کی قتم کے اختلافی مسائل کو بیان نہ کریں اور نہ ہی کوئی اشتعال انگیز تقریر فرمائیں۔'اگراس سے میمراد ہے کہ کفار ومربدین اور بدند ہب جواللہ ورسول جسہ جلالہ وصلی الله تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستا خیاں کرتے ہیں جن میں ہے بعض کاعقیدہ سے ہے کہ 'اللہ جھوٹ بول سکتا ہے' اور جیسا کہ ملم حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کو حاصل ہے۔ ایساعلم تو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ اور حضور صلی القد علیه وسلم آخر الا نبیا نہیں ہیں آپ کے بعد دوسرانبی ہوسکتا ہے۔اور شیطان و ملک الموت کے علم سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاعلم کم ہے۔جو تخص شیطان و ملک الموت کے لئے وسیع علم مانے وہ مؤمن مسلمان ہے۔لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم سے علم کو وسیع اور زائد ما نے والامشرک ہےا بیمان ہے معاذ اللہ رب العلمین مقررین ایسے کفری عقیدہ رکھنے والوں کا ردنہ کریں تو بینمبرسراسر غلط اور قرآن وحديث كظاف مداع تعالى كاار شادم: "جساهد الكُفَّارَ وَ الْمُنْفِقِيْنَ وَ اغْلُظُ عَلَيْهِمْ. "يعنى كافرول اور منافقوں سے جہاد کرواور ان برحق کرو۔ (پارہ ۲۸ سورہ تحریم ، آیت ۹) اور جہاد کی کی قسمیں ہیں ابیں میں سے ایک قسم جہاد باللمان بھی ہے بین زبان سے جہاد کرنا اور تقریر جہاد کی قتم میں واخل ہے۔حضرت علامدامام فخر الدین رازی علیہ رحمة الباری ای آيت كتحت تحريفرات بي:" السبداهدة قد تكن بالجهة تارة باللسان اه" (تفيركبرجلد اصفح ٥٤٣٥)اوراكر کوئی فاسق و فاجر ہوتو اس کے فسق و فجو رکا بیان کر دینا جائز بلکہ ضروری ہے تا کہ لوگ اس کے شریعے محفوظ رہ عمیں جیسا کہ حدیث شريف مين بكر حضور صلى الله تعالى عليه وملم في قرمايا:" اقدع خون عن ذكر الفاجر متى يعرفه الناس اذكروا الفاجر بمافیه بعذرہ الناس. " لیخیم لوگ فاجرکوبرا کہتے ہے برہیز کرتے ہو؟ آخراسے لوگ کیوں کر پہچا ہیں گے فاجر کی برائیاں بیان کیا کروٹا کہ لوگ اس ہے بھیں۔ (بیمق)

لہذا بدند ہب اور کفار دمرتدین کارد کرتا اور ان کی خرابیوں کو ظاہر کرنا خواہ مجد میں ہویا کسی اور جگہ فاس و فاجر ہے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اس لئے کہا گر کوئی فاسق و فاجر کے شرہے نہ نج سکا تو صرف گنہگار ،ی ہوگا گرمسلمان رہے گا۔لیکن اگر کفار و مرتدین کے شرہے نہ بچ سکا تو وہ مسلمان ہی نہیں رہ جائے گا۔ جیسا فقیہ اعظم ہند حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ تحریفر ماتے ہیں ؟

''فاس وفاجر کے شرسے بچانے کے لئے لوگوں پراس کی برائی کھول دیٹا جائز ہے اور بدعقیدہ لوگوں کا ضرر فاس کے ضررہے بہت زائد ہے فاس سے جو ضرر پہنچے گا وہ اس سے بہت کم ہے جو بدعقیدہ لوگوں سے پہنچتا ہے۔ فاس سے اکثر دنیا کا ضررہوتا ہے اور بدند ہب سے تو دین وایمان کی بربادی کا ضرر ہے۔ لہذا ایسوں کی بدند ہی کا اظہار فاس کے فتق کے اظہار سے زیاوہ اہم ہے۔'' (بہار شریعت حصہ ۱۲ اصفحہ ۱۵)

اور نبر ٨ بھی صحیح نبیں كدانظاميه كيٹى اور متولى كے لئے محلے والوں كومجد كنل سے بانى بجرنے كى اجازت دين كا اختيار نبیں ۔ لہذاان كى اجازت سے بھى محلّہ والوں كومجد كنل سے بانى بجرنا جائز نبیں۔ والله تعالىٰ اعلم.
اختيار نبیں ۔لہذاان كى اجازت سے بھى محلّہ والوں كومجد كنل سے بانى بجرنا جائز نبیں۔ والله تعالىٰ اعلم.
کتبه: محمار اراحمام دى بركاتى

۱۱۲ جمادي الآخره ۱۲۲۱ه

#### مسكه: - از:عبدالوحيدفال بستى

کیا فرہاتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسئلہ ہیں کہ آغا دریا خال مرحوم جواہل سنت و جماعت ہریلی مسلک کے تھے انہوں نے بہتی شہر کے اسپ نہی تخد ہیں اپنی زمین پر مبحد بنائی گر چونکہ اس کے بھی ہیں اس وقت مسلم آبادی بہت کم تحی اس کے نتظمین نے اپنی ہیں صرف بچوقت نماز ہوا کرتی تھی ۔ پچھودوں بعدای علاقہ میں ایک دار العلوم والوں کا فد ہب دوسرا ہے اور وہ دیو بندی مسلک سے ضرورت کے لئے مجد بنائی اور اس میں جمعہ قائم کیا ۔ لیکن چونکہ دار العلوم والوں کا فد ہب دوسرا ہے اور وہ دیو بندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے اہل محلہ جوائل سنت و جماعت سے ہیں اور ہریلی مسئک سے ان کا تعبق ہوتی تھی اس لئے علل محلہ کے اور دور دارا کی مجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے جانے میں ان کو پریشانی ہوتی تھی اس لئے محلہ کے جمعہ بیں اور دور دراز کی مجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے جانے میں ان کو پریشانی ہوتی تھی اس لئے محلہ کے سب ائل سنت و جماعت نے ایک ٹی عالم دین کو جمعہ قائم کی امر جمعہ قائم کیا گیا چراس روز شلع کیا ہم مکام خالوں نے مجد میں جمعہ پڑھنے سے دو کا اور آبادہ کو آبادہ وی اور اس مجد میں جمعہ قائم کیا گیا چراس روز شلع کیا ہم مکام نے ایک امر اس محد میں دار العلوم والوں کا کوئی وظی نہیں رہے گا ۔ پھر اس منطون پر مشتل کو قتی طور پر اس شرط کے ساتھ مقرر کردیا کہ آئیس اہل سنت و جماعت سے معمولات میلا وشریف کردیا جائے گا ۔ پھر اس مضون پر مشتل کو قتی اور در العلوم کرنا ہوگا اور نہ کرنے کی صورت میں امامت سے برطرف کردیا جائے گا ۔ پھر اس مضون پر مشتل جو سلح نامہ بنیاز فاتحداور چراغاں وغیرہ کی کہ وقیرہ نے بھی و شخط کئے ۔ جو سلح نامہ بنیار موائم کو میں مقد داد واس محدور وغیرہ نے بھی و شخط کئے ۔

امام ندکوراس دنت سے برابر جعد کی نماز پڑھارہے ہیں اب دارالعلوم کے لوگ کہتے ہیں کہ اس مجد میں جعد کی نماز پڑھنا جائز نہیں اسے بند کرو۔ یہاں تک ان لوگوں نے حکام ضلع کو بیددرخواست دی ہے کہ اس مجد کا جمعہ بند کرایا جائے۔اب

وريافت طلب امريه به كه شرك تذكوره مجدين جعه يرهنا جائز به يأنيس؟ بينوا توجروا.

الجواب: - صورت متولي من جمد كانماز برصن كان برينانى بوتى تقى محقى من برينانى بوتى تقى محقر والول كاند كوره مجد من به جدقائم كرناور الله محد كانماز برصن كانه والله كاند كوره مجد من به جدقائم كرناور برمنا بدرج والله بالله والله بالله بالله بالله بالله بالمحد والله بالله بالله

لبذا دارالعلوم والول كا فركوره مجد من جمعه كى نماز يرصف سے روكنا اور جمعه كى نماز بندكرانے كے لئے وكام ضلع كو درخواست و يناسراسرظلم وزيادتى ہے۔ قال الله تعالى "ق مَنْ أَظُلَمُ مِمَّنُ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يَذُكُرَ فِيهَا اسْمُهُ ق سَعَى فِي خَرَابِهَا." (ياره اسوره بقره ، آيت ١١٢) دارالعلوم والول پرلازم ہے كروه كى مزاحت كرنے سے باز آجائيں ورشفدا كے عذاب كا انظاركري ۔ و الله تو ق ا اول

ورنفدا كعذاب كانظاركري- والله تعالى اعلم. الجواب صحيح: جلال الدين احمالا مجدى

كتبه: خورشيداحدمصباحی ۲۵ رزوالحد ۱۵ م

مسلطه: - از: لقمان عليم خال رضوى شيرانى ، مكتبه شيرانى ، شيرانى آباد ، ناگور ، را جستهان امام دحافظ صاحب كنذران كى لئے مجد ميں لوگوں سے سوال كرسكتے ہيں؟ بينوا توجدوا.

#### مسئله:

كيام جدے بلندكوئى اپنامكان بناسكتا ہے؟ بينوا توجروا.

الجواب: - بناسکائے کوئی حرج نہیں۔ اس لئے کہ حقیقت میں کوئی مکان مجدے او نچانہیں ہوسکا آگر چہ بظاہرا و نجا اللہ تا ہو۔ کیوں مجد ظاہری دیوار کا نام نہیں بلکہ آئی جگہ کہ جتنی میں مجد بنی ہوئی ہے۔ تحت الثری سے ساتوں آسان تک سب نظر آتا ہو۔ کیوں مجد ظاہری دیوار کا نام نہیں بلکہ آئی جگہ کہ جتنی میں مجد بنی عنان السماء الله "ایسائی نقادی رضوبہ جلد ہوم صفحہ مسجد اللی عنان السماء الله "ایسائی نقادی رضوبہ جلد ہوم صفحہ مسجد اللی عنان السماء الله تعالی اعلم اللہ تعالی اعلی اللہ تعالی اعلی اللہ تعالی اعلم اللہ تعالی اعلی اللہ تعالی اللہ تعالی اعلی اللہ تعالی اعلی اللہ اللہ تعالی اعلی اللہ تعالی اللہ تعالی اعلی اللہ تعالی اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اعلی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی تعالی تعالی تع

کتبه: محرمیرالدین جبیم مصباحی ۲۵ رز والقعد دیه ۱۳۵ ه

الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامجدى

## مصداله: - از بشس الحق قريش ، دهرم بور شلع مستى بور (بهار)

تبلینی جماعت کامبحد میں آ کراجتاع کرنااورا ک وقت مبحد کا پکھا بحلی وغیرہ وغیرہ استعال کرناشر عاجائز ہے یاناجائز ؟ بینوا توجدوا (۲) کیامتولی مبحدوا تظامیہ کمیٹی کوشر عابیہ جائز ہے کہ وہ اس سم کے اخراجات مبحد کے وقف آ مدنی پر ڈالیس؟ بینوا توجدوا (۳) کیامتولی و انظامیہ کمیٹی کوشر عابیہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی فردیا جماعت کوغیراوقات فرض نمازیا جماعت میں مبحد کی اطلاک استعال کرنے کی اجازت ویں؟ بینوا توجدوا.

(س) کیا بیشرعا جائز ہے کہ کوئی فرد یا جماعت کوئی کتاب پڑھتے وقت بھی کا پھھااستعال کرے اور بھل کا فرچہ اپنی جیب سے اداکرے؟ بینوا توجروا.

(٥)كياميركاملاك كوغيرنماز كمقصد من استعال كرناجاز بعنوا توجدوا.

(١) كياتبليني جماعت كواعتكاف كى حالت مين معرين قيام كى اجازت ديناجاز بع بينوا توجدوا

(2) دوران قيام كن كن باتول كولازم كياجائي جينوا توجروا.

السبواب، تبلیقی جماعت کے سارے تقید ہوں ہیں جوہ بایوں دیوبند یوں کے ہیں اوروہ بایوں دیوبند یول کے ہیں اوروہ بایوں دیوبند یول کے بہت سے کفری عقید ہے ہیں جن ہیں سے حفظ الا بمان صغی ۸، تحذیر الناس صغی ۳، ۱۳، ۱۸ اور برا بین قاطعہ صغی الا بمان صغی کے بہت سے کفری عقید ہے ہیں جن ہیں سے حفظ الا بمان صغی ہم اور بنگلہ دیش کے بینکٹر وں علمائے کرام ومفتیان عظام نے ان لوگوں کے کا فرومر تد ہونے کا فتو کی دیا ہے جس کی تفصیل فقاو کی حسام الحربین اور الصوارم البندیہ میں ہے۔ لہذ آبلینی جماعت کو ان اور اس میں اجتماع کرنے سے روک دیا جائے کہ بیلوگ اہل سنت و جماعت کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کے لئے از راہ فریب میں اجتماع کرنے ہے روک دیا جائے کہ بیلوگ اہل سنت و جماعت کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کے لئے از راہ فریب میں شامل ہوکر ان کے ظاہری اعمال سے متاثر فریب صرف کلہ و فماذ کا نام لیتے ہیں اور جب کوئی سی دھوکہ ہے ان کی جماعت میں شامل ہوکر ان کے ظاہری اعمال سے متاثر

ہوجاتا ہے تو پھر بیلوگ آسانی کے ساتھ اسے بیکا وہانی دیو بندی بنا کر اللہ ورسول کی بارگاہ کا گستاخ بنالیتے ہیں۔اور جب وہ گمراہی پھیلانے کے لئے مسجد میں آتے ہیں تو انہیں مسجد کا پنکھا وغیرہ استعال کرناجا ئرنہیں۔ و الله تعالی اعلم

(۲) متولی مبحدوا نظامیه مینی کو ہرگزیہ جا ئزنہیں ہے کہ وہ اس متم کے اخراجات مبحد کی وقف آیدنی پر ڈالیں۔

و الله تعالى اعلم.

۔ ۳) متولی وانظامیہ کمیٹی کو بیجی شرعاً اختیار نہیں ہے کہ اوقات نماز کے علاوہ مسجد کا پنکھائسی فردیا جماعت کواستعال کرنے کی اجازت دیں۔

(٣) مجد كا پكھا جبكہ اوقات نماز میں استعال کرنے کے لئے ہتوا ہے کرایہ پردینا جا رَنبیں تو سرف بحل كا خرج اپنی جرب ہے اوا کر کے استعال کرنا بدرجہ اولی جا رَنبیں ۔ فقاو کی رضویہ جلد ششم صفحہ ۵۵ پر ہے: ''جوم جد پراس کی استعال میں آئے کے لئے وقف ہیں انبیس کرایہ پروینا حرام ہے، لینا حرام کہ جو چیز جس غرض کے لئے وقف کی گئی دوسری غرض کی طرف اسے بھیرنا جا رَنبیس اگر چہ وہ غرض بھی وقف ہی کے فائدہ کی ہوکہ شرط واقف مثل نص شارع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وا جب الا تباع ہے۔ درمختار: 'کتاب الوقف فروع فصل شرط الواقف کنص الشارع فی وجوب العمل به "

لہذا خلاصہ میں تحریر فرمایا کہ:'' جو گھوڑا قال مخالفین کے لئے وقف ہوا ہواسے کرا یہ پر چِلانا ممنوع و ناجا مَز ہے۔ و اللّٰہ تعالیٰ اعلم،

(٥) بين جائز - والله تعالى اعلم.

(۱) تبلیغی جماعت کوکس حال میں مسجد کی اندر قیام کی اجازت دیناجائز نبیس۔ و الله تعالی اعلم

(2) جب ان كا قیام معجد میں جائز بی نہد ، ہے۔ تو دوران قیام كن كن باتوں كوان پر لازم كیا جائے اس سوال کے جواب كی ضرورت نہیں۔ والله تعالیٰ اعلم.

كتبه: اشتياق احمد الرضوى المصباحي ١٠٠٠ من شهر جمادى الآخر ١٣٢١ه

لقد اصاب من اجاب: جلال الدين احمد الامجدي

مستنطه:-از:محدرضا،رضا كمايستان، بمبي بازار،اندور

کیافرماتے ہیں علمائے دین مفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ ہمارے یہاں داراالعلوم نوری جو کہ ئی جماعت کا مرکز ہاں کے نام سے یہاں کلینڈر ہرسال بیچنے کے لئے نکلتے ہیں ہرئی مجد کا امام جمعہ کی نماز کے بعد بیا علان کرتا ہے کہ لوگوں کو نئے سال کا کلینڈر لینا ہو وہ مرکز کا کلینڈر لے لیں۔اس کلینڈر سے جو منافع ہوگا وہ مدرسہ میں لگے گا۔لیکن جب مسجد کے امام صاحب سے اس بارے میں بوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرکلینڈر کے بکتے پر دورو سے محنتان دیا جاتا ہے۔ تو ایسا کرنا صحیح ہے؟

كيام بد عليندر ييخ كااعلان كرسكة بي بينوا توجروا.

البحواب: - اگریخنتانصرف مجدی کلینڈر کے اعلان کرنے کے بدلہ میں لماہے تو درست نہیں کہ مجدیں اجرت کے درست نہیں کہ مجدیں اجرت کے درست نہیں کہ مجدیں اجرکہ مجدیں بیشے کر دین تعلیم دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت صدرالشریعہ علیہ الرحمۃ کریفر ماتے ہیں: "معلم اجرکوم بعدیں بیشے کا تعلیم کی اجازت نہیں اور اجرنہ ہوتو اجازت ہے۔ "(بہارشریعت حصر سوم صفحہ ۱۸۵) اور اگر مختتان اعلان کا بدلہ نہ و بلکہ کلینڈر بینے کا بدلہ ہواوریہ بینے امسید کے باہر ہوتو جائز ہے۔ و الله تعالی اعلم.

كتبه: محمشيراح مصباحي

الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامجدى

-:411-

معرمیں بلاللیفن (چوری ہے) بل جلانا کیا ہے؟

كتبه: محرشبيرعالم مصباحي

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

كم ربيع الغوث٢٠ ه

مسئله:-از جمرشاه عالم قادری،میرسنج،جو نپور کیافر ماتے ہیں مفتیان وین دملت مندرجہ ذیل مسئلہ میں

(۱) دیہات میں ایک مسجد بہت برسوں ہے ہاوراس میں کی سالوں ہے جعہ بھی قائم ہاوروہ اتن بروی ہے کہ وہاں کے سب سلمان اس میں آ جا کمیں تب بھی وہ بحرتی نہیں خالی رہتی ہے۔مسلمانوں کے درمیان آپس میں ایک جھڑا ہوگیا تو کچھ لوگوں نے ازخود مسجد میں آ نابند کر دیا اور دوسری مسجد بنا کراس میں جعد کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دیا تو اس کے متعلق کیا تھم ہے؟

بينوا توجروا.

السبوسواب: - (۱) صورت مسئولہ میں جن اوگوں نے آپس میں جنگڑنے کے بعد ازخود مجد میں آنا بند کر دیا۔ اور دسری مجد بنا کراس میں جنگڑنے کے بعد ازخود مجد میں آنا بند کر دیا۔ اور دسری مجد بنا کراس میں جمعہ کی نماز پڑھنے گئے۔ اگر انہوں نے وہ مجد صرف نماز کی غرض سے خالص اللہ کے لئے بنائی ہے تو وہ هیقة مجد وہ مجد ہے۔ اور اگر ان لوگوں کا مقصد اس کے بنانے سے جماعت میں مجدوث ڈالنا اور پہلی مجد کونقصان پہنچانا ہے تو وہ هیقة مجد

محرسب لوگ جمعہ کی نماز پہلی مسجد ہی میں اوا کریں کہ نماز جمعہ دیبات میں جہاں قائم ہے اے روکانہیں جائےگا۔اور وہاں نیاجعہ قائم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں کہ گناہ ہے اوراس سے بچنالازم ہے۔اییا ہی فناوی رضویہ جلد سوم صفحہ اے پر ہے۔و الله تعالیٰ اعلم.

كتبه: عبدالحميدرضوى مصباحي

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

مسئله: -از: دُاكْرُسراج احمقادرى، دُى \_آئى \_ بى قسىبتى

کیافر اتے بیں علماء دین مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ پٹر ومیکس گیس کا استعال معجد میں نماز کے وقت روشی کے لئے کیا جاسکا ہے یانہیں؟ بینوا توجروا.

تحت تحریفر بایا ہے کہ یہ تکم ہراس چیز کا ہے جس میں بد بوہوجیے گذتا ہمولی، کچا گوشت مٹی کا تیل وہ دیا سلائی جس کے رکڑنے میں بواڑتی ہر بیار قارج کرناوغیرہ وغیرہ ۔ اھ' (بہارشر بعت حصر سوم اللہ الکر پیٹر و میکس گیس کے تیل گیس میں کوئی الی کے چیز بلائے جس سے اس کی بو بالکل جاتی رہے تو اے مجد میں جلاتا جا کڑے ۔ بشر طیکداس میں کوئی ناپاک چیز نہ ہواس لئے کہ ناپاک تیل بھی مجد میں جلانا جا کر نہیں ہے ۔ ایسائی فاوئی رضوبہ جلد سوم صفح ۸۹۸ میں ہے۔ اور علام صلفی علیہ الرحمة والرضوان تی کی محد میں جلانا جا کر نہیں ہے ۔ ایسائی فاوئی رضوبہ جلد سوم صفح ۸۹۸ میں ہے۔ اور علام صلفی علیہ الرحمة والرضوان تحریفر ماتے ہیں۔ کر وہ تحریف الدخال نجاسة فیہ فلا یجو ذالاستصباح بدھن نجس فیہ اھ ملخصات (در مختار مع شای جلداول صفح ۱۸۵ میں اللہ تعالیٰ اعلم.

کتبه: سلامت حسین نوری ۲۰ رزی القعده ۱۳۴۰ ه

الجواب صحيح: طال الدين احدالامجدي

مسئله:-از: محماشرف سوسيبك كشمير

مبدشریف میں محراب یعنی نماز پڑھانے کی جگہ درمیان میں ہوتی ہے تو اگر مبدا کی طرف دائیں یا بائیں بوھادی جائے تو اس صورت میں امام صاحب کی نماز پڑھانے کی جگہ درمیان میں کرنی ہے یا نہیں؟اگر درمیان میں نہیں کی تواس جگہ ہے جو نماز امام نے پڑھائی درست ہوئی یا نہیں؟ اور مبحد شریف دومنزلہ یا تمن منزلہ ہوتو امام صاحب می منزلہ پرنماز پڑھا سکتے ہیں؟ اور اگر دوسری منزل پرنماز پڑھائی تو درست ہے یا نہیں؟ بینوا توجدوا.

المسبواب: - سنت متوارث بي بكرام على مجد بي المواور مف المرح بوكده في صف بين ربي حواب كانشان ال غرض مر مبدك في من بنايا جا تا به حديث ريف من به "وسط وا الامام" يعني امام كووسط مين ركود (ابودا كورشريف منح به المودا كورشريف منح به المودا كورشريف منح به المودا كورشريف منح به المودا كورشريف منح المود المود به المودا كانته المود المود به المودا كورش من محراب كميم بين حاوث به خوان القديم في المسفوف خلفه عن يمينه و عن شماله . اه" اوربيطاق بيم والمورض من محراب كميم بين حاوث به خواس كل اتباع نه الله تعالى عليوم من وظفاء داشد بين وضى الله عنهم المحمون على شار من الموراب كما تعالى المورس به المورس المورس به المورس به المورس المورس به المورس به المورس المورس به المورس المورس

البذاصورت مسئول میں جب کددا ئین ما بائیں جانب مسجد برد هادی جائے تو امام کوالی جگہ کھڑا ہونا جائے جہاں سے

مجم محرم الحرام ٢٢ ه

مسديله: - از: قارى محرامير الدين اشفاقي نا كورى متعلم جامعداسحاقيه جودهيور، راجستهان زید کہتا ہے کہ مجد کے اندر کسی کوسوال کرنا جائز نہیں تو پھر جوحضرات مدارس دین کے واسطے چندہ کے لئے نماز کے بعد مسجد کے اندر کھڑے ہوکر کہتے ہیں کہ فلاں مدرسہ کی رسید بک ہے اس میں حصہ لیں۔تو ان کا بھی مسجد میں سوال کرنا جا مُزنہیں كيول كدان كواس ميس كميشن ملتا بي توبيذات ك لئے سوال بوااوراييا كرناجا ترجيس زيد كاكبنا درست بي ينبيس؟ بيدوا توجدوا السبر واب: -ابے لئے مسجد میں کو سوال کرنے کی اجازت نہیں یہاں تک کما پی ذاتی چیز کم ہوجائے تواس کے بارے میں بھی دریافت کرنا جائز نہیں۔ مدیث شریف میں ہے: "من سمع رجلا ینشد ضالة فی المسجد فلیقل لاردها الله عليك فان المساجد لم تبن لهذا." يعني جوكى خص كوسے كەمىجدىي اپنى گمشده چيز دريافت كردم بـ واس پ واجب ہے کہ اس سے کے اللہ تیری کی چیز تجھے ۔ ملائے مسجدیں اس لئے نہیں بنی ہیں۔اھ (مسلم شریف جلداول صفحہ ۲۰۱) لیکن اگر کوئی دین کام کے لئے یاکسی حاجت مندمسلمان کیلئے مائے جس سے نمازیوں کی نماز میں ضل نہ آئے سنت سے ظامت ہے اور بلاشبہہ جائز ہے۔ ایہا ہی فقاوی رضوبہ جلد نم صفحہ ۲۵۳،۱۳۵ پر ہے اور جوحضرات مدارس دین کے واسطے چندہ کے لے سوال کرتے ہیں اگر چدان کواس پر کمیشن ملتا ہوتب بھی وہ دین کام کے لئے سوال ہوتا ہے نہ کہ اپنی ذات کے لئے۔رہا کمیشن پر چندہ کرنا تو پیرجائز و درست ہے اس لئے کہ دہ اجیرمشترک ہوتا ہے اس کی اجرت کام پرموقو ف رہتی ہے کہ جتنا کرے گا اس کے حساب سے مزدوری کا حقدار ہوگا۔حضور صدرالشریعہ علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں:'' کام میں جب وقت کی قید نہ ہوا گرچہ وہ ایک شخص بی کام کرے میجھی اجیر مشترک ہے مثلاً درزی کوایئے گھر کیڑے سینے کے لئے رکھااور میہ یا بندی نہ ہو کہ فلاں وقت ہے فلاں وقت تک سیئے گا اور روزانہ یا ماہانہ پر اجرت دی جائے گی جبکہ جتنا کا م کرے گا اس حساب ہے اجرت وی جائے گی تو بیداجیر مشترک

ے۔ 'اھ (بہار شریعت حصہ چہار دہم صفح ۱۳۳۳) اور خاتم انتقین حضرت علام صکفی علید الرحمۃ کری قرات ہیں: "الاجراء علی ضربین مشترك و خاص الاول من بعمل لا لواحد كا لخیاط و نحوه او بعمل له عملا غیر مؤقت كان استاجره للخیاطة فی بیته غیر مقیدة بمدة كان اجیرا مشتركا و ان لم بعمل لغیره اه " (در مخارم شای جلد پنجم صفح ۱۳۳) لهذا زید کا کہا درست نہیں ۔ والله تعالیٰ اعلم .

كتبه: محمر عبد القادر رضوى نا كورى ١٢ رصفر المنظفر ١٢٢ الص الجواب صحيع: طال الدين احد الامحدى

مسئله: - از علام ني ،اور مك آباد، الله باد، يولي

جومجد قرض دار مواس مين نماز پرهناكيا - بينوا توجروا.

الــــــــــواب: - حضورمفتی اعظم ہندشنراد ہ اعلیٰ حضرت مولا ناالشاہ محمصطفیٰ رضا خاں قادری بریلوی قدس مرہ تحریفر ماتے ہیں:'' جومبحد ہوچکی تا قیام قیامت وہ مسجد رہے گی۔اھ' ( فآو کی مصطفویہ صفحہ ۲۹۸ )

لهذا جومبحد کسی وجہ سے قرض دار ہوجائے اس میں نماز پڑھنا جائز بی نہیں بلکہ ضروری ہے تا کہ ویران نہ ہو۔اعلیٰ حضرت مجد داعظم امام احمد رضا قا دری بریلوی قدس سر ہتحریفر ماتے ہیں: ''نماز ہر پاک جگہ ہوسکتی ہے جہاں کوئی ممانعت شرعی نہ ہواگر چہ کسی کا مکان یا افتادہ (بےکار) زمین ہو۔اہ' (فتاوی رضویہ جلد ششم صفحہ ۴۵۹) و الله تعالیٰ اعلم.

كتبه: محمر عبد القادر رضوى نا كورى

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

٢ ارذى الحباس

مسئله:- از عبدالرشيدتوري، بعوبال ، ايم لي

مجدى ديوارون برقرة ن مجيدى آيتي لكمناجا تزبيا بين المعناوا توجروا.

المسبواب: - مجدی دیواروں پرقرآن مجیدی آیش لکسنا جائز ہے لین نہ لکسنا بہتر ہاں گے کدان آیات قرآن پر نجس جگد سے ازتی ہوئی دھول دغیرہ آئے گئیزمٹی، چونا جواس کے اوپرنگا ہوا ہے زیمن پرگر سے گا اور پیر کے پنچ گر سے گا جس سے ہا دلی ہوگ ۔ ایسا بی فقادی رضو یہ جلائم نصف آخر صفی ۱۹۳۱ اور بہار شریعت دھ یہ صفی ۱۸۳ پر بھی ہے اور فقادی عالم کیری جدی میں میں ہے ۔ ولیو کتب المقرآن علی المحیطان و المجدران بعضهم قالوا برجی ان بجوز و بعضهم کر هوا ذلك مخافة السقوط تحت اقدام الفاس كذا في فقاوی قاضیخان . اھ و الله تعالی اعلم المجواب صحیح: جلال الدین احمدالام پر کی المحرال میں المحرال الدین احمدالام پر کی المحرال الدین احمدالام پر کا المحرال الدین احمدالام پر کی المحرال المحدال المحدال

مسئله: - از جم جلال احد، دوري شلع سيتامرهي (بهار)

ہمارے گاؤں کی اکثریت بدعقیدگی پر شتل ہے صرف ایک چھوٹا سامحکہ سنیوں کا ہے۔ دوسال شدیدا ختلاف کی بنیاد پر
زید سمیت تمین چارلوگوں کا کمل بائیکاٹ کردیا گیا ہے اوراس محکہ کی سجد چھوٹر کر دالان میں نجے وقت نماز وعیدین باجماعت ادا
کی نے کہا کہ سجد زید کی ہے تم مجد میں کیوں آتے ہو؟ لہذا ہم نے سجد چھوٹر کر دالان میں نجے وقت نماز وعیدین باجماعت ادا
کرلیا ہے پھر پچھلوگوں نے زید ہے اس کے متعلق پوچھاتو اس نے کہا کہ ہم حلفیہ بیان دیئے کو تیار ہیں کہ ہم نے کسی کو مسجد میں
آنے ہے نہیں روکا ہے اور نہ کسی کے آنے پر ہمیں اختلاف ہے بلکہ سب سجد ضرور آباد کریں۔ اور سجد تقریر کرانے دالے زید کے
ہمائی ہیں اور اختلاف ان لوگوں نے ہمارے ایک ذمہ دار سے ل کر سمجھانے کی کوشش کی مگر دہ ناکا م رہے۔ ابھی خبر ملی ہے کہ ن
حضرات اس محکہ میں دوسری مجد تقریر کرنے جارہے ہیں۔ لہذا دریافت طلب اسمریہ ہے کہ فذکورہ بالا وجوہ کی بنا پر الگ جماعت تائم
کرنا اور سجد نہ جانا اورا لگ دوسری مجد تقریر کرنا کیسا ہے؟ بینوا تو جدوا۔

اور بدند بهوں کے فتندگی وجہ سے سنیوں کوا لگ مجد بنانا جائز بی نہیں بلکہ ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بر بلوی رضی عندر بدالقوری تحریر فرماتے ہیں کہ:'' دو جماعتوں ہیں رجمش ہوئی اورا یک جماعت دوسری کی مسجد میں بخوف فتند آنانہ جا اور مسجد میں نماز پڑھنا ضرر لہذاوہ اپنی مسجد جدا بنائے۔'' (فاوی رضویہ جلد ششم صفحہ ۲۵۵) اور جب تک مسجد تقییر نہ ہوئی حضرات ای دالان میں الگ جماعت قائم کرتے رہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم.

کتبه: محمه بارون رشید قادری کمبولوی مجراتی ۱۲رجمادی الاولی ۱۳۲۲ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاعبدى

مستنطه: - از: محدادریس ابراجیم قاضی ،تصبه جمالود، دا بود (مجرات)

یہاں کی مجد کے محن میں برسوں پرانی تمن قبریں ایک مزار شریف کی شکل میں گنبد کے ساتھ ہیں اور دوسری دو قبریں دوسرے جانب کی ہیں اب یہاں کے لوگ مزار شریف کو شہید کرکے کمرہ بنانا جائے ہیں تا کہ اس میں مسجد کا سامان وغیرہ

رکھاجائے۔ اور دوسری دونوں قبروں کوفرش کے برابر کرنا جائے ہیں اس کے بارے میں شریعت کا تھم کیا ہے؟ ویوبندی دارالعلوم نے فتو کا آگیا ہے کہ قبروں کوفرش کے برابر کر کے مسجد میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو کیا سیجے ہے؟ بینوا توجدوا.

اوروہایوں، دیو بندیوں وغیرہم مرتدین ہے فتوی لینا مسائل پوچھنا سخت حرام ہے کیوں کہ وہ مرتد و گراہ ہیں تو وہ مسلمانوں کو بھی اپنا ہم نہ ہب بنانے میں کوئی کی دچھوڑیں گے اور صدیث شریف میں ہے: "ایساکہ و ایسا ہے لایضلونکم و لایسفتنونکم ." یعنی ان ہے دور بھا گوادران کواپنے قریب نہ آنے دو کہیں وہ تہمیں گراہ نہ کردیں اور کہیں وہ تہمیں فتنے میں نہ ڈال دیں ۔ (مسلم شریف جلداول صفحہ ۱) نیز اگر انہیں مسلمان جان کرفتوی ہو چھا گیا تو یہ کفر ہوا کہ انہیں کے بارے میں علائے حرمین شریف و عذابه فقد کفر . " یعنی جوان کے کفروعذاب میں شک کر عوہ کو فریندی واراالعلوم سے فتوی ہو چھاان پر لازم کو بر ہے ۔ ایسا بی فتادی رضو یہ جلد نہ ہم ضف آخر صفحہ آخر صفحہ اللہ بھی کریں ۔ ورنہ تمام سلمان ان کا سخت ساجی با کے علایہ یہ وہ سامی کا فر ہے ۔ ایسا بی فتاد اور تجدید ایمان کریں اور اگر یہوں والے ہوں تو تجدید نکاح بھی کریں ۔ ورنہ تمام سلمان ان کا سخت ساجی با کیکاٹ کریں ۔ ضدائے تعالی کا ارشاو ہے " ق اِمّا یُنسید بنگ الشّیہ طن فلا تَفَعُد وَ بعد الدّی کوری منع الْفَد وَ مِ

کتبه: عبدالمقتدرنظامی مصباحی ۸رڈوالحبه ۲۱ه

الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامخذى

# باب النفل والتراويح

## نفل وتر اوت كابيان

مسئله: - از: سيدمحرسم القادري، كود ي، شيرور

کیافراتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ بنرا میں کہ زید حافظ قرآن ہے۔ ۲۷ ویں شب میں خم قرآن

کیا شارہ رکعت تراوح پوری ہونے کے بعد ۱۹ ویں رکعت میں "اذا جاء، قبت یدا، قل هو الله، قل اعوذ برب الفلق"

پڑھا ۲۰ ویں رکعت میں سورہ فاتحہ 'کے بعد "قل اعوذ برب الناس" پڑھ کر الم تا مفلحون پڑھا۔ خالد جو کئ عالم ہا اس نے مجمع عام میں کہا کہ ترتیب غلط ہوگئ ایبا پڑھنا درست نہیں ہے۔ عرض ہے کہ حافظ صاحب نے جس طرح ہے قرآن پاک ختم کیا اورسورہ الم نا اسفلحون پڑھا۔ یہ پڑھا درست ہے یا نہیں؟ عالم صاحب نے اعتراض سے کیا یہ غلط؟ تراوی میں قرآن مقدس کے ختم کیا اورسورہ الم نا اسفلے کیا یہ غلط؟ تراوی میں قرآن مقدس کے ختم کرنے کا طریقہ بہتر کیا ہے؟ آگاہ فرما کیں میں کرم ہوگا۔

حقیقی مقتدی کی نماز درست ہوگی یانہیں؟ یہاں سنیوں میں کافی اختثار پیدا ہونے کا خطرہ ہے سی مسئلہ سے آگاہ م

لبذازيدكا قبل اعوذ برب الناس كوجي اوي ركعت بي مي يره اينااور ١٠ ير ركعت ميس سورهُ فاتحد كي بعد الم ك مفلحون تك يرهنا بهتر تقام والله تعالى اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

كتبه. محمد ابراراحمد المحدى بركاتي

مسئله: - از محرطال الدين رضوي، چندر ما، چنوز گذر

كيافرمات بين مفتيان دين وملت مندرجه ذيل مسائل مين:

(۱) آسان نمازنام سے شائع ہوئی کتاب میں پڑھاہے کہ عشاءاس کی فرض نماز جماعت سے ندیلنے کی صورت میں ور اور تراوت کا جماعت سے ندیلنے کی صورت میں ور اور تراوت کا جماعت سے اداکر تا درست ہے تو کیا یہ تی جے؟ بینوا توجروا.

(٢) راوت اسكير رهنا بوتونيت فل كارنا جائيد رساله مراطمتهم من چمپا بوا م كيايين مجد بينوا توجروا.

(٣) فل نماز جماعت سے پڑھناورست بتایا گیاہے تین تین مقدیوں کے ساتھ؟ ظلامہ کریں۔ بینوا توجروا.

(٣) خلوص دل سے نماز پڑھ کرمجوری کی صورت میں امام کے پیچھے پڑھی گئ نماز ہوگی یا ہیں؟ بینوا توجروا.

المبواب: - (۱) جس تخص نے عشاء کی فرض نماز تنہا پڑھی اسے ورتر کی جماعت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں اسے

تنها پڑھے۔درمخار جلداول صفح ۲۲۵ میں ہے: "مصلیه وحده یصلیها معه اه ای مصل الفرض وحده یصلی التراویح مع الامام." ای کے تحت روائخار میں ہے: "اذالہ یصل الفرض معه لایتبعه فی الوتر اه. "لهذا آسان نماز کے مصنف سے پوچھا جائے کہ ایسے تمام کوور کی نماز میں شامل ہونے کی اجازت کس کتاب سے تابت ہے۔ والله تعلیٰ اعلم.

(۲) اس یہ ہے کہ تراوت میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے خواہ جماعت سے پڑھے یا تنہا مگرا حتیاط یہ ہے کہ تراوت میں تراوت کی میں تراوت کی میں تراوت کی میں تراوت کی بیار شریعت تراوت کی بیار شریعت تراوت کی تاکہ کی نیت کرے کہ بعض مشائ اس میں مطلق نیت کرنا کافی قرار ویتے ہیں:۔ایسا ہی بہار شریعت حصہ موم صفحہ ۵۳ میں مدید سے ہے۔ و الله تعالیٰ اعلم.

(۳) بیشک تین تین مقدیوں کے ساتھ نفل نماز جماعت سے پڑھناورست ہے۔ "ھیک ذا خسی البکت بر الفقیة . " واللّه تعالیٰ اعلم.

(۳) صورت مسئوله می خلوص ول سے ند پڑھنے کی وجداگرامام کے اندرکوئی شری خرابی ہے تو نماز کروہ تح کی واجب الاعادہ ہوگی۔ اوراگرکوئی شری خرابی موجود نہیں محض و نیوی عداوت کے سب خلوص ول سے ند پڑھے تو نماز بلا کراہت ہوجائے گ۔ ورمختار جلداول صفح ۱۳ میں ہے: "ولو ام قدوما و هم له کارهون ان الکراهة لفساد فیه اولا نهم احق بالامامة مسئه کسره له ذلك تحريما لحديث ابى داؤد لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما و هم له كارهون و ان هو احق لا." و الله تعالى اعلم.

كتبه: خورشيداحدمصباحی (۱۲رزوالقعده ۱۷ه)

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحرى

مسئله: - از:الحاج مافظ محمد انوار رضوى ، محلّم برسدى ، (ايم - لي)

کیافرماتے ہیں مفتیان وین ولمت اس مسئلہ میں زید کہتا ہے کہ تر اور کی میں قرآن مجید پڑھانے والے حافظ کو تواب کم ملتا ہے اور سننے والے حافظ کو تواب کم ملتا ہے اور سننے والے کو کم ملتا ہے توان میں ہے اور سننے والے کو کم ملتا ہے توان میں سے کس کا قول صحیح ہے؟ بیدنو ا تو جروا.

البحواب: - صورت مسئول مين زيد كا قول صحيح ب حضرت صدرالشر بعد رحمة الله تعالى عليه فرمات بين كه "قرآن مجيد سنا تلاوت كرنے سے افضل ہے۔ " (بهارشر بعت حصر سوم صفح ۱۰ اور حضرت علامه ابرا بيم على رحمة الله تعالى عليہ تحرير فرمات بين "استماع القرآن افضل من تلاوته. " (غير صفح ۲۲۵) والله تعالىٰ اعلم

كتبه: اظهاراحدنظ مي (سعورشوال المكرّم عاسماه) الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

مستله:-از:مولاناعبدالجارصاحب،اندور(ايم يي)

اگرتر اوت کپڑھانے والا حافظ ٹی ہواوراس کے پیچھے سننے والا حافظ دیو بندی ہوتو اسمیں شرعاً کوئی خرالی تونہیں ہے؟ بیدوا •

توجروا.

المجواب: - دیوبندیک نسست علاے کرام حرین شین نے بالاتفاق فرمایا ہے کہ وہ مرتدی اورشفاء امام قاضی عیاض ویزا نہو جمع الانم و وروق اروغیر ہا کے والدے فرمایا ہے کہ: "سن شك فی كفرہ و عذابه فقد كفر." (فاوئ رضویہ و موفیہ ویزا نہو جمع الانم و وروی بندی جب کا فرومرتدی بی تو ان کی نماز نمین ۔ لہذا تر اوت کی نماز میں جودیو بندی حافظ سننے کے لئے مقرر ہوت ہیں ان کی موجودگی میں دو فراییاں پیدا ہوتی ہیں اول یہ کہ جماعت میں ان کے گوڑے ہونے صف قطع ہوگی۔ جس سے نماز ماتھ موگی کہ صف کا قطع ہوگی۔ جس سے نماز ماتھ کی کہ صف کا قطع کرنا حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے: "اقید موا الد صفوف و حاذوا بین المناکب و سدوا الد خلل و لینوا بایدی اخوانکم و لا تذروا فرجات للشیاطین و من وصل صفا و صله الله و من قطعه الله ." (مشکو قصفی ۹۹) اور دومری فرائی ہے جب شی حافظ ہے کہیں غلطی ہوگی تو سنے والا دیوبندی حافظ ہوگی ۔ کا ان اخذ مناز سے ہم ہے تو جسے بی امام تھے ہے گااس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اس کی وجہ سب کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اس کی وجہ سب کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اس کی وجہ سب کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اس کی وجہ سب کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اس کی وجہ سب کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اس کی وجہ سب کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اس کی وجہ سب کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اس کی وجہ سب کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اس کی وجہ سب کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اس کی وجہ سب کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اس کی وجہ سب کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اس کی وجہ سب کی نماز فاسد ہوجائے ہو دی الموز و اللہ تعالیٰ اعلم .

كتبه: اشتياق احدمصها تى ۱۸محرم الحرام ۲۰ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدي

مسيئله: - از: قاروق احمد درويتي ، كلكته

لاؤ ڈا سپیرے تبجد کی نماز کے لئے لوگوں کو بلانا اوراہے جماعت کے ساتھ پڑھنا پڑھانا کیساہے؟ بینواتو جروا.

لبذانماز تبجد جوسنت غيرمؤ كدون سي حاس كے لئے لوگوں كولا و دا البتير سے بلانا اورا سے جماعت كے ساتھ بإضابة حان كر وہ تنزيج منظ ف اولى ہے يعنى جائز ہے گر بهتر نيس لين تبجد كى نماز صرف ان لوگوں كى مقبول ہوگى جن كے ذمہ كؤن فرض يا واجب نمازكى تضاباتى نه ہو۔ فرض جي واجب نمازكى تضاباتى نه ہو۔ فرض جي واجب نمازكى تضاباتى رہے گی تبجد اورو يگر نوافل مقبول نه ہوں گے۔ صديث شريف ميں ہے: لم ما حضر ابليك ميں كوئى فرض يا واجب نمازكى قضاباتى رہے گی تبجد اورو يگر نوافل مقبول نه ہوں گے۔ صديث شريف ميں ہے: لم ما حضر ابليك المدوت دعا عمر فقال اتق الله يا عمر و اعلم ان له عملا باللغهار لا يقبله بالليل و عملا بالليل لا يقبله بالليل لا يقبله بالليل المنظيم سيدنا صديق المرف الله عليو ميں الله عندي تو دى الفويضه . " يعنى جب تفليف رسول الله عليو ملم سيدنا صديق اكبر رضى الله عند كرن عادر تبول عالم الله كي المرف الله كي تجھكام رضى الله عند كرن اور جائن لوك الله كي تبول كے اور جم كامرات ميں كرائيس دون ميں كروتو تبول نه فرما كے گا۔ اور بحك كامرات ميں كرائيس دون ميں كروتو متبول شدول كے اور خواردار و ون ميں بين كرائيس ہوتا جب تك فرض اواند كر ليا جائے اور حصر سي على رضى الله عند نے فرمایا ہے گا۔ اور بحك كامرات ميں مين الله عند في الله تعالى الله تعالى الله والله تعالى الماف الله تعالى الماف الماف كام ورضوب جلدی الله تعالى الماف ( بحوالد قاد كی رضوب جلدی الله تعالى الماف الما

کتبه: اشتیاق احدرضوی مصباحی سارشعبان ۲۰ه

الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامحدي

مسئله: - از: رضوی عرفان باردن بحورا، عثمان آباد، مالیگاؤل نماز جاشت، نمازاد ابیس، نماز تبجدادر نمازاشراق کے نصائل، اوقات، پڑھنے کا طریقہ بیان فرما کیں - بینوا توجدو ا

الجواب: - مدیث شریف میں ہے: "من حافظ علی شفعة الضحی غفرت له ذنوبه و ان کانت مثل زبد البحر." یعنی جو شخص چاشت کی دورکعت کی تفاظت کرے اس کے گناہ (صغیرہ) بخش دیے جا کیں گے۔ اگر چسمندر کے جھاگ کے برابر ہوں ۔ (سنن ابن ماجہ صغیرہ) اوراس نماز کاوقت آفاب بلند ہونے (یعنی تیز) ہے دوال تک ہے۔ اور مدیث شریف میں ہے: "من صلی بعد المغرب ست رکعات لم یتکلم فیما مینهن بسوء عدل له بعد الدة سنتی عشرة سنة ." یعنی جس نے مغرب کی نماز کے بعد چھرکعت پڑھی اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو بعد اس کی بارہ سال کی عبادت کا ثواب کے اگر - (ترندی شریف جلداول صغیرہ) اس نماز کواوا بین کہتے ہیں یہ نماز مغرب کی نماز کے فوراً

بعداوا کی جاتی میں چھرکعت دو-دوکر کے پڑھے۔
اور صدیت شریف میں ہے: قال اذا استیقظ الرجل من اللیل و ایقظ امر أنه فصلیا رکعتین کتما من الداکرین الله کثیرا و الذاکرات " یعنی جو تحض رات میں بیدار ہواورا پے اہل وعیال کو جگائے پھر دودور کعت پڑھیں (نماز تہد) تو کشرت سے یادکرنے والوں میں لکھے جا کیں گے۔ (سنن ابن ماجہ صفح ۲۹) تبجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سوکرا شھاس وقت سے طلوع صبح صادق تک ہے۔

اورصد یک شریف میں ہے: "من صلی الفجر فی جماعة ثم قعد یذکر الله حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له فاجر حجة و عمرة ." یعنی جونص کی نماز باجماعت بر هر طلوع آفاب تک بی خاالله کاذکر کرتار با پھر دورکعت نماز اواکی اس کے لئے پورے جج وعمره کا ثواب ہے۔ (تر فدی شریف جلد اول صفحہ ۱۳۰۰) والله تعالی اعلم الجواب صحیح: جلال الدین احمد الا مجد کی مرزیج الفوث ۲۲۲ ال

مسئله: -از: حافظ عفران احد بسبری فروشان ، اندور (ایم یی)

کیاوتر کے بعد نفل جائز ہے ہم یہاں بعد نمازعشا ۔فرض وسنت پڑھتے ہیں پھر تنین وتر اور پھر دور کعت نفل ہیڑے کرا داکر تے ہیں ۔ کیاریتے ہے؟ پچھلوگ کہتے ہیں کہ وتر کے بعد نفل جائز نہیں۔

(۲) فقہی اصطلاحات جیسے فرض، واجب سنت بفل متحب بمروہ کی ایسی وضاحت کی جائے جوعام فہم ہو۔ اکثر کت فقہ میں ان کی جوتعریفیں کا ٹن ہیں وہ عام فہم ہیں۔ دلیل تطعی، دلیل ظنی ہے کیامراد ہے؟ فرض واجب میں کیا فرق ہے۔ اچھی طرح واضح کریں؟ نفل کی نبیت کس طرح کی جاتی ہے؟

الجواب: - فقبی اصطلاح میں فرض اس کو کہتے ہیں جودلیل قطعی سے ثابت ہو یعنی ایسی دلیل جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔

اس کا انکار کرنے والا ائمہ ٔ حنفیہ کے نز دیک کا فر ہے بلاعذر بھی ایک بار بھی جھوڑ نے والا فاس مرتکب کبیرہ وستی عذاب نار ہے جسے نماز ،روز ہ،رکوع سجود وغیرہ۔واجب وہ ہے کہاس کی ضرورت دلیل ظنی سے ثابت ہواس کامنکر ممراہ و بے دین ہےاورا یک بار بھی قصد أنچوڑنے والا گناه صغیره اور چند بارچھوڑنے والا گناه کبیره کامرتکب ہےاور نماز میں قصد أنچھوڑنے سے نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ۔ اور بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہولازم ۔ اور فرض بھول کر چھوٹ جائے تو وہ مجدہ سہوے سے جہنیں ہوگی پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ فرض و واجب کے درمیان میمی فرق ہے۔

سنت مؤكده وه ہے جس كوحضور سلى الله تعالى عليه وسلم نے ہميشه كيا ہوالبته بيان جواز كے لئے بھى ترك بھى كيا ہو۔ ياوه ہے کہاں کے کرنے کی تاکیدشرع نے فرمائی ہو۔اس کا جھوڑ نااسائت کرنا تواب نادرا (مجمی بھی) جھوڑنے پرعماب اور جھوڑنے کی عادت بنانے والاستحق عزاب ہے۔

سنت غیرمؤ کدہ وہ ہے کہ شریعت نے اس کے کرنے کی تاکید نہ فرمائی ہوگراس کا چھوڑ نا ناپبند جانا ہواور نہ کرنے پر عمّاب نہ ہو۔ تفل عام ہے سنت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور مستحب پر بھی لیکن عرف عام میں فرض ، واجب ، سنت اور مستحب کے

مستحب وہ ہے کہ شریعت کی نظر میں پسند ہو گرنہ کرنے پر پھے ناپسندی نہ ہواس کے کرنے پر تواب اور نہ کرنے پر مطلقا سیجے نہیں۔ حرام وہ تعل ہے جس کا ایک بار بھی جان ہو جھ کر کرناسخت گناہ ہے اور اس سے بچنا فرض اور تو اب ہے۔ مکروہ تحریمی وہ ہے کهاس کے کرنے سے عبادت ناقص ہوجاتی ہے اور کرنے والا گنہگار ہوتا ہے اور چند باراس کا کرنا گناہ کبیرہ ہے بیواجب کا مقابل ہے۔ مکروہ تنزیبی وہ ہے جس کا کرنا شریعت کو پسندنہیں تکراس حد تک ناپسندنہیں کہ عذاب کامستحق ہوجائے بیسنت غیرمؤ کدہ کے

دلیل قطعی وہ ہے جس کا ثبوت قرآن پاک یا حدیث متواترہ ہے ہواور ولیل ظنی وہ ہے کہ جس کا ثبوت قرآن مجیدیا صديث متواتره سے ندہو بلكه حديث احاد يامن اتوال ائمه سے ہو۔

تفل کی نیت اس طرح کریں۔نیت کی میں نے دورکعت نمازنفل واسطے اللہ تعالی کے مندمیر اکعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ تفصيل كى لئے بہارشريعت حصهُ دوم يا انوار الحديث ملاحظه و و الله تعالىٰ اعلم.

(۲) وتر کے بعد نفل جائز ہے عشافرض کے بعد دوسنت تین وتر پھر دونفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ مکرنفل کھڑے ہوکر پڑھناانصل ہے۔ جولوگ کہتے ہیں کے وترکی بعد دورکعت نفل پڑھنا جائز نہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ بہارشریعت حصہ چہارم صغیہ ۸ پر ہے: ' ورز کے بعد دورکعت نفل پڑھنا جائز بہتر ہے۔' حدیث شریف میں ہے اگر رات کوندا نھا تو یہ بجد کے قائم مقام

ہوجا ئیں گی۔

البت الركى كذمه فرض ياواجب قضا بمول تونفل ندير سع بلك يهل فرض اورواجب اواكر ك كه جب تك كوئى فرض ذمه بوكانفل معبول ندبول كه معالى اعلم بوكانفل معبول ندبول كه معالى اعلم الاجوبة كلها صحيحة: جلال الدين احمد الاحجدي كتبه: محمد اوليس القادرى امجدى الاجوبة كلها صحيحة بال الدين احمد الامجدى المحمدي الاجوبة كلها صحيحة الماركم المحمدي المحمدي المحمد ا

مسئله: -از: حاجی ابوالحسن صاحب، دهولید، مهاراشر

بعض حافظ سال بجر داڑھی منڈاتے ہیں پھر جب رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے تو داڑھی تھوڑی کی رکھ لیتے ہیں پھر رمضان شروع ہونے پرداڑھی منڈانے ہیں منڈاتے ہیں درمضان شروع ہونے پرداڑھی منڈانے ہیں اور ایس منڈانے ہیں اور ایک دو ماہ پہلے پھر تھوڑی کی رکھ لیتے ہیں اور میں موقع پر تو بہ کر کے تراد تک پڑھاتے ہیں۔ اور ہرسال ایسے ہی کرتے ہیں یاسال بھر نماز بالکل نہیں پڑھتے ۔ یا بھی بھی پڑھ لیتے ہیں پابندی سے نہیں پڑھتے یا دو کان اور اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں مجد میں نہیں ہوئے تو ایسے حافظ کے چھے نماز تراوئ پڑھنا جائز ہے یا جبیں یا سنری حالت میں نہیں پڑھتے تو ایسے حافظ کے چھے نماز تراوئ پڑھنا جائز ہے یا نہیں گارنہیں تو جائز ہے نیا کہ بینے اور کی سام کی جائے ہیں یا سنری حالت میں نہیں پڑھتے تو ایسے حافظ کے چھے نماز تراوئ پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائے ہیں گارنہیں تو جائز ہے تیاں کی نے پڑھ کی تو کہا تھا ہے جبینو ا تو جدو ا ۔

الجواب: - وازهی مندانایا ایک مشت کی کرناحرام ہے۔ درمخارم شای جلد بیجم صفحہ ۱۸۸ میں ہے" بحد م علی السوب ل قطع لحیته . اله ملخصاً اور نقیدا عظی مندحضور مدرالشر بید علیدالرحمة تحریفر ماتے ہیں: ' وازهی بر هاناسن انبیاء سابقین سے ہے، مندانایا ایک مشت سے کم کراناحرام ہے۔ ' (بہارشر بیت حصہ ۱۹ صفحہ ۱۹ اور قصد اایک وقت کی بھی نماز تفا کردیا ہے تکبیرہ گناہ ہو اور تارک نماز شرعا مستحق سر ااور فاسق و فاجر ہے۔ ایسائی فاوی امجد یہ جلداول صفحہ ۱۹ پر ہے۔ اور حضرت علام حصلی علیم المحسلی علیم المحسلی علیم مسلمی علیم المحسلی علیم علیم المحسلی المحسلی المحسلی علیم علیم المحسلی المحسلی المحسلی المحسلی علیم علیم المحسلی المحسلی

اور صديث شريف من بحضور ملى الله تعالى عليه و كلم ارشاد فرمات إن "من سمع الندا، فلم يجبه فلا صلاة له الامن عذر رواه الدار القطنى " (مفكلوة صغيه ) اورجس طرح حضر مين ترك نماز فت و نجور باك طرح سنر مين بحل المستسنر مين ولا المنتسنر مين ولا والم من المناز كودو برحي كا تحكم به اورسنن ونوافل موقع بهوتو برد هور تدمعاف بين ايهابى بهارشريعت حصد چهارم صغيد مي در يدميان بين ايساني بهارشريعت حصد چهارم صغيد مي برد مي المنازكودو برد صفح كانتهم مي اورسنن ونوافل موقع بهوتو برد هدور تدمعاف بين ايساني بهارش يعت

لہذا جو حافظ داڑھی منڈاتے ہیں یا اے کترواتے ہیں یا ایک مشت ہے کم رکھتے ہیں، نماز بالکل نہیں پڑھتے یا بھی بھی

پر عقة بین یا دوکان اور گریس پر صقے بین مجدنیس جاتے۔ بلاعدرشری جماعت چھوڑنے کے عادی بین۔ یاسنر میں نہیں پر صقے
بین بخت گنہگار، متی عذاب نارلائی قبر جہاراور قاس و قاجر بین ان کوامام بنانا جائز نہیں ان کے پیچے نماز پڑھنا مکروہ تح کی ۔شامی
جداول صفی ۱۳ میں ہے: "الف اسق فی تقدیمه للامامة تعظیمه و قد وجب علیهم اهانته شرعاً اله ملخصاً."
اس حالت میں ان کے پیچے جنتی نمازی بروهی گئیں یا پڑھی جائیں گی ان سب کا لوٹانا واجب ورمخارم شامی جلداول صفی ۲۳۷
میں ہے: "کل صلاة ادبت مع کراهة التحریم تجب اعادتها."

اور جوحافظ داڑھی منڈانے اور کتر دانے ہے تو بہ کر کے تراد تکی پڑھاتے ہیں اور بعدر مضان پھر منڈالیتے ہیں اور دو ہاہ پہلے پھرتھوڑی ہی داڑھی رکھ لیتے ہیں اور عین موقع پر تو بہ کر کے تراد تک پڑھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہرسال ایسے ہی کرتے ہیں تو ان کی یہ تو بہ قبول نہیں اوران کے ہیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں کہ وہ لوگ صرف تراد تک پڑھانے کے لئے مصلحۃ ایسا کرتے ہیں تا کہ تراد تک یڑھا کر ہیے دصول کریں۔

لہذاایے حافظ کوتو ہے بعد پچھ دنوں تک دیکھیں کہ وہ اپ تو بہ برقائم ہے یانہیں۔ جب خوب اطمینان ہوجائے تب
اس کے پیچے نماز پڑھیں جسے کہ شرائی اور زناکار جب توبر کر لے تو فوراً اس کے پیچے نماز پڑھنا جا بڑنہیں۔ فاوی عالمگیری مع خانیہ جدسوم صفحہ ۲۸ میں ہے: "الفاسق اذا تباب لاتقبل شہادته مالم یمض علیه زمان یظهر علیه اثر التوبة اه."
و الله تعالیٰ اعلم

کتبه: محمداولیس القادری امجدی ۱۲۴۰ ربیع الآخر ۲۰ ص الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

### مسئله:-از:محماشرف،بث كشله، كشمير

رمضان المبارك ميں وتر جب جمات سے پڑھی جاتی ہے تو اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ جائے اور دوسری رکعت میں شامل ہوتو کیاوہ امام کے ساتھ دعائے تنوت پڑھے گایا پی چھوٹی ہوئی رکعت میں پڑھے گا؟ بنینوا توجدو ا

حصه چهارم صفحه ) والله تعالى اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدي

كتبه: محمر غماث الدين نظامي مصباتي ٢ ارز والحير ٢ اسامه

مسئله:-از: شيم خال، ممكر، بلدهانه مباراشر

ایک حافظ صاحب نے دوسر سروز اللّمُ قَدَّ سے تراوی پڑھانا شروع کیا تولوگوں نے اصرار کی کہ آپ تو حافظ ہیں المہ تسر سے کیوں تراوی پڑھارہے ہیں؟ قران شریف سے پڑھا ہے تو انہوں نے قر آن شریف سے پڑھ نے سے انکار کیا۔ جب سب لوگوں نے دباؤڈ الا کہ آپ قر آن ہی سے تراوی کڑھا ہے تواب کہدرہے ہیں کہ تھیک ہے۔ تراوی کی نیکن جیسے جھ کے اس کا سی تراوی کہنا کہاں تک درست ہے؟ بیندوا توجروا

الحبواب: - الله تراوی پر منابل کرابت جائز ہے قادی عالمکیری جلداول صفح ۱۱ میں ہے سب می الحت الم الله احد فی کل رکعة و بعضهم اختار قرأة سورة الفیل الی اخر القرآن وهذا احسن المعقولین اله . " لیکن ر اور میں پوراقرآن مجد پر هنااور سناست مو کده ہا ایابی فادی رضو بہدسوم صفح ۲۵ پر ہا المعقولین اله . " لیکن ر اور میں پوراقرآن مجد پر هنااور سناست مو کده ہا ایابی فادی کی رضو بہدسوم صفح ۲۵ پر ہا کہ اس موافظ ہے کہا کہ آپ قرآن شریف ہے ر اور کی بر ها ہے ۔ تو حافظ کا یہ کہنا سے جھو کو آتا ہو دیے مناوں گا۔ " بلکداس پر لازم ہے کہا گرمچ طور پر پورے قرآن مجد کی تراوی پر ها سکتا ہے تو و لیے بی پر ها نے ورند نمازیوں سے معذرت کر لے اور سور ہ تر اور گر پر ہا کہ اس کی بر ها نے اور اگر لوگ اے بہند شریف میں ہوتی ہو اس کا تراوی پر ها نا اور المعت کرنا جا تر نہیں ۔ حدیث شریف میں ہے: " شلشه لا ترفع صلا تهم فوق رؤسهم شبرا رجل الم قوما و هم له کارهون النے " ایمن تمن شمن می نی نمازان کے مرون سے ایک بالشت بھی بلند نہیں ہوتی ہے ایک وہ مخص ہے جو کی تو م کی امامت کر سے اور قوم ای سے بیں جن کی نمازان کے مرون سے ایک بالشت بھی بلند نہیں ہوتی ہے ایک وہ مخص ہے جو کی تو م کی امامت کر سے اور قوم ای بند نہر کے ۔ ایک بلند تعللی اعلم .

کتبه: محمد بارون رشید قادری کمبولوی مجراتی همروبیج النور۲۲۲ اه

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

مستله:-از شيم خال، تاج بكد يو، مهاراشر

ایک حافظ جودی سال سے یہاں کی جامع مسجد میں امات کرتا ہے اس کا یہ کہنا کہ میں کمل حافظ ہوں لیکن پچھلے سال یہاں کے اراکین کومعلوم ہوا کہ میکمل حافظ ہیں ہے دی سال سے لوگ ان کو کمل حافظ جانے رہے۔ امسال رمضان میں جب انہوں نے تراوی شروع کی کہ پہلی تراوی میں باہر ہے آئے ہوئے ایک حافظ نے ان کو چھے جگہ لقمہ دیالیکن انہوں نے اتمہ لین ہے انکار کیا اور ان کا میکہنا کہ میں اور یہ حافظ ل جا تمیں تو تمام مقتد یوں کو پانچ باروں میں پورے تمیں دن کی تراوی ہو میں اور تم

لوگوں کومعلوم بھی نہ ہوسکے گا۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ غلط قرآن مجید پڑھنا اوراس پرفخر کرنامسلمانوں کو دھوکا دینا کیسا ہے؟ بینوا توجدوا.

البواب: - صورت مسكوله مين اگرواتق و هخف كمل حافظ مين الداد كول كرما مناس كايد كهناكد مين كمل حافظ هول مون عبول على الكذبين. " (پاره ٣ سورة عبول البرن البرن

اورجموت بولنے والامسلمانوں کودھوکا دینے والاگناہ کبیرہ کامر تکب فاس ہادر فاس کوامام بنانا گناہ ہاس کے پیچے نماز مکر وہ تحریکی واجب الاعادہ ہے۔ غدیہ شرح مدید صفحا ۵۳ میں ہے: "لو قدموا فاسقا یا شمون اھ . "اوراعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی عندر بالقوی تحریفر ماتے ہیں کہ: ' کبیرہ کا علائیم تکب فاس معلن اور فاس معلن کوامام بنانا گناہ اور اس کے پیچے نماز مکروہ تحریکی کہ پڑھنی گناہ اور پچیرنی واجب۔' (فاوی رضویہ جلدسوم صفح ۲۵۲) اور در مختار مع شامی جلد ٹانی صفحہ اس کے پیچے نماز مکروہ تحریک کہ پڑھنی گناہ اور پچیرنی واجب۔' (فاوی رضویہ جلدسوم صفح ۲۵۲) اور در مختار مع شامی جلد ٹانی صفحہ اسلام ادبت مع کر اھة التحدیم تجب اعادتها اھ . "

اور غلط قرآن مجید پڑھنا اور اس پرفخر کرناحرام و سخت حرام ہے۔ابیا ہی بہارشر بیت حصد سوم صفحہ ۸۳ پر ہے۔ والله تعالیٰ اعلم.

كتبه: محمر بارون رشيدقادرى كمبولوى مجراتى مهرر نظ النور ۱۳۲۲ اه

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدي

### مسلكه:-از:رضاككيش،مباراشر

اگرکوئی پہلے سے نماز پڑھ رہا ہوتو بعد میں آنے والے کااس کی بغل میں بیٹھ کراتی زور سے قرآن مجید کی تلاوت کرنااور وعا مانگنا کہ سوفٹ دوری پر بھی آرام سے سائی دے کیا یہ جائز ہے؟ نماز توبہ قراُت کے ساتھ باجماعت پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ بینوا توجروا،

المجواب: - جس جگراوگ نمازیر هد ہے ہوں یاذکر میں مشغول ہوں یا کسی کام میں مصروف ہوں وہاں بلندآ واز سے قرآن مجید پر هنا جائز نہیں جتی کہ جہاں کوئی سوتا ہو وہاں بھی بلندآ واز سے قرآن مجید پر هنا جائز نہیں لہذا بعد میں آنے والے کا نمازی کے بغل میں بیٹھ کر بلندآ واز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور بلندآ واز سے دعا ما نگنا جائز نہیں کہ

اس طرح نماز میں خلل واقع ہوگا۔ایہا بی قآوی رضویہ جلد سوم صفحہ ۵۹ اور فآوی ایجد یہ جلد اول صفحہ ۲۳۷ میں ہے۔ اور غدیہ شرح مدید شخص کے ۔ "رجل یک بیال الستماع فالائم علی القاری لقر أته جهرا فی موضع اشتغال الناس باعمالهم. اه. "لہذاالی صورت میں اس شخص کو آتی آواز سے قرآن مجدی تلاوت کرنے اور وعاما تکتے سے روکنا واجب ہے کہ نی عن المنکر ہے مدقد رت تک اس کو روکا جائے۔ مدیث شریف قرآن مجدی تلاوت کرنے اور وعاما تکتے سے روکنا واجب ہے کہ نی عن المنکر ہے مدقد رت تک اس کو روکا جائے۔ مدیث شریف میں ہے۔ "من رأی منک را فلید فیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه و ذلك اضعف الایمان ۱۰ ه " (سنن انام احمد بن شبل جلد سوم صفحہ ۱۳۹۷ پر ہے۔

اوردی نمازتوبرتو وه ایک نفل نماز ب جے تدائی کے ساتھ پڑھنا کروہ تنزیکی فلاف اول ہے۔ یعنی جائزی گربہتر نہیں۔
اور تدائی کامعنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بلانا جع کرنا اور تدائی فد ب اصح میں اس دفت ثابت ہوگ جب چرمقتری یا اس سے زیادہ ہوں دو تین تک کرا ہت نہیں۔ در مختار مع شامی جلداول صفح ۳۵ میں ہے: "التبطوع بج ساعة یکره ذلك لو علی سبیل التداعی بان یقتدی اربعة لواحد اله . "اورایای فتادی رضویہ جلد سوم صفحه ۵۵ پر ہے۔ والله تعالی اعلم سبیل التداعی بان یقتدی اربعة لواحد اله . "اورایای فتادی رضویہ جلد سوم صفحه ۵۵ پر ہے۔ والله تعالی اعلم الجواب صحیح: جلال الدین احمد الامجدی کی تعدی کتبه : محم عبدالقادری رضوی ناگوری

سمرم مالحرام ١٣٢١ ٥

### مسئله:-از: محماشرف سوريب برگام بهمير

رمضان المبارك ميں وتر جماعت سے پڑھی جاتی ہے تو اگر کسی کی ایک رکعت جھوٹ گئی اور وہ دوسری رکعت میں شامل ہوا تو وہ امام صاحب کے پیچھے دعائے تنوت پڑھے گایا پئی جھوٹی ہوئی رکعت میں پڑھے گا؟ بینوا تہ حدود

المسجواب: - مسبوق يعنى جملى ركعت جهوث في موده امام كم متابعت كمو عام كي ييهيدها عن الاسام في المسلم في ال

کمینه: محمد عبدالقادری رضوی نا گوری ۲۹ روی الجدا ۱۳۳۱ ه الجواب صحيع: طلال الدين احد الامجدى

مسئله: - از: مولاناعبدالعليم صاحب، ماتعى خاند، ابدور (ايم في)

امام نے تراوی کی بہلی رکعت میں آآئے ترکیفت پڑھی اوردوسری میں "ار أیت الذی شروع کی تواکی مقتدی نے لقہ و یہ بہلی رکعت میں آآئے ترکیفت پڑھی اوردوسری میں "ار أیت الذی شروع کی تواکی مقتدی لقہ و یہ ایک نیاز میں جدہ سہوکیا توام ومقتدی سب کی نماز کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بینوا توجدوا.

اور جب کر راوی میں نم قرآن عظیم ہواوراہام کی سورت یا آیت کوچھوڑ کرآ کے پڑھنے لگے قو مقتری اہام کواطلاع کردے تا کنظم قرآن اپنی تر تیب پراواہو۔ فآوئ رضو بیجلدسوم سفی اللہ پر ہے بحوالہ خائید وہندیہ ہے: "اذا غلط فی القرافة فی التراویح فتر ل سورة او آیة و قرأ بعدها فالمستحب له ان یقرأ المتروکة ثم المفرؤة لیکون علی الترتیب " یعنی جب اہام تراوی کی قرائت میں غلطی کرے اور کوئی سورت یا آیت چھوڑ کراس کے مابعد پڑھے قواہام کے لئے مستحب یہ بہلے متروک پڑھے بعد میں مقروہ تا کنظم قرآن ای بی تر تیب پراواہو۔ و الله تعالی اعلم.

كتبه: محمالكم قادري

الجواب صميع: جلال الدين احمد الامجدى

مسئله: - از رضی الدین احد القادری ، قادری منزل سرسیا ، ایس محر

رمضان شریف کے علاوہ دوسر مے مبینوں میں دومقتریوں کے ساتھ ورز کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کیا ہے؟ بینوا

توجروا

التداعى بان يقتدى اربعة بحواحدة كما فى الدرو." و لا يصلى الوتر بجماعة فى غير شهر رمضان جوعام كتب عن معلور بهاى سه نهى على سبيل التداعى "مراد بهاى لي كدور كانفل وتترات كا آخرى حمر بعيا كه بدايداولين صغيم ١٨ على به: "ويستحب فى الوتر لمن يألف صلاة الليل اخر الليل." اوررات كال عاص على بماعت كرناباعث حرق بهو الحرج فى شريعتنا كما قال الله تعالى "لايكيف الله نفساً إلا وسعها" توجماعت كاعرم جواز تعذرو بريثانى كى وجرسه بوائد كعدم شدونيست كى وجرسه اوردو تمن آدمون كارات ك آخرى حميل بماعت كرليا آسان بهاسب به بلا تداكي و تركن نماز جماعت بهائز به في يوثي الركبي بكمار جماعت بوجائة وي مضان "كتحت من موائد يديد المناق فى رمضان "كتحت من مراح يا يوتر بجماعة فى رمضان له ذلك و عدم فرات ين "و فى بعض الحواشى قال بعضهم لو صلاها بجماعة فى غير رمضان له ذلك و عدم الجماعة فيها فى غير رمضان ليس لانه غير مشروع بل باعتبار انه يستحب تاخيرها الى وقت متعذر فيه الجماعة اه" و الله تعالى اعلم.

کتبه: شبیراحدمصیاحی ۲ رخرمالحرام۱۳۱۹ه الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

مسئله:-از:محدرقین چودهری،سرسا،ایسنگر

عشا کی نماز جماعت سے پڑھی کئی پھر جب سنت اور وہر پڑھ کرلوگ فارغ ہو گئے تو ثابت ہوا کہ عشا کی فرض نماز بالکل نہیں ہوئی تواس صورت میں صرف عشاءاز سرنو پڑھی جائے گی یااس کے ساتھ اور وہر بھی جینوا توجر و .

المسجسواب: صورت مسئولہ میں عشاءاور بعد کی دور کعت سنت از سرنو پڑھی جائے گی گروتر کا اعادہ نہ کیا جائے گا جیسا کہ صدرالشرید علیہ الرحمة والرضوان رقمطراز بیں کہ:'' البتہ بھول کراگر وتر پہلے پڑھ لئے یا بعد کومعلوم ہوا کہ عشاء کی نماز بے وضو پڑھی تھی اور وتر وضو کے ساتھ تو وتر ہوگی ۔ (بہارشریعت حصہ سوم ص۱۲)

اور فق القدير م 19 به به الم الم الم على العشاء لم يجز عامدا كان اوناسيا" اورعاليرى م ٢٦ الم الم يجز عامدا كان اوناسيا" اورعاليرى م ٢٦ الم الم الم الوتر قبل العشاء ناسيا او صلاهما فظهر فساد العشاء دون الوتر فانه يصح الوتر و يعيد العشاء و حدها عند ابى حنيفة والله تعلى اعلم

كتبه: بركت على قاوري مصباحي

الجواب صحيح: جلال الدين احد الاعدى

## بابقضاءالفوائت

### قضانماز كابيان

مسئله:-ازسیدشا کرحسین بشانتا کروز بایستمبی ۹۸

کیافر ماتے ہیں مفتیان دین وطت اس مسئلہ میں کہ صاحب ترتیب یعنی جس کے ذمہ کوئی فرض نماز باتی نہیں ہے۔ اتفاق ہے فجر کی نماز قضا ہوگئ کی نماز تھے وہ کہ اسکی صورت میں وہ کیا کرے؟ جینوا توجدوا .

الجواب: - صورت مسئوله عن صاحب ترب بس كانما زقفا بوگی جاگر چه مجد عن ال وقت به و نجاجب كرامام ظهر كي آخرى ركعت عن تقال كرك قفا بره كراگر بها عت عن شريك بوسكا بو ايسابى كرك ودن عما عت جهو ثر كر بها وقفا برد هر كرنما زنبا اواكر عدي المن صورت عن عب بحب كرنما ذكا تفنا بونا يا و بواور وقت عن مجائث بو و قفا برد عن المنابونا يا و بواور وقت عن الفهر و هو ذاكر انه لم يصل الفجر فسد ظهره من محراك صفح كر شري اذا ذكر الفجر في اخر وقت الظهر فوقع على ظنه ان الوقت الا يحتمل الصلاتين فافتت صفح كر شري اذا ذكر الفجر في اخر وقت الظهر بعضه نظر فيه فان كان مابقى من وقت الظهر ما امكنه ان يصلى فيه الفجر ثم الظهر لم تجزئه التي صلى اله و الله تعالى اعلم.

کتبه: محدابراراحدامجدی برکاتی ۱۰ رشوال المکرّم ۱۹ ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاعجدى

### منسئله:-ازمحدر فق مسترى بجيوندى ملع تعاند، مهاراشر

کیافرہ تے ہیں مفتیان دین وطت اس مسلم میں کے ظہر کی جماعت قائم ہونے سے پہلے وقت ہوتو جار رکعت سنت ظہر کے بعد یا اس سے پہلے وقت ہوتو جار رکعت سنت ظہر کے بعد یا اس سے پہلے ظہر کی جار کھت تضایر حسکتا ہے یا نہیں؟ اور ظہر کے فرض وسنت کے بعد پانچ وقتوں کی قضایر حسنا کیسا ہے اور ایک وقت میں دوسرے وقت کی تضایر حسکتا ہے یا نہیں؟ بینوا توجدوا.

الجواب: - ظهر کی جماعت قائم ہونے سے پہلے اگر وقت ہوتو چار رکعت سنت ظهر پڑھنے کے بعدیا اس سے پہلے ظہر کی جارکعت تفایز ھسکتا ہے۔ اور ایک وقت میں دوسرے کی جار رکعت تضایز ھسکتا ہے۔ اور ایک وقت میں دوسرے وقت کی خار دکھت تضایز ھسکتا ہے۔ اور ایک وقت میں دوسرے وقت کی تضایز ھسکتا ہے۔ اس لئے کہ تضا کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ۔ محرسورج کا کنارہ ظاہر ہونے سے جیس منٹ بعد تک اور دو پہر میں کوئی بھی ٹماز جا تزنہیں ۔ البتة اس روز عصر کی نماز اگر نہیں سورج ڈو بے تک اور دو پہر میں کوئی بھی ٹماز جا تزنہیں۔ البتة اس روز عصر کی نماز اگر نہیں

راهی بواگر چسورج دویتا بو راه لیگراتی تا فیر کرنا حرام به ایمانی بهاد شریعت صد سوم صفح ایم به او قات العمر وقت له الاثلاثة مع فائی جلداول ۱۲۱ مطبوعه بیروت می به گیرس للقضاء وقت معین بل جمیع اوقات العمر وقت له الاثلاثة وقت طلوع الشمس و وقت النوال و وقت الغروب فلانه لا تجوز الصلاة فی هذه الاوقات كذا فی البحر الرائق "اهداورای جلد کصفی ۱۵ می می النوس حتی البحر الرائق "اهداورای جلد کصفی ۱۵ می الشمس حتی ترتفع و عند الانتصاف الی ان تزول و عند احمر ارها الی ان تغیب الا عصر یومه و لا یجوز فیها قضاء الفرائض و الواجبات الفائنة من اوقاتها كالوتر "اه

لیکن تقانمازگریں پڑھنے کا تھم ہاور مجدیں پڑھی جائے تو تی الا مکان چھپا کر پڑھی جائے تا کہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو کہ وقت پڑھر ہا ہے۔ اس لئے کہ نماز تفاکر تا گناہ اور گناہ کا ظاہر کرنا بھی گناہ اظہار المعصية معصية اس لئے جب کو لی وترکی تفاعثا کے وقت فرض اور اس کے بعد کی سنت سے پہلے پڑھے یا دوسرے وقتوں میں لوگوں کے سامنے پڑھے واس کے لئے تھم یہ ہے کہ وہ تیری رکعت میں دعاء قنوت کے پہلے بجمیر کے طرکانوں تک ہاتھ ندا تھائے۔ ردا محتار جلد اول باب الوت مفح میں ہے گرکانوں تک ہاتھ ندا تھائے۔ ردا محتار جلد اول باب الوت مفح میں ہے "رافعا یدیه لوفی الموقت اما فی القضاء عندالناس فلا بر فع حتی لا یطلع احد علی تقصیرہ "اہ ملخصا، و الله تعالی اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

کتبه: محمد ابراراحد امجدی برکاتی ۲۲ رزی الجه ۱۹

#### مسئله:-

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ فجر کی جماعت ہورہی ہے کسی کواتنا وقت نہیں ملا کرسنت فجر پڑھ سکے فورا جماعت میں شامل ہو گیا۔ جماعت ہونے کے بعد طلوع آفاب کے تیس منٹ باتی ہیں۔اب جس کی فجر ک سنت رہ گئی وہ طلوع آفاب سے پہلے اداکرے کا یاطلوع آفاب کے بچھ دیر بعد؟ جینوا توجروا.

مسئله: - از :محرشابدرضا، كتان عني بت

عالت سفريس جونمازي تضابوجا كي توانيس كمريس يورى يرصي ياقمركري - بينوا توجروا.

البواب :- عالت سنر میں جونمازیں تفاہوجا کیں گھر میں انہیں تھربی پڑھنے کا تھم ہے۔ جب کدہ شری مسافرد با ہویتی کم سے کم ساڑھے بانو سے کلومیٹر کے سنرکی نیت سے لکا ابور حضور صدر الشریعہ علیہ الرحہ تخری فرماتے ہیں کہ' جونماز جیسی فوت بوکی اس کی تضاویی بی پڑھی جائے گی اگر چہا قامت کی حالت بوکی اس کی تضاوی بی بی پڑھی جائے گی اگر چہا قامت کی حالت میں پڑھے اور بہارشریعت حصر مسفق سے آن الفائلة تقضی علی صفة میں پڑھے اور بہارشریعت حصر مسفق مسافر فی السفر مافاته فی الحضر من الفرائض الرباعی اربعا و المقیم فی الاقامة ما فاته فی السفر منها رکعتین آھ، و الله تعالی اعلم.

حکبه: محمرخیات الدین نظامی مصباحی سما ررئیج النورا۲س احد الجواب صحيح: طال الدين احمد الاعجدى

مسئله: -از جمرنعیم الدین ،مقام پرسا ، کھنیا وَل ،سدهارتھ محکر قضار مصبغیر وقتی نماز پڑھے تو جائز ہے یانہیں؟

المجواب: تفار عبنروتی نماز رحے والا اگرصاحب تیب ہے قال کا دانماز ہوگی ہی نہیں جیسا کر صاحب میں النظام فلمی فاسدة . "اور صفور صدرالشریعہ البیان النظام فلمی فاسدة . "اور صفور صدرالشریعہ تحریف النظام فلمی فاسدة . "اور صفور صدرالشریعہ تحریف النظام نماز میں باہم اور فرض و و تر بیس تر تیب ضروری ہے پہلے فجر پھرظم پھر عمر ، پھر مغرب ، پھر عشاء پھر و تر بیات میں باہم ادر فرض و و تر بیس تر تیب ضروری ہے پہلے فجر پھرظم روز معر بیات میں باہم ادر فرض و و تر بیس تر تیب ضروری ہے کہ اسے بڑھ کر عمر پڑھے یاوتر تفا ہوگئ تواسے بڑھ کو و کے عمر یاوتر بڑھ لی تو نا جائز ہے۔ " (بہار شریعت حصہ جہار م صفح ہوں)

ين جب مذكوره وجوبات من سے كى وجه سے ترتيب ماقط موجائے تو تضاير معينروتى نماز پر مناجاز ہے۔ والله

تعالیٰ اعلم،

كتبه: محمنهمان رضايركاتي

الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامحدي

# بابسجودالسهو

## سجده مهو کابیان

#### مسئله: ـ

كيافر ماتے ہيں مفتيان وين وملت مندرجہ ذيل مسكله ميں

مفتی مولا نامحمہ شفتے اوکا ژوی کی ایک کتاب''نماز کا آسان طریقہ مع ضروری مسائل''جس میں بحدہ مہر کا بیان صفحہ ۳ ب اس طرح لکھا ہے کہ'' سجد وُسہو کا طریقہ قعد ہ اخیرہ میں تشہد اور در دو شریف پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر کر دو بحدہ کرئے ہیں۔ مہر بانی کرکے اس کی وضاحت فرمائیں۔ جب کہ ہم لوگ صرف تشہد پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیر کر دو بجدے کرتے ہیں۔ مہر بانی کرکے اس کی وضاحت فرمائیں۔

الحبواب: - انمه کرام کاس بار میں اختلاف بے کدورود شریف تجدہ سہوے پہلے پڑھیں یابعد میں دھزت امام اعظم اور حضرت امام ابو یوسف رحم ما الله تعالی کا قول یہ ہے کہ تجدہ سہوے پہلے جو قعدہ ہے درود شریف اس میں پڑھیں ۔ اور حضرت امام محدر حمة اللہ کا قول یہ ہے کہ بعد کے تعدہ میں پڑھیں جیسا کرفتاوی خانیم عمالگیری جلداول صفح انجامی ہے۔ "مسن علیه سهو یہ صلی علیه الصلاة و السلام فی القعدة الاولی فی قول ابی حنیفة و ابی یوسف رحمه الله فی القعدة الثانية.

لیکن فرہب مختار ہی ہے کہ صرف تشہد پڑھ کر تجدہ کہ وکر ہے اور درود شریف بعد کے تعدہ میں پڑھے جیسا کہ حضرت علامہ صلفی علیہ الرحمۃ والرضوان تحریفر ماتے ہیں "یاتی بالصلاۃ علی النبی صلی الله تعالی علیه وسلم فی القعود الاخید فی الممختار" (درمختار مع شامی جلد دوم صفح ۲۵ اور حضرت علام علیہ کے برقر ہاتے ہیں "بعد ان پتشهد فی اخر صلاته پسجد سجد تین "لیخی نماز کے آخر میں تشہد پڑھنے کے بعد ہوک دو تجد کرے (بنایہ شرح ہدایہ جلد دوم صفح ۲۰۲۳) اور بدائع السان مع جلداول صفح کے ۱۳ فی من المتشهد الشانسی بسلم شم یکبر و یعود الی صفح ۲۰ السهو شم برفع واسم مکبرا شم پتشهد و یصلی علی المنبی صلی الله تعالی علیه وسلم و ھو اختیار الکر خی و اختیار عامة مشایخنا بما وراء النهر "لیخی جب دوس تشہدے فارغ ہوں تو سلم بھرے پھر کے اور تجدہ ہوکہ ہوکر سے پھر تھی ہوئے اپنے سرکوا تھائے اور تشہد ودرود پڑھے ۔ پی حضرت اہم کرتی اور عام مشائ ما وراء النهر النہ کا مخار غرب ہو النہ کی اور عام مشائ ما وراء النہ کا مخار خور ہے ۔ پی حضرت اہم کرتی اور عام مشائ ما وراء النہ کی اور بھر کے اور تجدہ ہوئی میں مشائ کا وراء کی کردہ بحد کرے پھر تشہدو غیرہ پڑھ کر ممال م پھرے "ام

لہذا آپ لوگ جوصرف تشہد پڑھ کر بجد ہ مہو کرتے ہیں تو ای طریقہ پرقائم رہیں اور کتاب ندکور کے بتائے ہوئے طریقہ پرممل نہ کریں۔ و ہو تعالی اعلم

كتبه: محمداراراحدامدىركاتى

الجواب صحيح: جلال الدين احدالامجدى

مسكله: - ازغلام يزداني نظامى، دارالعلوم امردو بما ضلعبتى، يوبي

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ ہیں کہ امام نے جار رکعت والی نماز میں دورکعت پر قعدہ کرنے کے بعد پھر بھول کر تیسری رکعت میں بھی قعدہ کیا پھر تشہد کے بعد کھڑے ہو کرا یک رکعت اور پڑھ کرآ فریس بجدہ سہو کیا تو نماز تھے ہوئی یانہیں؟ بیدنوا توجدو ا

المجواب؛ - چاردکعت والی نمازی تیسری پرقعده نه وناداجب ہے جیما کدور مخار جلداول صفحہ ۳۳۳ پر بیان واجہات میں ہے تسران قعود قبل ثانیة او رابعة " اور واجب کے چھوٹے سے بحدہ بہولازم ہے در مخار جلداول صفحہ ۵۳۵ میں ہے "بجب سجدتان بتران واجب سهو آ" لہذا صورت مسئولہ میں جب کرامام سے ترک واجب ہوااوراس نے آخر میں بحدہ سہوکرلیا تواس کی نمازی محمول و هو تعالی اعلم.

كتبه: خوزشيداحدمصياحی ااردوالحبه کاه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدكي

#### مسئله: ـ

کیافر ما ہے ہیں مفتیان دین وطت اس مسئلہ میں کہ امام قعد ہ اولی میں جیٹنے کے بجائے کھڑا ہوگیا تو مقتدی نے لقمہ دیا گر امام نے قبول نہ کیا اور آخر میں بحدہ ہو کیا تو نماز ہوگی یا نہیں؟ اور لقمہ دینے والے کی نماز کے بارے میں کیا تھم ہے اگر اس کی نماز فاسد ہوئی تو کیوں؟ جب کہ قرائت میں غلطی کرنے والے کولقمہ دینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔

المجواب: - اگرام پراکم اہر گیا تھا تواس کے بعد مقتری نے لقہ دیا تو بجا لقہ دیے کے سبب اس کی نمازای وقت جاتی رہی۔ اس لئے کہ سیدھا کھڑے میں جیسا کہ در مختار مع شامی جلداول صفی ۵۰۰ پر ہے "و ان استفام قائدا فلا بعود "اھ اور مقتری نے اگرا سے وقت میں لقہ دیا کہ امام قیام بے قریب تھا یعنی نے کا آ وھا بدن سیدھا ہوگیا تھا گر پیڑے میں فم باتی تھا یا تھود ہے قریب تھا لینی نے کا آ وھا بدن ابھی سیدھاندہونے پایا تھا تو ان صور توں میں امام کولو نے کا آ وھا بدن ابھی سیدھاندہونے پایا تھا تو ان صور توں میں امام کولو نے کا تھا کہ نے کا آ وھا بدن ابھی صورت میں بحدہ سمور تو نے کے سبب مقتدی کی نماز فاسد نہ ہوئی۔ گریم کی صورت میں بحدہ سمور ہوئے ہوگئی۔ اور دو سری صورت میں نماز کا اعادہ وا جب کہ لقمہ کے بعدا مام نے تھندا ترک واجب کیا جس کی تلافی بحدہ سمور سے تیں ہوگئی۔ حضرت علامہ ابن عابہ ین شامی رحمۃ اللّٰہ تو یو کا قدب ان میں تقیم قائدا و کان الی القعود اقرب فانه لاسجود

عليه في الاصح و عليه الاكثر و اما اذا عاد و هو الى القيام اقرب فعليه سجود السهو كما في نورالايضاح" اه ملخصا (زدامح ارجلداول صفح ۱۹۹۹) اور تريز ماتي إلى "العمد لايجبره سحود السهو بل تلزم فيه الاعادة" (ايضااول صفحه ۹۹۷) اورقر أت مين غلطي كرنے والے كولقمه دینے سے نماز اس لئے باطل نہيں ہوتی كه اس صورت میں لقمہ بیجانہیں ہوا کرتا۔سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی عندر بدالقو ی تحریر فرماتے ہیں کہ'' امام جہال غلطی کرے مقتدی کو جائز ہے کہاہے لقمہ وے اگر چہ ہزار آئیتیں پڑھ چکا ہو ( فناوی رضوبہ جلد سوم صفحہ ۱۳۷۳)اور ردامختار جلد اول صفحہ ۱۳۱۸ کے الفتح علی امامه غیر منهی عنه بحر "اه و هو تعالی اعلم.

كتبه: محمعبدالحي قادري 27رجما دى الاولى كاھ

الجواب صحيح: طال الدين احد الامجدي

مسئله :-از:مولاناحفيظ الله قادري سرسياءالس عكر

سجدة مهووا جب نبيس تفاكر كياتواس كى نمازك باركيس كياظم م؟ بينوا توجروا.

السجواب:-اگروہ خص منفرد ہے اور بحدہ مہودا جب نبیں تھالیکن کیا تواس کی نماز ہوگئی۔ای طرح اگرامام نے بواضرورت سجده مہوکیا تو مدرک لینی وہ مقتدی جو پہلی رکعت ہے آخر تک شریک جماعت رہے اور امام ۔سب کی نمازیں ہوجا ئیں گی اس کئے کہ جب بحدہ سہووا جب نہ ہوتو اس کی نیت سے سلام پھیرتے ہی نمازتمام ہوجاتی ہے۔اورا گردو ہمسبوق ہے بعنی ایسامقتدی ہے کہ جس کی پچھر کعتیں چھوٹ کئیں اور امام نے بے جاسجدہ سہو کیا اور اس نے امام کی اتباع کی تو اس کی نماز باطل ہوگئی۔ ملک العلماء حضرت علامه امام علاء الدين كاساني رحمة الشعلية تحريفرمات بي "المسبوق اذا تنابع الأمام في سجود السهوثم تبين انه لم يكن على الأمام سهو حيث تفسد صلاة المسبوق (بدائع الصنائع جلد اصفحه ١٤٥)وهو تعالى أعلم. كتبه: اظهاراحدنظامي الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

١١٢ جمادي الافره ١١١ه

مستله: - از: مولانا انتياز احد بسرسيا بسدهارته تكر

جماعت کی در میں امام نے دعائے قنوت بھول کر جھوڑ دی اور رکوع میں جلا گیااس کے بعد مقتدی نے لقمہ دیا تو امام نے لوث كردعائة توت برهى اورا فيريس بحدة مهوكياتواس نمازك باركيس كياتكم مي؟ بينوا توجروا

العجواب: - مئدميب كالرامام دعائة توت بحول كرركوع من جلاجائة واسة تنوت كى طرف بلنا درست بيس بلكه عم يه بكرا خير من مجدة مهوكر عن قادى قاض خال مع عالم كيرى جلداول صفح ا ٢١ ميس ب كو ترك القنوت فذكر في القعدة أو بعد ماقام من الركوع لأيقنت و عليه السهو" أه

لبذاصورت نذکورہ میں مقتدی کے غلط لقمہ دیتے ہی اس کی نماز فاسد ہوگئی اور وہ نمازے باہر ہوگیا اب امام نے ایک ایے خص کالقمہ لیا جونمازے باہر ہے تو اس کی نماز فاسد ہوگئی اور اس سب سے باتی مقتدیوں کی بھی نماز جاتی رہی۔اس لئے کہ اس لئے کہ اس لئے کہ اس کی نماز فاسد ہوئی اور امام مقتدی کے بتانے سے بلٹا لینے کو جائز کو کی نہیں بتا تا تو جس نے امام کو اس نا جائز بلٹنے کے لئے لقمہ دیا اس کی نماز فاسد ہوئی اور امام مقتدی کے بتانے سے بلٹا اور وہ نمازے باہر تھا تو خود اس کی بھی نماز جاتی رہی اور اس سب سے سب کی گئے۔ابیا بی فقاوی رضویہ جلد سوم صفحہ ۱۳۸۲ پر ہے۔ وھو تعالی اعلم،

کتبه:اشتیاق احدمصباحی ۲۵رزی القعده ۱۹ ه الجواب صحيح: جلال الدين احدالامجدي

مسيئله: - ازمم بخش قادری، ڈاکٹر مجمد ار، ہنگن گھاٹ، مجرات

اگراہام مغرب کی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع میں چلاجائے اور مقتدی لقمہ وے جب کہ پوری جماعت رکوع میں جلاجائے اور مقتدی لقمہ وے جب کہ پوری جماعت رکوع میں ہے تواہام کیا کرے؟ بینوا توجروا.

السجواب: - جن رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت طاناوا جب ہان میں اگر صرف سورہ فاتحہ پڑھ کرد کوعیں جلا جائے پھرا ہے خودیا مقتری کے تقہد دینے ہے یادا ہے تو وہ فورا قیام کی طرف پلٹ آئے اور سورہ پڑھ کر پھر کوئ کر سے اور ابقیہ رکعتوں کو پوری کر کے آخر میں بحدہ ہو کہ ہادا آئے جدہ میں یادا آئے تو قیام کی طرف شاوٹ بلک آخر میں صرف مجدہ مہوکر نے ناوی عالمگیری جلداول صفح ۲۱۱ پر ہے "فی المخلاصة اذا رکع و لم یقوا السورة رفع رأسه و قوا السورة و السورة و السورة قوا السورة و السورة و السورة قوا السورة و السورة و السورة و السورة و السورة قوا السورة قوا السورة قوا السورة قوا السورة قوا اللہ درکوع تا الم الدرکوع "اھ اور ای کی تحت شائی میں ہے "قبول الو تذکر ہا ای السورة قوا و آھا ای بعد عودہ الی القیام و اعاد الرکوع "اھ ملخصا اور ایسائی فادی رضو پہلاس می الم الم الم الم کا اور کا میں کا میں کا میں کہ اور بھی نماز پوری کرک آخر میں بحد کوئ کرے اور بھی نماز پوری کرک آخر میں بحد کوئ کرے اور بھی نماز پوری کرک آخر میں بحد کوئ کرے اور بھی نماز پوری کرک آخر میں بحد کوئ کرے اور بھی نماز پوری کرک آخر میں بحد کوئی کرے اور بھی نماز پوری کرک آخر میں بحد کوئی کرے اور بھی نماز پوری کرک آخر میں بحد کوئ کرے اور بھی نماز پوری کرک آخر میں بحد کوئ کرے اور بھی نماز پوری کرک آخر میں بحد کوئی کرے اور بھی نماز پوری کرک آخر میں بحد کوئی کری دوئر تعالی اعلم .

كتبه: عيدالمقتدرنظائ مصباحی ۵ارتحرمالحرام۲۲ه

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدي

مسئله :- ازصوفی شاءاللسینی ممنی

نمازعید کی پہلی رکعت میں امام تکبیرات زوا کد بھول ممیا اور سورهٔ فاتحتم کردی پھر تکبیرات زوا کد کہہ کرسورۂ فاتحہ دوبارہ

ردهی اور سجده مهو بھی نہیں کیانماز ہوگی یانیں؟ بینوا توجروا.

الجواب: صورت مسول من المحيط ان بدأ الامام بالقرأة سهوا فتذكر بعد الفاتحة و السورة يمضى في صلاته و ان لم يقرأ الا الفاتحة كبر و اعاد القرأة لزوما لان القرأة اذالم تتم كان امتناعا من الاتمام لارفضا للفرض" اه الا الفاتحة كبر و اعاد القرأة لزوما لان القرأة اذالم تتم كان امتناعا من الاتمام لارفضا للفرض" اه (رواكي رجلداول صحيح الا الماس في المناس المناس في ال

مرجمادی الاولی ۱۸ ه

مسئله:-از:شهاب الدين احمر،سرسيا،سدهارته مم

چاررکعت کی نماز میں امام تعدہ اولی چھوڑ کر کھڑ اہور ہاتھاتو مقتدی کے لقمہ دیے پروہ لوٹا اس صورت میں سجدہ سہوواجب ہوایا نہیں اور پورا کھڑ اہونے کے بعدلوٹاتو کیا تھم ہے؟ جینوا توجروا.

المسبوالب: - صورت مسئولہ میں امام چار رکعت کی نماز میں قعد ہ اولی چھوڑ کر کھڑا ہور ہاتھا اور بیٹھنے کے قریب تھا کہ مقتری کے لقمہ سے وہ لوٹ آیا تو سب کی نماز ہوگئ مجدہ مہو کی ضرورت نہیں ہے اورا گرام بورا کھڑا ہوگیا یا کھڑا ہونے کے قریب تھا مقتری نے لقمہ دیا تو امام پرواجب ہے کہ وہ قیام سے نہ لوٹے اور آخر ہیں مجدہ مہوکرے۔

جيرا كرفاوئ عالمكيرى صخي ٢٦ پيجب اذا قام فيما يجلس فيه وهو امام أو منفرد اراد بالقيام اذ استتم قائما او كان الى القيام اقرب فانه لا يعود الى القعدة هكذا فى فتاوى قاضى خان سجد للسهو و ان لم يكن كذلك يقعد و لا سهو عليه " اورا كرمقترى ني الى وقت لقمد و يا كدام ما بهى سيدها نه واتفا كداست على بورا سيدها بوگيا اوراس كي بودلوثا تو قد بسب اسم على نماز توسبكي موكل -

لیکن خالفت تھم کے سبب مکر دہ ہوئی کیونکہ سیدھا کھڑا ہونے کے بعد قعود کے لئے لوٹنا جائز نہیں ہے نماز کا اعادہ کریں اس صورت میں ایک ند مبتوی پرنماز ہوئی ہی نہیں تو ان کے زدیک لوٹانا فرض اس کی امام زیلی نے تصریح کی ہے۔ ایسا ہی فآلوی رضوبہ جلد سوم صفحہ ۲۳۵ میں ہے۔

ادراً گرمقتری نے اس ونت لقردیا جب کرامام قیام کی حالت میں تھا تو ای ونت مقتری کی نماز جاتی رہی اوراس کے کہنے سے امام نے تعدہ کرلیاس کی اور سارے مقتریوں کی بھی نماز فاسد ہوگئی، ایسا ہی فقاوئی رضویہ جلد سوم صفحہ ۱۹۳۵ اور بہار شریعت جلد چہارم صفحہ ۳۰ پر ہے: ''اور مقتری نے لقرد یا جب کرامام تعود کے قریب تھا پھر کھڑ اہوکر لوٹا تو اصح قول ہے کہ نماز ہوگئی۔'' الجواب صحیح: جلال الدین احمد الامجد تی

مسينه: -از:انمازاحد، مي،ايس مر

مغرب کی نماز میں امام قعدہ اخیرہ کے بعد سلام پھیرر ہاتھا تو ایک مقتدی نے سیجھ کرلقمہ دیا کہ ابھی دوہی رکعت ہوئی ہے تو امام نے اس کالقمہ لے لیا اور ایک رکعت مزید پڑھ کر تجدہ سہو کیا تو لقمہ دینے والے مقتدی اور دوسروں کی نماز کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بینوا توجدو ا

المسبواب: - صورت مسكوله من اوراس كما ته جن مقديول في يعين لفظ ملام كها ان سبك نماز المسبوكي اوراس كما ته جن الم بوكي اوراقد وين والمسبول المسبول المسبولي ا

مسكه: - از: مولوى از باراحد، امجدى منزل، اوجها تيخ بستى

امام جارر کعت کی نماز میں قعد و اولی بھول گیا اور تیسری پر قعد و کیا بھرا خیر میں بحدہ مہوکیا تو اس نماز کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بینوا توجدوا.

الجواب: - اگرامام نے بھول کرتیسری رکعت پر قعدہ کیا تو سجدہ مہوسے نماز پوری ہوگی اورا گرجان ہو جھ کر قعدہ کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوئی کہ ایسا کرنے سے تاخیر ادائے رکن پایا گیا کہ چوتھی رکعت کے لئے قیام کی تاخیر عمداً ثابت ہوئی جس کی تلانی سجدہ مہوسے نہیں ہو عکتی۔

جیسا کہ فناوی عالمگیری اردوجلد سوم سفیہ ۳۸ میں بحوالہ تا تار خانیہ: '' کہ اگر کوئی واجب چھوٹ گیا اور وہ بھولے ہے فوت
ہوا ہے تو تجد ہ سہو سے اس کی تلافی کر دی جائے گی اور اگر جان ہو جھ کرچھوڑ ا ہے تو تجد ہ سہووا جب نہ ہوگا۔' اور اس صفحہ پر 'متصلاً
بحوالہ بحرالرائن' ہے۔ پس ایک بڑی جماعت کا ظاہر کلام بہی ہے کہ اگر واجب جان ہو جھ کرچھوڑ و ہے تو تجدہ سہود واجب نہ ہوگا
بلکہ اس نقصان کو پورا کرنے کے لئے نماز کا اعادہ واجب ہے۔

اور فأولى في الرسول صفي ٢٨٨م من عنه أن ترك ساهيا يجبر بسجدتى السهو و أن ترك عامداً لا كذا في التتارخانية و ظاهر كلام الجم الغفير أنه لا يجب السهو في العمد و أنما تجب الاعادة جبراً لنقصانه كذا في البحر الرائق. " و الله تعالى اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احدالامحدى

كتبه: شابدرضا

# بابفىسجدةالتلاوة

### سجدهٔ تلاوت کابیان

مسئله: - از: از باراحمرامجدی، امجدی منزل اوجها تیج بستی

كيث ے آيت تحده ى تو تحده تلاوت واجب بيانيس؟ بينوا توجروا.

الجواب: - كيت ما يت بحده تا و بحدة الاوت واجب المراقي مل مه "(و لا تجب) سجدة التلاوة بسماعها من الطير على الصحيح و قيل تجب لانه سمع كلام الله و هذا الخلاف بسماعها من القرد المعلم و لا تجب بسماعها من الصدى وهو ما يجيبك مثل صوتك في الجبال و الصحارى و نحوها اه. مخلصاً "(صفي ۱۳۲)

اقول و بالله التوفیق. جب چ ئے اور سکھائے ہوئے بندراور صدائے بازگشت وغیرہ سے کی گئ آیت بحدہ پر بحدہ تلاوت نہیں تو کیسٹ کی آ واز معاد ہے۔ و الله تلاوت نہیں تو کیسٹ کی آ واز معاد ہے۔ و الله تعالیٰ اعلم.

الجواب صحيح: طال الدين احمد الاميرى . كتبه: شامدرضا

## بابصلاةالمسافر

## نمازمسافركابيان

مسئله: - أز : محدثناء الله رضوى ، رام تكر، تك تال

کیافر ہاتے ہیں علائے کرام اس مسئلہ میں کے ذید کاشی پور کا باشندہ ہے اور پر بلی شریف میں امامت کرتا ہے۔ جب اس ک پندرہ دن سے پہلے وطن واپسی کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ تھم قصر سے بیچنے کے لئے بیر حیلہ کرتا ہے کہ دوطن سے ردائل کے وقت ارادہ کرتا ہے کہ رودر پور کوں گا بھر پر بلی سنر کروں گا رور پوراتر کروہ کی متعلق سے ملاقات کرتا ہے۔ تقریباً ایک گھنشدہ ہاں تھم ہتا ہے بھر پر بلی کے لئے روانہ ہوتا ہے ردر پور مسافت سنر نہیں ہے در حقیقت زید کو مقام نہ کور میں کوئی کا م نہیں ہے صرف حیلہ کے طور پر سیکیا جاتا ہے کیا اس کا یہ حیلہ معتبر ہوگا اور وہ ہر بلی آئے پر مسافر قرار نہیں پائے گا؟ معلوم رہے کہ ردر پورسے ہر بلی تک مسافت سنر نہیں۔

یہ دور دور میں اور میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں کوئی کا معلوم رہے کہ ردر پورسے ہر بلی تک مسافت سنر نہیں۔

میں دور میں دور میں دور میں اور میں کوئی آئے کے رسافر قرار نہیں پائے گا؟ معلوم رہے کہ دور پورسے ہر بلی تک مسافت سنر نہیں۔

المسجوانب: - صورت ندکورہ میں زید کا حیار معتبر نہیں راستہ میں اور پر کمی شریف تینیخے پروہ مسافر ہی ہوگا اس کے کہ
رور پورتھ پر نے کی نیت اس کی شمنی طور پر ہے اصل ارادہ اس کا ہر کی شریف ہی جانے کا ہے۔ اور صمنا کہیں تھ ہرنے کی نیت سے سفر
منقطع نہیں ہوتا۔

فاوئ رضوي جلاسوم صفي ١٥٥ يم مسلك متقط عهم: "ذكر الفقهاء في حيلة دخول الحرم بغير احرام ان يقصد بستان بنى عامر ثم يدخل مكة فالوجه في الجملة ان يقصد البستان قصداً اوليا و لايضره دخول الحرم بعده قصدا ضمنيا و عارضيا كما اذا قصد مدنى جدة لبيع و شراء اولا و يكون في خاطره انه اذا فرغ منه ان يدخل مكة ثانيا بخلاف من جاء من الهند مثلاً بقصد الحج اولا و انه يقصد دخول جدة تبعا و لو قصد بيعا و شراء اه. "اورائل حفرت الم احمرضا محدث برياوي رضي عند بالتوى تحرير ما حدول جدة تبعا و لو قصد بيعا و شراء اه. "اورائل حفرت الم المحرضا محدث برياوي رضي عند بالتوى تحرير ما يين "" دى اگركى مقام ا قامت عن هاص الي جدول ي حقد بيط جوول سي تين مزل بوتواس كمافر بوخ ين كلام يين اگر چراه يم من طور پراور مواضع من بحي دو ايك روز شهر خي نيت د كهد " كما افاده الملاعلي القارى بقوله بخلاف من جاء من الهند مثلاً بقصد الحج او لا الخ. " (قاوئي رضوي جلد سوم مقد ١٥٨) و الله تعالى اعلم.

كتبه: محماراراهدامحدى بركاتي

الجواب صحيح: طال الدين احدالامحري

٢٩ ررحب المرجب ٢٩ ه

### مسئله:-از:مجيبالتُدصاحب،مرسيا،سدهارته عمر

کیافرماتے ہیں مفتیان دین وطت ان مسائل میں کہ ایک شخص اندور رہتا ہے اور کاروبار کے سلسلہ میں تقریباً میں کہ ایک شخص اندور رہتا ہے اور کاروبار کے سلسلہ میں تقریباً میں کے سے ممبئی آید ورفت ہے چونکہ آید ورفت بہت زیادہ تھی اس لئے اس نے ممبئی میں ایک مکان خرید لیالیکن مستقل طور پر اندور ہی میں رہتا ہے اس کے اہل وعیال بھی اید وربی میں رہتے ہیں۔ یہ مہنے میں کم از کم ایک بار آٹھ دی دن کے لئے ممبئی ضرور جاتا ہے۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ چونکہ ممبئی میں تمہارامکان ہے اس لئے تم وہاں جینچے بی مقیم ہوجا و کے لہذا بوری نماز پڑھو جبکہ دوسر شخص کا کہنا ہے کہ چونکہ وہاں مستقل سکونت نہیں ہے اور پندروون اقامت کی نیت بھی نہیں ہے لہذا یہاں قصر لازم ہے دونوں میں سے کس کا قول سے جبکہ چونکہ وہاں مستقل سکونت نہیں ہے اور پندروون اقامت کی نیت بھی نہیں ہے لہذا یہاں قصر لازم ہے دونوں میں سے کس کا قول سے جبکہ بنیوا تو جروا ا

المسبول باندورہی میں رہتا ہے اور مبنی کو اپنا ہے کہ جب شخص ندکور مستقل طور پر اندورہی میں رہتا ہے اور مبئی کو اپنا وطن نہ بنالیا یعنی بیر من نہ کر نیا کہ اب بہیں رہوں گا اور یہاں کی سکونت نہ چھوڑوں گا بلکمبئی کا جانا اور وہاں رہنا صرف عارضی تنجارت کے لئے ہے تو ممبئی اس کے لئے وطن اصلی نہیں اگر چروہاں مکان خرید لیا ہے۔

لهذا جب بھی وہ اندور ہے میں جائے تو وہاں تصری کرے جب تک کہ وہاں کم ہے کم پندرہ دن تھہرنے کی نیت نہ کرے۔اعلی حضرت امام احمد صامحد شدید پلوی رضی عندر بدالتوی تحری فرماتے ہیں ' جب کہ وہ دو مری جگہ نہ اس کا مولد (جائے پیدائش) ہے نہ وہاں اس نے شادی کی ہے نہ اے اپنا وطن بنالیا یعن بیعزم نہ کرلیا کہ اب پہیں رہوں گا اور یہاں کی سکونت نہ چھوڑوں گا بلکہ وہاں کا قیام مرف عارضی پر بنا تولق تجارت یا نوکری ہے تو وہ جگہ وطن اصلی نہ ہوئی اگر چہ وہاں بستر ورت معلومہ تیا میادہ آلی وہ بال کی بید وہ تیا میا کہ جہ فاص سے نیادہ اگر چہ وہاں ہر اے چند ہے یا تا حاجت اقامت بعض یا کل اہل وعیال کو بھی لے جائے کہ بہر حال بی تیام ایک وجہ فاص سے ہند مستقل و مستقر ۔ تو جب وہاں سفر ہے آئے گا جب تک پندرہ دن کی نیت نہ کرے گا تھر ہی پڑھے گا' ( تاوی رضو یہ جلاسوم علی اور محتام علی اور محتام علی القرار خیا ہو اور تا المسافر اور اس میں محت تا می جس مقبل لا یصیر مقیما و ہو الا وجہ ، قوله او تو طنه ای عزم علی القرار خیہ و بلار تہ حال و ان لم یتا ہل فلو کان له ایوان بولد غیر مولدہ و ہو بالغ و لم یتا ہل به فلیس ذلك و طنا اذا عزم علی القرار فیه و ترك الوطن الذی كان له قبله شرح المنیة "اہ وہو تعالی اعلم.

كتبه: محرابراراحدامجدى بركاتي

الجواب صحيح: جلال الدين احدالاعدى

عارد جب الرجب الم

مسينكه: - از : محمعين الدين فالمصباحي بصوبورمنو ، يوني

کیا شری مسافر کونماز میں قصر کرنا جا کز ہے کہ جار رکعت والی فرض نماز کو دور کعت پڑھ سکتا ہے اور جار بھی یا دوہی رکعت پڑھنا ضروری ہے کہ جار پڑھے گاتو گنہگار ہوگا؟ بینوا توجروا.

المسبواب: - شرى سافرون المرادون المرادون المراد المراد المرادون المرادون المدواج به المدواج به المدواج المرادون المرادون المرادون بالمرادون المرادون بالمرادون المرادون بالمرادون الله عليه وسلم ففرضت البعا صدر المراد الله عليه وسلم ففرضت البعا صدر المرادة المرادة المرادة وكعتين ثم هاجر وسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت ادبعا المركة السفر على الفريضة الاولى " يخي ثما دووركعت فرض كى تي جبرسول الله السفر على الشعليد المرادون المرادون الله المرادون الله المرادون الله المرادون المردون المردون

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

کتبه: اشتیاق احدمصباحی ۱۲ رصفر۲۰ ه

مستنفه: - از: ساجد على مصباحى ، دارالعلوم وارشيه بكصنو

زید جس کا آبائی وطن شلع بستی میں ہوہ تجارت کی غرض ہے جمیعی میں دوکان و مکان بنا کروہاں بال بچوں کے ساتھ رہتا ہ ہے۔ ہردس دن پر دہ بغرض تجارت بمبئی ہے پونہ جاتا ہے اور ایک دوروز بعد واپس آتا ہے جب کہ بمبئی ہے پونہ کی مسافت بانوے کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ سوال میہ ہے کہ جب زیر آٹھ نو دن اسپے بال بچوں کے ساتھ بمبئی میں رہتا ہے تو ان دنوں میں وہ رئی مسافر رہتا ہے یانہیں۔ اگر مسافر ہے اور چارد کھت والی فرض نماز کودوئیس پڑھتا تو کیا تھم ہے؟ بیدو ا توجروا

الجواب: - جبزير بمين من تجارت كمقعد عدوكان ومكان بناكر بها به توه وهمال كي لي وطن اصلي بير به بكي الكروطن اقامت بالرجه ومهال المعارف المعارف المعنو والمعارف والمعنو والمعنو

لهذا اگرزیدان دنون چار رکعت والی نماز کو دونیس پڑھے گا تو گنهگار ہوگا فتاوی عالم گیری مع خانیہ جلد اول صفحہ ۱۳۹ میں ہے "ان صلی اربعا یصیر مسینا لتاخیر السلام" اصلحا البت اگرمقیم امام کی اقتد اکرے گاتو پوری چار رکعت پڑھنا پڑے گا۔ نورالایضا حصفی ۱۹۰۳ پے "ان اقتدی مسافر بمقیم اتمہا اربعا" اھ ملخصا، و ھو اعلم بالصواب، کتبه :اشتیاق احمد مسائی المجواب صحیح: جلال الدین احمد الامجدی کی الجواب صحیح: جلال الدین احمد الامجدی المجال المجدی المجال المجا

مسئله:-ازمر بخش قادرى، دُاكْرُ محمد بومدار، منكوكمات

مسافر پر جمع فرض بے پائیس اور مسافر فحر به جمع بین شیم کی امامت کرسکتا ہے پائیں؟ بینوا توجروا المحجواب: - مسافر پر جمع فرض نہیں ہے۔ ایسا ہے بہار شریعت حسر اصفح 19 پر ہے۔ اور فناوی عالم گیری مع فائیہ بلد اول صفح ۱۳۳۳ پر ہے۔ اور فناوی عالم گیری مع فائیہ بلد اول صفح ۱۳۳۳ پر ہے۔ اور فناوی عالم گیری مع فائیہ اول صفح ۱۳ المحت ا

الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامجدى

كتبه: محمراوليس القاوري الامجدى

٢٩/ريخ الوراء

مسئله: - از وصال احماعظى ، رسول آباد وسلطانيور

تفیرنیمی جلد دوم صفحه ۲۰۹ میں علامہ مفتی احمد یار خال صاحب رقم طراز میں کہ ڈاک گاڑی کا ڈرائیوراور گارڈ جن کی گاڑیاں ستاون کیل ہی پڑھبرتی میں مسافر میں اور پینجر کے لماز مین مسافر ہیں کیوں کہ جراشیشن پرکام کرتے ہوئے جاتے میں لہذا ان پر پوری نماز بھی واجب اور روز ہ بھی کیا یہ مسئلہ سے جے جیج بینوا توجروا.

الجواب: - یہ کہناورست نہیں کوڈاک (یعن تیز رفارگاڈیاں) ساڈ ھے ستاون کیل لیتی بانوے کلومیٹر پر ہی رکی ہیں اس لئے کہ بہت کی اکسیریس گاڈیاں بانوے کلومیٹر سے پہلے بھی رکی ہیں اورسوال میں فدکورہ مسئلہ سے نہیں کیوں کہ ڈوائیور،گارڈ اوردیگر ملازمین چاہے تیز رفارگاڈی کے بول یا پنجرگاڈی کے جبوہ بانوے کلومیٹریااس سے ذیادہ کے سفر کرنے کے ارادہ سے اوردیگر ملازمین چاہ تین تو وہ مسافر ہوجاتے ہیں اس لئے کہ ان کا مقصود بالذات ہرا شیشن نہیں ہوتا بلکہ وہ آخری اشیشن ہوتا بلکہ وہ آخری اشیشن ہوتا بالکہ وہ آخری اشیشن ہوتا ہیں ہوتا ہے جہاں تک وہ لوگ جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور نیچ کے اسٹیشنوں پر ان کا رکنا ضمنا ہوتا ہے استقلا النہیں ہوتا۔ ای بنیاد پر وہ ملازم این آخری اسٹیشن کا نام ہیں بتا تا۔

اوریہ کہنا بھی درست نہیں کہ پنجر کے ملاز مین ہرا شیشن کا کام کرتے ہوئے جاتے ہیں تو ان کاسفر ٹوٹ جاتا ہے اس لئے

کہ جب لوگ پیدل سفر کرتے ہے تو ہر منزل پر تخمبر تے آرام کرتے اور خرید وفر فت کرتے ہوئے جاتے ہے اور وہ پہلے سے اس کا ارادہ کرنا تھا
ارادہ بھی کر لیتے ہے پھر بھی وہ مسافر ہی رہتے ہے کیوں کہ ان کارکنا اور خرید وفر و فت کرنا یا پہلے سے اس کا ارادہ کرنا تھی ہوتا تھا
اس سے سفر نیس ٹوٹا ۔اعلی حضر ت امام احمد ررضا محدث ہر یلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں 'آ دی اگر کی مقام اقامت سے ضاص ایس جگہ کے قصد پر چلے جود ہاں سے تعن منزل ہوتو اس کے مسافر ہوئے ہیں کلام نیس اگر چدراہ میں خمی طور پر اور مواضع میں
اس جا دو ایک روز تھر نے کی نمیت رکھے کہ ما افسادہ الملا علی القاری بقولہ بخلاف من جا من الهند مثلا بقصد المدج اولا و انه یقصد دخول جدۃ تبعا و لو قصد بیعا و شداء "اھ (فناوی رضویہ جلد سوم صفحہ ۱۵۸۷)

به اداد اداک اور پنجرگازی کے گارڈ ڈرائیوراورد مجرملاز مین پرقصر مینی جاررکعت فرض کودورکعت پڑھناواجب ہے اورروزہ رکھنا بہتر اور ندر کھنا بھراس کی قضار کھنا جائز ہے۔ و ہو تعالی اعلم.

الجواب صحيع: جلال الدين احمد الامحدي

كتبه: محمداوليس القادري امجدي ٢ ررجب الرجب ٢ ره

مسيئله:-ازسيف الرضاء ناني وكن مجرات

زیدز مانے سے مع اہل وعیال بمبی رہنا ہے اور اس کے کاروبار کی شہروں میں ہیں اور و وسوکلومیٹر سے بھی دوری پر ہیں تو

زید جب ان جگہوں پر جائے گا تو نماز کی قصر کرے گایا نہیں؟ زید کو ایک مولانا صاحب نے بتایا کہ جہاں جباں آپ کی ملکت ہو جائے آتا ہوں کے نامی کی سکت ہوجائے گا اور آپ نمازیں پوری پڑھیں گے آیا مولانا صاحب کا کہنا درست ہو بائیں؟ بے یانہیں؟

الجواب: - صورت مسئولہ میں جب کہ وہ جگہیں نے ذید کی جائے پیدائش ہیں اور نے ہی ان جگہوں کو اپناوطن بنایا ہے۔ یعنی اراوہ نہیں کیا ہے کہ اب میں پہیل رہوں گا۔ بلکہ وہاں آنا جانا اور قیام کرناصر ف تجارت کی وجہ سے ہے تو وہ جگہبیں وطن اصلی نہ ہوئیں۔

لہذا جب وہ مخص وہاں جائے گا جب تک کم سے کم پندرہ دن تھہرنے کی نیت نہ کرے گا قصر ہی پڑھے گا لینی چرر کعت والی فرض نمازیں دو ہی پڑھے گا۔اییا ہی فقاوی رضوبہ جلد سوم صفحہ ۲۴ پر ہے۔

اورمولوی صاحب کاید کہنا غلط ہے کہ جہاں جہاں اس کا کاروبار ہوہ مسافر نہیں رہے گااور نمازیں پوری پڑھے گانہیں مسائل شرعید کی جا نکاری نہیں ہے اور بغیر علم کے شرع کا تھم بتانا حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے "من افتی بغیر علم لعنته مسائل شرعید کی جا نکاری نہیں ہے اور بغیر علم کے فتوی دیا آسان وزمین کے فرشتے اس پرلعنت کرتے ہیں۔ (کنز اسمال جلدہ اصفی 191) و الله تعالی اعلم.

کتبه: محمر صبیب التدم صبحی ۲۵ رز والقعد و ۱۳۲۱ ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاعجد كي

### مسئله:-از:فاروق احد،رام مرسدهارته محر

موائی جہازا گرفضا میں اڑر ما ہوتواس میں تماز پر صفے کے متعلق کیافتم ہے ؟ بینوا منوجووا

السبواب: - اگر ہوائی جہازا ڈاپر کھڑا ہوتو اس میں ہرنماز پڑھ سکتا ہے اورا گرا ڈر ہا ہواور مسافر کو غالب گمان ہوکہ
اڈے پراتر نے تک اتناوقت نہ بچ گا کہ جس میں نماز پڑھ سکے گاتو ہوائی جہازا ڈیے بی کی عالت میں نماز پڑھ جیسے کہ شتی اور
پانی کے جہاز میں ۔اسے ٹرین پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا ڈرائیورا شیشن کے علاوہ بھی اسے روک سکتا ہے۔ اس لئے جستی ہوئی
ٹرین میں پڑھی گئی نماز کا اعادہ ضروری ہے اور ہوائی جہاز کا ڈرائیورا سے ہرجگہ اتا نہیں سکتا تو یہ مانع میں وجہ العباد نہیں اس لئے اس
میں پڑھی گئی نماز کا اعادہ نہیں ہے۔

شامی جلداول صفح ۲۵ کرے: قوله لا یعید ای غی سقوط الشرائط او الارکان بعذر سماوی سعلاف ما لوکان من قبل العبد اه. " اور بوائی جهاز میں جو مانع پایاجا تا ہے وہ سبب ساوی کے تم میں ہے کہ ڈرائیورکو ہر جگدرو کنے کا

اختیار نبیں۔ ہاں اگر کوئی ایبا ہوائی جہاز ہو کہ جس کا ڈرائیوراہے کہیں بھی اتار سکتا ہوتو اس پر پڑھی گئی نماز کا اعادہ ضروری ہے اس مسکد کی تفصیل بزہة القاری شرح بخاری جلد دوم صفحہ 20س پر ملاحظہ ہو۔ و الله تعالیٰ اعلم.

كتبه: شابرعلى مصباحى

الجواب صحیح: جلال الدین احمد الامجدی مسئله: -از:عبد الرحیم صاحب، سمی ،ایس محر مسئله: می کنن کلومیر کے سفر پر نکاتو تصرکرے؟

الحجواب: - كى تخص كا تين ون ياس سنديا وه دورى كاراو سن كان ندشرى ہے جيها كه بخارى شريف جلد اول ١١٥ من من اب ن عدران المندى صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلثة أيام الا مع ذى مدر من اور سلم شريف سنى ١٣٨ من مي ہے ين عورت تين دن كاستر بغير محرم شرك اور قاوئى عالمكيرى جلداول سنى ١٣٨ من مدر م المند و الباحة الفطر (الى الحر) و حرمة الخروج على المدرة بغير محرم كذا في العتابية . " ين قصر مال قاوراً ذاو ورت كا بغير محرم نظنى كرمت كى علت سنر شرك ہے جوعد يث بي سنى دن كى مسافت كانام ہے لهذا تين بى دن كى دورى كے اداد سے ونظنا شرعاً سنر ہے ہي احناف كى دلي ہواور سى سنى سنوسط پيل اور عادة جتى در لوگ كى مسافت كے لئے چلتے ہيں وى معتبر ہے جيسا كو قالى كى عالم كيرى جلداول صفى ١٦٨ پيك سے متاب السيس الوسط " ايسابى بهار شريعت جلد جهارم صفى ١٥٠ اور مدايا اولين صفى ١٥٠ اوركوس كا بھي ارم منى مقدار شكى هي مقدار شكى هي ميں سے حادر كورى كي مقدار شكى هي مقدار هي هي مسلم عنوب اور اب اس مائنى ايجاوات كدور هي شريول اور جمان ورسان اس مائنى ايجاوات كدور هي شريول اور جمان ورسان ليل يحول اور اب اس مائنى ايجاوات كدور هي شريول اور جمان ورسان ليل يحول اور اب اس مائنى اي مائن عي مائن ميں بي سائى كي من مانت كو طركون مائن ہي اور منز ليل يحول اور منز ليل يحول اور عرب من عرب برائر الى كام مافت كو طركونا ممكن ہي اور منز ليل يحول اور عرب مي كي مقدار من عرب برائل كل مائن عرب المائن كان مائن كي من عرب من عرب برائل كل مائن عرب من عرب من عرب برائل كل من من ورسان كل مائن عرب عرب من عرب من عرب برائل كل مائن كل كل مسافت كو طركونا ممكن ہي اور منز ليل بحول اور عرب كي من عرب برائل كل مائن كل مائن كل كل مائن كل كل مائن كل مائن كل كل كل مائن كل كل مائن كل ك

اورموجوده اعشاريه پياندے ايك ميل برابرايك كلومير اور چهرومير به وقى جلهذا ۵ مالم برابر ۱۹ كلومير به جورت مغرب و اگركوئي محض ۱۹ كلومير كاراوے ي نكل تو قصر كر ماللہ تعالى كاار شاد به: " وَ إِذَا ضَدَبُتُ مُ فِي الْآرُ ضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَنْ تَقُصُرُوا مِنَ الصَّلوةِ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا. " (پاسورة ناء آيت ۱۰۱) جناح أن تَقصرو المحديد على الدين احمد الامجدى كتبه: بركت على قادرى مصباتى الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

## بابصلاةالجمعة

### نمازجمعه كابيان

مسئله: از قارى محدرضاتهمتى مكينسرى بازار ملع بلرامپور

کیافر ماتے ہیں مفتیان کرام مندرجہ ذیل مسلم میں کہ گنیسٹری بازارگرام سجا ہے ڈیہوااور راجہ باغ کی کل آبادی مسلم و غیر مسلم ملاکر قریب آٹھ بنزار ہے دوای بازار ہے ضرورت کی چیزیں لل جاتی ہیں۔ جمعہ کے دن چی بازارلگتا ہے۔ دیہات کے لوگ بازار کی غرض ہے آکر جمعہ بھی پڑھتے ہیں قریب اس فیصدی باہری لوگوں سے اور یہاں کے ساکنان سے مدینہ جامع مسجد بحرجاتی ہے۔ آٹھ چھوٹے بڑے اسکول و مدرسہ مسلم وغیر مسلم کے ہیں۔ کوتوالی ، ریلو سے جنگشن ، تین بینک سرکاری ، اسپتال ، ڈاکنا نہ ، بس اسٹا ہا اور و بالی کی تین اور تن کی دومسجدیں بھی ہیں۔ کیا نہ کورہ جگہ شہریا فتا ہے شہر کے تھم ہیں داخل ہے اور جمعہ کے بعد ظہر ساقط ہے یانہیں ؟

دارالعلوم صل رجمانیہ پچرو واسے ۲ ررئے النور ۱۳۱۹ ہے کوئتوی آیا کہ فراوی رضویہ حصر موم صفح ۲۰ کے پرایک روایت نادرہ جو

ام م ابو بوسف سے منقول ہے اس سے جمعہ کے بعد ظہر کوسا قطاور ناجا کر بتایا۔ اور ای طرح کے چند فتو ہے اور فضل رحمانیہ سے آئے

جیسا کہ رائے پور کا فتوی جب کہ فراوی رضویہ حصر سوم صفح ۱۳۱۳ کے باس روایت نادرہ کے خلاف بیان موجود ہے۔ جیسا کہ دار

العموم فیض اس سول براؤں شریف کے فتوی سے فلاہر ہے کہ جمعہ کے بعد ظہر ساقط نہیں براؤں شریف کا بیفتوی جب پچرو وا گیا تو

افضل رحمانیہ کے مفتی صاحب نے آ کر ۲۳۳ رہے النور ۱۳۹ اھر جوروایت ناورہ پر زورو سے کرتقر بر میں اس فہ کورہ جگہ کوشہر ثابت

کیا در بعد جمعہ ظہر ساقط بتایا۔ ۲۵ ررئے النور ۱۳۱ اھر میں مقبول احمد سے کہ فاظ سے جائے وقوع دیکھ کر اور دیگر مفتیان کر ام خصوصا

مفتی جال اللہ ین و براؤں شریف و بر یکی شریف کے سب لوگ ناقل ہیں۔ جب کہ فاوی رضویہ پر ہم اعتقاد رکھتے ہیں۔ روایت

نادرہ پر فتوی فرا دی رضویہ کے خلاف ہے یا نہیں؟ مندرجہ بالا مسئلہ ہیں ہم لوگ کیا کریں۔ ایسے مفتی کے لئے شریعت کا کیا تھم ہے؟

مدلل ومفصل جواب مرحمت فرما میں۔ بینوا تو جرو ا

الجواب: - اعلی حضرت امام احدرضا محدث بریلوی رضی عندر بدالقوی تحریفر ماتے بیں کہ "شہر کی بہتر یف کہ جس کی المبر اکبر مساجد میں اس کے سکان جن پر جمعہ فرض ہے یعنی مردعا قل ، بالغ ،تندرست ندسا سکیس ہمارے ایم کہ مثلاثہ رحمہم اللہ تعالی سے ظاہر الروایہ کے ظافر ہے فلاف ہم جوع عنداور متروک ہے کہ ما فسی البحد الدائق و المخیدیة و

رد المحتار و غيرها.

پھر چندسطر کے بعد تحریر فرماتے ہیں" ظاہر ہے کہ اس روایت غریبہ کی تعریف بہت سے چھوٹے چھوٹے مزرعوں پر صادق جنہیں کو کی مصرجا مع یامہ بینہ نہ کہے گا کہ مسا اشار البه العلامة الطحطاوی فی حاشیة العلائی تواس قول کا اختیاراصل خرہب سے عدول اور اسکے ماخذ کا صرت کے خلاف ہے۔

بھر دوسطر بعد تحریر فرماتے ہیں'' طرفہ میہ کہ وہ پاک مبارک دوشہر جس کی مصریت پراتفاق ہے اور ان میں زیانۂ اقدس حضور سيدعا لم صلى الله وعليه وملم س جعدقائم يعنى مدينه ومكه زادهما الله تعالى شرفا و تكريماً ال تعريف كى بنابره بى شهر مون عنارى ، وعد جائة إلى على ماصرح به العلامة ابراهيم الحلبي في الغنية و العلامة السيد الشريف الطحطاوي في حاشية مراقي الفلاح شرح نور الايضاح تواس كي باعتباري من كياشه ب- يحيح تعريف شهرك به ہے کہ وہ آبادی جس میں متعدد کو ہے ہوں دوامی بازار ہونہ وہ جسے پیٹھ کہتے ہیں ادر وہ پرگنہ ہے کہ اس کے متعلق دیہات گنے جاتے مول اوراس میں کوئی حامم مقدمات رعامہ فیصلہ کرنے پرمقرر ہوجس کی حشمت وشوکت اس قابل ہو کہ مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے۔ جہاں میتعریف صاوق ہووہی شہر ہےاور وہیں جمعہ جائز ہے۔ ہمارے ائمہ کنان شرضی اللہ تعالی عنہم سے یہی ظاہر الروایہ **- كما في الهداية و الخانية و النهيرية و الخلاصة و العناية و الحلية و الغنية و الدر المختار و** الهندية وغيرها اوريبى تدبب بهار سامام اعظم كاستاذ اورحضرت عبدالله بنعباس رضى الله عنهما كمثاكر دخاص حضرت المام عطابن رباح رحمة الشرتعالى عليه كامه كمسافى مصنف عبد الرزاق حدثنا ابن جريج عن عطابن ابى رباح قال اذاكنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهده سمعت النداء أو لم تسمعه قال قلت لعطاء ما القرية الجامعة قال ذات الجماعة و الامير و القاضي و الدور المجمعة الآخذ بعضها ببعض مثل جدة اوريمي قول امام ابوالقاسم صفار كميذ الكميذام محركا مخارب كسا في الغنية اى كوامام كرخي ن اختيار فرمايا كسسافى الهداية الى إمام قدورى في اعتمادكيا كسافى السمجمع الانهر الى كوام مس الانكر سرحس فالمهر المذبب عندنا فرمايا كممافى الخلاصة اى پرامام علاءالدين مرقدى في الفقها اوران كي تليذامام ملك العلماء ابو بمرمسعود فيدائع شرح تخديم فتوى دياكسافى الحلية الى برامام فقيدالنفس قاضى خال في بزم واختيار كيا كما في فتاواه اوراى كو شرح جامع مغير مين قول معتدفر الما كلما في السلية و الغنية الكوامام يشخ الاسلام بربان الدين على م غي ناني نے مرتح ركھا كما فى شرح المنية الكوممرات بمن الصحفرايا كمسافى جسامع الرموز اورايابى جوابرالاظاطى بمن لكر هذا اقرب الاقاويل الى الصواب كما رويته فيها ايهابئ فيائيه في الغنية الكاوتا تارفانيه عليه الاعتماد فرمايا كسما فى الهندية الى كوعناميشر مهاميد وغديه شرح مديد وجمع الانبرش ملتقى الابحرد جوابروشرح نقامية بستاني مي سيح كها، اخبر

میں ہے یہی قول معولی علیہ ہے ای کو ملتقی الا بحر میں مقدم و ماخود بھیرایا ای پر کنز الدقائق و کافی شرح وافی ونو رالا بیناح میں و عالم سیریہ وغیر ہامیں جزم اقتصار کیا قول و گیر کانام بھی نہ لیا۔ اس کوعلامہ حسن شرنبلانی نے شرح نو رالا بیناح میں اسح و علیہ الاعتاد فر مایا اسی پر علامہ سیدا حمد مصری نے حاشیہ شرنبلالیہ میں اعتاد اور قول آخر کارد بلیغ کیا اسی پر امام این الہمام محمد و علامہ اساعیل نابلسی و علامہ نوت آفندی و علامہ سیدا حمد حموی وغیر ہم کبرائے اعلام نے بنائے کلام فرمائی (فناوی رضوبہ جلد سوم صفحہ اسے)

اور تحریفر ماتے ہیں '' ظاہر الروائی معتد معول علیہ مختار علیہ جمہور مؤید ومنصور کے خلاف ایک روایت نادرہ پر عمل و فرق اللاجماع "روا مختار میں ہے "کقول کو خرق اللاجماع "روا مختار میں ہے "کقول محمد مع وجود قول ابی یوسف اذا لم یصحح او بقو وجهه و اولی من هذا بالبطلان الافتاء بخلاف طاهر الروایة اذا لم یصحح و الافتاء بالقول المرجوع عنه "انتهی بی تحقیق مسئلہ ہاور بحد الله تعالی الی انصاف و علم صاف جا نیں گے کہ حق ہے متجاوز نہیں ہم ندال کے خلاف کمل کرسکتے ہیں ندز نہار زنہار ند ب اتمہ ذہب چو اگر دومری بات پر نتوی دے کئے ہیں عرور بار ہ کوام فقیر کا طریق عمل ہے ہے کہ ابتداء نو دو نہیں منع نہیں کرتا ندائیس نماز سے بازر کھنے کی بات پر نتوی دے کئے ہیں عرور بار ہ کوام فقیر کا طریق عمل ہے ہے کہ ابتداء نو دو نہیں منا میا کے لیں غثیمت ہے' (فاوی کوش پندر کھتا ہے ایک روایت پر صحت ان کے لئے بس ہے وہ جس طرح خدا در سول کا نام پاک لیس غثیمت ہے' (فاوی رضو یہ جلد سوم صفح ساے)

اعلی حضرت اما م احمد رضا علیہ الرحمة والرضوان کی فدکورہ بالآخریات سے داختے طور پرمعلوم ہوا کہ شہر کی سے تعریف وہ تی ہے جس کو جمہور علیاء نے اختیار فر بایا یعنی جس بیس منتعد دکو ہے اور دوا می بازار ہونے کے ساتھ وہاں کوئی حاکم فیصلہ مقد مات کے لئے مقر رہوا ور شہر کی یہ تعریف کہ اس کے باشند ہے اس کی اکبر مساجد بیس نہ ساسکیس سے نہیں اور اس پرفتو کی دینا جائز نہیں کہ یہ مرجو ح ہوت نے اس روایت نا درہ پر حق کی دینا جائز نہیں کہ یہ مرجو کے اور تول مرجوح پرفتو کی دینا جائز نہیں کہ اور شاس پرفتو کی دینا جائز نہیں کہ ہے اعلی حضرت نے اس روایت نا درہ پر دیا ہوا فتو کی اعلی حضرت کے اس روایت نا درہ پر دیا ہوا فتو کی اعلی حضرت کے اللہ اور فتو کی کے خلاف ہے ۔ اور پہلی کہ اور شہر کے تھم میں مانتے اور ایس کی بردی مجد میں بنتی کے لوگ سانہ کیس اس کو شہر کے تھم میں مانتے تو اعلی حضرت بھی متا خرین علیاء میں سے جیں وہ بھی ایس جیس ۔ اس لئے کہ اگر متا خرین علیاء ایسی آبادی کو شہر کے تھم میں مانتے تو اعلی حضرت بھی متا خرین علیاء میں سے جیں وہ بھی ایس آبادی کو شہر کے تھم میں مانتے تو اعلی حضرت بھی متا خرین علیاء میں میں دینے اور امامت واذان پر ایس کے جواز کا فتو کی دیا تو اعلی حضرت نے بھیے کہ متا خرین علیاء نے تعلیم قرآن و صدیت اور امامت واذان پر ایس کے جواز کا فتو کی دیا تو اعلی حضرت نے بھیے کہ متا خرین علیاء نے تعلیم قرآن و صدیت اور امامت واذان پر ایس کے جواز کا فتو کی دیا تو اعلی حضرت نے بھی کہ متا خرین علیاء نے تعلیم قرآن و صدیت اور امامت واذان پر ایس کے جواز کا فتو کی دیا تو اعلی حضرت نے بھی ان کی احتاج میں اس کے جواز کا فتو کی دیا تو اعلی حضرت نے بھی ان کی احتاج میں اس کے جواز کا فتو کی دیا تو اعلی حضرت نے بھی ان کی احتاج میں اس کے جواز کا فتو کی دیا تو اعلی حضرت نے بھی ان کی احتاج میں اس کے جواز کا فتو کی دیا تو اعلی حضرت نے بھی ان کی احتاج میں اس کے جواز کا فتو کی دیا تو اعلی حضرت نے بھی ان کی احتاج میں اس کے جواز کا فتو کی دیا تو اعلی حضرت نے بھی ان کی احتاج میں میں کی دو بھی اس کی دیا تو اعلی میں کی دیا تو اعلی میں کی دیا تو اعلی میں کی دیا تو اعلی کے دیا تو اعلی میں کی دیا تو اعلی کی دیا تو اعلی کی دیا تو اعلی کی دیا تو اعلی کے دیا تو اعلی کے دی کی دیا تو اعلی کے دیا تو اعلی کی دیا تو اعلی کی دیا تو دیا تو اعلی کی دیا تو کی دی

لہذا کی دواکونتوی کی عبارت اگر یوں ہوتی کہ متاخرین علاء کی ایک جماعت الیں آبادی کوشہر کے تکم میں مانتی ہے اس لئے کہ جمہور علائے متاخرین الیں آبادی کہ جس کے سکان اس کی اکبر مساجد میں نہ ساسکیں شہر نبیس مانسی میں اعلی حضرت امام احمد رضا محدث پریلوی علیہ الرحمة والرضوان بھی ہیں۔

اوراعلی حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان تحریفر ماتے ہیں" جوہتی پرگنہیں اس میں فیصلہ مقد مات کا کوئی حاکم نہیں مطلقا گاؤں ہاں میں مردم شاری کسی قدر ہو۔اور جو پرگنہ ہے اس میں مقرر ہے وہ شہر ہے اگر چیمردم شاری میں کم ہو (فقاوی رضویہ جسوم ص اے) معلوم ہوا گینسٹر می کی آبادی خواہ دس بارہ ہزار ہوا گراس میں مقد مات کا فیصلہ کرنے کے لئے کوئی حاکم مقرر نہیں تو وہ عندالشرع گاؤں ہے اگرچاس میں کوتو الی ہوکہ کوتو الی جہری نہیں اور کوتو الی حاکم نہیں کہ وہ شعبہ انتظامیہ سے ہے نہ کہ عدلیہ ہے '۔

اور بہار شریعت حصہ چہارم صفح ۱۹۳ پر جو قصبہ میں جمعہ کو جائز قرار دیا ہے اس ہے مراد چھوٹا شہر ہے جس پرمصر کی تعریف صادق آتی ہو۔اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں ' شرع مطہر نے قصبات کوکی حکم خاص ہے مخصوص نہ فرمایا مصرو قرید کی تقسیم حاضر ہے۔ آبادی پرحدم مصرصاد تی ہوتو مصر ہے درنہ قرید لا ڈالٹ لھما ( نتاوی رضویہ جدموم صفح ۲۰۰۷) بدد اکنیسٹری اگر چہ ہمارے و ف میں قصبہ ہولیکن جب اس پرمصر کی تعریف صاد تی نہیں کہ اس میں فیصد کمقد مات کا کوئی حاکم نہیں تو وہ شریعت کے زویک و کے اور گاؤں ہے۔اور گاؤں میں جمعہ جائز نہیں۔ کما فی الکتب الفقہیة ،

اور حضرت مفتی شریف الحق صاحب امجدی تحریفر ماتے ہیں کہ عرف میں جہاں میوسیلی یا ٹاؤن ایریا یا نوٹی فائیڈیہ ہو وہ اگر چہ وہاں کوئی حاکم ندر ہتا ہوا ہے قصبہ کہتے ہیں۔ لبذا جہاں تحصیل پرگذبھی نہ ہوگر کم از کم ٹاؤن ایریا یا نوٹی فائیڈیہ ہو وہ ب صحت جعد کا حکم ہونا چاہئے (حاشیہ فقاوی امجد بی جلداول صفحہ 19 اور مستفتی ہے معلوم ہوا کہ گئیسٹری نہ تحصیل ہے نہ پرگنہ ۔ اور وہ ب ٹاون ایریا ونوٹی فائیڈیا بھی نہیں تو مفتی شریف الحق صاحب امجدی کی اس تحریر کی روشنی میں گئیسٹری میں بھی جعہ جائز نہیں اور بنام جعہ دور کھت وہاں پڑھنے سے ظہر کی نماز ساقط نہیں۔ لیکن عوام اگر پڑھتے ہوں تو آئیس منع نہ کیا جائے اور ظہر کی نماز اس روز بھی پڑھنے کے لئے ان سے کہا جائے۔ و ہو تعالی اعلم،

کتبه: جلال الدین احمد الامجدی ۱۸ ریخ الغوث ۱۹ ه

### مسئله: از: واكثر غلام على صديق رضوى نورى برركاء ايم يي

کیا فرماتے ہیں مفتیان وین وملت اس مسئلہ میں کہ کوریا کالری میں ساٹھ ستر گھر مسلمان ہیں سب چھونے بزے مردو تورتوں کی تعداد جاریانج سوتک ہے تو یہاں جمعہ کی نماز ہوگی یانہیں؟

المتبوالب: - ظاہرالروایت کے مطابق اعلی حضرت امام احمد رضائحدث بریلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرمات بیں کہ
ایک روایت نادرہ امام ابویوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے ہے۔ '' جس آبادی میں استے مسلمان مرد عاقل بالغ ایے تندرست
جن پر جمعہ فرض ہو سکے آباد ہوں کہ اگر وہ وہ ہاں کی بڑی ہے بڑی مجد میں جمع ہوں تو نہ ساسکیں یہاں تک کہ انہیں جمعہ کے لئے مسجد
جامع بنانی پڑے وہ صحت جمعہ کے لئے شہر بھی جائے گے۔ جس گاؤں میں بیرحالت یائی جائے اس میں اس روایت نادرہ کی بنا پر جمعہ

وعیدین ہو سکتے ہیں اگر چہاصل مذہب کے خلاف ہے مگراہے بھی ایک جماعت متاخرین نے اختیار فرمایا اور جہاں یہ بھی نہیں وہاں ہر گز جمعہ خواہ عید مذہب حنی میں جائز نہیں ہوسکتا بلکہ گناہ ہے' اھلخصا ( فناوی رضوبہ جلد سوم صفحۃ ۲۰۰۰)

کتبه: جلال الدین احدالامجدی ۳۰ رشعبان انظم ۱۹ ه

> مسلطه: از :محرع فان صاحب ،گر پالیکا پریشد، خبر آباد، شلع سیتا پور کیافر ماتے بین علائے وین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسائل میں

(۱) ضع ستابور میں خیرا باوٹریف کے قریب ایک گاؤں منصور گرے وہاں پہلے ایک مجد تھی اب بیٹے کر تجمیر سنے کی افات کرنے والوں نے ایک دوسری معجد بنالی اس مجد میں جعہ جائز ہے یا نہیں؟ بیٹے کر تجمیر سننے کے بارے میں فتوے منگائے گئے گران اوگوں نے یہ کہ کرٹال ویا کہ نے مفتی نے نے فتوے ہم ان کوئیں مانے اور دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ خیرا باو میں برنے ہیں انہوں نے بیٹے کر تجمیر نہیں تی ہے۔وہ اوگ عرس و نیاز کرتے ہیں اور میلا وشریف کی مجل بھی منعقد کرتے ہیں اس میں کھڑے ہو کرسلام بھی پڑھے ہیں تو ایسے اوگوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بینوا توجدوا

(۲) اب تک یہاں یہ وتار ہا ہے کہ ایک آدی خیر آباد جا کر خبر نے آتا ہے اور عید کی نماز اوا کر کی جاتی ہے۔ میرے خیال میں یہ شری طریقہ نہیں ہے۔ دوسری معجد والے ریڈیواور ٹی وی کی خبر پرعید کر لیتے ہیں۔ موضع کے سارے لوگ ای خبر پرعید کر لینا جاتے ہیں۔ موضع کے سارے لوگ ای خبر پرعید کر لینا جاتے ہیں جس سے بڑا انتشار ہوتا ہے۔ نقیر ہی امامت کرتا ہے۔ اس صورت میں کیا کرتا جا ہے ؟ کوئی طریقہ تحریر فرما کیں۔ مدندہ ات ویدا ا

المجواب: - منصور گرجب كه شهرنيس بوو مان نه پهلى مجد جن بحد جائز بهاور نه دوسرى بيس - ليكن عوام اگر پر صقة بين تومنع نهيس كيا جائے گاكده و جس طرح بھى الله ورسول كانام ليس غنيمت ہے - گرو مان بنام جمعه دور كعت پر صفى سے ظہر كى فرض نماز ساقط نه ہوگى ۔ اسے بہر صورت پر صنا پر ہے كا حضور مفتى اعظم بند مصطفى رضا خان بر يلوى رضى عندر بدالقوى تحرير فرماتے بيل نماز ساقط نه بر حد پر هنا نه بہر سنفى ميں برگز جائز نبيس محرعوام پر جے بين اور منع كرنے سے باز نه آئيس مے فتند بر پاكريں مح

توان کواتای کہنا ہوگا کہ بھائیو! ظہر کی چار رکھت بھی پڑھوتم پرظہری فرض ہے۔ جمعہ پڑھنے ہے تہارے ذمہ ہے وہ ظہر سا قطانہ ہوئی۔ وہ فرض ظہر بھی جماعت ہیں۔ پڑھے کو کہاجائے کہ بے عذر ترک جماعت گناہ ہے ( فقادی مصطفویہ ترتیب جدیہ سفی اسلام اور یہ کہنا کہ نے ہے مقتی اور نے نے فقے ۔ یہ گورتوں کی بولی ہے۔ مردوں کا کام ہے کہ دہ پرانی کتابوں ہے بینے کر تحکیر سننے کو غلط ثابت کریں اور ایساوہ قیامت تک نہیں کر سکتے کہ ان میں تو بیٹھ کر ہی تحمیر پڑھنے کا تھم ہے۔ اور علمائے فیرا آباد کے بینے کر تحمیر نہ سننے ہے اس کے غلط ہونے کو سمجھنا انتہائی جہالت اور یہوتونی ہے کہ کی چیز کے نہ کرنے ہاں کا غلط اور ناجائز ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت علامة سلائی شارح بخاری علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں المف عل بدل علی الہواز و عدم الله عمل لایدل علی المنع " یعنی کرنے ہے جائز ہونا سمجھاجا تا ہے اور نہ کر نے ہم انعت نہیں تھی جاتی ہونا ہے ( ندا ہب لدنیہ بحوالیا قامۃ القیامہ صفحہ میں) اور شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی رحمۃ الله تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں .''نہ کردن چیز ہے ویگر است و منع فرمودن چیز ہے دیگر بھنی نہ کرنا دوسری چیز ہے اور منع فرمانا دوسری چیز ہے'' ( تحفید اثنا عشریہ بحوالیا قامۃ القیامہ صفحہ میں اور شاہ عبدالعزیز ہو اور منع فرمانا دوسری چیز ہے'' ( تحفید اثنا عشریہ بحوالیا قامۃ القیامہ عن نہ کرنا دوسری چیز ہے اور منع فرمانا دوسری چیز ہے'' ( تحفید اثنا عشریہ بحوالیا قامۃ القیامہ عروں میں بالد ہوں ہے کہ بالد تعالی علیہ تحرید کیا کہ الم تا الم تا ہوں ہیں در کرنا دوسری چیز ہے اور منع فرمانا دوسری چیز ہے۔ اور منا دوسری چیز ہے اور من کو نہ ان اور شاہ عالم کے اور من کو کھید اثنا عشریہ بھوالیا قامۃ القیامہ عروں ہوں کیا دوسری چیز ہوں من کو کہ کیا کہ کہ کرنے کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھر کے کہ کو کہ کرنا کو کہ کیا کہ کا کہ کو کھر کی کو کھر کے کہ کی کا کہ کیا کہ کی کے کہ کو کھر کیا کہ کرنا کو کہ کیا کہ کو کھر کے کے کہ کر کو کہ کرنا کو کہ کو کہ کرنا کو کہ کو کھر کے کہ کو کہ کو کہ کرنا کو کہ کر کہ کو کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کہ کو کھر کرنا کو کہ کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کر کو کہ کر کی کرنا کو کرنا کو کہ کرنا کو کھر کے کو کہ کر کے کہ کر کرنا کو کر کو کو کر کی کر کرنا کو کہ کر کو کو کہ کر کے کہ کو کہ کو کو کر کے کو کہ کر

لہذا علائے خیرآ بادنے اگر چینے کر تجیر نہ ہولین انہوں نے اس ہے کہیں منع بھی نہ فر مایا ہے تو اس کا غلط اور ناجا تز ہونا کیسے ثابت ہوجائے گا؟ اگر کسی کام کے نہ کرنے ہے اس کا ناجا تز اور غلط ہونا ثابت ہوجائے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ ہم اجھین نے نہ قر آن کے میں پارے بنائے نہ صور تو ل کے رکوع مقرر کئے اور نہ اس ک آجوں کے فہر لگائے تو یہ سارہ کام ناجا تز ہوجائے گا اور مسجدوں میں منارے بنانا بھی ناجا تز ہوجائے گا اس لئے کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بنایا اور نہ صحابہ کرام نے ۔ خدائے عز وجل لوگوں کوچی قبول کرنے کی توفیق رفیق بختے ۔ اور ہٹ دھری سے بچائے آمین بہ صور مة النبی الکریم علیه المصلاة و التسلیم . جولوگ بیٹ کر تجبیر سنے کونہ مان کرا لگ مجد بنا لئے اگر وہ معمولات المی سنت عرس و نیاز اور میلا وشریف وغیرہ کرنے کے ساتھ ضروریا ہے وین اور ضروریا ہے المی سنت میں سے سے بیا ہے کا انکار نہیں کرتے تو وہ می مسلمان جیں البتہ جائل اور ہٹ وھرم جیں ۔ آئیس کا فر اور بد نہ ہب نہیں قرار ویا جاسکا ۔ و

(۳) خیراً بادے ایک آدی کے خبرلانے پرعیدی نمازاداکر لینا ہرگز شری طریقہ نہیں۔ ریڈیو، ئی وی اور نون وغیرہ کی خبر پردوزہ چھوڑ کرعید کر لینا ہرگز جائز نہیں۔ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی نوراللہ مرقدہ کا ایک کتا بچہ ارسال ہے اس میں دوسری جگہ کے چاند معتبر ہونے کے طریقے تحریر ہیں اور راقم الحروف نے ایک اشتہار بنام عیدایک ون پہلے کیوں؟ شائع کیا ہے دہ بھی ردانہ ہے آئیں پڑھ کر لوگوں کو سنا ہے اور سمجھا ہے۔ اللہ عزوجل مسلمانوں کو قبول حق کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، و الله تعالی اعلم،

كتبه: جلال الدين احمد الامجدى ٢٠ رشوال المكرّ م ١٣٢١ ه

## مسئله: از بعل محرخال محكيدار، نا كور، راجستمان

كيافرمات بي علائے وين ومفتيان شرع متين مسائل ذيل ميں كه

(۱) زیدمخلہ کی محید کا امام تھا بچھایام کی رخصت لے کر گھر گیا اور اپنی نیابت میں بکر کو مقرد کر دیا کہ جب تک میں نہ آؤں امامت کے فرائض انجام دیں۔ بعد ہ بکر کو بچھاوگوں نے ڈرایا دھمکایا جس کی وجہ سے بکر چلا گیا بعد ہ ایک تیسرا مام بچھاوگوں نے متعین کیا جس پرزنا کی تہمت ہے جسے اکثر لوگ جانے ہیں۔ اب اس کی امامت سے کافی لوگ بیزار ہیں۔ ان بیزار شدگان کی نماز اس کے بیچھے ہوگی یانہیں جونوگ جان ہو جھ کر پڑھ رہے ہیں ان پر حکم شرع کیا ہے؟

برارشده لوگ گھر پرنمازاداکرتے ہیں اور جمعہ کی نمازا کیہ وسطے ہال میں اداکرتے ہیں ان کی نماز و جمعہ مصلین کی تعداد تقریبات آ دمیوں پرمشمل ہے۔ برمسلک امام الائمہ علیہ الرحمہ نماز جمعہ ونماز پنجگانہ ہوگی یانہیں؟ مع حوالتحریر فرما کمیں۔
(۳) بیزارشدہ لوگ ایک مسجد قائم کرنا جا ہے ہیں اس میں نماز پنجگانہ و جمعہ کی ادائیگی کرنا جا ہے ہیں۔ ان کا بیاقدام درست ہے یانہیں؟ تحقیقی جواب دے کرعنداللہ ماجور ہول۔

المجواب: - (۱) تیسرا ام پراگر صفرنا کی تهت ہے گروہ فابت نہیں ہے تواس پر تهمت لگانے والے خت گنبگار حق العبد میں گرفآراور سخق عذاب نار ہیں ان پر تو ہواستغفاراورامام فدکورے معافی طلب کرنالازم ہے۔ گرحکومت اسلامیہ ہوتی توزن کی تهمت لگانے والے اگر چارگواہوں سے زنا کو فابت نہ کرپاتے تواس ۸کوڑے مارے جاتے جیما کے خدائے تعالی کا ارشاد ہے "ق اللّٰذِیْنَ یَرْمُوْنَ المُمُحَصِفْتِ ثُمَّ لَمُ یَاتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهُدَاءَ فَاجُلِدُو هُمُ تَمْفِیْنَ جَلْدَةً. " (پ ۱ اسور اُنوں ارشاد ہے "ق اللّٰذِیْنَ یَرْمُوْنَ المُمُحَصِفْتِ ثُمَّ لَمُ یَاتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهُدَاءَ فَاجُلِدُو هُمُ تَمْفِیْنَ جَلْدَةً. " (پ ۱ اسور اُنوں آرشاد ہے "ق اللّٰذِیْنَ یَرْمُونَ المُمُحَصِفْتِ ثُمَّ لَمُ یَاتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهُدَاءَ فَاجُلِدُو هُمُ تَمْفِیْنَ جَلْدَةً. " (پ ۱ اسور اُنوں تو اسام نہ کورکا زنا کرنا یا اس کا کسی اجبی عورت کے ساتھ تنہائی میں رہنا اگر فابت ہوا اور اس نے تیجے ہوجائے گی بشرطیکہ اورکوئی وجہ مانع مورتوں میں اس سے بیزار رہنے والے بخت غلطی پر ہیں ان کی اور سب کی نماز اس کے تیجے ہوجائے گی بشرطیکہ اورکوئی وجہ مانع امت نہ ہو۔

اعلى حضرت امام احمد صفا محدث بریلوی رضی عندر برالقوی تحریر فرمات بین که "الله عزوجل توبة قول فرما تا به" النه فعلی الله تعالی علیه و کلی برای الله تعالی علیه و کلی برای الله تعالی علیه و کلی الله تعالی کا مامت فرماتی بین "التهاشب من الدند به من الدند به من الاندند به من المامت مین اصلاح بنین بعد توباس کرای تا و کا اعتراض و از بنین مدید مین مین بعد توباس کرای کا مامت مین اصلاح بنین بعد توباس کرای کا معتر المناه و فی دوایة بدند به تاب منه و به فسر ابن مندع " جوکی این بهائی کوایی کناه سے عیب لگائے والا شرے کا جب تک که خود اس کناه مین مبتلا شهو جائے دواه التر ندی و حسنون معاذ بن جبل رضی الله تعالی عندا هذا قادی رضویه جامع الله مین مبتلا شهو جائے دواه التر ندی و حسنون معاذ بن جبل رضی الله تعالی عندا ه ( قادی رضویه جله سوم ۲۲۵)

اورامام نے جرم ثابت ہونے کے بعدا گرتو بہیں کی ہےتو جولوگ بیجائے ہوئے اس کے بیجھے جتنی نمازیں پڑھے ہوں سب دوبارہ پڑھیں اور تو بہ کریں۔امام پراس صورت میں لازم ہے کہ اب تو بہ کرلے پھر سب لوگ اس کے بیجھے نماز پڑھیں اور تو بہ کے بعد بھی جولوگ الگ نماز پڑھیں گے وہ تفریق بین المسلمین کے بحرم ہول گے۔ و ہو تعالی اعلمہ

(۲) اگر بیزارشده لوگ مجداوراس کی جماعت چیوژ کر بلاوجه شرقی گھر پرنماز پڑھتے ہیں اگر چدان کی نماز ہوجاتی ہے گردہ کہ تہار ہوتے ہیں۔ رہی جمعہ کی نماز تو اسے قائم کرنے کے لئے سلطان اسلام یا اس کا نائب یا اس کا ماذون شرط ہے اور جہاں سلطان اسلام نہ ہووہ ہاں شام عصب سے بڑے تی گئے العقیدہ عالم کے اذن سے امام جمعہ وعیدین مقرر ہوسکتا ہے اور جہاں سیجی نہ ہوتو بجبوری جے وہاں کے عامہ مسلمین انتخاب کرلیں وہ جمعہ قائم کر کے اس کی امامت کرسکتا ہے ہڑ خص کو اختیار نہیں کہ وہ بطور خود یہ ہوتو بجبوری جے وہاں کے عامہ مسلمین انتخاب کرلیں وہ جمعہ قائم کر کے اس کی امامت کرسکتا ہے ہڑ خص کو اختیار نہیں کہ وہ فر ند ہو ۔ تب ہیں یاسو بچاس آ دمی کے کہنے ہے جمعہ کا امام بن جائے گا۔ ایسا شخص آگر چداس کا عقیدہ سیجے ہوا ور عمل میں بھی فستی و فجو ر ند ہو جب بھی جمعہ کی امامت نہیں کرسکتا۔ آگر کر کے گانماز اس کے پیچھے باطل محض ہوگی۔ ایسا بی فتاوی رضو ہے جلد سوم صفحہ کا میں اسلام اعلم .

(۳) بیزارشده لوگ اگرنی معجداس لئے بنانا جا ہتے ہیں کہ پرانی معجد میں آنے سے فتنہ کا اندیشہ ہے تو ان کا بیاقدام درست ہوگااور اگران کامقصود پرانی مسجد کوضرر ویناہے اور جماعت مسلمین میں تفرقہ ڈالنا ہے تو ہرگز درست نہیں۔اییا بی فتاوی رضوبہ جلد ششم صفحہ ۲۲۵ میں ہے۔ و الله تعالی اعلم،

کتبه: محمدابراراحمدامجدی برکاتی سمررنیج النور ۱۸ اص

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

#### مساله: از جرقررضا،ادے بور،راجستمان

کیافرہاتے ہیں مفتیان وین وطت اس مسلم میں کے شہراد پور محلہ نور گری کی مجد میں نماز جعة قائم کرنے کی اجازت لینے

کے لئے شہر میں کوئی عالم اور مفتی نہیں تھا تو مسجد کے اراکین اور عوام نے ایک شخص کو جمعہ قائم کرنے اور پنج وقتی نماز پڑھانے کے لئے
مقرر کیا ۔ بچھ دنوں بعد ان لوگوں نے اس کام کے لئے زید کومقرر کیا اس وقت بھی شہر میں کوئی عالم اور مفتی نہ تھا۔ زید مسجد نہ کور میں
جد اور پانچ وقت کی نماز میں برابر پڑھار ہا ہے بکر جوسندیا فتہ حافظ ، مولوی باعالم نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ زید چونکہ بغیر کسی کی اجازت
کے جمعہ کی نماز پڑھارہا ہے اس لئے اس کی اقتداء میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ۔ تو کیا واقعی نہ کورہ صورت میں زید کے بیچھے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ۔ تو کیا واقعی نہ کورہ صورت میں زید کے بیچھے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ۔ تو کیا واقعی نہ کورہ صورت میں زید کے بیچھے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ۔ تو کیا واقعی نہ کورہ صورت میں زید کے بیچھے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ۔ تو کیا واقعی نہ کورہ صورت میں زید کے بیچھے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ۔ تو کیا واقعی نہ کورہ صورت میں زید کے بیچھے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ؟ مدخه ات مدید وال

السبواب: - صورت مسئولہ میں جب کہ شہر کے اندر کوئی عالم اور مفتی نہیں تھا تو اراکین مسجداور عوام نے ایک شخص کو جمعہ قائم کرنے کے لئے مقرر کرلیا تو ان کا جمعہ قائم کرنا مجھے ہے۔ پھر شخص نہ کور کی بجائے زید کو اس کام کے لئے مقرر کیا جو جمعہ ک

امات کررہے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا محدث ہر یلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں ''جمدوعیدین و کسوف میں کوئی امامت نہیں کرسکتا اگر چہ حافظ ، قاری ، تنقی وغیرہ فضائل کا جائے ہو گروہ جو بھکم شرع عام مسلمانوں کا خودامام ہو کہ بالعوم ان پر استحقاق امامت رکھتا ہو یا ایسے امام کا ماذون و مقرد کردہ ہو۔ اور بیا شخقاق علی التر تیب صرف تین طور پر ثابت ہوتا ہے۔ اول سلطان اسلام ہو۔ ثانی جہاں سلطنت اسلام نہیں و ہاں امامت عامدائ شہر کے اعلم علماتے وین کو ہے۔ ثالث جہاں ہی بھی نہ ہو وہاں بجوری عام سلمان جے مقرد کر لیں۔ (فناوی رضو یہ جلد سوم صفحہ ۲۵ ) اور تحریر فرماتے ہیں ''نماز تھم شرق ہے احکام شرع کے مطابق ہی موالی نہیں کہ جس نے جب چاہا کرلیا۔ تھم شرق یہ ہے کہ اقامت جد کے لئے سلطان اسلام یا اس کا ماذون شرط ہے اور جہاں سلطان اسلام نہ ہو عالم دین ، فقیہ معتمد ، اعلم الل بلد کے اذن سے امام جعد و عیدین مقرد موسی بیسی نہ ہو تھی نہ ہوتو بجوری دی جے وہاں کے عامہ مسلمین انتخاب کرلیں وہ امامت جمد میا عیدین کرسکتا ہے' اور فناوی رضو یہ جلد سوم صفحہ میا عیدین کرسکتا ہے' اور فناوی

لہذازید کے بیچھے جمعہ کی نماز ہوجاتی ہے بشرطیکہ دوسری کوئی شرعی خرابی نہ ہو۔اور بکر غلط مسئلہ بتانے کے سبب گنہگار ہوا تو بہ کرے۔ و هو تعالی اعلم.

کتبه: محدایرازاحدامجدی برکاتی عارجمادی الاولی ۱۹ اص الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

## مسائله: از على حسين ، مدرسه عربية و شالعلوم ، مروثيا با بوضلع بستى

کیافرماتے ہیں مفتیان دین وطت اس مسئد ہیں کہ ایک گاؤں ہیں عیدگاہ ہم برنہیں ہے وہاں تقریبا آٹھ سال ہے جمدی نماز تائم ہے جو بھی مدرسہ کے حق ہیں پڑھی جاتی ہے اور بھی عیدگاہ ہیں اب وہاں کے مسلمان عیدگاہ کو قر کر مجد بنار ہے ہیں تاکہ اس میں نئے وقت کی نماز پڑھیا فائز پڑھیں آ و عیدگاہ کو مجد بنانا اور اس میں جمد و پانچ وقت کی نماز پڑھیا جائیں؟ بینوا تو جدوا اللہ جسوا اب: - اگر اس عیدگاہ کی زمین کی شخص خاص یا چند لوگوں نے الکر دی اور اس کی تقیر کروائی ہوتو ان کی اجازت سے اور اگر چکہندی کے موقع پر گور نمنٹ نے چھوڑی ہوتو گاؤں کے اکثر لوگوں کی اجازت سے اس عیدگاہ کوتو رکم مجد بنانا اور اس میں پانچ وقت کی نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور جب کہ اس گاؤں میں جمد کی سال سے قائم ہے تو اس میں جمد کی نماز پڑھنا بھی جائز ہے اس لئے کہ گاؤں میں عدر برالقوی تحریر فرماتے ہے اس لئے کہ گاؤں میں عدر برالقوی تحریر نما میں موسکتی کہ محض بے اس لئے کہ گاؤں میں عدر برالقوی تحریر نما میں موسکتی کہ محض بے بیں ' ہمار سے انکہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خرجب میں گاؤں میں عمد میں بن جائز نہیں تو وہاں عمد گاہ وقف نہیں ہو جس کے خرجب میں گاؤں میں عدر بن جائز نہیں تو وہاں عمد گاہ وقف نہیں ہو جاتی کہ محض بے حاصت و برقربت بلکہ خالف قربت ہے تو وہ وزمین و عمارت ملک بائیان ہیں آئیس اختیار ہے اس میں جوچا ہیں کریں خواہ اپنا مکان حاصت و برقربت بلکہ خالف قربت ہے تو وہ وزمین و عمارت ملک بائیان ہیں آئیس اختیار ہے اس میں جوچا ہیں کریں خواہ اپنا مکان

بنائيس يازراعت كرير\_ ( فآوى رضوبه جلاشتم صغيد ٢١٨) و هو تعالى اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

کتبه: محمدابراراحدامجدی برکاتی به سورا

سمرر بيج النور ٢٠٠٠ اھ

مسئله: از بشم الحق قریش ، محلّه دهرم بور بسلع سمسی بور کیافر ماتے بیں علاء دین ومفتیان اسلام مسکلہ ذیل میں کہ

(۱)سنن ابوداؤ دشریف کی وہ حدیث جس میں اذ ان علی باب المسجد کا ذکر ہے وہ قابل عمل ہے یانہیں؟ اس کی سند میں جو محد بن اسحاق ہیں ایک مولوی ان کو کذاب و د جال اور ملعون کہتا ہے تو اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

(۲)اگر کوئی مولوی راوی ندکور کو یعن محمد بن اسحاق کو کذاب و د جال کیج اور پھراس پر اصرار کریے تو شریعت مطہر ہ ک طرف سےاس تتم کےمولوی پر کیا تھم عائد ہوگا؟

(۳) اگر کسی حنق مذہب والے کاعلی باب المسجد والی حدیث پڑل ہوا در کوئی شخص انہیں غیر مقلد بتائے اوران کی تصلیل و تفسیق وتکفیر کرے اور انہیں کا فرول میں شار کرے اور امام کے سامنے مجد کے دروازے پر جمعہ کی اذان ٹانی دیئے کو بدعت سیر بتائے تو شریعت مطہرہ کی جانب سے اس تتم کے لوگوں پر کیا تھم عائد ہوگا؟

(۳) اگر حقی ند ب والے جعد کی اذان ٹانی امام کے سامنے مجد کے دروازے پر دلوا کیں۔ اور اس پر کوئی مصلی بار بار الکارکرتے ہوئے مجد سے ماہر ہوجائے۔ گالیال دیتے ہوئے اور لعن وطعن کرتے ہوئے امام مجد کے ساتھ بدتیزی کرے اور منبر رسول سے امام کو تینج کر مارے۔ اور ایک ہی مجد میں نماز جعد دینجوقتہ ہجائے ایک جعد و پنجوقتہ کے ملیکہ ہ طور پر دو جعد ونماز ہجگانہ کردے۔ اور مجد موجودہ کو نقصان ہو نیچائے کے لئے دوسرے مجد کی تقمیر کی دھم کی دے۔ اور مجد کے نظام کو در ہم برہم کرنے کے لئے دوسرے مجد کی تقمیر کی دھم کی دے۔ اور مجد کے نظام کو در ہم برہم کرنے کے لئے دوسرے مجد کی تقمیر کی دھم کے مولوی پر یالوگوں پر شریعت مقدسہ کی جانب سے کیا تھم نافذ ہوگا؟

(۵) مؤذن مسجد کے دروازے پراذان ٹانی وے کرا قامت کے لئے صف اول میں جاسکتے ہیں یانبیں؟ جب کہ درمیان میں جا در بچھا کرا ندرون مسجد جانے کے لئے راستہ بناویا گیا ہو؟ بینوا توجدوا.

الجواب: - (۲۰۱) عدیث فرکور کی سندی محدی استان راوی برگز کذاب نیس بلکه وه تقدین اوران ک تقد بون محمحققین محدیث برت محدیث ایوز رحداور این تجریخ محدیث ایون برت محمحققین محدیث ایون محدیث ایون رحدان استان کومدوق فر با ایمن بربت محدیث این محدیث بایا محدالله بن محدیث این محدیث بایا این محدیث بایا این محدیث بایا محدالله بن محدیث بایا این محد

مبارک اما معنی اور سفیان توری ، این عین والم ما بی یوسف نے کتاب الخراج میں بہت ذیادہ دوایتیں کیں ۔ اوران کی شاگر دی مبارک اما معنی اور سفیان توری ، این عین والم الی العلم علی الاخذ عنه قال و قد اختبرہ اهل الحدیث فر أوا صدوقا و خیرا " یعنی ان صروایت کر نے پرامیل علاء کا ایمان قائم ہاور آپ کو اہل علم نے آ زمایا تو اہل صدق و فیر پایا۔ اورام م ابوسفیان بن عین فرماتے ہیں "جالست ابن اسحاق مبنذ بضع سنین و سبعین سنة و اہل صدق و فیر پایا۔ اورام م ابوسفیان بن عین فرماتے ہیں "جالست ابن اسحاق مبنذ بضع سنین و سبعین سنة و مما یتھمه احد من اهل المدینة و لایقول فیه شیئا " یعنی میں سرسال صاور ابن اسحاق کی فرمت میں بہا اللہ میں ہیں کی نے ان پر اتبام نہیں رکھاندان پر تقید کی اور گفتی علی الاطلاق نے فتح القد بر میں فرمانی اسحاق هو الحق الابلیج میں نے ان پر اتبام نہیں رکھاندان پر تقید کی اور گفتی علی الاطلاق نے فتح القد بر میں فرد الحق المانی میں نہیں شرور دہ فی المنطون علی المنظم العلم و قد اطال الامام البخاری فی توثیقه فی جزء القرأة و لم یور دہ فی الضعفاء له و انکر صحة ما یذکر فیه من کلام مالك " یشی ادر بر تقد بر عن کو جزء القرأة و میں میں نہیں شرور ہے وہ می خوال اورام میں کی جرور میں اور کی تو جزء القرأة و کی میں نہیں شرور کے وہ می خوال کی اور ان کی اور سام کی کو حدث نے شلیم نہیں کیا۔ اورام میاری نے تو جزء القرأة میں اور بر تقد بر صحت روایت ان کے کلام کی میں نہیں کیا دوران کی جرح میں ام مالک کو جو کل میں کی تو تی میں اس کی تو تی میں ام میں کی جرح میں ام مالک کو جو کل میں کی جسمیں اور کی ایور ان کا تو کر اور کی کو تو الفران کی جرح میں ام مالک کی جو کل میں کی کی جرے میں ام مالک کی کو کو کل می کی کی میں کی کا دوران کی کا مو کل میں کیا دوران کی جرح میں ام مالک کی کا کر کا می کی کیا دوران کا تو کر دیا تو کر کیا ہو کی کو کر میں کیا دوران کی جرح میں ام مالک کی کو کا مقد کی کی کی کی کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کو کو کر کو کر

اس تفصیل سے بیٹا بت ہوگیا کے سنن ابودا دُوشریف کی وہ حدیث جس میں اذان علی باب المسجد کا ذکر ہے اس کے راوی
حضرت محمد بن اسحاق علیہ الرحمة والرضوان ثقة جیں اور اذان خطبہ کے بار سے میں ان کی روایت کروہ حدیث سحیح اور قابل عمل ہے۔
لہذاوہ مولوی جومحہ بن اسحاق کو کذاب، دجال اور ملعون کہتا ہے وہ خود کذاب، دجال اور ملعون ہے کہ شائم العنبر کتاب جو
استارہ میں کسمی گئی۔ اور اس میں محمد بن اسحاق کے ثقہ ہونے پر ۲۵ شہاوتیں پیش کی گئیں۔ وہابی، دیو بندی، ندوی، مودودی اور
ابل سنت و جماعت کے وہ لوگ کے اذان خطبہ منبر کے بیاس ہونے کے قائل جیں ان میں کا کوئی مولوی آج تک اس کتاب کا جواب

نبيل لكه كا ين محمر بن اسحاق راوى ك تقد مون كي واضح وليل ب- و الله تعالى اعلم.

المومن کافرا فکانه کفر نفسه "اهملخصا (مرقاۃ جلد ۹ صفحہ ۱۳۷) اور جمعہ کی اذان ٹانی امام کے سامنے متجد کے دروازے پر دینا پہ بدعت سیر نہیں اس لئے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابۂ کرام کے زمانۂ اقدس میں خطبہ کی اذان متجد کے درواز ہ پر ہوتی تھی۔اورا پیا کہیں منقول نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا خلفائے راشدین نے متجد کے اندراذان دلوائی ہو۔

اور جوبات قرآن و صدیث کے اصول و قواعد اور احکام فقہ کے خلاف ہووہ ی بدعت سید ہے جسیا کہ شخ محقق حضرت علامہ عبد الحق محدث وہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں'' آنچہ موافق اصول و قواعد سنت اوست و قیاس کر دہ شدہ برآں۔

آس را بدعت حسنہ گویند۔ و آنچی خلاف آس باشد بدعت صلالت گویئد' اص (اعمۃ اللمعات جلداول صفحہ ۱۲۸) اور فقاوی فیض الرسول جلداول صفحہ ۲۷ میں ہے'' بدعت سیّہ وہ بدعت ہے جو قرآن و صدیث کے اصول و قواعد کے خالف ہو۔ اس کی دو تسمیس ہیں اول بدعت محرمہ جیسے ہندوستان کی مروجہ تعزید داری۔ دوم بدعت مکروبہ جیسے خطبہ کی اذان مجد کے اندر پڑھنا۔ و الله تعالی اعلم بدعت محرمہ جیسے ہندوستان کی مروجہ تعزید داری۔ دوم بدعت مکروبہ جیسے خطبہ کی اذان مجد کے اندر پڑھنا۔ و الله تعالی اعلم ارشاو ہے' ق مَنْ یَسْ طلم مِنْ کُنْ فَا بَا کَبِیْر آ یعنی اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا تو ہم اسے بڑاعذاب چکھا کیں گرار شاوے " ق مَنْ یَسْ طُلْمُ مِنْ کُنْ فَا فَا مَا کَبِیْر آ یعنی اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا تو ہم اسے بڑاعذاب چکھا کیں گرار ہواں آئیت ۱۹)

لہذااس پرلازم ہے کہ اہام سے معذرت کرے اگروہ ایبانہ کرے توسب مسلمانوں کواس سے قطع تعلق کا تھم ہے۔ الله تعالی کا فرمان ہے گئی الشّینطنُ فلا تَقُعُدُ بَعُدَ الذِّکُریٰ مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِیْنَ " یعنی اور جو کہیں تھے شیطان بعلاد ہے تویادا نے پرظالموں کی ساتھ نہیں (پے سورہ انعام آیت ۲۸)

اورایک بی مجد میں نماز جمد و بنج وقت کی بجائے دو جمد و نماز بخگانة قائم کرنے والا فتندائیز ہے۔اور خدائے تعالی کا فرمان ہے "آل فِنْدنَةُ اَشَدُ مِنَ الْ قَدُ لِ" لَيْن اوران كافساد تو لل سے بھی بخت ہے (پاسور و بقر آیت ا ۱۹) اور موجود و مجد کو نقصان پہنچانے کے لئے دوسری مسجد بنائے تو وہ مجد ضرار کے تھم میں ہوگی مسلمانوں پر اس کا ڈھانا واجب ہوگا۔مسلی ندکور کو چاہئے کہ رضاا کیڈی ۲۷ کامبیکر اسٹریٹ مجمعی ۱۳ سے کتاب شائم العنم جس مارج مسجد جمعہ کی اذان فانی کو بے شار دلائل سے فابت کیا گیا ہے منگا کرمطالعہ کر سے۔اگر مجمع میں شآئے تو خود یا اپنے مولویوں سے اس کا جواب کھوائے۔اور مسئلہ شرعیہ کودلیل سے مجھے سمجھائے اس کے لئے فتنہ بر پانہ کر سے۔اور جولوگ مصلی فدکور فالم کی جمایت میں جیں اور وہ لوگ کہ قدرت کے باوجود اسے طلم وزیادتی سے نیسی اور وہ لوگ کہ قدرت کے باوجود اسے طلم وزیادتی سے نیسی روکتے ہیں وہ بھی گنہگار جیں تو بہ کریں۔ و اللّه تعالی اعلم .

(۵) جب کہ مجد کے اندرجانے کے لئے راستہ ہوتومؤ ذن مجد کے درواز ہ پراذان ٹانی دے کرا قامت کے لئے صف اول میں جاسکتا ہے۔ و الله تعالی اعلم.

الاجوبة كلها صحيحة: طلال الدين احمد الاحدى

کتبه: محمدابراراحدامی کبرکاتی ۱۰مرجمادی الترواع مسئله: از: مولوی عظمت علی بر کاتی ، پرسالعل شابی بسلع بستی کیافر ماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ ہیں:

زیدہ یہات کا باشدہ ہاں کے یہاں گاؤں میں وردازے جمعہ کی نماز ہوتی جگی آ رہی ہے کیا جمعہ کی نماز یہاں ادا کرنا درست ہے؟ اور اگر جمعہ کی نماز اوا کی گئی تو کیا فرض نماز ظهر کی اوا کی جائے گی یانہیں؟ اور اگر فرض نماز ظهر اوا کی گئی تو وہ انفرادی طور پراوا کی جائے گی یانہیں؟ اور اگر جاتی ہوئی جائے اور اس انفرادی طور پراوا کی جائے گئی ہوئی جائے ہوئی جائے اور اس نماز اور خطبہ کا کیا تھم ہے؟ اور ان دور کعت سے پہلے چار رکعت سنت اوا کی گئی اس کے اور نماز ظهر باجماعت کے درمیان وقفہ ان دو رکعت اور خطبہ کیا ہے ہوئی ہوئے گئی ہوئی کہ جنب جمعہ نہیں ہے فقط ظهر فرض ہے بدور کعت اور خطبہ بند کیا جائے ۔ اور اگر دور کعت نماز جمعہ اور خطبہ باتی رکھا جائے تو کیا اس خطبہ کے دور ان چار دکعت سنت مؤکدہ جو قبل ظهر ادا کیا جائے ۔ اور اگر دور کعت نماز جمعہ اور خطبہ باتی رکھا جائے تو کیا اس خطبہ کے دور ان چار دکھت سنت مؤکدہ جو تی کی صورت میں اس جاتا ہے ادا کر سکتے ہیں یانہیں؟ چونکہ جمعہ کی اذان کا وقت ساڑ ھے بارہ بج متعین ہے جمعہ نہیں بلکہ ظہر ہونے کی صورت میں اس دن ہونے والی اذا نوں اور ان کے تعین اوقات کے بارے میں کیا صراحت ہے۔ بینوا تو جدو ا

المنجواب: - گاؤں میں جمعہ کی نماز درست نہیں لیکن عوام اگر پڑھتے ہوں تو انہیں منع نہ کیاجائے کہ وہ جس طرح بھی اللہ ورسول کا نام لیس غنیمت ہے۔ ایسا ہی فقاوی رضو یہ جلد سوم صفحہ المالی ہے۔ گاؤں میں اگر جمعہ کے نام پر نماز پڑھی گئی تو اس سے ظہر کی نماز سرا قطانیس ہوگی لہذا گاؤں میں جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے اس کے لئے تکبیر بھی کہی جائے گی۔ حضرت صدر الشرائعہ علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ '' گاؤں میں جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز اذان وا قامت کے ساتھ پڑھیس (بہارشرائعت حصہ جہارم ۱۰۴)

گاؤں میں بنام جمعہ دور کھت پڑھنے کے لئے جا ہے فرض کی نیت کریں یانفل کی بہر حال وہ نمازنفل ہی ہوگی۔ چار رکھت سنت ظہراور فرض نماز ظہر باجماعت کے درمیان دور کھت بنام جمعہ کے سبب وقعہ سے شرعا کوئی خرائی نہیں۔ گاؤں میں اگر چہ جمعہ نہیں ہے صرف ظہر فرض ہے لیکن جس گاؤں میں جمعہ قائم ہے اسے بند نہیں کیا جائے گا کہ عام طور پرلوگ جو بنے وقتی نماز نہیں پڑھتے ہیں ہے صرف ظہر فرض ہے لیکن جس گاؤں میں جمعہ تیں اور اللہ ورسول کا نام لے لیتے ہیں۔ پورے یو پی میں جمیشہ ساڑھے بارہ بج ظہر کا وقت یقیدنا ہوجا تا ہے۔ لہذا اس گاؤں میں بنام جمعہ جواذ ان ہوتی ہے ای اذان سے ظہر کی نماز پڑھی جائے گی اس کے لئے الگ سے اذان کی ضرورت نہیں۔ و الله تعالی اعلم .

کتبه: محداراراحدامجدی برکاتی سورشوال المعظم ۱۸ اه

الجواب صحيح: طال الدين احدالاميدى

مسئله: از:سيدمحديوسف،مبل بور،اژيس

خطبه كي اذان كاجواب كيون بين ويناح بيناس كاكيادجه يع بينوا توجروا.

المجواب: - مقد يول كوفطر كاذان كاجواب زبان ب ديناس لئے جائز نبيس كه تمار عد به من بقول يه به كه جبرام خطبرد ين كے لئے مغر پر بيٹھاس وقت ب لے گرختم نماز تك برتم كاكلام منع به خواه وه كلام دين بوياد نبوى اور خطبركى اذان كاجواب ويناوين كلام بال وجهد يه به جائز نبيس روالح ارجلد اصفح ۱۲۰ باب الجمعيس ب "اجسابة الاذان حيد نبذ مكروهة" اورور مخارم شاى جلدا صفح ۱۸۵ پر به "اذا خرج الاسام من الحجودة ان كان و الا فقيامه للصعود شرح المجمع فلا صلاة و كلام الى تمامها "اور تنقيح ضرورى حاشيد قدورى صفح من العيون المراد به (اى الكلام) اجابة المؤذن اما غيره من الكلام فيكره با لاجماع "اه. و الله تعالى اعلم بالصواب كتبه: اشتياق احمر ضوى مصباى كتبه: اشتياق احمر ضوى مصباى

٢٨/رنيج الغوث ٢١ ھ

مسئله: از جميل خال اشر في ميذيكل استورم تحر ابازار ، بلرام بور

طاقی میدان عرفات پی جمدی نماز پر سے گایانیں جب کداسے ظہر وعصر ایک ساتھ پر سے کا حکم ہے؟

الحبواب :- حاجی میدان عرفات پی ظہر وعمری نماز ظہر کے وقت پی الماکر پر سے گا بشرطیک وہاں کی مجد پی پر سے۔
لیکن اس کا امام چونکہ برعقیدہ نجدی وہائی ہوتا ہے اس لیے ظہری نماز اپنے فیمہ پی پر سے گا اور اس صورت پس عمری نماز اس کے
وقت سے پہلے پر حتا جائز نہیں چا ہے تباپر سے یااپی فاص جماعت کے ساتھ۔ ایمائی فقاوی رضویہ جبار صفح کے داور بہارشریعت
حضدا صفح الا مرب ہے دی فی از نہیں پر سے گا اس لئے کہ عرفات ایک میدان کا نام ہو وہ کوئی آ بادی نہیں تو وہاں جمدی
نمازکی پرفرض بی نہیں خواہ حاجی ہی جیسا کہ در مخارع شای جلد ووم صفح ۱۳۳ میں ہے "جازت الب معقد بمنی فی
الم وسم فقط و لا بعد فات لانها مفازة " اھ ملخصا ۔ اور فقاوی عالمی کیری مع خانے جلد اول صفح ۱۳۵ میں مطلقائیں
بعد فسات الد فاقا کذا فی الکافی " اہداور حضور وصد والشرید علی الرحمة والرضوان فرمات یہ ایک نوعی مطلقائیں
ہوسکانے جے کہ ذانہ میں شاور دوں میں (بہارشریعت حصہ چہارم صفح ۱۳)۔ و ھو تعالی اعلم بالصواب.

كتبه: اشتياق احدرضوى مصباحي

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدي

۲۸ رویج الزروع

مستله: از:عبدالتنار، دارالعلوم امجدید، نیبی نگر، بعیونڈی، تھانہ منبرکی کس میڑمی پرکھڑ ہے ہوکرخطبہ دینا انصل ہے اگرا مام تیسری سیڑی پر بیٹھا اور پہلی پرقدم رکھا درمیان میں ایک میڑمی

جهوك كئ تواس طرح بيضنا كيها بع بينوا توجروا.

البواب: - منری سیرهیون کواوپر سے تارکر نے میں جو پہلی سیرهی ہواس پر کمڑے ہو کرخطبد دینا مسنون وافضل ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بر بلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں "دحضور سیدعالم صلی الله علیہ وسلم درجہ بالا پر خطبہ فرمایے سے داور تھے (اور پھر چندسطر بعد فرماتے ہیں) اصل سنت اول درجہ پر قیام ہے "اھ (فقاوی رضویہ جلد ۳ صفی ۱۰۰۰) اور سوال میں امام کے منبر پر بیٹھنے کا جوطر یقد فہ کور ہے کہ ینچے سے تیسری سیرهی پر بیٹھا اور پہلی پر قدم رکھا تو بیصورت بھی بلا هبهد درست ہے شرعااس میں کوئی حرج نہیں۔ و ھو تعالی اعلم.

کتبه: اشیاق احدرضوی مصباحی ۲ ارجمادی الاولی ۱۳۲۱ ه الجواب صحيح: جلال الدين احدالامجدي

#### مسئله

دورکعت نماز جمعہ کے پہلے جو جارر کعت پڑھی جاتی ہے اور بعد میں جو جاراور دوسنیں پڑھی جاتی ہیں اس کی نیت کس طرح کی جائے ؟

المتجواب :- نیت کالفاظ زبان ہے کہنا ضروری نہیں اس لئے کہنیت ول کے ارادے کانام ہے جیسا کے حوی شرح الا شاہ والنظائر صفحہ ۲۹ پرے تھی عزم القلب علی شی "اھ۔

لهذانيت كاول من پخته ونا ضرورى جاس كالفاظ زبان سے كہنا ضرورى نہيں اى لئے صنور سلى الله تعالى عليه ماور صحاب كرام رضى الله عنهم كذا بندمبارك هن نيت كالفاظ زبان سے نيس كي جاتے سے بلك بعد هن دائ جو ي جيسا كه حضرت علام نجيم مصرى عليه الرحمة والرضوان تحريفر باتے ہيں "في فقع المقديد لم ينقل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و اصحابه التلفظ بالنية لا في حديث صحيح ولاضعيف. و زاد ابن أمير حاج انه لم ينقل عن الائمة الاربعة في المحيط الذكر باللسان سنة و في القنية و المجتبى المختار انه مستحب " اله ين في القديم هن من به كه ني اكرم صلى الذت الى عليه مادوان كامواب سے نيت كالفاظ كها دي حديث هن متول به اور شعد يہ شيف هن اوران المول سے محل متول نيس مي كونيت كالفاظ زبان سے كها سنت ہے اور هن اوران المول سے محل متول نيس مي كونيت كالفاظ زبان سے كها سنت ہے اور الاشاء والنظار صفي هن ول كے اداده كا اعتبار ہونان كي الفاظ كا اعتبار نيس الله الله الله ون القلب " اله -

لہذادورکعت نماز جمعہ کے پہلے جو جاررکعت پڑھی جاتی ہے اس کے لئے ول میں جاررکعت سنت تل جمعہ اور بعد میں جو

چاراوردور کعتیں پڑھی جاتی ہیں ان ہیں بعد جعد کی نیت کرلیما کافی ہے۔البندا گرزیان سے نیت کے الفاظ کہنا جا ہتا ہے تو اس طرح کے کے منت کی میں بند کی مند ہر اطرف کعبہ شریف کے اللہ البحد اللہ تعالی کے لئے سنت رسول اللہ کی مند میر اطرف کعبہ شریف کے اللہ البحد اللہ البحد کے جا کیں گے اور بقیہ سب الفاظ حسب سابق۔ و الله تعالی اعلم.

كتبه: عبدالى قادرى

الجواب صحيح: جلال الدين احد الأمحدي

مسئله: از:وصال احراعظي ،رسول آباد،سلطانيور

عربي ظم من خطبه يز مناكيها ؟ بينوا توجروا.

الحبواب: - عربی الم می خطبه پره منا کرده وظاف سنت اور طریقه متوارشد اور موجب ترک تلاوت قرآن به اس لئے که خطبه میں ایک بردی آیت یا تین چوئی آیتی پره منا سنت به فقادی عالم کیری مع خاند جلداول صفی ۱۳۷ میں خطبہ کی سنتوں کے بیان میں به "قدر أة القرآن و تارکھا مسئ هکذا في البحد الرائق و مقدار ها يقرأ فيها من القرآن شلات آيات قصار او آية طويلة كذا في الجوهرة النيرة " اور ظم می آیت پرونا آسان نيس بغير آن شلات آيات قصار او آية طويلة كذا في الجوهرة النيرة " اور ظم می آیت پرونا آسان نيس بغير آيت كريم لي من توبر قرآن مي توبر گاورا گركی طرح اشعار می آیت كريم لي مي توبر آن مي توبر آن مي مخلمت كفلاف به فدائي كارشاد به "و منا علل مناه الشفر و مَايَنُ بَغِي لَة " (پ٣٢ سره ايس آيت الا الله عند مندور كرده و اساءت و ظاف سنت و معرت امام احمد مناه مدت بريكو ي مض عندر بالقوي تحريفر ماتے جي "محض اشعار پرقناعت ضرور كرده و اساءت و ظاف سنت و موجب ترك تلاوت به اه ( قادى رضوي جلد موم في ١٩٣٣) و هو تعالى اعلم.

الجواب صحيع: جلال الدين احمد الامجدى

كتبه: محمداوليس القادرى امجدى عمر جب المرجب ٢٠ه

مسئله: از الحاج محرتونق ماحب نوري، نايكاول، ناعرير

دوكان يربدرايد ثرك آياموامال جعدكا ذان كيعدفالى كرسكة بي يانيس؟ بينوا توجروا.

المجواب: - جمع كى بهل اذان بوت بن سى يعن نماذ كے لئے تيارى كرنا بخريد فرخت اوردوسرے وہ كام بوسى ت وك دين ان كا تجوث نا واجب ہے۔ يہاں تك كدا كر راستہ چلتے ہوئ فرخت كى تويہ بن ناجا تز ہے۔ ايما بى بهار شريعت حصر ان كا تجوث نا واجب ہے۔ يہاں تك كدا كر راستہ چلتے ہوئ فرخت كى تويہ بن ناجا تز ہے۔ ايما بى بهار شريعت حصر است الله و ذر و الله و در و الله و الله و در و الله و الله و ترك الله

"وجب سعى اليها و ترك البيع بالاذان الاول في الاصع" اله. اوروريخاركول "و ترك البيع" كتحت ثاي من ب "اراد به كل عمل ينافي السعى" اله.

بهذا دو کان پر بذر بعیر نرک آیا ہوا مال جمعہ کی اذان کے بعد خال کرتا جائز نہیں۔البتہ غیر مسلم مزدوروں سے خالی کراسکتے میں بشر طیکہ گرانی وغیرہ کے لئے خود ندر کے کہ رہمی سمی کے منافی ہے۔ و ہو تعالی اعلم.

كتبه: محداوليس القادري الامجدي

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

۲۸ جمادي الاخره ۲۱ هـ

مسئله: از تکیل احدقادری، مدرسد عربید جمانید، رجمان عفی (باره بنکی)

دیہات میں جہاں شرا نظ جعد ہیں پائی جاتی ہیں اسی جگہ پراحتیا طظہریا فرض ظہر با جماعت ادا کرنے کی صورت میں لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کے لئے کیا تھم ہے؟ بینوا توجدوا.

المجواب: علاء حنف كزوك ديهات من جوك ما ذجا كراي مرالمونين على مراقتى كرم الله وجه الكريم كانه و وفرات بي تدب الميرالمونين على مراقتى كرم الله وجه الكريم كانه و وفرات بي "لاجمعة و لاتشريق و لافطر و لا اضحى الافى مصر جامع او مدينة عظيمة" (سنن البيمة على جدس المين عند وعطاوسن وابرا بيم نخى ومجاد بن سيرين وسفيان ثورى و محون رضى الله عنهم كالسنة من المين عند و مرايا و المين مند مناوي المين مند مناوي الله عن ويهات من جعد جدارا المين المين

ظری نماز باجماعت پڑھنے پر جولوگ اعتراض کرتے ہیں وہ فلطی پر ہیں۔ محرویہات میں جہاں جعد کی نماز ہوا میں ہے اور شع میں اور شع کرنے نے بازند آئیس کے فتند بر پاکریں گے تو ان کو اتنائی کہنا ہوگا کہ بھائیو! ظہر کی چار رکعت بھی پڑھو کہ تم پر ظہر ہی فرض کے جعد پڑھنے کے کہا جائے کہ بے عذر ترک فرض کے جعد پڑھنے سے تمہارے ذمہ سے ظہر سما قط نہ ہوگی۔ فرض ظہر بھی جماعت سے بی پڑھنے کو کہا جائے کہ بے عذر ترک

جماعت كناه - ( فآوى مصطفور منى استال) و الله تعالى اعلم. الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

كتبه: محمرحبيب التدمصباتي عدرتيج الغوث٢٢ ه

مستله: از: تورمحماشرفي، جنا كناء أعرار ديش

جب امام خطبہ پڑھے اس وقت خطبہ کے درمیان حضورا قدس کی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آنے سے انگو تھے جو منا اور درود شریف کی آیت آنے سے عوام کو آواز سے درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ بینوا توجر وا

الرودود قریف کی آیت آئے ہے وام کو آواز ہے درود قریف پڑھنا کیا ہے؟ بینوا توجروا۔

المجبواب: - خطبیعی حضوراقد س طی الله علید و کم کانام پاکس کراگو تھے نہ چوے یہ کم صرف خطبہ کے لئے ہے ورنه عام حالات میں نام نامی س کراگو تھے چومنامستی ہے اور درود قریف بوقت خطب دل میں پڑھ سکتے ہیں آواز ہے پڑھنا جائز خیر کرنہاں کو جنبی نہ دے اس لئے کرنہاں ہے سکوت فرض ہے ایما ہی فقاوی رضو یہ جلاس خور ۵۵ کادر فقاوی ام کو جدید میں کرنہاں کو جنبی کرنہاں ہے سکوت فرض ہے ایما ہی فقاوی رضو یہ جلاس خور ۵۵ کادر فقاوی امرا میں میں میں میں اسلام فیرہ اسلام فیرہ اسلام میں ہے تو احما و قت الخطبة فالنکلام مکروہ تحریما و لو کان امرا بمعروف او تسبیحا او غیرہ " احد نیز در مختاری خاری جادر میں ہے "المصواب انه یصلی علی النبی صلی الله تعالی علیه وسلم عند سماع اسمه فی نفسه " اھ و الله تعالی اعلم

كتبه: محمد عبدالقا در رضوى نا كورى

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاعدى

٣١٠١٤ الآ فر٢٢٦ ا

مسئله:

عصالے كرخطبہ بردهنا كيما؟ دليل كيماتھ تحريركريں-

العبواب: - عما الحرفطية برخ صف كم بار مي ملائك رام كا اختلاف ما ورا ختلاف علاء من بيخابى اولى ما مينا اعلى حضرت فاضل بر بلوى رضى عندر برالقوى تحرير فرمات بين المخطب مين عصاباته مين لينا بعض علاء ف سنت لكما بعض في مروه اور ظاهر م كرا كرسنت بحى بوئي توكي سنت مؤكده تو بنظر اختلاف اس سے بيخابى بهتر م - يمر جب كوئى عذر بو "و فلك لان العقل اذا تردد بين السنة و الكراهة كان تركه اولى . " (فاوئ رضو يي جلد سوم صفي ١٨٨) و الله تعالى اعلم المجواب صحيح: جلال الدين احمد الام ين العقل الام ين احمد الام ين احمد ين الام ين احمد ين العقل الام ين احمد ين العقل الام ين احمد ين العقل الام ين احمد ين الام ين احمد ين العقل الام ين احمد ين العمد ين العمد

-: dima

کیافرماتے ہیں مفتیان دین ولمت مسئلہ ذیل میں کہ(۱) کیادیہات میں جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ نظیر کی نماز جماعت سے پڑھنا جائز ہے؟ (۲) اگر دیہات میں جمعہ کی نماز بہنیت نفل پڑھی جائے تو کیانفل کے لئے جماعت قائم کرنا جائز ہے؟

(س) دیبات میں جعداورظهرا گرایک ہی امام پڑھائے تو کیار جمع بین المعلا تمن ہے؟

(۲) نقل كى جماعت اتفا قا بهى بوجائة حرى نيس كرالتزام كما تعركرا بهت مدوي ارجلداول مغي ۵۲۳ پر مه:
"لا تسطوع بجماعة اى يكره ذلك لو على سبيل التداعى بان يقتدى اربعة لواحد." كر "شى خير لاشى"

كي بونابالكل نه بوئ سے بهتر من قاوئ رضو يجلد سوم صغي ١١ كرور مخارس مه: "لا يبجوز صلاة مطلقاً مع شروط الا لعدوام فلا يعدون من فعلها يقركونها و الاداء الجائز عند البعض اولى من الترك كما فى القنية وغيرها."

(۳) دیهات میں جودورکعت بنام جعد پڑھی جاتی ہو وقل ہے لہذا جعداورظر اگرایک بی امام پڑھائے تووہ جمع بین الصلاتین ہے۔ و الله تعالیٰ اعلم.

كتبه: وفاء المصطفى اميدى

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

# بابالعيدين

## عيدين كابيان

مسيئله: -از: صفررسين، ٣٥ قبل خانه، موژه (مغربي بنگال)

کیافرماتے ہیں مفتیان وین وملت اس مسئلہ میں کہ امام صاحب عیدین کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد خطبہ ہے پہلے لیک دعا ما تکتے ہیں تو بہت سے لوگ ختم دعا کے بعد خطبہ سننے ہے پہلے میں بھر کرا ہے گھروں کو چلے جاتے ہیں کہ جب دعا ہوگئ تو اب کچھ باتی نہیں رہ گیا۔ اور جب امام صاحب سے کہا جاتا ہے کہ خطبہ کے بعد دعاء ما تکٹے تو وہ کہتے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ سوال میہ ہے کہ ندکورہ صورت میں امام صاحب کو دعا کب ما تکنا جائے ؟ بینوا تو جروا ۔

الجواب: - درمخارم شای جلداول منی ایم به الستماع لسائر الخطب کخطبة نکاح و خطبة نکاح و خطبة نکاح و خطبة عید " یعنی جمعه کے علاوه باتی خطبول کاسنا بھی واجب ہے جیسے نکاح کا خطبه اور عید کا خطبہ اور واجب کا جمور وینا گناه ہے لہذا جب کہ خطبہ کے خطبہ سے کہ اور خطبہ نہ سننے کی وجہ سے گنہگار ہوتے ہیں توامام ما حب پرلازم ہے کہ عوام کو گنہگار ہونے سے بچانے کے لئے خطبہ کے بعد دعا ما تکیں ۔ اور بیشک دعا عبادت کا مغز ہے اور یہ مقصد خطبہ کے بعد دعا ما تکیں ۔ اور بیشک دعا عبادت کا مغز ہے اور یہ مقصد خطبہ کے بعد کی وعا میں بھی حاصل ہے۔

حضور مفتی اعظم مند مصطفی رضا خال علیدالرجمة والرضوان تحریر فرماتے بیں کہ "بعد نماز دعا کامسنون ہونا تو معلوم ہے گر اس کی تقریح نظر میں نہیں کہ بعد نماز مصلا قبل خطب دعا ہو یا بعد خطبہ غرض نا جائز نہ ہیہ ہے نہ وہ۔ ہمارا معمول بعد خطبہ ہی ہے جہال تک یا د ہے اعلی حضرت قدس سرہ کامعمول بھی بعد خطبہ ہی تھا اور بیر مناسب بھی ہے کہ بعد نماز دعا ہوجائے تو بہت لوگ خطبہ سے محروم رہیں دعا ہوت ہی جلے جا کیں (فناوی مصطفوری میں فیرس) و الله تعالی اعلم،

کتبه: محمد ابراراحمد امجدی برکاتی مهرشوال المعظم ۱۸ه الجواب صحيع: طلال الدين احد الامحدي

مسئله: - از: قاری رضی الدین احد بسرسیا بسدهارته کر کیافر مات بین مفتیان دین ولمت اس مسئله بس که:

ہارے علاقہ میں ایک فخص زید ہے جوعید من کی نماز میں نمازے باہررہتے ہوئے تکبیر کہتا ہے۔ اور نمازی اس کی تکبیر پر رکوع و تجود کرتے ہیں۔ لہذا دریافت طلب سامرہ کرنید کی تکبیر پردکوع و جود کرنے والوں کی نماز ہوتی ہے یانہیں؟ اورزید کا ایسا کرناعندالشرع کیا ہے؟ بینوا توجروا.

المجموات: - جوفض نمازے فارج ہواس کی جمیر پردکو گا و جودکرنے سے نماز باطل ہوجاتی ہے۔ نمادی عالمگیری مع فانیصغی ۹۹ میں ہے "ان فتح غیر المصلی علی المصلی فاخذ بفتحه تفسد کذا فی منیة المصلی" اه لہذا جونمازی ایسے خض کی تجمیر پردکوع و جودکرتے ہیں جونمازے فارج ہوتا ہے توان کی نماز نہیں ہوتی ۔ اور زید کا فارج نماز سے نماز میں نسادوا تع ہویہ تاجا کر دحرام ہے۔ مسلمانوں پرفرض ہے کے خض ندکودکو فارج نماز سے تجمیر کمنے سے دوکیس اور زید پرلازم ہے کہ آئدہ ایسانہ کر سے اور جوکر چکا ہے اس سے تو بدواستنفاد کرے۔ و هو تعالی اعلم .

کتبه: اشتیاق احدمصبای ۱۲۰ مارمزم الحرام ۲۰ ه

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

## مسئله: -از: محدايوب خال بير بورمتمر ابازار، برام بور

ايك عيدگاه من دوبارنمازاداكرناكسام، بينوا توجروا.

المتحواب: - جائز ہے جبکہ دواہاموں نے پڑھائی اور دونوں کونماز عید قائم کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہو۔ جیسا کہ شخ اہام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرہاتے ہیں 'اگر دونوں اہام ہا ذون با قامت نماز عید تھے تو دونوں نمازی جائز ہوگئیں' (فناوی رضویہ جلد ۳ صفح ۸۰۳) و هو تعالی اعلم

کتبه: اشتیاق احمدرضوی مصباحی ۸رزیج النور ۱۳۲۰ اه صع الجواب: جلال الدين احد الامجدى

### مسدنله:-از:مولوىعبدالرجان (كشمير)

ہمارے گاؤں کی آبادی لگ بھگ پانچ ہزارے ذاکد ہائی جل جل وارساجد ہیں بازار بھی بہت وسیع ہاور ضرورت زندگی کی تمام ہولتیں مہیا ہیں۔ چاروں مساجد میں نماز جمدا ہتمام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح نماز عید بھی اپنی اپنی مجدوں میں پڑھی جاتی ہاورلگ بھگ دوسو یا تین سوآ ومیوں کا اجھاع ہوتا ہے۔ سرویوں میں جب یہاں بارش یا برف ہوتی ہوتی ہوتی میں میں نماز عید پڑھنا تو بھینی ہے لیکن جب بارش یا برف نہیں ہوتی جب بھی نماز عید مساجد میں پڑھی جاتی ہے۔ کیا ہے جائز ہے؟ اور نماز ادا ہوجاتی ہے؟ بینوا توجدوا.

السبحسواب: - عيدى نمازم برسما عارب المسجد المجامع من الدر المحتسار الخروج اليها اى الحدر المعند بالقوى تحريف اليها اى الجبانة بيلاى رض عند بالقوى تحريف المسجد المعامع و هو الصحيع المواجب نيست اكربه مجد شرنماذ كذار ند تطعا و مسعهم المسجد المجامع و هو الصحيع المواجب نيست اكربه مجد شرنماذ كذار ند تطعا و مستوب المسجد المحتار الواجب مطلق التوجه الماتوجه الى خصوص

الجبانة اله "(فآوى رضور جلاسوم صفح ١٠٥٩) و هو تعلى اعلم. الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدكي

کتبه: محمشبیراحمهمسیاحی ۱۱ روسط الغوث ۱۳۲۱ ه

مسئله: -از: محراوريس قاوري

ہارے یہاں کافی مبحدیں ہیں جس میں جامع مبحد کے علاوہ دوسری چھوٹی مبحدیں بھی ہیں اور قریب قریب ہر مبحد میں نماز جمعہ اور عیدین کی نماز بھی با جماعت اوا ہوتی ہیں اس کے باوجود چنوشر پندوں نے مل کرعیدین اور جمعہ کی نماز ایسے ہال میں اوا کرنا شروع کیا جس میں شراب نوشی ، زنا کاری ، عیاشی وغیرہ ہوتی ہے۔ کیا ایسی جگہ نماز جمعہ اور نماز عید ہوئی یانہیں؟ اور نہیں ہوئی تو اس کا ذمہ دارکون؟ ایام جس نے نماز جمعہ وعید پڑھائی یامقندی؟ بینوا توجدوا .

المبواب المباد المباد

-: dime

کیافر ماتے ہیں مفتیان دین ولمت اس مسئلہ میں کہ امام نمازعید الفطر کی پہلی رکعت میں تمن تکبیر کہہ کرسورہ فاتحہ پڑھنے گے اور عید الاضیٰ کی ووسری رکعت میں فاتحہ کے بعد بغیر کوئی آئےت پڑھے رکوع میں چلے گئے۔ اس کے علاوہ پنج وقتہ نماز کے بھی پابندنہیں ہیں صرف جمعہ کے روز امام بن کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ بداخلاق ہیں وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں ایسے امام کی افترامیں

نماز كاظم كياب؟ بينوا توجروا.

المجواب: - نمازعیدالفطری پہلی رکھت میں تین جمیرات ذوا کد کہنے کے بعد ہی سورہ فاتح پڑھے کا تھم ہے۔ لہذااگر امام نے ایسا کیا تو غلط نہیں ۔ البتہ تحبیر تحریم کر بہ سیست اگر تین تحبیر کی اوز تحبیرات ذوا کہ سے ایک تعبیر مجبور دی تو بحدہ سمجورہ وہ اللہ اور بھی اللہ بھی کہ اس کے سب امام نہ کورکی افتد او بہ نہیں نماز اور اللہ بھی اگر واقعی وہ نماز کا پابند نہیں تو قاسق معلن ہے جبھی نماز پڑھنا جا تر نہیں ۔ اور جو پڑھ بھی تیں اس کا دو بارہ پڑھنا واجب ہے۔ در بحق رضی جا در بھی اللہ اللہ بھی اللہ بھی تھی اللہ بھی تاریکھیا عمدا مجانة ای تکاسلا اصل میں اللہ بھی تو اور امام احمد رضا خال محدث پر یکو کی رضی عشر رسا اللہ بھی میں میں میں میں میں اس کے بھی نماز کروہ تو بھی کہ بڑھنی گنا واور پڑھ کی بھو تھی تھی اگر قاس معلن ہے کہ مطالبہ کہر وہ کا اور اس کے بیجھے نماز کروہ تو کی کہ پڑھنی گنا واور پڑھ کی بھو تھی تھی اگر قاس میں موجہ اور ایسا تھیں اللہ بھی اللہ تھی وہ بھی کہر فر مام ہے جی کہر نماز ایک وہ بھی تصدار کے کہر وہ تعالی احمد اللہ کہ اس کے معلن اللہ بھی میں میں موجہ اور ایسا تھی وہ اس کہر وہ تو کی کہ پڑھنی گنا وادر پڑھ کی بھو تھی تھی تھی اگر وہ تو کی کہ بھو تھی تھی تھی اگر تارک میں موجہ اور ایسا تھی تھی اگر تارک میں موجہ اس کہ وہ تعالی اعمد اس کہ اس کہ تو تعالی اعماد کرنے میں کہر نا وہ کہر موجہ کی دور تا میں میں میں اس کہر اس کہر میں میں میں میں کہر میں کہر اس کی امام میں کہر اس کی اس کہ میں میں کہر اس کی میں کہر اس کی کہر میں کہر کا اس کہر میں کہر کا دور کہر کی دور کا وہ ب اس کہر کے تو کہر کی اس کہر کی دور کا وہ کہر کی دور کا کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کا دور کہر کی دور کا کہر کی کہر کہر کا کہر کی کہر کہر کی کہر ک

كتبه: محرغياث الدين نظامى مصباحي

الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامحدي

عرذى الجبه ١٣٢٠ه

## مسائلة: -از:عبدالرشيدقادرى بركاتى نورى، بعويال (ايم يى)

کیافرماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسئلہ میں کہ جمعہ کا خطبہ نماز کے پہلے اور عیدین کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے ایسا کیوں ہے؟ بینوا توجدوا.

الجواب: - جمد كا خطر نماز سے پہلے اور عبد بن كا خطر نماز كے بعدال لئے برخ ما جا تا ہے كہ تمارے نى حضور صلى اللہ تعان عليد كم سے ايمانى ثابت ہے۔ اور جمد كى نماز ميں خطر شرط ہے اور شرط مشروط پر مقدم ہواكرتى ہے الل لئے بحى نطب جمعه نماز سے پہلے پرخ ما جا تا ہے۔ اور عبد بن كى نماز ميں خطر سنت ہے جے نماز كے بعد پر صفح كا تم ہے اس لئے اس كو بعد ميں پرخ ما جا تا ہے۔ قادى عالى الكرى جلد اول صفح م 10 بر ہے "و يشترط للعيد ما يشترط للجمعة الا خطبة كذا في الخلاصة . فانها سنة بعد الصلاة و تجوز الصلاة بدونها و ان خطب قبل الصلاة جاز و يكره كذا في محيط السر خسى و لا تعاد الخطبة بعد الصلاة كذا في فتاوى قاضى خان " اور شاى جلداول مقد ١٢١ بر ٢٠ انها فيها سنة لا شرط و انها بعدها لا قبلها بخلاف الجمعة . قال في البحر حتى لولم يخطب اصلا صح و اساء و

لاتعداد الصلاة." اورصور صدر الشريد عليه الرحمة والرضوان تحريفر مات بين "صرف اتنافرق ب كه جمعه من خطبه شرط بهاور عيدين من سنت ماكر جمعه من خطبه ندير حاتوجهد نه جوااوراس من ندير حاتو نماز بوگي مركز كيا و دسرافرق بيه كه جمعه كا خطبه قبل نماز بهاور عيدين كابعد نمازا كر پهلے پر هلياتو براكيا محرنماز بوگي لوٹائي نبيس جائے گي اور خطبه كا بحى اعاده نبيس "(بهارشريعت حصيه صفيه ١٠١) و هو تعالى اعلم.

کتبه: محمد غیاث الدین نظامی مصباحی ۸رزی تعده ۲۰۰۰ اه الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامجدى

معديظه: - از: صوفى عبدالحفيظ چشتى ، انجمن اسلاميدى ، جكدل بور ، ٢ ساكر ه

ہارے یہاں عیدالغطر کی نماز جامع مجداور عیدالاضی کی نماز صدر مجد کے امام پڑھاتے جا آ ہے ہیں اس سال انجمن نے صدر مجد کے امام کولکھ دیا کہ عید الفطر کی نماز ایک سال آپ پڑھا کیں گے اور ایک سال جامع مجد کے امام پڑھا کیں گے عید کے دوروز قبل مجونمازیوں کو بیخبر ملی تو ان معزات نے کہا کہ جمیشہ سے چلے آ رہے دستور کو آپ معزات کیوں تو ڈرہے ہیں جماعت کے اتحاد کو د نظر رکھتے ہوئے صدرانجمن نے نے دستور کو منسوخ کر دیا اور دونوں ام محفزات کولکھ بھیجا کہ دستور سابقہ قائم رہے گا۔ اس کے جواب میں صدر مجد کے امام نے لکھا کہ جھے عیدالفطر کی نماز سے دو کنا میری تو ہیں ہے اور ایک عالم دین کی تو ہیں کفرہاں کے بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ بینوا توجووا.

المسجوابس:- جماعت كاتحادكو منظر ركمت موئ صدرا بجمن كان وستوركومنسوخ كردينااور پران وستوركو برقرار ركمناسي ودرست باس لئے كاگروه ايبانه كرتے تو مسلمانوں بي انتشار كاقوى انديشر تما جيبا كه بيان ندكورے واضح ب-اور صرف وستور سابقه كوقائم ركھنے كى وجہ دفتر دفع ہوكيا اور الله تعالى كا ارشاد ب "اَلْفِنَهُ أَنْ اَللَهُ عِنْ الْقَتُلِ" (پاسموره بقره آيت اوا)

لہذااس پرصدرمسجد کے امام کا میکہنا میجے نہیں کہ جھے امامت سے روکنامیری تو بین ہے اور ایک عالم دین کی تو بین کفر ہے۔اس کئے کہ عالم کی تو بین اس دقت کفر ہے جب عالم ہونے کی وجہ سے اس کی تو بین کی جائے۔ایہا ہی فآوی رضویہ جلد ۹ نصف اول صفی ۱۳ میں ہے۔

> لهذات ومتوركومنوخ كرنے من بركزان كاتو بين بيل و الله تعالى اعلم. الجواب صحيح: جلال الدين احمدالا مجدى

كتبه: محمر حبيب الله مصباحي ٢٠رئيج الاول٢٢ه

### مستله: - از : منس خان ، پرسا ، معدیا دن ، ایس مر

نمازعید کی دوسری رکعت میں تکبیرز واکد بھول کر رکوع میں چلا گیا۔ایک مقندی نے لقہ ویا تو امام نے لوٹ کر تکبیرز واکد کمی اور رکوع پھر سے کیالیکن تجدہ مہونیس کیا تو نماز کے بارے میں کیاتھم ہے؟ بینوا توجدوا

الجواب: - صورت ذکورہ میں کسی کی نمازنبیں ہوئی کہ ام کے لئے تھم ہے کہ اگر زوا کہ بھول کر رکوع میں چلاجائے تو نہ لوٹے جیسا کہ بہارشر بعت حصہ چہارم سنحہ ۱۰ اپر روائح کا رہے عید کے بیان میں ہے کہ امام تجمیر کہنا بھول کیا اور رکوع میں چلا کیا تو تیام کی طرف نہ لوٹے ۔اھ لہذا مقدی غلط لقمہ دینے کے سبب نماذے خارج ہوگیا۔

مجدداعظم امام احمدرضارض الله تعالی عندایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں: ''بی جو بتانا حاجت ونص کے مواضع ہے جدا ہووہ ہے شک اصل قیاس پر جاری رہےگا۔ کروہاں اس کے حکم کا کوئی معارض نہیں اس لئے اگر فیر نمازی یا دوسر سے نمازی کو جواس کی نماز میں شریک نہیں یا ایک مقتدی دوسر ہے مقتدی یا امام کسی مقتدی کو بتائے قطعاً نماز قطع ہوجائے گی کہ اس کی غلطی ہے اس کی نماز میں پیچوفلل ندآ تا تھا جواسے حاجت اصلاح ہوتی تو بے ضرورت ہوا اور نماز گئی۔اھ' ( فاوی رضو بے جلد سوم صفی سام می) اور مقتدی کی نماز غلط تھا جواسے حاجت اصلاح ہوگی اور بیارج از نماز ہوگیا اور امام اس کے بتائے سے لوٹا تو امام کی نماز گئی اور اس کے سب بتمام مقتدیوں کی بھی نماز جلی گئی جیسا کرفاوی رضو یہ کی نماز میں نماز کی اور اس کے سب بتمام مقتدیوں کی بھی نماز جلی گئی جیسا کرفاوی رضو یہ کی نماز معام مصباحی الم جو مفید عالم مصباحی الم جو الله تعلی اعلم مصباحی الم جو الله تعلی اعلم مصباحی الم جو الله و مقدی عالم مصباحی الم حدید جو الله اللہ بین احمد الامور تی کا حدید کی الم مصباحی الم حدید جو الله اللہ بین احمد الامور تی کتاب نے حدید کی حدید کی دور سے مقدی عالم مصباحی الم حدید کی حدید کی خور میں مقدی عالم مصباحی کتاب کے حدید کی حدید کی کتاب کی حدید کی مقدی عالم مصباحی کتاب کی حدید کی کتاب کی حدید کی حدی

١٩ ررجع الأول ٢٠ هـ

# كتابالجنائز

## جنازه كابيان

مسئله: -از: حرسليم احدى، والى

کیافر ماتے ہیں مفتیان وین و ملت اس مسئلہ میں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیامیزے والدنے ان کے جنازہ کو کندھادینا علاق ایک فخص نے یہ کہ کرروک دیا کہ آپ کندھائیں لگا سکتے اس لئے کہ شوہرکوائی ہوی کے جنازہ کو کندھالگانا جا ترنہیں کیا واقعی شریعت کا ایسائی تھم ہے؟ بینوا توجدو ا

البواب: -شریعت کا تھم ایمانیوں ہے مارے مسلمان کی بیوی کے جنازے کو کندھانگا کیں گراس کا شو ہر کندھا انگا کیں گراس کا شو ہر کندھا ندلگائے بی ہوسکتا ہے۔ مسئلہ تو بیہ کے موت کے بعد شو ہرائی بیوی کے جم کو بلا حائل ہا تھونیں لگا سکتا گرعوام نے یہ بنالیا کہ شو ہرائی بیوی کے جنازے کو کندھا نہیں لگا سکتا۔ جس شخص نے یہ غلامسئلہ بتا کر آپ کے والد کو آپ کی والدہ کے جنازہ کا کندھا نہیں لگانے ویاوہ علانی تو ہر ہے اور آئندہ بلا تحقیق کوئی مسئلہ نہ بتائے۔ والله تعالی اعلم،

كتبه: جلال الدين احمد الامجدى ٢٥ رشوال المكرم ١٩ ه

## ملسئله: -از:الطاف بن مي الدين رئيس منورضلع تعاند، مهاراشر

زید کی دونوں ہویاں ایک بی بہتی میں اپ علیحدہ مکانوں میں رہتی ہیں سوشلے پن کے سبب ان کی زندگی میں آئ تک دونوں کے درمیان اختلاف باتی ہے نہ آ مدورفت ہے نہ سلام و کلام اور نہ بی شوہر نے صلح کرانے کی کوشش کی ہے۔ اب الی صورت میں اگر تضاء الی سے دونوں میں ہے کی ایک کے گر میں شوہر کا انتقال ہوجائے تو ہر دوسری ہوی یہی چاہے گی کہ اس کے شوہر کا جنازہ اس کو آخری دیدار کرانے کے لئے اس کے گھر الا یا جائے کیا شرع شریف اس بات کی اجازہ و بق ہے کہ ایک سے دوسرے گھر میں میت کا جنازہ دونوں گھروں میں دوسرے گھر میں میت کا جنازہ ورنوں گھروں گھروں میں لیجا یا جائے اس کے میں اور جن والی اس بات کی وصیت کرجائے کہ میرا جنازہ دونوں گھروں میں لیجا یا جائے اس کے میں اور جن والی میں اس بات کی وصیت کرجائے کہ میرا جنازہ دونوں گھروں میں لیجا یا جائے اس کی میں اس بات کی وصیت کرجائے کہ میرا جنازہ دونوں گھروں میں لیجا یا جائے اس کے دوسروا ۔

الحبوالب: مدیث شریف می ہے "من هجر اخاه سنة فهو کسفك دمه یعنی تضور سلی الله علیه وسلم نے فرمایا كر جو فرایا كر گراه كر ایودا در مظلوة صفى ۱۹۸۸) لهذا زید كی دونوں بویوں پر لازم ہے كدو الله ہے در ہیں۔ آپس كا ختلاف كو تم كرديں۔ ایك دوسرے كے بہاں

آر ورفت رکیس اور مل جل کرریں۔ ایک بیوی کے بہاں شوہر کا انتقال ہوتو دومری وہاں آخری دیدار کے لئے جائے اس کام کے
لئے شوہر کا جنازہ اپنے بہاں ندمنگائے اس لئے کہ تھم ہے مردہ کوجلد سے جلد دفن کردیا جائے۔ تو جنازہ کو دومری بیوی کے بہال
لے جانے کے سبب دفن میں یقینا تا خیر ہوگی اور تا خیر ممنوع ہے۔ ہاں قبر تیار ہونے سے پہلے عنسل و کفن سے فارغ ہوجا کی تو
دومری بیوی کو دیدار آخری کراسکتے ہیں۔ اور اگر شوہراس بات کی وصیت کرجائے تو اس پڑھل لازم نہیں اگر اس کے سبب دفن میں
تا خیر ہوتو الی وصیت پڑھل ندکریں ورند کر کئے ہیں۔ و ہو تعلی اعلم.

كتبه: جلال الدين احد الامجدى سردوالقعده ۱۸ه

> مسئلہ: -از:ماسر بہاءالدین خان نوری، بلرام بور (یو بی) کیافر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

ہندہ جس کا شوہرزید آج تقریبا آٹھ سال سے دیوبندیوں کی معجد جس انہیں لوگوں کی اقتداء جس نماز پڑھتا ہا اوراس
کتام معاملات دیوبندیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ باوجود کی الل سنت کی معجد قریب ہے لیکن ندتواس جس نماز پڑھتا ہا اور نہی سنیوں کے سی فہ ہی تقریب مثلا جلہ، جلوس بعید میلا دالنبی یا محافل محرم الحرام جس شریک ہوتا ہے۔ جب کہ ہاس کے گھر کے تمام
نیچ اور بہود غیرہ سب ن مسجح العقیدہ ہیں تو اب زید کی ہوئی ہندہ جوندتو پڑھ کا تھی ہواور نہ ہی تا ور نہ ہی ہندہ فی زید کے عقید سے موافقت یا مخالفت کی ۔ تو کیا ہندہ کی نماز جنازہ جس الل سنت و جماعت شرکت کر سکتے ہیں؟ اور نہ ہی مالم دین کا بیکنا کہ اگر زید کے خاندان کے پکھافراواس بات کی تقدیق کرویں کے ہندہ سید تھی تواس کی نماز جنازہ میں شرکت جائز ہے۔ بینوا تو جدوا۔

البحواب: - جب كرزيد كر البحى في العقيده بين وظاهر يبى بكراس كى بيوى كاعقيده بعى مح بالبت الرزيد سے بيزار ند موئى تو گئر موئى اور گئرگارى نماز جنازه برسى جائے گی صرف وہ خض جو جنلائے كفر مواس كى نماز جنازه برسى جائے گی صرف وہ خض جو جنلائے كفر مواس كى نماز جنازه بين برخى جائے گی صرف وہ خص جو جنلائے كفر مواس كى نماز جنازه بين مائے كے دو الله تعالى اعلى .

كتبه: جلال الدين احمد الامجدى ١٢ رشوال المكرم ١٩ هـ

مسئله: ـ

كيافرمات بي مفتيان كرام مسائل ذيل مي

(۱) ہارے علاقہ میں جنازے کے ساتھ ایک اسی رسم اوا کی جاتی ہے جس کو ہمارے عرف میں وہ قدمی کہا جاتا ہے۔اور

یال طرح اداکی جاتی ہے کہ جنازے کی نماز ہے آبی یا ابتدائی چار پائی یا مسہری کو کہ جس پرمیت رکھی ہوتی ہے۔ چار آوی لے کر چلتے ہیں اور پانچواں ایک خص جوائی طریقہ کا جائے والا ہوتا ہے میت کی چار پائی کے مربانے کے بائیں پائے کے پائی گھڑا ہوتا ہے اور اٹھار ہویں پارہ کی ہے آ بت "قل رب انزلنی منز لا مبداد کیا و انست خیر المنزلین" اور سورہ تکا ٹر ایک بار پڑھ کر پھڑم حاطان جنازہ کوری قدم آگے جل کر بہی آ بت وسورہ کر پڑھتا ہے اور اٹھانے والے اشخاص میں ہر مربانے کے بائیں پائے کو اٹھانے والا تخص اسے چوو کر دائیں پائے کو اٹھا تا ہے اور مربانے کے وائی تا کہ واٹھانے والا پائتی کے بائیں پائے کو اٹھانے والا پائتی کے دائیں پائے اور پائتی کے دائیں پائے کو اٹھانے والا پائتی کے بائیں پائے کو اور ہائے ہیں چرک کر جو دو تہ ہور کے جاتے ہیں اور یہ چاروں اشخاص اپنی اپنی ای پہلی جگہ پر آ جاتے ہیں جس پر کہ وہ یہ کل شروع کرتے وقت تھے۔ اس کے بعد چار پائی زمین پر رکھ کر یہ سب حصر است میت کے لئے وعا ومغرت کرتے ہیں۔ اس کو دہ قدم کہتے ہیں اس میں ایک بات یہ ہے کو اس طریقہ کو اواکر نے والا جنازہ کی آ گے چاہ ہاں کے بارے پش شریعت کا تھم کیا ہے؟ بیبنو ا تو جرو ا

(۲) ہمارے علاقہ میں میت کے لئے حیلہ اسقاطی سر کیب رائے ہے کہ میت پرنماز ادا کرنے کے بعد ایک معجف شریف اور پھی دو پید بیب وغیرہ لئے کر سات اشخاص معحف وغیرہ کوایک چا در میں رکھ کراس چا در کوساتوں حفرات پکڑتے ہیں ان میں ایک شخص بدالفاظ کہتا ہے کہ بیشخص جو دنیا ہے آج رخصت ہوا اس پر جتنے حقوق اللہ نماز روزہ وغیرہ لازم آئے اور بدادانہ کر پایا ان کے کوض میں میں حیلہ اسقاط کے طور پر یہ معحف شریف اور بدرہ پید بیب بطور صدقہ تہمیں دیتا ہوں۔ بدالفاظ کہنے کے بعد وہ محف شریف اور موجودہ رو پید بیب بعد دوسرے شخص کے ہاتھ میں دیتا ہے اس طرح یہ آگے بعد وہم سے ہاتھ میں سے یہ معض شریف اور موجودہ رو پید بیب دوسرے شخص کے ہاتھ میں دیتا ہے اس طرح یہ آگے بعد دیگرے بیساتوں آدی خود تبول کرکے پھرائی نہ کورہ الفاظ کہلانے والے شخص کے ہاتھ میں واپس دیتے ہیں۔ یہی طریقہ تین ہارکیا جاتا ہے۔ کیا دیگہ اسقاط کا بیطریقہ تیں۔ یہی طریقہ تین بارکیا جاتا ہے۔ کیا دیگہ اسقاط کا بیطریقہ تی جب دیدوا تو جدوا .

المجواب: - (۱) نقيداعظم حضور صدر الشريد عليه الرحمة والرضوان تحرير فرمات عيل "منت يه مهم بعد ويكر على المنت يك يم المنت يك يم و المنت و كما لها الما نفس السنة في حق الجمع و الما كمال السنة فلا يتدتى الا في واحد و هوان يبدأ المحامل بحمل يمين مقدم الجنازة كذا في التتار خانية فيحمله عاتقه الايمن ثم واحد و هوان يبدأ المحامل بحمل يمين مقدم الجنازة كذا في التتار خانية فيحمله عاتقه الايمن ثم

المؤخر الايمن على عاتقه الايمن ثم المقدم الايسر على عاتقه الايسر ثم المؤخر الايسر على عاتقه الايسر هكذا في التبيين" أه.

لهذاده قدى كاطريقة نذكورخود ساخته اورمن كرمت بصحيح نبيس اور شريعت ميس اس كى كوئى اصل نبيس اوراس مي چند خرابیاں ہیں۔اول بیک حیار پائی کندھے پراٹھانی چاہئے اور میہ ہاتھوں میں پکڑ کرچلتے ہیں۔ووسرے می مخض کا جنازہ کے آھے چانا غلط ہے۔البتہ اگر کوئی جنازہ کے آئے چانا جا ہے تووہ اتن دور ہوکہ جنازہ کے ساتھ دانوں میں اس کا شارنہ کیا جائے۔تیسرے یہ کہ نماز جنازہ سے پہلے یابعد میں میت کے لئے لمبی دعا کرنا بھی غلط ہے۔ ہاں مختفردعا کرسکتا ہے۔اس لئے کداس سے جنازہ کے جانے میں تاخیر ہو کی جب کہ تھم میر ہے کہ جناز و لے جانے میں جلدی کی جائے۔ حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ية ارثاد فرايا "اسس عد بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه و أن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم " ليني جنازه كولے جانے ميں جلدى كرواس كئے كه اگرنيك آدى كا جنازه ہے تواسے فيمر كى طرف جلد پيو نجانا جائے اورا کر بدکار کا جنازہ ہےتو ہر ہے کواپی گردنوں سے جلدا تاردینا جاہے (مشکوۃ شریف مغیم ۱۲)اوراعلی حضرت امام احمدرضا محدث بر ملوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں ''شرع مطہر میں تعبیل جہیز بتا کیدتمام مطلوب اور بے ضرورت شرعیداس کی تاخیر سے ممانعت اورنماز کےعلاوہ دعاشرعاضروری وواجب نہیں جس کے لئے قیام و درنگ پیند کریں شرع میں جتنی وعاضروری تھی یعنی نماز جنازه وه ہو چکی یا ہونے والی ہے تو اس کے سوا اور دعائے طویل کے لئے کیوں رکھ چھوڑیں' اھ ( فآدی رضوبہ جلد چہارم صفحہ ٢٥) فأوي منديج الدار المرادل المنطب المسلم المسلم المنازة المشى خلفها و يجوز امامها الا أن يتباعد عنها" اورحفرت علامه صلى عليه الرحمة ترفر ماتين "يرفع كل رجل قائمة باليد لاعلى العنق كالامتعة" (در مخارمع شای طداول صغر ۱۵۵ ) اس کے تحت شای میں ہے "ای شم پیضع علی العنق و قوله لاعلی العنق ای ابتداء كما افاده شيخنا و المراد بالعنق الكتف". و هو تعالى اعلم،

(۲) اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی عندر به القوی ای طرح کے ایک سوال کے جواب بیس تحریر فرماتے ہیں ''وہ لوگ جن پر ان چیز وں کا دور کراتا ہے نقیری جن کا کا قالے کے قائل ہوں تو اس چیبیس ۲۹ سیر گیہوں کی جو قیمت وہاں اس وقت بازار کے بھا ڈے ہواور اس مصحف شریف کا جو ہدید وہاں اس وقت ہواور سوار و پیدان کے مجموعہ کوان دور والے محتاجوں مصرف نکا قار کے بھا ڈکے سے جو حاصل ہو یہ مال جینے نماز روزوں کا کفارہ ہواس تدرکا ہوگیا اگرمیت پر زیادہ کفارہ تھا تو باتی در باتی رہا'' (فاوی رضویہ جلد سوم صفحہ ۲۱۷)

لہذا آپ کے یہاں اس معف شریف کا کہ جس سے دور کیا جاتا ہے جو بدیہ ہواور جو پچھرو پید ہوان کے مجموعہ کوسات سے ضرب دیا جائے مثلا اگر مصحف شریف کا ہدیہ چہتر رو ہے ہوں اور اس کے علاوہ پچیس رو ہے نظر ہوں تو کل ایک سورو پے

ہوئے کیکن جب ان سات لوگوں پر تنن بارلوث پھیر کیا گیا تو گویا کہا کیس لوگوں کو ایک ایک سور و بیٹے دیئے گئے تو کل اکیس سو رویے ہو گئے۔اب اگرمیت پر نمازروزے وغیرہ کامطالبدای قدریااس ہے کم تھاتوسب کا کفارہ ادا ہو گیا اور زیادہ تھاتو جتنازیادہ تعامیت کے ذمہ باقی رہا۔اس کئے ہرمیت کے لئے تین بی بارلوث پھیر کرنا ضروری نہیں اوراے میت کے جملہ حقوق الله نماز روزے وغیرہ جواس کے ذمہ باقی رہ مکئے ان کا کفارہ مجھتا سراسر غلط ہے بلکہ اتن بارلوث پھیر کیا جائے کہ اس کے ذمہ جتے نماز روز \_ باقى بول ان كاكفاره اوا بوجائے حضرت علامہ صلفی علیہ الرحمة تریز ماتے ہیں "ولے بتسرك مالا بستقرض وارثه نصف صاع مثلا و يدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم و ثم حتى يتم يينم ين الرميت في المراب الم ند چوڑ اتواس کا وارث مثلانصف صاع کیبوں لے کرا کی نمازیا ایک روزے کے بدلے کسی غریب کودے بھر و وغریب ای دارث كووالي كرد ماوراى طرح اتى بارلوث يهيركر كرسكرس كرسب نمازون اورروزون كافديدادا بوجائ راه ورمخارمع شام جلداول صغیہ ۳۹۳) کیکن جن لوگوں پرلوٹ پھیر کیا جائے ان میں سب کا فقیر مختاج ہونا لینی مالک نصاب نہ ہونا ضروری ہے اس لئے کہ اگر ان میں بعض وہ ہوں جواگر چەنقیر بنتے ہیں مکر مالک نصاب ہیں تو ان کا شارلوٹ پھیر کرنے میں نہیں ہوگا مثلا دس فقیروں پرلوٹ مجير كيا اوران مين تمن عن متعلق سات بي يردور سمجها جائے كا-اور اگران مين كوئى بھي مختاج نه موسب مالدار ما لك نصاب مول تو بالكل كفاره ادا بي تيس موكار ايسابي فآوي رضور يجلد چهارم صفحه ٢٢٨ ير هيد و الله تعالى اعلم.

كتبه: محداراراحدامجدى بركاتي

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامحدي .

٣٢ رر بيج النور ٢٠ ه

بحر كا انقال معود مير مبير بين مو كميا البحى تك اس كو دن نبيس كيا كيا اس كى لاش كو مندوستان منكوايا كيا بيا اس كو مندوستان آنے میں کافی دن لگ جائیں گے۔ کیااس کو فن کرنے سے پہلے سوئم کی فاتحدادر قرآن خوانی کرکے ایصال تواب کرسکتے ہیں؟

المجواب: - ونن مع مبلے ایسال واب جائز ہے (فاوی رضور بیلد چہارم صفحہ ۲۰۵) حفرت صالح بن درہم رضی اللہ تعالی عندے حدیث مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ "ہم جے کے واسطے کم کرمہ یہو نچے تو ہمیں حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالی عند ملے اور فرمایا کرتمهار سے شربعرہ کے قریب ایک بستی ہے جس کانام ابلہ ہاں میں ایک مجدعشار ہے۔

لبذاتم مين سے كون مير ماتھ وعده كرتا ہے كمال مجد مين مير سے لئے دويا جار ركعتيں پڑھے و يقول هذه لابي هريرة لين اور كيم بيركعتين ابو برميره كرواسط بين" (مفكوة شريف صفي ١٨٨٨) اس عديث شريف سي بهي ثابت بواكمة وي

کی زندگی میں اس کے نام ایصال تو اب کیا جاسکتا ہے۔ تو انقال کے بعد دنن سے پہلے بدرجہ اولی ایصال تو اب کیا جاسکتا ہے۔ و الدّ منت ملاسل مار میں `

کتبه: محرعبدالی قادری

الجواب صحيح: طلال الدين احد الامحدى

مسئله: -از: تازاهم امور هابازار بستى

اگرایک ساتھ میں کئی میت ہیں تو ایک صورت میں ایک ایک کی نماز جنازہ الگ الگ پڑھی جائے یا کہ ایک ساتھ میں سب کی پڑھی جائے ؟ بینوا توجروا .

اگروہابی دیو بندی کے گھر کے تابالغ بچے کی نماز جناز ہ پڑھادی جائے تو شریعت طاہرہ کی طرف ہے کوئی گرفت ہوگی کہ نہیں؟ بینوا توجروا.

البحواب: - (۱) اختیار برکرچا به سب کانماز جنازه ایک ساتھ پڑھیں یا الگ الگ دونوں صورتی جائزیں ۔ گر الگ الگ دونوں صورتی جائزیں ۔ گر الگ الگ دونوں صورتی جائزیں ۔ گر الگ الگ پڑھنا بہتر ہے اور افضل کا مقدم کرتا افضل ہے جیسا کہ حضرت علامہ صلتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں "و اذا اجتمعت البحث نائد فافر ادا لصلاة علی کل واحدة اولی من الجمع و تقدیم الافضل افضل و ان جمع جاز" اله (درمی ارمی شای جلداول صفح ۱۲۸۸) و هو تعالی اعلم.

ن (۲) بینک گرفت موگی کدد یو بندی و بانی کے نابالغ بچد کی نجی نماز جناز و پڑھانا جائز نبیں۔ بان اگر بچہ بحصدار مواوراس کا عقید واال سنت و جماعت جیسا موتواس کی نماز جناز و پڑھی جائے گی۔ و هو تعالی اعلم،

كتبه: اظهارا حمدنظامی ۲۲ رشوال المكرّم ۲۲ رسوال الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

#### مسئله: ـ

ایک مبحد کے تن امام نے زید کو کڑ وہائی دیو بندی ہے جہ ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور امام کے گاؤں والے تن حضرات نے بھی پڑھی تو امام اور ان کے گاؤں کے جولوگ جنازہ پس ٹریک رہے سب پرشری تھم کیا ہے؟ بینوا توجدوا المجھوا ب: - وہائی دیو بندی برطائی قاوی حمام الحرمین کا فرومر تدین اور علائے ترمین طبیتان نے ان کے بارے میں بالا تفاق فرمایا ہے "من شک فی کفرہ و عذا به فقد کفر" تو اگرامام تدکور نے زیدکو سلمان بھے کراس کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس پرتو بو تجدیدا میان دیو مائی جو اس بے اور اگر کی کے دیاؤی میں آگراس کے جنازہ کی نماز پڑھائی ہے تو اس پرتو بو تجدید ایمان دیو ہو استغفار کرے اور آئندہ کی دیاؤی میں آگراس کے جنازہ کی نماز پڑھائی ہے تو اس پر اس نے جنازہ کی نماز پڑھائی ہے تو اس پر اس نے جنازہ کی نماز پڑھائی ہے تو اس پر اس خیائی ہو ہو استغفار کرے اور آئندہ کی دیاؤی بندی کی نماز جنازہ نہ پڑھائے کا عہد کرے -

لہذا تا وقتیکدامام فرکورتوبہ وغیرہ نہ کرلے اس کے پیچے تماز پڑھنا جائز نبیں۔ اگرمسلمان اس حالت میں اے امام

کتبه: اشتیاق احدرضوی مصباحی ۲ ارصفر المظفر ۱۲۲۱ه الجواب صحيح: جلال الدين احد الامحدى

مسئله: -از:میان دین مین دارد، امور هابازارستی

جن پرتوبہ وتجدیدایمان کا حکم ہوچکا ہے وہ توبہ وتجدیدایمان وتجدید نکاح نہیں کرتے ہیں اور نہ مانتے ہیں۔اس لئے کہاگر مانتے تو ضرور کرتے ایسے لوگوں کے مرجانے پرسی مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ بیدنو ا توجرو ا

المجواب: - جن نوگوں پرتجدیدایمان وتجدید نکاح کا تھم کفرنطعی کے سبب ہوا در دہ اس کو کئے بغیر مرجا کی تو مسلمان ایسے لوگوں کی نماز جنازہ ہرگز نہیں پڑھ سکتے۔ اور اگر تجدید نکاح دا کیان کا تھم احتیاطادیا گیا ہوا در لوگ اس کو نہیں کرتے تو اس سے یہ معنا غلط ہے کہ دہ اس تھم کو مانے بھی نہیں ہیں اس لئے کہ نہ کرنے سے نہ مانالا زم نہیں آتا۔ جیسے کہ نماز فرض ہے اور بہت سے لوگ نہیں پڑھتے تو اس سے میٹا بت نہیں ہوتا کہ وہ نماز کو فرض ہی نہیں سجھتے کیوں کہ نماز نہ پڑھنے سے اس کی فرضیت کا انکار لازم نہیں آتا۔

لبذا جن لوگول پرتجدید نکاح وایمان کا تکم احتیاطی برواور وه اس کو کئے بغیر مرجا ئیں تو علماء وخواص ان کی نماز جنازه نه پڑھیں عوام پڑھلیں۔ و هو تعالی اعلم.

کتبه: اشتیاق احدرضوی مصباحی ۱۸ رصفر المظفر ۲۱ ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاعدى

مسئله: -از:عمارشدرضا، ديوريا

کی فض نے زہر کھا کرائی جان دیدی تواس کی تجہیز و تکفین کرنا اور نماز جناز ہ پڑھنا کیا ہے؟ بینوا توجروا.

الجواب: زہر کھا کرجان دیدینا گناہ ضرور ہے گرایے فض کی تجہیز و تکفین اور نماز جناز ہ پڑھنے کا تکم ہے۔ دریخار مع شامی جلد استحالات میں ہے۔ دریخار مع شامی جلد استحالات میں ہے۔ اور فاوی قاضی خان مع شامی جلد استحالات میں ہے۔ استحالی اعلم میں جانگیری جلداول صفح ۱۸ اپر ہے "المسلم اذا قتل نفسه یفسل و یصلی علیه" او ملخصا، و هو تعالی اعلم مالکیری جلا الدین احمد الامیری معباق کتبه: اشتیاق احمد ضوی معباق

٢ ارر بيج الغوث ٢١ ه

## مسئله: -از: حراحر بادر چی، کاندی تربتی

زيدكا انقال موكيا اورتما مى رشته دارموجود بي توزيدكى بيوى السى صورت من است على و يسكى به يانبين؟ بينوا

توجروا

٢٢/ جمادي الآخره٢٠ ه

### مسئله: -از جميل خال محمر ابازار، برام بور

معدرام ومعدنوى من نماز جنازه معدمين بوهنا كيماع؟ بينوا توجروا.

المسجد والبساز مرحق من المراز جنازه مجد من برد هنا برگز جا تزئيس خواه وه مجد بروى بويا اوركوئى دومرى مجد دورى تارم شاى جلد دوم صفى ۲۲۲ مل مه المقوم مسجد جماعة الميت فيه و حده أو مع القوم مسجد دورى تارم شاى جلد دوم صفى ۲۲۲ مل مه تحديث المي داؤد من صلى على ميت في المسجد فلا صلاة له "أه ملخصا. اورفقي اعظم به منظلقا لاطلاق حديث البي داؤد من صلى على ميت في المسجد فلا صلاة له "أه ملخصا. اورفقي اعظم به حضور صدر الشريد عليه الرحمة والرضوان تحريف م في من از جنازه مطلقا عروة تحريم مي مخواه ميت مع كاندر بويا بم مب نمازى مع بين من موريا بعض كروري من من از جنازه مجد مي برد صنى كرمانعت آئى من البيار شريعت حصر المع من المنازة فلا تكره مي برد صنا جائل من المنازة فلا تكره كذا في التبيين ". و هو تعلى اعلم.

كتبه: اشتياق احدرضوى مصباحى

صح الجواب: جلال الدين احمد الاميدى

۲۹/د جب۲۹ه

#### مسئله: ـ

مردو ورت دونوں کے لئے تین یا پانچ کیڑے گفن کے جائزیں الگ ہے جاور میت کے اوپر ڈالنا تاکمٹی وغیرہ نہ گرے یا پلاٹک کے اندر لپیٹ کرر کھنا نیز الگ سے جاتمازینانا، بعد جنازہ جائماز کس کام میں لایا جائے؟ بینوا توجدوا

الجواب: - كفن من مروكرتين كرئر اورورت كوپائج كرئر ديناسنت باس از وه دينانسول خرى بدر ويناسند باس المحواب المحدد بان يزاد في دري المحدد بان يزاد في الرجل على ثلاثة اثواب و في المرأة على خمسة و من حيث القيمة بان يكفن فيما قيمته تسعون و قيمة ما يلبسه في حياته ستون مثلا "اه.

لهذا کفن سنت کے علاوہ قبر میں الگ ہے میت کے اوپر چادر ڈالنایا اسے پلاسٹک میں لیبیٹ کرر کھنا میجے نہیں ہراسر نفنول خربی ہے۔ اور جانماز مسکین وغیرہ پرصد قد کردیا جائے جب کدمیت کے مال سے نفریدا گیا ہواور اگر میت کے مال سے فریدا گیا ہواور اگر میت کے مال سے فریدا گیا ہواور اگر میت کے مال سے فریدا گیا ہوں تو ہر گز صدقہ نہیں ہوتو اس کی دوصورت ہے اگر ورشاجانے ہوں تو ان کی اجازت سے صدقہ کرسکتے ہیں۔ اور اگر پھنا بالغ ہوں تو ہر گز صدقہ نہیں کرسکتے اگر چنا بالغ ورشاجانے ہی دیدیں۔ ایسا ہی بہار شریعت حصہ چہارم سفی ۱۳۲ میں ہے۔ و ہو تعالی اعلم المجدی مصباتی المجدواب صحیح: جلال الدین احمد الامجدی کے المجدواب صحیح: جلال الدین احمد الامجدی کے المجدوں مصباتی کتبه: اشتیاتی احمد ضوی مصباتی

۲۸ در جب المر جب ۲۱ ه

مسئلة: -از بمساليدى نظاى بموبن بوروه ، كور كميور

حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی کن لوگوں نے پڑھی اور کن لوگوں نے نہیں پڑھی۔جس نے نہیں پڑھی اس کی کیاوج تھی؟ بینوا توجدوا.

میرے پاس حاضر ہو کر مجھ پر درودسلام عرض کرتے جاؤ۔

اورببت علاے کرام نے نماز معروف بی کا قول کیا ہے اور حضرت مدین اکبروضی اللہ عند کے بعد کی نے نماز جنازہ نہ بڑھی کہ آ ب بی ول شرعی مقرر ہوئے۔ اور جب ولی نماز جنازہ پڑھ لے قاس کے بعد کی کے لئے پڑھنا جا کر نہیں۔ ہوا بیجلداول صفحہ ۱۸ میں ہے "ان صلی الدولی لم یجز لاحد ان یصلی بعدہ " اھ اور اعلی حضرت امام احمد صابحدث بریلوی رضی عند ربدالقوی تحریفر ماتے ہیں" امام قاضی عیاض نے ای (نماز معروف) کی تھے قرمائی کمائی شرح المحوط طاللور قائی۔ سیدنا صدیت اکبررضی اللہ عند سیدن فتن اور انتظام امور میں شفول جب تک ان کے دست تی پرست پر بیعت نہ ہوئی تھی لوگ فوج قوج آ تے اور جنازہ انور پر نماز پڑھے جاتے جب بیعت ہول ولی شرع صدیتی ہوئے انہوں نے جنازہ القدی پر نماز پڑھی پھرکی نے نہ پڑھی کہ بعد ملاق ولی پھر اعادہ نماز جنازہ کا افتیار نہیں "۔ (ای وجہ ہے بعد میں پھرا نے والوں نے حضور ملی اللہ تعالی عنه کان مشغولا بتسویۃ الامور و نہیں ہوئے اللہ تعالی عنه کان مشغولا بتسویۃ الامور و ولم یصل علیہ بعدہ احد " اھ (ناوی رضو یہ جاری موروہ و کان الحق له لانه ھو الخليفة فلما فرغ صلی علیه ولم یصل علیہ بعدہ احد " اھ (ناوی رضو یہ جاری موروہ و کان الحق له لانه ھو الخليفة فلما فرغ صلی علیه ولم یصل علیہ بعدہ احد " اھ (ناوی رضو یہ جاری موروہ و کان الحق له لانه ھو الخليفة فلما فرغ صلی علیه

کتبه: اشتیات احدرضوی مصباحی ۹ رجمادی الآخره ۲۰ ه الجواب صحيح: طال الدين احمد الامجدى

مسكله: -از عميل فان اشر في محمر ابازار ،بلرام بور

غائبانماز جنازه پرمناكيما عيد بينوا توجروا.

السو اب: - اعلی حضرت اما م احمد منا محدث بر یلوی رضی عند ربدالقوی تحریر فرماتے ہیں " ند به مهذب خلی میں جناز و غائب پر بھی محض ناجا کز ہے انحد حفید کا اس کے عدم جواز پر بھی اجماع ہے ۔ بح الرائق میں ہے و شوط صحتها اسلام السمیت و طهارته وضعه امام المصلی فلهذا القید لا تجوز علی غائب آه ملخصا، (فاوی رضویہ جلد اس فی کا) اور حضرت علام صکفی علی الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں "و شرطها این صاحفوره و وضعه امام المصلی و کونه لقبلة فلا تصح علی غائب " اه (در مخارم شامی جلد اول صفی ۱۳۲۱) اور فقیدا عظم بند حضور مدر الشریع علی الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں تو شرطها کر منازہ می میں جنازہ عائب کی نماز نہیں کہ جنازہ می جونے کے لئے میت کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ تحریر فرماتے ہیں " مارے ند ہب میں جنازہ غائب کی نماز نہیں کہ جنازہ می جونے کے لئے میت کا سامنے ہونا ضروری ہے۔

لهذاغا تبانتماز جنازه پر صناجا ترجیس - و هو تعالی اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامخدى

کتبه: محداولی القادری امجدی ۵رزیج الآخر ۱۳۲۰ ه مسئله: -از:الحاج ابوالحن صاحب، باغ مريد مجد، وحوليه

شرك عيدگاه بس تمازجناز ويرد مناكيها ي بينوا توجروا.

الجواب: - شرق عيدگاه بوياديهات كاس ش نماز جنازه يره متاجا كرورست ب حضرت علامه طحطاوى عليه الرحمة و المضوان تحريفرمات بين "لاتكره في مسجد اعدلها و كذا في مدرسة و مصلى عيد" (طحطاوى على المراقي مطبوعه فتططنيه من الرور بهارشريعت حصرم من في ۱۸۱ كاس عبارت ب بحى مصرح ب ك "عيدگاه اقد الحسائل بين مجدك مم من بيد كم من بيد كم من بيد كم من بيد كم من بيد كام من تحديد و هو تعالى اعلم من بيد كاس بنبين "اه و هو تعالى اعلم المجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدي كاس من المنادري المجدى كاس من المنادري المحدى من المنادري المحدى من المنادري المنادري

٨ رصفر المظفر ٢٠ ه

مسئله: -از:مولوی محداسرائیل صاحب، سلغ دعوت اسلامی ،دهولید

ایک ٹی نے دیو بندی کی نماز جنازہ دیو بندی امام کے پیچھے پڑھی جب اس پراعتراض ہوا تو کہتا ہے ہم بغیر نیت کھڑے ہو صحے متھے وال کے متعلق اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بینوا توجروا.

المجوابی: صورت متنفره یم تی تخص دیوبندی کی نماز جنازه یم کفر ار بنے کی وجہ ہے تخت گنهگار ہوااگر چرده بغیر نیت بھی نیت کے بی کھرار ہا۔ اس پرلازم ہے کہ علائی تو بدواستغفار کرے اور عہد کرے کہ آئندہ کسی دیوبندی کی نماز جنازہ میں بغیر نیت بھی کھر انہیں ہونگا۔ اس لئے کہ جب وہ دیوبندی کی نماز جنازہ میں اگر چر بغیر نیت بی کھر ار ہا گر اسے دیچہ کر دوسرے نی مسلمان دیوبندی کی نماز پڑھنے گئیں کے جوسخت تا جائز وحرام ہے بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہے۔ اور پھراس طرح کھڑے ہوئے میں دیوبندی کی نماز پڑھنے گئیں گے جوسخت تا جائز وحرام ہے بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہے۔ اور پھر اس طرح کھڑے ہوئے میں دیوبندی امام کی تعظیم بھی ہے۔ اور صدے شریف میں ہے "من وقد صاحب بدعة فقد اعان علی هدم الاسلام" یعنی جس نے کہی بد ذہب کی تعظیم وتو قیر کی تواس نے اسلام کوڑھانے پر مدوکی (مشکوۃ شریف شواس)

كتبه: محمداويس القادري امجدي

صع الجواب: جلال الدين احد الاعدى

٣٠ رحرم الحرام ٢١ ه

مسئله: -از:اطيعوالله ميشورواك، خيراني رووساك تاكمين

عمردو بالیاد یوبندی عقیده کا ہے محلہ کے اکثر لوگ اس کی وہابیت ودیوبندیت سے واقف ہیں اس نے وہالی جنازه کی نماز پر حالی بحرجونی ہے اور مسئلہ سے واقف بھی ہے اس وہائی امام کے پیچھے وہائی جنازه کی نماز پر حی تو بحرکے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ بینوا تو جروا.

السجسوان :- وبالى ديوبندى بمطابق فآوى حسام الحربين اورالصوارم البنديدكا فرومرتدي إبدا برسى الروبابي

ام کے پیچے وہانی جنازہ کی نماز کی صف میں یوں بی کسی کے دباؤ، لحاظ، یا چاہادی میں بلانیت نماز کھڑا ہو گیا تو علانہ تو ہہ کرے۔ اور اگر اے دیو بندی جانتے ہوئے مسلمان سمجھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھی تو تو یہ، تجدید ایمان اور بیوی ہوتو تجدید نکاح بھی کرے۔ و هو تعالی اعلم.

كتبه: عمراوليس القادرى المحرى

صع الجواب: جلال الدين احمدالامحدى

۵ ارزى القعده ۱۹۱۹ ه

مسئله: -از:مولوى عبدالرحمان،امام وخطيب مركزى معدشريف (كشمير)

كيافر ماتے ہيں مفتيان وين ولمت مندرجه ذيل مسائل ميں كهـ

(۱) ایک از کایال کی کمریلوتازع کی وجہ سے زہر کھا کرخود کی کرلیتا ہے اس کے تمام رسوم یعنی نماز جنازہ اور ججہیزو تھیں اداکی جاتی ہے۔ کیا یمل جا تزہے؟ بینوا توجروا.

(٢) كيانماز جناز وكروواوقات مي ردمنا جائز ج؟ بينوا توجروا.

المهجوالب: - (۱) جس من نخور كل كرلي ال كي تمازجناز ويزعي جائے كي اور جيزو تكنين سب كي جائے كي در مخار

مع شای جلداول صفی ۱۳۳۳ پر بے "من قتل نفسه و لو عمدا بغسل و بیصلی علیه به یفتی و ان کان اعظم و زدا" اهد اور دخترت مدرالشر بید علیه الرحمة والرضوان تحریفر ماتے ہیں۔ جس نے خودشی کی حالانکہ بیر بہت بردا گناه ہے گراس کی جنازه کی نماز پردسی جائے گا گر چرقصد اخودشی کی ہو۔ (بہارشر بیت حصد چہارم صفحہ سالی اعلم اعلم اعلم اعلم ا

کتبه: محرشبراحرمعهای ۵۱ریخالتوث۱۳۲۱ه

الجواب صحيح: جلال الدين احمالامحرى

مسئلة: -از:زابده فاتون بمدحارتم عر

حضوراقدس ملی الله تعالی علیه وسلم کے جنازہ میں کوی دعاید حمی ی بینوا توجروا.

السجسواب:- حضوراقدس ملى الله تعالى عليدو ملم كے جنازة اقدس پرتماز كے بارے ميں علاء مختلف بيں بعض كے

نزدیک صرف ملاة وسلام پیش کیا گیا اوربعض نمازمعروف مانتے ہیں۔ بہر کیف کسی روایت سے دعائے مغفرت کا ثبوت نہیں۔ حضوراقدس صلی الله تعالی علیه وسلم سیدالمعصومین بین -آب سے گناه کا صدور محال ہے تو ظاہر یہی ہے کہ دعائے مغفرت نہیں پڑھی منی۔ بلکہ آپ پر صلاۃ وسلام پیش کیا محیااور آپ کے بلیٹے اسلام پر گوائی دی گئی اور اس کے بعد آپ کے دسیلہ سے اپنے اور امت كے لئے دعا كى كئى جيرا كومتعددا حاويہ مباركد سے طاہر ہے تعن على رضى الله تعالى عنه قال لما وضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السرير قال لايقوم عليه احدهو امامكم حيا و ميتا فكان يدخل الناس رسيلا رسلا فيصلون عليه صفا صفاليس لهم امام ويكبرون وعلى قائم بحيال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته. اللهم انا نشهد أن قد بلغ ما أنزل اليه و نيصيح لامته و جاهد في سبيل الله حتى اعز الله دينه و تمت كلمته. اللهم فاجعلنا ممن تبع ما انزل اليه و ثبتنا بعده و اجمع بيننا وبينه فيقول الناس آمين. حتى صلى عليه الرجال ثم النساء ثم الصبيان ينى جب حضور برنورسيدالرسلين ملى التدعليه وملم كوسل و يرمر برمنبر برلنايا توحضرت مولاعلى كرم التدوجه الكريم في فرمایا" حضوراقدس ملی الله علیه وسلم کے آ مے کوئی امام بن کرنه کھڑا ہو کہ وہ تہارے امام بیں اپنی دنیاوی زندگی میں اور بعد وصال مجی۔ پس لوگ گروہ در گروہ آتے اور پرے کے پرے حضور پر صلاۃ کرتے کوئی ان کا امام نہ تھا۔ علی کرم اللہ وجہدالكريم رسول اللہ ملی الله تعالی علیه وسلم کے سامنے کو رے عرض کرتے تھے۔اے بی آب پرسلام اور الله کی رحمت اور اس کی برکتیں۔البی ہم گواہی دیے ہیں کہ حضور نے پہونیادیا جو چھوان کی طرف اتارا کیا اور ہربات میں این است کی بھلائی کی اور راہ خدا میں جہادفر مایا۔ يهال تك كمالله تعالى نے اپنے دين كوغالب كيا اور الله كاقول بورا موا البي توجم كوان يرا تارى موئى كتاب كے بيروؤل سے موكر اوران کے بعد بھی ان کے دین برقائم رکھاور قیامت کے دن جمیں ان سے ملا مولی علی بیدعا کرتے اور حاضرین آمین کہتے یہاں تك كدان برمردول في محرورتول في مرازكول في ملاة كن (فاوى رضوبيجلد چهارم صفيه)

ای شم کی صدید معزت ابو برصد این و حضرت عرفاروق رضی الله تعالی عبارے میں بھی مروی ہے کہ انہوں نے بھی مرائی ہورات ہے کہ بھی مرائی ہورائی دی پھر کوائی دی پھراپنے اورامت کے لئے وعافر مائی ۔ اور حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنها تدرجوا عنی فان حضوراقد س لی الله علی و ملی الله علی مسریری شم اخرجوا عنی فان اول من بیصلی علی جبر شیل شم میکا شیل شم اسرافیل شم ملک الموت مع جنوده من الملئکة باجمعهم شم ادخلوا علی فوجا بعد فوج فصلوا علی و سلموا تسلیما" او اعلی حضرت امام احمد رضا محدث پر یلوی رضی عند به القوی صدیث ندکور قل کر نی مقرور الله من الله تعالی علیه و کر درود و ممال می کردہ کردہ میں الله تعالی علیه و کردہ و معاشر ہوکر درود و ممال می شرح کو طاامام مالک للعلامة الله جناز و اقدی کی نبیت ای قدر تعلیم فرمائی کہ کردہ گردہ کردہ و ماضر ہوکر درود و ممال می شرح کو طاامام مالک للعلامة

الزرقاني مين ذكرهديث يُركوراميرالمؤمنين على سهد "ظهو هذا ان العراد بسالصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم ماذهب اليه جماعة أن من خصائصه أنه لم يصل عليه أصلا و أنماكان الناس يدخلون فيدعون ويفرقون اه (فأوى رضوب جلد جهارم صفحهم) و هو تعلى اعلم.

كتبه: محرشبرقادرى مصباحي 11. جمادي الاولى الم

صع الجواب: جلال الدين احمدالامجدى

جوض فاس فاجر ہو یہاں تک کہ جمعہ کی نماز بھی آٹھ دن پرنہ پڑھتا ہواس کی نماز جنازہ کے بارے میں کیا تھم ہے؟ المجواب: - برسلمان كى نماز جنازه يرمنافرض كقابيت تؤير الابسار مع شاى جلداول صفحه ١١٠٠ يرب البصلاة عليه فسرص كمفاية وليكن آج كل فتق وفيور بروحتا جار بإب- طرح طرح كى برائيال مجيلتي جارى بين اورلوك نمازول يدعافل اور اعمال صالحہ ہے دور ہوتے جارہے ہیں۔اس لئے جوخص فائن و فاجر ہویہاں تک کہ جمعہ کی نماز بھی آٹھ دن پر نہ پڑھتا ہواس کی نماز جناز وزجروتو بنخ کے لئے علاء نہ پڑھیں عوام پڑھیں۔ فاسق و فاجر کی نماز جناز ہ کے بارے میں حضور صدرالشر بعدر منی اللہ تعالی عنة خريفر مات بين وخواص نديز حيس موام برحيس وفراوي المديي جلداول منيه ١٣٧٥) و هو تعالى اعلم

كتبه: محرشيرقادرى مصباحي ساريحرم الحرام ١٣٢٠ه

صع الجواب: جلال الدين احدالا محدى

مسئله: -از:سيرمرالله بخش قادري، بلاري (كرناك)

كيافرمات بي علمائ دين ومفتيان شرع متين اسمسله من

(۱) ہماری مسجد میں ایک صحن ہے جہاں پر پنج وقتہ نماز نہیں ہوتی صرف جمعہ کے دن وہاں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں۔تو اس

مكەرىيىن مىجدىن نماز جناز دىز هناكىسا ي 

المعجواب :- مجد من تماز جنازه جائز بيل فأوى عالمكيرى جلداول مني ١٦٥ إرب تصلاة الجنازة في المسجد للذى تسقسام غيسه الجعساعة مكروحة." اه اوراعلجمتر متاام احدرمنا نحدث يريلوك ومنى عندب التوى تخريرفها ستة بيل:

مستله:-از: ماسرضياءالدين خال، دارالعلوم المست بحرالعلوم، يرى كولبوى ، بلرام يور

کیافرماتے ہیں مفتیان دین و ملت ان مسائل میں کدوہ ابی ، دیو بندی کے جنازے میں شرکت کرنے والے نی مسلمان کی جانب سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ جبکہ انہیں بارہ ابتایا جا چکا ہے کہ وہ مرتذ و بے دین ہیں اگرا یے لوگ بلاتو بہمرجا کیس تو ان کے جنازے کی نماز پڑھنے پڑھانے والے کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ بینوا توجدوا.

(۲) عرب شریف میں طا زمت کرنے والے مسلمان جنہیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں کے نجدی مرتد ہے دین بیں لیکن وہ وہاں جرآیا معلی ان کی اقتداء میں نمازیں اوا کرتے بیں تو ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟ سی مسلمان ان کے ساتھ وینی و دنیوی امور میں کیساسکوک کریں اور جج وعمرہ کو جانے والے اکثر لوگ آئیس کی اقتدا میں نماز اوا کرتے بیں ان کے لئے کیا تھم ہے؟ ان کی جانب سے قربائی جائز ہے کہ نماز پڑھی پڑھائی جائے ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہائی ، دیوبندی کی نماز جناز میں شرکت کرنے والوں کی جانب سے قربائی کی وعانہ پڑھ کر صرف کو شت حلال کرنے کے لئے ہم اللہ پڑھ کر ذرئے کے میدورست ہے؟ جینوا توجدوا۔

(۳) ہمارے یہاں دوفرتے ئی، دہانی ہیں مجداور مدرسددونوں کے الگ الگ ہیں کیکن ایک دوسرے کی نماز جنازہ میں بلا اخیاز شرکت کرتے ہیں لیک میں کا گربائیکاٹ کردیا میں بلا اخیاز شرکت کرتے ہیں لا کھنے کرنے پر بھی نہیں مائے ،ان کے جنازے میں شرکت کرنے والے سنیوں کا اگر بائیکاٹ کردیا جائے تو چندلوگ بھیں سے نیز میر بھی خطرہ ہے کہ دولوگ بھند ہوکر باطل جماعت میں کھی اُن شمولیت اختیار کرلیں سے جس سے بہت جائے جند ہوکر باطل جماعت میں کا اُن شمولیت اختیار کرلیں سے جس سے بہت

نقصان ہوگانہ مدرسہ چل پائے گانہ ہی اور کوئی وین کام ہو پائے گاائے صورت میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ بینوا توجدوا۔

الجو اجا اب: - وہائی، ویوبندی کا فرمرتہ ہیں۔ اعلی حضرت علیدالرحمۃ والرضوان تحریفرماتے ہیں: ' وہابیہ ویوبندیہ قطقاً
یقیناً کفار مرتہ بین ہیں۔' ملحصاً (فآوی رضویہ جلد شخصم صفحہ ۹) اور کا فرمرتہ کی نماز جنازہ حرام اور بخت گناہ ہے اللہ تعالی کا فرمان
ہے '' و لا تصل علی احد منهم مات ابدآ کین کمی نماز جنازہ نہ پڑھان کے کی مردے پر (بارہ ۱۰ آیت ۸۲)

لہذا جولوگ یہ جانے ہوئے کہ وہا ہوں ، دیو بندیوں نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی تو ہیں کی ہاں کے جان کے جناز کی نماز ہیں شریک ہوتے ہیں ان کے لئے استعفار کرتے ہیں وہ اسلام سے نکل گئے ان پر تو بہ کے ساتھ تجدیدا نمان و نکاح لازم ہے۔اگر وہ ایسان کہ کریں آگر وہ مرجا کیں تو ان کی نماز جنازہ پر حیس نہ پر حاکیں کہ سر حاکم کی اگر وہ مرجا کیں تو ان کی نماز جنازہ پر حیس نہ پر حاکمیں کہ تربائی عبادت ہے اور وہ اس کا اہل نہیں ۔ دوالح ارجلد شخص صفیہ خت گناہ ہے۔ اور اللہ تعالی اللہ بدائع الحد القربة نصیبه لحما منع الجو از اصلا بدائع اله اور جو لوگ کی جانب سے الوگ کی کی چاپلوی دبا کہ یا کی طاف میں آگران کی نماز جنازہ کی صف میں بلانیت کھڑ ہے ہوجاتے ہیں وہ تو بہ کریں۔ان کی جانب سے قربانی جائز اور ان کی نماز جنازہ کی صف میں بلانیت کھڑ ہے ہوجاتے ہیں وہ تو بہ کریں۔ان کی جانب سے قربانی جائز اور ان کی نماز جنازہ پر حنافرض۔ و الله تعالی اعلم.

(۲) عرب میں طازمت کرنے والے اور جج وعمرہ کو جانے والے ایسے امام کی افتداء میں جرایا مصلحی نماز اواکرتے ہیں جو وہانی یا دیو بندی ہوتے ہیں تو ان کی وہ تمام نمازیں جو ان کے پیچھے پڑھی ہیں وہ سب باطل و بیکار ہیں ان سب کا لوٹا نافرض ہے۔ اگر وہ جانے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ہیں کی ہے پھر بھی انہیں مسلمان جان کر ان کی افتداء میں نمازیں اوا کر وہ جانے ہیں کہ انہوں کر مسلمان نہ کہا جائے گا جیسا کہ اعلی حضرت علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں" جسے یہ معلوم ہوکہ ویو بندیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وکہ وہ ہیں کی ہے پھر ان کے بیچھے نماز پڑھتا ہے اسے مسلمان نہ کہا جائے گا کہ بیچھے نماز پڑھتا اس کی طاہر دسور صلی اللہ علیہ وکہ اللہ مسلمان شرحیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ہیں کہ جات کی سے کھا اور میں لئے علاء حرین والے کو مسلمان سمجمنا کفر ہے ای لئے علاء حرین والے کو مسلمان سمجمنا کفر ہے ای لئے علاء حرین والے کو مسلمان سمجمنا کفر ہے ای لئے علاء حرین والی مسلمان سمجمنا کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ہیں کرنے والے کو مسلمان سمجمنا کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ہیں کرنے والے کو مسلمان سمجمنا کفر ہے ای لئے علاء حرین والے کو مسلمان سمجمنا کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ہیں کرنے والے کو مسلمان سمجمنا کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ہیں کرنے والے کو مسلمان سمجمنا کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ہیں کرنے والے کو مسلمان سمجمنا کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ہیں کی جان کو مسلمان سمجمنا کو رسول اللہ صلی واللہ کو مسلم کی تو ہیں کی تھوں کی مطور میں کو مسلم کی تو ہوں کی کو مسلم کی کو مسلم کی تو ہوں کی کو مسلم کی کو مسلم کی تو ہوں کی کو مسلم کی کو مسلم کی کو کو مسلم کی کو مسلم کی کو مسلم ک

شریفین نے بالاتفاق دیوبندی کوکا فرمر تدلکھااور صاف فرمایا کہ "من شك فسی كفرہ و عذابہ فقد كفر" جوان كے عقائد پر مطلع ہو کر صلمان جانا در کناران کے کفر میں شک ہی کرے وہ بھی کا فرجن کوان کی خبر نہیں اجمالا اتنا معلوم ہے کہ یہ برے لوگ ہیں برعقیدہ بدند ہب ہیں وہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے ہے شخت اشد گہرگار ہوتے ہیں اور ان کی وہ نمازیں سب باطل و بریار' (فاوی رضویہ جلد ششم صفحہ ہے)

لبدا جولوگ انہیں سلمان جان کران کی اقد اعیم نمازیں اواکر نے ہیں ان پرتو بروتجد یدایمان و نکاح لازم ہے۔اگروہ ایسانہ کریں تو سلمان ان کا بخت بایکا شکریں ان ہے میل جول ،اٹھنا بیٹھنا ،سلام کلام سب ترک کریں اللہ تعالی کا ارشاد ہے "وَ إِمّا يُسْفِيهَ فَلَى الشّيْطُنُ فَلَا تَقُعُدُ بَعُدَ الذِّكُریٰ مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِیُنَ" (پاره کرکوع)) اورا ہے لوگوں کی جانب ہے قربانی جا ترنیس فرآوی عالمگیری مع بر از بیجلد بنجم صفی میں پر ہے: "لان السکاف لا یتحقق منه السقر بة فكانت نيته ملے حقاب العدم فكان يويد اللحم اله." اوران كے جانور كا گوشت ني مسلمان كيم الله پر هر ذرى كرو ہے سے حلال موجائي اور جولوگ انہیں مسلمان نہیں جانے مرجر أیا مسلح الفیر نیت نماز ان کی صفول میں کھڑے ہوجاتے ہیں اور اپنی الگ موجوباتے ہیں اور اپنی الگ ماز پڑھے ہیں وہ تو بہریں ان کی جانب سے قربانی جائز اور ان کی نماز جناز ہ پڑھنا فرض۔ والله تعالیٰ اعلم

' (۳) ندکورہ صورت میں اگران کے بدند ہب ہوجانے کا اندیشہ ہے تو عامہ مسلمین ان کا بائیکا ٹ ندکریں ،خوشی دل سے ان کے سلام کا جواب نددیں۔ ان کی خاطر مدارت ندکریں اور تا گواری کے ساتھان کی شادی وغیرہ میں شریک ہوجا کیں مگر علاء و خواص بہر حال ایسے اوگوں کا سخت بائیکا شدر کھیں۔ والله تعالیٰ اعلم .

کتبه: عبدالحمیدمصباحی ۲۲۷زیالقعده۱۳۲۰ه الجواب صحيح: طال الدين احمد الاعجدي

#### مسئله:\_

مقتریوں میں بہت سے لوگ امامت کے قابل منے گرنماز جنازہ کورت نے پڑھائی تو ان سب کی نماز کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بینوا توجروا.

المجواب: - سیمناعلی حضرت محدث بر یلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں: ''اگر عورت امام اور مرد مقدی ہے۔' نماز جنازہ کا فرض ادا ہوجائے گا کداگر چرمقند ہوں کی اس کے پیچھے نہ ہوئی خوداس کی ہوگئی اور اس قد رفرض کفایہ کی ادا کو کافی ہے۔' (فقاد کی رضویہ جلد سوم صفحہ ۲۲۵ ) اور حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں: ''اگر عورت نے نماز پڑھائی اور مردول نے اس کی افتداء کی تو او گائی نہ جائے کہ اگر چہ مردول کی افتداء صحیح نہ ہوئی مگر عورت کی نماز تو ہوگئی وی کافی ہے ار مماز جنازہ کی بحرار جا ترجیس ۔' (بہار شریعت حصہ چہارم صفحہ ۱۳۲۷) اور در مختار مع شامی جلداول صفحہ میں ہے: الایہ حسم اقتداء جنازہ کی بحرار جا ترجیس ہے: "لایہ حسم اقتداء

رجل بامرأة و لو فى جنازة اله ملخصاً. تهدّانماز جنازه ورت في رحالى توجنازه كافرض ادابوكياليكن سب مقتديول كنماز نبيس بوكى و الله تعالى اعلم.

كتبه: سميرالدين جبيي مصباحي ١٦٠ جمادي الاولى ١٩ه الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامحدى

مسئله: -از:محرعبدالمطلب رضوى، رائع إدر (ايم - لي)

ڈاکو جو ڈاکہ میں مارا جائے جس نے کی مسلمان کو گلا گھونٹ کر مار ڈالایا گولی ماردی یالا تھی ڈیڈایا دھار دار ہتھیار ہے جو
اوگرات میں ہتھیار لے کر گھو متے ہیں اور اس حال میں مارے جا کیں جس نے اپنے ماں باپ یاان میں ہے کی ایک کافل کر دیا
جو کس کا مال چھین رہا تھا اور اس حال میں مارا جائے تو نہ کورولوگوں کی نماز جناز ہ ہے یا نہیں؟ اگر نماز جناز ہ نہیں تو انہیں عسل دینا اور
مسلمانوں کے قبرستان میں دنن کرنا کیسا ہے؟ بینوا تو جدو ا

البواب: - ڈاکو جوڈاکہ میں مارڈ الا جائے نہاں کو سل دیا جائے گا اور نہ تاس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ محر جب وہ نہ پڑا جائے اور نہ ہی مارا جائے بلکہ خود ہی اپنی موت مرجائے تو عسل دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اور جو سلمان کا گلا کھونٹ کر مارڈ الے یا گوئی، لا تھی، ڈیڈا، دھاروار ہتھیا روغیرہ سے مارڈ الے یا جورات کو ہتھیا رلے کرلوٹ مارکریں وہ بھی ڈاکو ہیں اس حالت میں مارڈ الے جا کی تی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کہی ڈاکو ہیں اس حالت میں مارڈ الدین جائے ہی مارڈ الدین اور نوس میں مارڈ الدین کا مال جمین رہا تھا اس حالت میں مارڈ الدیمی تو اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ایسان کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ایسانی بہار شریعت حصہ چہارم صفحہ کی ایسانی بہار شریعت حصہ چہارم صفحہ کی ایسانی میں ہے۔

ادر حضرت على مصلفى عليه الرحمة والرضوان تحرير أماسة بين: "هى فرض على كل مسلم مات فلا اربعة بغاة و قطاع البطريق فلا يفسلوا و لا يصلى عليهم اذا قتلوا فى الحرب و لو بعده صلى عليهم لانه حداو قصاص و كذا اهل عصبة و مكابر فى مصر ليلا بسلاح و خناق خنق غير مرة فحكمهم كالبغاة و لا يصلى على قاتل احد ابويه اهانة له . " (دري ارم شاي المدوم مني ۱۱)

ادر الفيرهم عن فعلهم و قتل البياغي في هذه الحالة للسياسة او لكسر شوكتهم فينزل منزلته لعود نفعه الى العامة و قد علم من هذا البياغي في هذه الحالة للسياسة او لكسر شوكتهم فينزل منزلته لعود نفعه الى العامة و قد علم من هذا التفصيل انه لو مات احدهم حتف انفه قبل الاخذ او بعده يصلى عليه كما بحث في الحلية اه. و قوله المكابر المراد به من يقف في محل من المصر يتعرض لمعصوم و الظاهر ان هذا مبنى على قول أبى يوسف من انه يكون قاطع طريق اذا كان في المصر ليلا مطلقاً او نهارا بسلاح و عليه الفتوى. قوله

بسلاح اذا وقف في المصر ليلا لا فرق بين كونه قاتلا بسلاح اوغيره كحجر او عصا. قوله فحكمهم كا لبغاة. اى حكم اهل عصبيه و مكابر و خناق حكم البغاة في انهم لا يغسلون و لا يصلى عليهم. و قوله لا يصلى على قاتل احد ابويه. الظاهر ان المراد انه لا يصلى عليه اذا قتله الامام قصاصاً اما لو مات حتف انفه يصلى عليه كما في البغاة و نحوهم اه ملخصاً."

میں ہے۔ البتہ افراد نہ کور میں ہے جوشخص اپنی موت مرجائے تو اسے عسل دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور جن لوگوں کی نماز جنازہ وعسل نہیں ہے ان کومسلمانوں کے قبرستان میں دنن کر ناجا تزہے۔ واللّٰہ متعالیٰ اعلم

كتبه: محمر غياث الدين نظامي مصباحي مهارز والحبه ۲۲ اه

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجاري

#### مستله: -از:مشاق احمقاوری،چندک بونے (جمول تعمیر)

کیا فرماتے ہیں مفتیان وین وطت اس مسئلہ میں کہا کی درگاہ کے سجادہ نشین صاحب کا انتقال ہوا شہر میں ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی جب دفن کرنے کے لئے ان کوآبائی وطن میں لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا جب کہان میں صاحب سجادہ کا کوئی ولی بھی نہیں تھا اس پرا کی مولوی صاحب نے کہا کہ جنازہ ایک وعا ہے کوئی حرج نہیں تو ان کی نماز جنازہ دوبارہ پڑھی گئی

لهذااس مولوی کوامام بنانا درست به یانیس جب کدای کاعقیده بھی مشکوک بع بینوا توجدوا

المجواب: - جبایک بارنماز جنازه ہوگئ تو پھرا ہے دوبارہ پڑھنا جائز نیس کرا گرچنماز جنازه دعا ہے گئی بہیت مخصوصا یک باردعا ہوجانے کے بعد جے نماز جنازه کہتے ہیں پھرای طریقہ پردوبارہ دعا جائز نہیں ۔ فناوی عالم گیری جلداول صفحہ سالا میں ہے "ان حسلی علیه الولی لم یجز لاحد ان یصلی بعدہ "اوراعلی حضرت امام احمدرضارض عشر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں کہ ' نماز جنازه کی تحرار ہمار ہا ہما کہ کرام رضی اللہ تعالی عمر کرد یک قومطلق نا جائز و نامشروع ہے گر جب کہ اجنی غیراحق نے بیاراحق و بلامتا بعت ولی پڑھلی ہوتو دلی اعادہ کرسکتا ہے ' (فناوی رضویہ جلد مسفحہ ۱۵ ) اور صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ و الرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ ' جنازہ کی دومرتبہ نماز نا جائز ہے سواس صورت کے کرغیرولی نے بغیرا ذن ولی پڑھائی' (بہارشریعت حصیر صفحہ ۱۵)

لہذا مولوی فدکور غلط مسئلہ بتائے کے سبب گنہگار ہوااس پرلازم ہے کہ آئندہ غلط مسئلہ نہ بتانے کا عہد کرنے کے ساتہ ہوت ب کرے۔اور محض فدکورا گرین میچے العقیدہ ، میچے الطہار ہ ، میچے القراء ہ اور غیر فاسق معلن ہے تواسے امام بنانا درست ہے ور نہیں۔اعلی معفرت امام احمد مضارضی عندر بدالقوی تحریفر ماتے ہیں کہ اگر تصدا جمونا فتوی دیا قابل امامت نہیں کہ بخت کہیر ، کا مرتکب ہوا اور اگر

جہالت سے ایک آ دھ بارفتوی میں وظل دیا اسے سمجمایا جائے تائب ہواور آئندہ بازر ہے تواس کی امامت میں حرج نہیں اوراگر عادى إدرنبين جهورُ تا توفاس باورلائق امامت بين ' (فأوى رضوب جلد اصفيه ١٥) و الله تعالى اعلم.

كتبه: محمغياث الدين نظامى معساحي

صح الجواب: جلال الدين احد الامحدى

٣١رزيقوره ١٣٢٠ه

ا یک عورت کا انقال ہوا جس کے بارے میں معلوم ہیں ہے کہ حاکضہ تھی یا جنبیہ تو اس کوسل کس طرح دیا جائے گا؟ کیا ہر اك ك الك الك نيت ضرورى به يالسل ميت كانيت كافى ب بينوا توجروا.

المسجسواليس: - حيض دنفاس وجنبيه كوايك مرتبعسل ديناكا في بهكهميت كيمار بدن برايك مرتبه ياني بهانافرض ہے اور تین مرتبہ سنت ہے۔ نقید اعظم ہند حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ: ' جنب یا حیض و نفاس والی عورت كا انقال مواتو ايك بى عسل كافى بے كوسل واجب مونے كے كتنے بى اسباب موں سب ايك سے ادا موجاتے ہيں۔اھ (بهارشريعت حصد چهارم صفحه ۱۳۲۷) اور بدالع الصنائع جلددوم صفحه ۲۵ ش هي: " روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للاتي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا اوخمسا اوسبعا ولان الثلاث هو العدد المسنون في الغسل حالة الحياة فكذا بعد الموت فالحاصل أنه يغسل في المرة الأولى بالماء القراح ليبتل الدرن و النجاسة ثم في المرة الثانية بماء السدر او ما يجرى مجراه في التنظيف لأن ذلك ابلغ في التطهير و ازالة الدرن شم في العرة الثالثة بالعاء القراح و شيء من الكافور اه. " يين بهل بارخالص مناف ستمرايا في ميت كـمار ـــ بدن ر بہایا جائے تا کدمیل مجین اور کندگی بھیگ جائے۔ پھر دوسری مرتبہ بیرکا یانی سارے بدن پر بہایا جائے کہ بیمیل مجیل دور کرنے ادر پاک کرنے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پرتیسری مرتبہ تعور اسا کیور طاہوا صاف ستمرایاتی پورے جسم پر بہایا جائے۔

عسل میت کی نیت کرلینا کافی ہے اگر نیت ند کی جب بھی عسل ہوجائے گا تکر عسل میت کا تواب نہ ملے گا۔حضور مدر الشريعة عليه الرحمة والرضوان تحرير فرمات بين كه: "ميت سي شل الرجائي اوراس يرنمازي مون بين نيت اورنعل شرط بيل -"بلا نیت نہلانے سے بری الذمہ ہوجائیں سے محرثواب نہ ملے گا۔مثلا کسی کوسکھانے کی نیت سے میت کوشل ویاواجب ساقط ہو کیا محر عسل ميت كاثواب ند ملے كا اهـ " (بهارشريعت حصد جهارم صفحه ۱۳۱۱) اورروالي ارجلدووم صفحه ۲۰ مي سي: " في الخانية ميت

غسله اهله من غير نية الغسل اجزاهم ذلك اه." و الله تعالىٰ اعلم،

كبته: محمغياث الدين نظامى معباحي ١١/جادى لآخر و١٣١١ه

الجزاب صحيح: جلال الدين احد الامحدي

مسئله: -از: تدر احد، باره مولد ( تشمير)

(۱) میت کونسل دیتے وقت قبلہ کی طرف پاؤں پھیلا کر کیوں عسل دیاجا تاہے؟ شال ،جنوب یامشرق کی طرف کیوں نہیں؟ (۲) متکنی سے لے کربارات تک کاشری طریقہ کیا ہے؟

البواب - یکوئی ضروی نہیں کے میت کوشل دیتے وقت قبلہ کی طرف پاؤں بھیلا کر ہی لٹایا جائے - بلکہ سی جے کہ جس رخ لٹا کر نہلا نے میں آسانی ہواس رخ لٹا کیں خواہ اس طرح کے قبلہ کو پاؤں ہوں جس طرح لیث کرنماز پڑھنے والا پاؤں کرتا جس رخ لٹا کر نہلا نے میں آسانی ہوارش بعت مصد جہارم صفح ساااور فقادی امجد بیجلدا صفح سے ۔

اور قاوئ عالمكيرى جلدا صحّى 100 من المحتاد الوضع عند بعض اصحابنا الوضع طولًا كما في حالة المرض اذا اراد الصلاة بايماء و منهم من المحتار الوضع كما يوضع في القبر و الاصح انه يوضع كما تيسر كذا في الظهيرية. اه" و الله تعالى اعلم.

(۲) اس کے لئے بہارشر بعت حصہ کا اور مفتی احمد یارخان صاحب کی کتاب سوم شادی کا مطالعہ کریں۔ والله

تعاليٰ اعلم.

كتبه: محمر حبيب التدالمصباتي اارريج النور٢٢م

الجواب صحيح: جلال الدين احدالامجدى

#### مستله:-از:سيف الرضارضوى، كما في وازه، ناني دمن مجرات

کہیں کہیں ٹرسٹیوں میں نی دوہ بندی اور وہائی بھی شریک ہیں اور کسی امام کوا مام مجد فتخب کرتے ہیں اس شرط پر کہ آپ و دیا بندی ، وہائی ہوتو رہیں ورنہ بلے جائے اگر کن امام ایسے بی بٹنا چلا جائے توسیت کو خطرہ ہے ایک صورت میں کیا کریں؟ اگر شریعت میں بچنے کی کوئی صورت ہوتو تحریر فرما کیں۔ ایک مولانا صاحب نے دیو بندی کی نماز جنازہ پر حمائی ان سے بوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے صرف چار کہیریں کہدی ہیں نماز میں کھی تھی بین پر حا ہے تو ان کے بارے میں کہانے میں کہانے میں کیا تھی ہے؟ بینوا توجدوا.

المسجواب: - مولوی اش فعلی تعانوی ، قاسم نا نوتوی ، رشیداحد کتکوی اور خلیل احد البینی کفریات قطعید مندرجه حفظ الایمان صغید ۸ ، بخد در الناس صغید ۱۲۸ ، ۱۲۸ اور براین قاطعه صغیدا ۵ کے سبب مکه کرمه ، مدید منوره ، بندوستال پاکستان ، نگله دلیش اور برا فیلیان صغیره کی میکرون علائے کرام ومفتیان عظام نے ان کوکا فراور مرقد قر اروپا اور فرمایا: "من شك في كفره و عذاب فقد كفر الایمی کفرد عذاب مین شک کرے وہ می كافر ہے۔ اور سارے ویونبدی مولویان ند كورین كوا با پیشوااور مسلمان بجھتے ہیں یا کم سے کم ان کے تفریس شک کرتے ہیں اس لئے وہ بھی بمطابق فقاوی حسام الحربین والصوارم البندیدا سلام سے خارج ہیں -

اوراعلی حفزت امام احمد رضامحدث بریلوی رضی عندر بدالتوی تحریفرمات بین کدن اب د بابید مین کوئی ایباندر باجس کی بدعت کفری بوخواه وه غیر مقلد بو یا بظاہر مقلد یو (فاوی رضویہ جلد سوم صفحه ۱۰) اور تحریفر ماتے بین کدن و بابیہ نیچریه، تادیانیه ، غیر مقلد بن ، د یو بندیداور چکر الویہ قطعاً یقیناً کفار ومرتدین بین یو (فاوی رضویہ جلد ششم صفحه ۱۰)

غورکرنے کی بات بیہ کداگر دُست کے کی مجریا مجرکے باپ یاپورے دُست کا کوئی دشمن ہوتو اے دُست میں شامل کرنا گوارہ نہ کریں گے گر جواللہ عزوج اور سول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم کا گستان اور دشمن ہو اس کو دُست میں شامل رکھنا کیے گوارہ کرتے ہیں؟ ایمان کا تقاضہ تو بہ کدا گر کوئی سلم کا کی مجمی دُست میں شامل ہوتو فورا اس کو ذکال کرا لگ کردیں امراس مدیث شریف پر مل الازم ہے کدہ وہ وہائی، دیو بندی کو دُست میں ہر گرشامل نہ کریں اگرشامل ہیں تو فورا نکال کرا لگ کردیں اوراس مدیث شریف پر مل کریں اے ہی پشت نہ دُالیں: ایسا کم و ایسا مم لایضلونکم و لایفتنونکم و ان مرضوا فلا تعود مم و ان ماتوا فلا تسلموا علیهم و لا تجالسوهم و لا تشار بوهم و لا تواکلوهم و لاتناک حوهم و لا تصلوا علیهم و لاتصلوا معهم."

یعنی بدند ہب ہے دور رہواور انہیں اپنے ہے دور رکھوکہیں وہ تہمیں گراہ نہ کردیں کہیں وہ تہمیں فتنہ میں نہ ڈال دیں اگروہ
یار پڑیں تو ان کی عیادت نہ کروا گروہ مرجا نمیں تو ان کے جنازہ میں شریک نہ ہوا گران ہے ملاقات ہوتو انہیں سہلام نہ کروہ ان کے
ساتھ نہ بٹھوان کے ساتھ پانی نہ ہیوہ ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤہ ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کروہ ان کے جنازہ کی نماز نہ پڑھواور ان کے
ساتھ نماز بھی نہ پڑھو۔ یہ صدیث سلم ، ابن ماجہ ابوداؤر ، عقیلی اور ابن حبان کی روایات کا مجموعہ ہے۔ (انوار الحدیث صفی ۱۳۰۱) اور
حضور مفتی اعظم ہند پر بلوی علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ ' دیو بندی مرقدین کو کمیٹی کارکن بنانا جائز نہیں اگر نادانستہ مرکباتو اب اسے نکال باہر کریں' (فادی مصلفویہ صفی ۱۳)

لبذا ما مے ماتھ فدکورہ شرط برگز جائز نہیں اور امام کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اسی شرط برگز تبول ندکر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ۔ ق لا تُسَصَلِ علی اَحدِ مِنْهُمُ مَاتَ اَبَدا ق لاَتَقُمُ عَلَی قَبُرِهٖ إِنَّهُمُ كَفَرُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهٖ وَ مَاتُوا وَ هُمُ فَسِقُونَ . " یعن بھی بھی ان کے کی مرد ہے کی نماز جنازہ ند پڑھو، ان کی قبر پر کھڑ ہے نہوانہوں نے اللہ ورسول کے ماتھ کفر کیا ہے اور مرتے دم تک بے تھم رہے۔ (پارہ ۱۰ سورہ تو بدا ہے میں ۸)

اور تن امام کے بٹتے رہنے سے سنیت کو خطرہ ہے تو وہا ہوں، دیوبندیوں کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان سے میل جول اور سلام دکلام سے سنیت کو اور زیادہ خطرہ ہے۔ لہذا سنیت کو بچانے کے لئے بھی صورت ہے کہ حدیث ندکور پڑمل کیا جائے اور وہا ہوں، دیو بندیوں کا بالکل بائیکاٹ کیا جائے۔

اور حكم ظاہر برلكتا ہے اكر چداس امام نے تماز جنازه من كونيس برحا بحر بحى فرائض كى ادائى كى يائى كى كدنماز جنازه من

مرف دوفرض ہیں قیام اور جار تکبیریں۔

لداام ندکورنے جب کدد یوبندی کی نماز جنازہ اے کافر بھے کر پڑھائی ادرای بنیاد پرصرف چارتجیری کہیں تو حرام کا ارتکاب کیا، کافر کے جنازہ کا احرام کیا ادرائی فی نماز جنازہ کا ادرائی کی خور برطابق تو کی علائے حرین طبیعان کافر و مرتز جی ان کی نماز جنازہ پڑھنا جا کر جا جا اس صورت میں بھی وہ امام علائے تو بدواستغفار کرے۔ اگر وہ ایسانہ کر سے تواس کے چھے نماز پڑھنا جا ترجیس ۔ اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسانہ کرنے پراس امام کا بائیکا کریں ۔ دب تعالی کافر مان ہے ۔ "وَ إِمَّا يُنْسِينَاكَ الشَّينُطِنُ فَلاَ تَقَعُدُ بَعُدَ الذِّكُریٰ مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِینَ " (پارہ سے دور انعام آیت ۱۸ )و الله تعالی اعلم الجو اب صحیح: جلال الدین احمدالامجدی کتبه: محمد ہادون رشید قادری کمولوی مجراتی الجو اب صحیح: جلال الدین احمدالامجدی

٢٩/ زوالقعده ٢١١١ ه

معدنله:-از: تعم احديركاتي بيلي، كرنا تك

بنازی اور شرائی اگر جمد کون مرجائ تو کیا اس کے جناز ملی نماز پڑھی جائ گیا نیس ؟ بینو اتوجروا.

الجواب: - مسلمان نی مجے العقیده اگر چرب نمازی شرائی ہواوراس کی موت جمد کون ہوئی ہویا اور کی ون اس کی نماز جنازه مسلمانوں پر فرض ہے۔ اگر کوئی نیس پڑھی تو جن لوگوں کو فر پیٹی سب کہ گار ہوں گے۔ صدیت شریف یس ہے: الصلاة و اجبة علیكم علی كل مسلم بموت براكان او فاجرا و ان عمل الكبائر. "لینی ہر مسلمان کی نماز جنازه تم پرفرض ہے نیک ہویا جاس نے کتے بی گناه کہیره کئے ہوں۔ (ابوداو درشریف جلد دوم صفح ۳۳۳) اور در مختار مع شائی جلد موم صفح سوم صفح سوم صفح سام مات خلا الاربعة بفاة. و قطاع طریق اذا قتلوا فی النہر بالبغاة، اھ و

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاميري

کتبه: محمد بارون رشید قادری کمبولوی مجراتی ۲رزیج النور۲۳۴ اه

#### مبيئله:

جنازه الخاف كابعد قبرستان ببنيات كالتي هم المهر ناضرورى يحصة إلى كيابي فعل حق بها بينوا توجروا المسجواب: - جنازه الخاف كابعد قبرستان تك ببنيات كالتي هم فانيه المسجواب: - جنازه الخاف كابعد قبرستان تك ببنيات كالتي هم فلا الكروه با مروه با مروه بالكرى مع فانيه جلااول من المده منزل الميت اله ملخصة و الله تعالى اعلم.

الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامجدى كتبه: ميرالدين جيبي مصباحي

مسكله: -از : مساليدى نظامى موين يوروه ، كوركيور

عورتیں کہتی ہیں کہ میں مزارات بزرگان پر حاضر ہونے سے فائد میں پنتا ہے تو ان کا بزرگان دین کی قبر پر جانا کیسا ہے؟ بینوا توجدوا،

الجواب: - عورتو ل ومزادات پرجانے كى مطلقا اجازت نيس اعلى حضرت امام احمد ضامحدث بريلوى رضى عندربه القوى تحريز مات بين: "ان الفقد وى عملى العنع مطلقا و لو عجوزا و لو ليلا فكذلك في زيارة القبور بل الولي تاه (فاوى رضوية جلامه ص 20) اور العطايا المعج يبطر مهم المه المعج يبين المعلى المعج يبين المعجم في المعجم في من و برك تنافول المعظم في في و برك تنافول المعظم في من و برك تنافول المعظم في من المعجم في ا

رہی فائدہ کی بات تو پانچوں وقت نماز ہاجماعت کے لئے مسجد کی حاضری میں بھی فائدے ہیں لیکن مورتوں کواس سے جس بنیا دیرروک دیا گیااس سبب سے مزارت پر حاضری کی بھی ان کواجازت نہیں۔ و اللّٰہ تعالی اعلم،

كتبه: اشتياق احدمصباحي

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

١٠١٠ جمادي لآخره ١٣٢٠ ه

مسئله: - از جمرضاء موتلی (ایم، لی)

کیاعورتوں کے لئے مزاروں کی زیارت منع ہے؟ اور کیاج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارگاہ میں حاضر ہوسکتی یں؟ بینوا تواجروا.

المجواب: إلى بِ مُلك وراق كوزيارت قيور مع به صدي شريف من ب كعن الله زائرات القبور - يعن الله كل الله زائرات القبور - يعن الله كل وراق كان الله و المن الله و الله و النه و ال

و انسا بسئال عن مقدار ما یلحقها من اللعن فیها و اعلم انها کلما قصدت الخروج کانت فی لعنة الله و ملائکته و اذا خرجت تحفها الشیاطین من کل جانب و اذا اتت القبور یلعنها روح المیت و اذا رجعت کلنت فی لعنة الله یعنی امام قاضی سے پوچها گیا کر ورتوں کا مقابر کوجانا جائز ہے یائیں؟ فر مایا ایک جگر جائز ناجائز ہیں پوچھے یہ پوچھوکاس میں ورت کو کتی لعنت پڑتی ہے جب گھر سے قبرورل کی طرف چلنے کا قصد کرتی ہے اللہ اور فرشتوں کی لعنت میں ہوتی ہے۔ جب گھر سے بارتکا ہے سب طرف شیطان اسے گھر لیے ہیں۔ جب قبر تک پرونچی ہے میت کی روح اس پر لعنت کرتی ہے جب واپس ہوتی ہے میت کی روح اس پر لعنت کرتی ہے جب دا پس ہوتی ہے اللہ کی لعنت میں ہوتی ہے (غذیة استمالی صفح ۲۹۳)

اوراعلی حضرت علیہ الرحمة والرضوان تحریفر ماتے ہیں کہ جب ان خیر کے زمانوں ان عظیم فیوض و برکات کے وقتوں ہیں عور تیں منع کردی تکئیں اور کا ہے ہے؟ حضور مساجد ہے اور شرکت جماعت ہے۔ حالا نکد وین متنین ہیں ان دونوں کی شدید تاکید ہے تو کیا ان از منہ شرور ہیں ان قلیل یا موہوم فیوض کے حیلے ہے ورتوں کو اجازت دی جائے گی وہ بھی کا ہے کی زیارت قبور کو جانے کی شرعا موکد نہیں اور خصوصا ان میلوں تھیلوں ہیں جو خدانا ترسوں نے مزادات پر نکال رکھے ہیں یہ لیکن قدر شریعت مطہرہ ہے مناقصت ہے شرع مطہرکا قاعدہ ہے "جہ لب مصلحت برسلب مفسدہ "کومقدم رکھتی ہے" در ، المفاسد اھم من جلب المصالح" جبکہ مفسدہ بہت کم تھا اس مصلحت عظیمہ ہے ایکہ وین امام عظم وصاحبین و من بعد ہم نے روک دیا تو اب کہ مفسدہ جو بہت اشد ہاں مصلحت قلیل ہے در کنار کوں لازم ہوگا۔ اوم کھنما (فالا کی رضویہ جلد چہارم صفحہ کا اماکا)

البتة حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كروف دانوركى ذيارت من نبيل جب جابيل حاضر بوكتى بيل كرحاضر بارگاه متحب بلكه قريب بواجب بهائل حضرت عليه الرحمة والرضوان تحرير فرمات بيل - "البته حاضرى و خاكوى آستان عرش نشان سركاراعظم صلى الله عليه وسلم اعظم المند وبات بلك قريب واجبات بهاس سندروكيس كراوتعد بل اوب سكما كيل كراه واقال كى رضويه بعد جهارم صفى ١٦٥) اورم اقى الفلاح صفى ١٩٢ بهر به وسلم من افضل الترب و احسن المستحبات بل تقرب من درجة مالزم من الواجبات "اه اورروالحار بعلد وم عند ٢٢ ميل به سالكراهة مسرح اللباب وهل تستحب زياره قبره صلى الله تعالى عليه وسلم للنساء الصحيح نعم بلاكراهة بشروطها على ما صرح به بعض العلماء "اه والله تعالى عليه وسلم للنساء الصحيح نعم بلاكراهة بشروطها على ما صرح به بعض العلماء "اه والله تعالى اعلم.

كتبه: عبدالحميدمصباحى

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاعجدي

مسئله: از: تطب الله چودهري صاحب برسيا، السيم

مومن جب قبر من فرشتوں کے سوالات کے جوابات دیدے گاتواس سے کہا جائے گاسوجیا دولہا سوتا ہے اوراس

ك لئے جنت كى كھڑكى كھول وى جائے كى توان پر قبر كاعذاب كيے ہوگا۔ بينواتواجروا.

الجواب: - "سویے دو له اسوتا بے " بینیں جمنا چاہے کہ جب گنها دمون فرشتوں کے سوالوں کا جواب دیکر سو جائے گاتواں کو عذاب قبر کا احساس کیے ہوگا اس لئے کہ صدیت شریف کے اس کو سے میں سونے سے مرادا رام کرتا ہے خفلت والی نیند مراد نہیں ہے جی اگر سے شریف کی تشریخ کرتے ہوئے مرقات کے نیند مراد نہیں ہے جی اگر نہیں کہ " یہ ان سونے سے مراد آرام کرتا ہے لینی پرزفی زعر گی آرام سے گزار تھے تک کوئی آفت یا بلانہیں رب فرما تا ہے "یُرز قُونَ فَرِحِیُنَ بِمَا اَتَاهُمُ اللّٰهِ مِن فَضُلَهِ وَ یَسُتَبُشِرُونَ بِاللّٰذِیْنَ لَمُ یَلْحَقُوا بِهِمْ "

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول قبر میں جنتی روزی کھاتے ہیں خوس وخرم رہتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کی خبرر کھتے ہیں اگر وہ سو گئے ہوتے تو پھل کیسے کھاتے یہاں کی خبر کیسے رکھتے نیز قبرستان میں پہو نچ کرسلام کرنا سنت نہ ہوتا کیونکہ سوتوں کو سلام کرنامنع ہے۔ (مرآ ة المفاتج اردوشرح مشکوة المصابح جلداول صفحہ ۱۳۳)

اوررہ گیاعذاب قبرتو بعض گنبگارمومنوں کو ہوگا شرح عقا کد تھی ہیں ہے "و عداب السقیس لیلک فی دین و لبعض عصادہ السمالہ ہورہ کے بیان ہی قرماتے ہیں: "قبر می مردوں کے سیح جوابات دینے کے بعد آسان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے کا کہا اس کے لئے جنت کا پھوٹا میردوں کے میں جا جا ہے کہ ہوتا ہے ہیں تا کہ جنت کا پھوٹا کی دوں سے کہا جائے کہ تو سوجیے دولھا سوتا ہے بیخواص کے لئے عموماً ہوان کے لئے جن کووہ جا ہا اورعصاۃ میں بعض برعذاب بھی ہوگا ان کی معیت کے لائق بھران کے بیران عظام یا فرہ سے کاما میا اولیاء کرام کی شفاعت یا محض رحمت سے جب دہ جا ہے گائوات یا کیس گئی اور اس کے میں ان کے انہ میں ان کے میران کے بیران عظام یا فرہ ہوگا ان کی معیت کے لائق بھران کے بیران عظام یا فرہ ہو کا کہا میا اولیاء کرام کی شفاعت یا میں رحمت سے جب دہ جا ہے گائوات یا کئیں گئی ہوگا (بہار شریعت جلدا صفح سے) واللہ تعالی اعلم

کتبه: محدمفیدعالم مصباحی ۲رزی القعده ۲۱

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدي

مسكه: از جمر جيب الشرصاحب بمرساء السيم

الكي امتون عةر مي كى طرح سوال كياجا تا تقا؟ بينوا توجروا.

البواب: اگل امتوں سے سوال قبر کے بارے میں اختا ف ہے علامدائن عابدین رحمۃ اللہ تعالی علیۃ حریفر ماتے ہیں کر''اگل امتوں سے قبر میں سوال ہوتا بی شقا جیسا کر دوالح ارجاد اول صفح ۲۵۵ پر مرقوم ہے "ان الداجہ ایسنا اختصاص السوال بہذہ الامۃ "اھ اور بعض علاء کے نزدیک آگل امتوں سے قبر میں رب کی وحدا نیت کے بارے میں سوال کیا جا تا تھا محمد میں سال میں رہے اللہ تا من بنی آدم فی قبرہ کسان یسٹال عن توحید رہے الا من استشنی عن ذلك "اھ (نخبة اللالی لشرح بدا الامالی صفحه

١١٨) والله تعالى أعلم

كتبه: محمد أسلم قاورى

الجواب صحيح: ظل الدين احدالامحدي

ميت كسين يرتجره بيران طريقت دكهنا كيمائ بينوا تواجروا.

السبجسواب: ميت كيدر برتجره بيران طريقت ركهناجائز بلكمستحب كتجره من الله كي مجوب بندول كي نام ہوتے ہیں اور اللہ والوں کے نام سے صیبتیں اور بلائیں گئی اور فائدہ حاصل ہوتا ہے جبیا کہ محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے تفسیر طبرح مجرشر مواهب لدنيت تقل فرمايا "اذا كتب اسماء اهل الكهف في شيى والقي في النار اطفئت "جن اصحاب کہف کے نام لکھ کرآگ میں ڈال وے جائیں آگ بچھ جاتی ہے ( فآل کی رضوبہ جلد چہارم صفحہ ۱۳۸) جب اصحاب کہف کے ناموں کابیار ہے توامت محدیہ کے اولیاء کے ناموں سے بدرجداولی مصیبی تلیں کی اور فائدہ حاصل ہوگا۔

لبذاميت كے سيند پر تيجره بيران طريقت ركھنے سے عذاب قبر شلنے اور مغفرت ہونے كى اميد ہے اس لئے ميت كے سينہ برهجره بيران طريقت ركهنا بلاكرامت جائز ب-اعلى حضرت محدث بريلوى عليدالرحمة خاص اس مسئله معتعلق فآلى رضوبه جند چہارم صغیر سے اپر ایک حدیث نوا در الاصول کے حوالے سے تقل فر مائی جس سے میت کے سینہ پر تیجرہ بیران طریقت رکھنے کے جواز مي كوئى شبهي باقى رجناوه عديث اس طرح مي كم حضور برنورسيدعا لم رسول النّدسلي الله عليه وسلم في قرمايا" من كتب هذا الدعاء و جعله بين الصدر الميت وكفنه في رقعة لم ينله عذاب القبر ولا يرى منكرا و نكيرا وهو هذا جويها كى يرچه برلكه كرميت كے سينه بركفن كے ينچ ركھدے اے عذاب قبرنه بونه منكر نكير نظرة كيں اوروه وعايہ ہے۔ "لااله الا الله و الله اكبر لا اله الا الله وحده لاشريك له لا اله الا الله له الملك و له الحمد لا اله الاالله لاحول ولاقوة الا

اس سے معلوم ہوا کہ میت کے سینہ پر تبجرہ بیران طریقت رکھنا بہتر ہے کہ مغفرت کی امید ہے ہاں بعض شوافع نے سینہ پر ر کھے سے اختلاف کیا ہے اس لئے اختلاف علاء سے بینے کے لئے زیادہ بہتر ہے کہ تجرہ قبر میں سر ہانے طاق بنا کرر کھا جائے جیسا كماعلى حضرت محدث بريلوى عليدالرحمة تحرير فرمات بين: " ہاں خروج عن الخلاف كے لئے طاق ميں ركھنا زيادہ مناسب و بجا ہے (فآلوى رضور يبلد چهارم صفحه ١٣٥) والله تعالى اعلم. الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

كتبه: شابرعلى مصباحى

# باب طعام الميت وايصال الثواب

## وعوت ميت اور الصال نواب كابيان

مسئله: -از: محرصد بق رضوی توری ۲۰۰ جوابر مارگ اندور

كيافر ماتے ہيں علائے دين مسئلہ ذيل ميں

کسی شخص کا انقال ہوا اور اس کے انقال کے دوسرے دونری اس کے سوئم کی فاتحہ دے دی جاتی ہے اور پھر مرنے کے چو تھے دن چالیسواں کی فاتحہ کتنے روز کے بعد ہونا چاہئے ۔ چو تھے دن چالیسواں کی فاتحہ بھی دے دی جاتی ہے کیا ایسا کرنا درست ہے؟ مرنے کے بعد سوئم کی فاتحہ کتنے روز کے بعد ہونا چاہئے ۔ اور چالیسویں کی فاتحہ کب دلوانا چاہئے؟ بینوا تو جروا.

المسبواب دورو البالدي المسال كالعد فاص كرتيس دن سوكم ، دسوي دن دسوال اور جاليسوين دن جالس كرناايك ركى المات به و يحال المنافع المسبوني المنافع المناف

كبته: محمد ابراراحمد انجدى بركاتي بمجم شعبان المعظم ۱۸ ه

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

مسلك:- از:سيف الله، تصبدرتمرد، بليا

کیافرہاتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسئلہ میں زیر کہتا ہے کہ مسلمان اپنی زندگی میں جو پچھٹل کرتا ہے مرنے کے بعد ای کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے یا کھانا وغیرہ کھلانے کا ثواب مردہ کو جو پہنچایا جاتا ہے وہ نہیں پہنچتا۔ تواس کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے۔ بینو ا توجدو ا

19 روجب الرجب عام

مسئلہ:-از: محمصلاح الدین از برالقادری، راج گھاٹ بازار، بلرام بور کیافر اتے بیں علمائے دین دمفتیان عظام مئلہذیل میں کہ

ہارے گاؤں کے ایک عالم دین کا کہنا ہے کہ میت کے نام پر جو کھانا یا چنا ایصال تواب کیا جاتا ہے اس کا کھانا صرف فقراء کے لئے ہے۔امیر یا بھائی، پٹی دار، دوست واحباب کا کھانا جائز نہیں ہے جو کھلائے گا گنہگار ہوگا اور کھانے والا بھی گنہگار ہوگا

جب پوچها کیا تو بتایا کربہارشریعت میں صدرالشریعہ علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ '' کھانا نا جا کز ہے۔' اوراعلیٰ حضرت دضی اللہ عنہ نے ' فاویٰ رضویہ میں تحریر فریاتے ہیں کہ '' اغنیا ہ کے لئے کھانا نا جا کڑے۔' اور دوسری کتاب نصرت الاصحاب میں ملک العلماء سید ظفر الدین صاحب قبلہ بہاری نے تحریفر مایا ہے کہ ایسال ثواب کے لئے جولوگ کھانا دغیرہ پکوا کر کھلاتے ہیں لوگوں کوتو یہ میت کی طرف سے صدقہ ہے جا ہیے کہ صرف نقراء کو دیا جائے لیکن متعارف ہے کہ اعزاء وا قارب دوست و احباب، اغنیاء وغیرہ سب کھاتے سب کو کھلاتے ہیں۔ جواب اس کا میہ ہے کہ یہ صدقہ واجبہ ہیں جونقراء کے ساتھ خاص ہوا غنیاء کے لئے ناروا بلکہ صدقہ نافلہ ہے اور کار خیر۔

نافلہ ہے اور کار خیر۔

منتکوۃ شریف باب المعجز ات میں ایک حدیث ہے جس سے پید چاتا ہے کہ خود بنفس نفیس رسول الندسلی الندعلیہ وسلم بھی طعام میت میں شریک ہوئے وار سین اللہ علیہ وسلم ہرگز شریک ندہوتے۔اور علام میت میں شریک ہوئے اور حضرت علامہ مفتی اختر رضا خاں صاحب قبلہ نے ۱۹۸۱ء ما ہنامہ می دنیا میں تحریر فرمایا ہے کہ امیر غریب، دوست واحباب دشتہ دار پی دارسب کو کھلانا جائز ہے اور کا رثواب ہے۔

، لہذا دریافت طلب امریہ ہے کہ کس کے قول اور تھم پڑھل کریں۔ قرآن وحدیث کی روشی میں مدل جواب عطافر مائیں تاکہ آپسی اختلاف محتم ہوسکے۔ بینوا توجدوا،

العبواب: - ميت كا كهانا امرغريب ك لئ جائز كدير مدة نافله مدقة واجبيس ك مراس كهان كروت ناجائز ميت المعلم من اهل الميت لانه شرع كروت ناجائز ميد من اجائز ميد عدمة مستقبحة . اه "اورفآوئ عالمكيرى جلداول مغي ١٢٥ مي مين الا يباح التخاذ في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة . اه "اورفآوئ عالمكيرى جلداول مغي ١٢٥ مين من لا يباح التخاذ الضيافة عند ثلاثة أيام كذا في التتار خانية . اه " اورفقيه اعظم مند من الشريع عليه الرحمة مرفرات في التتار خانية . اه " اورفقيه اعظم مند من الشريع عليه الرحمة مرفرات في المناز و برعت قبيم من دووت تو فوقى كروقت مشروع من مندم كم كروت من المربار من عليه المناز و برعت قبيم من دووت تو فوقى كروقت مشروع من مندم من المناز و برعت قبيم من دووت تو فوقى كروقت مشروع من مندم كروت من المناز و برعت قبيم من دووت تو فوقى كروقت مشروع من مندم كروت من المناز و برعت قبيم من المناز و برعت قبيم من المناز و برعت قبيم مندر الشريعت جلد جهارم صفي ١١٩)

اس سے دانتے ہوگیا کہ بہارشریعت کے حوالے سے گاؤں کے عالم کا بیر کہنا سیحے نہیں کہامیر، بھائی پی داراور دوست و احباب کوکھانا جائز نہیں۔اس لئے کہ بہارشریعت میں تیجہ وغیرہ کی دعوت کونا جائز لکھاہے۔کھانے کونا جائز نہیں لکھاہے۔

اوراعلی حضرت علیہ الربخة والرضوان نے فاوی رضوبہ جہارم صفی ۱۲ میں جو تر برفر مایا ہے کہ: ''وہ طعام کہ عوام ایام موت میں بطور عوت کرتے ہیں بینا جائز وممنوع ہے۔ الان المدعوة انعا شرعت فی السرور لا فی الشرور کما فی فتح القدیر وغیرہ من کتب الصدور .' اغنیا مکواس کا کھانا جائز ہیں احد ' تواس کا مطلب یہ ہے کہ اغنیا مکوبطور وحوت کھانا جائز ہیں۔ اس لئے کہ اس جملہ کا تعلق ما تبل کی اس عمارت سے جس ش بطور وحوت کھانے کونا جائز فرمایا محیا ہے۔

اور جب نقد کی معتبر کمایوں سے بیٹا بت ہوگیا کہ طعام میت کے لئے دعوت ناجائز وممنوع ہے تو اگر بلادعوت اغنیاء کو وقت پر بلاکر کھلا دے یا ان کے گھر کھانا بھیجواد ہے تو امیر کے لئے بھی جائز ہے جیسے کہ عام طور پرلوگ بحرم کے مہینہ میں تھجزا پکا کر بغیر دعوت سب کو کھلاتے ہیں۔

اورطعام میت می حضور صلی الله تعالی علیه و کلم کی شرکت بطور دعوت نہیں تھی ورند فقہائے کرام اس کے خلاف فتو کی نہیں و یتے۔ اور حضرت علامہ از ہری میاں صاحب قبلہ کے فقوی کا بھی بہی مطلب ہے کہ میت کا کھانا بلا دعوت سب کو کھلانا جائز ہے۔ و الله تعالیٰ اعلم .

کتبه: محمدابراراحمدامجدی برکاتی ۱۳۰۰ جهاری الآخره۲۰ه الجواب صحيع: جلال الدين احمد الاعجدى

#### مسئله:-

کیافر ماتے ہیں علائے وین اس مسئلہ میں کہ تابالغ اور اوو وکا نف اور قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب دوسرے کو پہنچانے کے لئے کسی کود سے سکتا ہے یانہیں؟ بینوا توجدوا.

المسجوانب: - نابالغ اپ اورادووظا نف اورقر آن كريم كى تلاوت كانواب دوسرے كو پہنچانے كے لئے جس كوچا ب دے سكتا ہے كداس بيس نابالغ كا مجونقصان بيس بلكه فائده ہے۔ يه مسئله مفصل دليلوں كے ساتھ فقاوى رضويہ جلد چہارم صفحه ا۲۰ پر ملاحظه بور والله تعالىٰ اعلم.

کبته: خورشیداحدمصیاحی ۲رجمادی الآخره کاه الجواب صحيح: طلال الدين احد الامجدى

#### معديثله: - از جمراكرام الدين نورى ، مدرس كلشن بغداد ، اندولى بستى

کافرائے فرہب کے اعتبار سے ایخ مردوں کی روٹی کرتا ہے اوراس میں مسلمانوں کوبھی کھانا کھلار ہا ہے تو اس میں مسلمانوں کوبھی کھانا کھلار ہا ہے تو اس میں مسلم انوں کوبھی کھانا کھانے کے بارے میں کیا تھم ہے؟ جب کہ کھانا وغیرہ سب مسلم کے برتن میں مسلم بادر جی نے بنایا ہو؟ بینوا توجروا.

البواب: - کفار کی دوت میں شرکت کرناشر عاممنوع اور عرفانهایت فتیج ہے حضرت صدرالشر اید علیہ الرحمۃ و الرضوان تحریفرمات میں "رکت میں شرکت ہو الرضوان تحریفرمات میں "رکت ہو الرضوان تحریفرمات میں "رکست ہو جن کے یہاں جانا اور کھانا بھی عرفانها میت فتیج ہے۔ (فاوی ایجدیہ جلد چہارم صفحہ ۱۳۸۸) و الله تعالیٰ اعلم الدین احمدالامحدی کتبه: رضی الدین احمدالامحدی کتبه دین احمدالامحدی کتبه دین احمدالتا دری کا میں الدین احمدالامحدی کتبه دین احمدالتا دری کتبه دین احمدالتا دری کتبه دین احمدالتا دری کتبه دین احمدالتا دری کا میکند کیا کہ دین احمدالتا دری کا میکند کا میکند کا میکند کا میکند کین احمدالتا دری کا میکند کا میکند کا میکند کین احمدالتا دری کا میکند کین احمدالتا دری کا میکند کا میکند کا میکند کین احمدالتا دری کا میکند کین احمدالتا دری کا میکند کیند کا میکند کیند کا میکند کیند کا میکند کا میکند کیند کا میکند کیند کا میکند کیند کا میکند کا میکند کیند کا میکند کیند کا میکند کا میکند کا کو کو کیند کرد کرد کا میکند کا میکند کا میکند کیند کا میکند کا کو کیند کا کو کا

۱۸ رصفرالمظغر ۱۳۱۹ ه

#### مسئله: - از عبدالمصطفى ادريى، خيرابسى

کیافر ماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسئلہ میں کہ کھانے پر قاتحہ دلایا جاتا ہے وہ پورے کھانے پر دلانا جاہیے یا تھوڑے
پر ؟ زید کہتا ہے کہ صرف اسے پر دلایا جائے کہ جتنا کھایا جا سکے اور اس کی حفاظت کی جاسکے۔ پورے کھانے پر دلانے سے بے حرحتی
ہے مثلاً ادھرادھر کر بیروں کے بیچ پڑتا ہے ، تالیوں میں جاتا ہے اور کتے وغیرہ بھی کھاتے ہیں۔ لہذا الی صورت میں جوسے
طریقہ ہوبیان فرما کرعنداللہ ما جورموں۔ بینوا تو جروا.

المجواب: عیدوغیرہ تہوار کے موقع پر جو کھانا تیار کیا جاتا ہے اس میں سے جتنے پر فاتحد دلایا جاتا ہے۔ اتنامتبرک ہوتا ہے اور اتناہی کا تو اب ملتا ہے۔ لہذا جتنے پر فاتحد دلایا جاتا ہے اس کا احترام ضروری ہے۔ اور باتی کھانے کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اور برزگان دین کے نام پر جو کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ وہ سب فاتحہ کے پہلے ہی تیمرک ہوجاتا ہے اور اس کا احترام لازم ہے۔ اور اگر کسی عام مسلمان کے ایسال ثواب کے لئے لوگوں کو کھانے کی دعوت دیمر جو کھانا تیار کیا جاتا ہے تو اس میں سے جتنے پر فاتحہ دلایا جاتا ہے اتناہی متبرک ہوتا ہے کل نہیں لیکن زیادہ پر فاتحہ دلایا جاتا ہے اتناہی متبرک ہوتا ہے کل نہیں لیکن زیادہ پر فاتحہ دلایا جائے تو بہتر ہے کہ ذیادہ ثواب ملے گا۔

، بندا جنئے پر فاتحہ دلایا جائے اس کا احترام ضروری ہے اور باقی کا بھی احترام کرنا جاہیے کہ بیدرزق الہی ہے۔ اوررزق اللی کی بے حرمتی بخت ناپہندوممنوع ہے۔ والله تعالی اعلم،

كتبه: محريمبرالدين جيبي معياحي عرر حب الرجب ١٨ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاعجدى

#### مسئله:-

میت کے اٹھانے سے بل غلما کٹھا کرنا اور اس کو بعد وفن فی زمانہ کے فقیروں کو تعلیم کرنا اور قبروں کو کھودنے والے غیر سلم لونیوں کو غلمہ دینا کیسا ہے؟ بینوا توجدوا .

البواب كے لئے ہوتا ہے اوروہ غلرصدة الله علی جاتا ہے عمو اُوہ میت کے ایسال تواب کے لئے ہوتا ہے اوروہ غلرصدة کا فلہ ہے جے ہر مالدار وفقیر کو لینا جائز ہے۔ لہذااس زمانہ کے فقیروں کو فدکورہ غلہ دینا بلاشہ جائز ہے۔ البتہ غیر مسلموں کو دینا ہرگز جائز ہیں ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بر یلوی بقد سی جائز نہیں ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بر یلوی بقد سی مرہ تحریفر ما سے جی مسلم حربی ہی تھرت ہے کہ کا فرحربی پر مجھ تصدق کرنا اصلاً جائز نہیں۔ اھ' (الملفوظ اول صفحہ ۱۰) واللّه تعالیٰ اعلم.

كبته: اثنتياق احدالرضوى المصباحي ٢٥ رر جب الرجب ١٣٢١

الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامحدي

#### مسئله: - از خلیل احمر بی رو ۸ مکندوم ار برول محر و بل - ۱۹

زیدایک ایے محلّہ کی محد کا امام ہے جس میں سی اور دیو بندی ہر کمتب فکر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں گراس کا عقیدہ ہے کہ فاتحہ کیا ہے ہم نہیں جانتے کسی کھانے کے اوپر فاتحہ پڑھتا جا کرنہیں؟ بینوا توجروا.

(٢) اجتماعی طور پرنه کسی مکان اور نه کسی د کان کبیں بھی قر آن خوانی جائز نبیں؟

(٣) ني سلى الله عليه وسلم برصلاة وسلام برهناجا رنبيس؟ بينوا توجروا.

زید کہتا ہے کہ ان چیزوں کی قرآن واحادیث میں کوئی اصل نہیں۔لہذا قرآن وحدیث کی روشنی میں مرل ومفصل جواب عنایت قرمائیں تا کہاسے دکھایا جاسکے۔

الحبواب: - کھاناوغیرہ پرفاتحہ پڑھنابلاشہ جائزہ سخسناور تواب کا کام ہے صدیت شریف میں ہے: "عن سعد بن عبادہ قال یا رسول الله ان ام سعد ماتت فای الصدقة افضل قال الماء فحفر بنرا و قال هذه لام سعد. " یعیٰ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عندے مروی ہے کہ انہوں نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ سعدی ماں کا انقال ہوگیا ہے ان کے لئے کون ساصد قد انعمل ہے۔ سرکار نے فرمایا پائی تو آپ نے کنواں کھودوایا اور کہایہ کنوال سعدی ماں کے لئے ہے ہین اس کی روح کو مہنچ ۔ (ابوداؤد باب الزکاۃ جلدادل صفح ۲۳ مشکل قصفی ۱۹۹)

اس حدیث شریف سے بیٹا بت ہوگیا کہ کھانا یا شیرنی دغیرہ کوسا سنے دکھ کرفاتحہ پڑھنا جائز ہے اس لئے کہ صحابی رسول نے اشارہ قریب کا ففظ استعال کرتے ہوئے فرمایا" ہدنہ لام سدد جس ہمعلوم ہوا کہ کوال ان کے سامنے تھا۔ اور سران البند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث و ہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیۃ حریفر باتے ہیں: ' طعامے کہ تواب آس نیاز حضرت امامین نمایند برآس فاتحہ بقل و درود خواندن بترک می شودو خوردن بسیار خوب است۔' یعنی جس کھانے پر حضرات حسنین کی نیاز کریں الر پ فاتحہ بقل اور درود شریف پڑھنا باعث برکت ہوا دراس کا کھانا بہت اچھا ہے۔ (فاوی عزیز بیر جلد اول صفحہ ۲۸) اور تحریر فر، .. تے ہیں: ''اگر مالیدہ و شیر برنج بنا برفاتحہ بررگے بقصد ایسال تواب بروح ایشاں پختہ بخورا ند جائز است مضا نقہ نیست۔' یعنی اگر مالیدہ اور علی مضا نقہ نیست۔' یعنی اگر مالیدہ اور حال کی کھیر کسی بردگی فاتحہ کے لئے ایسال تواب کی نیت سے پکا کر کھلا و نے قوجائز ہے۔کوئی مضا نقہ نیس۔ (فاوی عزیز بیر جلد اول صفحہ ۵۷)

اورخود دیوبندیوں کے پیر، داوا پیرها جی امراواللہ مہا جرکی کے نز دیک بھی کھانا ٹیرنی وغیرہ پر فاتحہ پڑ ھنا جائز ہوہ و لکھتے ہیں: ' بلکدا گرکوئی مصلحت باعث تقیید بیئت کذائیہ ہے تو پچوج جنیں: جیبا کہ مصلحت نماز میں سورہ فاص معین کرنے کوفقہائے محققین نے جائز رکھا ہاور تبجد میں اکثر مشائ کامعمول ہاور تعالی ہے یوں معلوم ہوتا ہے کے سلف میں تو یہ عادت تھی کہ کھانا پکا کرمسکین کو کھلا دیا اور دل سے ایصال تو اب کی نیت کرلی متاخرین نے یہ خیال کیا کہ جیسے نماز میں نیت ہر چندول سے کافی ہے گر

موافقت قلب ولسان کے لئے عوام کوزبان سے کہنا ہی سخس ہا کی طرح آگر یہا ان زبان سے کہدلیا جائے کہ یا اللہ اس کھانے کا ثواب فلاں شخص کو پہنچ جائے تو بہتر ہے پھر کی کو خیال ہوا کہ لفظ اس کا مشار الیہ آگر رو پرومو جود ہوتو زیادہ استحفار قلب ہوتو کھانا رو پرولانے لئے کسی کو یہ خیال ہوا کہ بیا کہ دعا ہے اس کے ساتھ آگر پھی کام الی بھی پڑھا جائے تو قبولیت دعا کی بھی امید ہے کہ اس کلام کا ثواب بھی پہنچ جائے کہ ترح بین العباد تین ہے۔ چہنوش بود برآ یہ بیک کرشمدد کا رقر آن کی بعض سورتی بھی جو لفظوں بی مختر اور ثواب میں بہت زیادہ ہیں پڑھی جائے گئیں ، کسی نے خیال کیا کہ دعا کے لئے رفع یہ بین سنت ہے ہاتھ بھی اٹھانے لئے کسی خفر اور ثواب میں بہت زیادہ ہیں ہوگئی ۔ (فیسلہ منت ہے کہ پائی پلانا بڑا ثواب ہے اس پائی کو بھی کھانے کے ساتھ رکھ لیا بیا بائی اور ماجی صاحب آگے لئے ہیں ہیں ہیت کذا کیے عاصل ہوگئی۔ (فیسلہ منت سے کہ پائی پلانا بڑا ثواب ہے اس پائی کو بھی کسی حضرت شوٹ ہیں ہیت کذا کیے عاصل ہوگئی۔ (فیسلہ منت سے المی عام احب آگے لئے ہیں :'' میار ہو ہیں ٹرفیف حضرت شوٹ اس کے کام ای قاعدہ پر بی تعلی علیہ اور سہمئی حضرت شوٹ اس کی ماک قاعدہ پر بی علیہ وطوائے شب براہ مت ودیگر ثواب کے کام ای قاعدہ پر بی خواب نیا ہوئی میں اس اس اعلی اعلیہ اعلی اعلیہ اعلی اعلیہ اعداد اعلیہ اعل

(۲) قرآن خوانی کرناصرف جائزی نیس بلکداس میں بہت زیادہ تواب ہے۔ مدیث شریف میں ہے: "مسن قسراً حدف الله عله به حسنة و الحسنة بعشر امثالها لا اقول الم حدف الله حدف لام حدف و میم حسن فی جونم کتاب الله غله به حسنة و الحسنة بعشر امثالها لا اقول الم حدف الله حدف لام حدف و میم حسن فی جونم کتاب الله سے ایک ترف پر متا ہے اسے برحرف کے برلے ایک نیک لی ہے۔ اور برنیک دی نیکوں کے برابر بوتی ہے۔ میں نیس کہتا کہ 'آلے' ایک حرف ہے بلکالف ایک حرف ہالم ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ (ترفی داری مفکل قصفی ۱۸)

نبذا قرآن خوانی لین قرآن پڑھنے ہیں بہر حال تواب ہے جائے تنہا پڑھے یا اجما کی طور پر اس لئے کہ حدیث شریف کا بیان عام ہے تنہا پڑھنے والے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ و الله تعالی اعلم،

(٣) يَيْ صَلَى اللّه تعالى عليه وسلم و عليه الفتوى و يسلم عليه مع الصلاة اى يقول الصلاة و السلام الله تعالى عليه و سلم و السلم و السلام و

عليك يا رسول الله او غير ذلك. أه ملخصات اورشاى جلداول صغيرا ويحيث مقتضى الدليل افتراضها (اى الصلاة و السلام) في العمر مرة و ايجابها كلما ذكر الا أن يتحد المسجد فيستحب التكرار بالتكرار. أه "اورا يت كريم مطلق م يعنى اس من ينبس بتايا كيام كم صفور سيرعالم صلى الله تعالى عليد وسلم برملاة وسلام كس طرح برحا جائد.

لہدامسلمانوں کواختیارہے جیسے جاہیں پڑھیں خواہ کھڑے ہوکریا کسی اور طریقہ پر قاعدہ کلیہ ہے "المطلق بجری علی
اطلاقہ ." یہاں تک کہ جولوگ ملاۃ وسلام پڑھنے کونا جائز بتاتے ہیں ان کے بیر دمرشد حاجی امداداللہ مہا جرکی لکھتے ہیں مشرب فقیر
کا یہ ہے کہ مختل مولود شریف میں شریک ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہرسال منعقد کرتا ہوں اور تیام میں لطف ولذت پاتا
ہوں۔ (فیصلہ منہ مسئلہ صنحہ ۸)

لہذازید جومروجہ قرآن خوانی وفاتحہ اور مملاق وسلام پڑھنے کونا جائز وحرام بناتا ہے وہ گمراہ وبدند ہب ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہرگز جائز نہیں۔اے فوراً امامت کے منصب سے ہٹادیں اور کسی نی تھے العقیدہ عالم دین کواس مسجد کا امام مقرر کریں۔ والله تعالی اعلم.

کتبه: اشتیاق احمدالرضوی المصباحی ۱۸ ارزی الحجه ۱۳۲۰ ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

#### مسئله:\_

زیدکاانقال ہوگیااس کے تیجد چہلم کے موقع پرگاؤں والوں نے کہا کہ ہرگھر کے ایک ایک فردکو کھلانے کارواج ہوتو اس پر کمر نے کہا کہ ہرگھر کے ایک ایک فرد کھلانے کارواج ہوتو ہم اس پر کمر نے کہا کہ تیجہ و چہلم کا کھانا کھلانا کوئی ضروری نہیں اس سے اچھا اس کھانے کوغریب و مسکین یا مدرسد میں دیدی تو بہتر ہوگا۔ اس پر خالد نے کہا'تم بہت حدیث چھانٹے ( کہتے ) ہوزیادہ حدیث پڑھ گئے ہو' تو اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بینوا توجدوا.

الجواب: - زید کے تیجد چہلم کے موقع ہوگا و الوں کا بیکہنا ان کی جہالت ہے کہ ہرگھر کے ایک ایک فروکو کھلا و کہ گو کا بیدوائ مرامر تھم شرع کے خلاف ہے۔ اور برگا بیکہنا سیجے ہے تیجہ و چہلم کے موقع پر کھانا کھلانا کوئی ضروری نہیں بلکہ اس سے انجھا اس کھانے کوفر یب مسکین ، یا مدرسی دید یں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث پر بلوی رضی عندر بدالقو ی تحریفر ماتے ہیں: "مردے کا کھانا صرف فقراء کے لئے ہو عام دعوت کے طور پر جوکرتے ہیں بیمنع ہے۔ غنی نہ کھائے۔ " ( فناوی رضو بیجلد چہارم صفح الا) اور تحریفر ماتے ہیں بیمنا ہے اور شدید گنا ہوں سخت و شنج خرابیوں پر مشتل ہے اولا یہ دعوت خریا جائز و برعت شنیع قبید ہے۔ " امام احمد نے اپنے مندادوائن بلنہ سفن میں بیسند سیج جریرین عبداللہ بیکی رضی اللہ تعالی عند۔ ہے داوی: "ک نہ ا

نعد الاجتماع الى اهل الميت وضعهم الطعام من النياحة. "لين بم كروه محابرا الم ميت نع يهال جمع بوت اوران كم ما تا تيار كرائي كوم و كل نياحت سے شار كرتے تھے۔" ( فآو كل رضوب جلد چهارم مخد ۱۳۸ ) اور فتح القدير مخد ۱۰ مطبوعه بشاور مي بدعة مي بكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل العيت لانه شرع في السرور لافي الشرور وهي بدعة مستقدحة."

اورشریعت کاسی عملی بنانے پر بحر سے فالد کا بیہ باکہ تم بہت حدیث چھانٹے ہو ( بکتے ہو ) زیادہ حدیث پڑھ میے ہو بیال کی کھلی ہوئی گرائی ہے حدیث شریف اور حکم شرع کی تو بین ہے اور بیکفر ہے جیسا کہ بہارشریت حصر نہم سختا کا کی اس عبارت سے فلا ہر ہے ۔ علم دین اور علاء کی تو بین کرما۔

ظاہر ہے ۔ علم دین اور علاء کی تو بین بے سبب لینی محض اس وجہ سے کہ عالم علم دین ہے تفر ہے ۔ یو بیل شرع کی تو بین کرما۔

لہذا خالد پر واجب ہے کہ علائے تو برواستغفار کرے اورشر لیعت کا تھم بتانے پر ایسی بیہودہ با جس آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ و اللّه تعالی اعلم ،

کبته: محداولیسالقادری امجدی ۲۲رزی القعده ۲۰ ه

الاجوبة كلها صحيحة: جلال الدين احمرالا مجدكى

مسيئله: -از:وصال احداعظى ،رسول آباد،سلطانيور

سی میخص کوایسال تواب کی خاطر ۱۰ رقر آن پاک دیاجائے اور بیکهاجائے کہم نے میں بارسور وَاظام پڑھ کردیا ہے تو بیدرست ہے یانہیں۔اگر مخص ندکور بخوشی رو پیچیش کر ہے تواس کا قبول کرنا کیسا ہے؟ جینوا توجدوا

البواب: - جم مديث شريف يم مورة اظلام يرصف كوّاب كرّ آن مجيد كوّاب كرايرفر مايا كياو بال مرف مورة اظلام ك نفيلت بنانا مقصود باس كا بركر يمطلب بيس كه براعتبار سهورة اظلام يرفي خالوّاب قرآن مجيد يرضف كوّاب كرابر ب معديث شريف: قُل هُ وَ الله اَحَدُ يعدل شلت القرآن " كتحت معزت المالحي قارى عليد مته الله البارى تحريف مراب كورفرات بين: "معناه ان لها فضلا في الثواب تحرضاً على تعلمها لا ان قرأتها ثلاث مراب كقرأة القرآن فان هذا لا يستقيم و لو قرأها مائة مرة. " (مرقاة جلد چهارم من ١٩٠٩)

اوراگرتمی سورهٔ اخلاص پڑھنے ہے دی قرآن پاک پڑھنے کی طرح ہوجائے تو تراوتی میں پورے قرآن پاک کی جگہ صرف تین بارسورۂ اخلاص کا پڑھنا کا فی ہوجائے گا۔اور بہارشر بیت حصہ شانز دہم صفیہ ۱۹۹ پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما کی صدیث کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اولا دوالدین کی طرف نظر رحمت کرے تو اسے جج مبرور کا تو اب ملک ہے مدیث کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ ورا ہوجائے گا۔لہدا کی کوایصال تو اب کی خاطر دس قرآن مجید ہی کہ کہ دیا کہ ہم نے تیس بارسورہ اخلاص کا پڑھنا شارکیا جائے۔

اور فض خدکورا گرقر آن پر معنے کی اجرت بھے کر روپیہ ندد سے اور نہ لینے والے کی یہ نیت ہوتو اس کا قبول کرنا جائز نہیں۔
لین اگر اس علاقہ میں لوگ قرآن پڑ معنے والوں کو دینا واجب بیجھتے ہوں اور لینے والے ایک جگہ نہ ملنے پر دوبارہ وہاں نہ جاتے
ہوں یاباد ل نخواستہ جاتے ہوں تو گویا پہر قرآن پاک کی اجرت بیجھ کر دینا اور لیمنا ہوا گرچہ بظاہر لینے والے اجرت کی شرط نہیں لگاتے
مرع فااجرت بہی ہے: قان المعروف عرفاً کا لمشروط لفظا۔ " اور تلاوت قرآن پر اجرت لیمنا اور دینا دونوں حرام وگناه
ہے۔ایہائی فقاوی رضویہ جلد نہم منے کا ایر ہے۔ و الله تعالی اعلم.

کبته: محداولیس القادری امجدی ۵رر جب الرجب ۲۰ ه الجواب صحيع: طال الدين احد الامحدى

مسئله: -از:رضی الدین احمدالقا دری،مقام سرسیا،الیس محمر قرآن خوانی کرانے کا تواب کیاہے؟

المسجواب: - قرآن خواتی کابهت برااتواب ہے۔ صدیث شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کا مرف و میں محد ف و میں محد ف و المدار می " یعنی جو بعشر امثالها، لا اقول الم حدف الف حدف و لام حدف و میں حدف رواہ المترمذی و الدار می " یعنی جو مخص کما ب اللہ (قرآن مجید) کا ایک حرف بر صرف ال کو ایک نیکی ملے گی جودی کے برابرہ وگ میں بنیس کہتا کہ اللہ آیک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے امام دوسراح ف اور میم تیر احرف ہے۔ (ترذی، داری، مشکل قصف ۱۸۱) اور جوقرآن خواتی کرائے گا اسے مجی اتنائی تواب ملے گا جودی ہے۔ (ترذی، داری، مشکل قصف ۱۸۱) اور جوقرآن خواتی مسلم مکل قام وسیای تواب میں کو بینجانا جائز ہے۔ بہارشریعت حصرشانز دیم صفح ۱۲۳۳ پر ہے ایسال تواب یعن قرآن مجدیا درود شریف یا کلہ طیب یا کسی نیک عمل کا تواب دوسرے کو بہنچانا جائز ہے۔ بہارشریعت حصرشانز دیم صفح ۱۳۳۳ پر ہے ایسال تواب یعن قرآن مجدیا درود شریف یا کلہ طیب یا کسی نیک عمل کا تواب دوسرے کو بہنچانا جائز ہے۔ بہارشریعت حصرشانز دیم صفح ۱۳۳۳ پر ہے ایسال تواب یعن قرآن مجدیا درود شریف یا کلہ طیب یا کسی نیک عمل کا تواب دوسرے کو بہنچانا جائز ہے۔ بہارشریعت حصرشانز دیم صفح ۱۳۳۳ پر ہے ایسال تواب یعن قرآن مجدیا درود شریف یا کلہ طیب یا کسی نیک عمل کا تواب دوسرے کو بہنچانا جائز ہے۔ امان

لیکن قرآن خوانی کے تواب کے میت تک وینچ کے لئے چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والااس کو سیح پڑھتا ہو۔ حدیث شریف ہیں ہے: " رب قاری القرآن و هو لاعنه ." لیعنی بہت سے قرآن پڑھنے والے ایے ہیں کہ ان پر متا ہو۔ حدیث شریف ہیں ہے: " رب قاری القرآن و هو لاعنه ." لیعنی بہت سے قرآن پڑھاتے ہیں ہے تی کہ ان پڑھات کے ہیں ہے تی کہ ان کر مکا تب اسلامیہ ہیں ذ، ذ، ظکو، ت، تی کو، ک، ش کوں اور غ کو گر پڑھاتے ہیں ہے تی سے تحت گناہ ہے، قرآن کے حروف کو بدل کر پڑھنا حرام ہے دوسری شرط ہے ہے کہ پڑھنے والا اس پراجرت (پیہ) نہ لیتا ہواور نہ ی وہاں ایسا روائی بن چکا ہو کہ جو بھی قرآن پڑھتا ہے اس کو چید دیا جاتا ہو کہ "المعلم و د کیا لمشر و ط " یعنی جب چیز مشہور ہوجاتی ہے تو الساس پراجرت لیمنا جا تر نہیں ۔ الساس کو بید کی کہ ما مات (ثواب کام) پراجرت لیمنا جا تر نہیں ۔

اعلى حصرت امام احمد رضا محدث بريلوى رضى عندر بدالقوى تحرير فرمات بين " فاعت وعبادت برفيس ليني حرام ب

(جدس ٢٣٨ مسوط محرفلام محرعالكيرى - "هل عن الاجوز الاستيجار على الطاعات كالتذكير و لا يجب الاجراء ملخصاً " (فآوئ رضوي جلائم نفضاول صفحه ٩) اوراى هل صفحه ١٤ الإجراء ملخصاً " (فآوئ رضوي جلائم نفضاول صفحه ٩) اوراى هل صفحه ١٤ الإجراء ملخصاً " ان وذكر اللي إلا الله وينا وونول حرام عمر حكم بيل و ثواب كل يزكا وينا وونول حرام عمر حكم بيل و ثواب كل يزكا اموات كو بيم كا كان برثواب كي اميداورزياده تحت واشد عداد "اور حضرت علام شاكي قدى مراساى تحريفرمات بيل: " ان القران بالاجرة لا يستحق الثواب لا للميت و لا للقارى و يمنع القارى للدنيا و الأخذ و المعطى اثمان فالحراب بالاجرة لا يستحق الثواب المال فاذا لم يكن للقارى ثواب لعدم النية الصحيحة فاين بصل الثواب الله المستجار . اه " (روائح ارجلا بيم مفه ١٩)

اورتيرى شرطيب كري صفوال بركونى فرض ياواجب نماز باقى ند بوكون كد جب تك فرض ياواجب نماز ذمه باقى بوقر آن مجيد پر صفح كا ثواب نيس ملے كا كدوه سخب جونفل كے هم بيس ہاور صديم شريف بيس ہے:" ان الا يقبل خافلة حتى تودى السفريضة. " يعنى كوئى نفل قبول نيس بوتاجب تك فرض اوانه كرئيا جائے احد بال اگر يوخص جس كوم فرض يا واجب باقى ہے اگر ان اوقات ميں قرآن كى تلاوت كرے جن بيس نماز پر هنا جا ترجيس يا اليم معروفيت كوفت پر ھے كداس ميں نماز پر هنا محكن نبيس تواس كا ثواب اسے ملے كا جسے وہ ميت كو پنجيا سكتا ہے۔ ان شرطوں كے ساتھ قرآن خوانى كرائى جائے تو ير صفح دا كر بر صنا والے پر حانے والے اور ميت تينوں كوثواب ملے كا۔ والله تعالى اعلم.

کتبه: محرشبیرقادریمصباحی ۲۲رئیچالغوث۲۰ ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحرى

مسئله:-از:شرانت حسين عزيزي تا تب، دهداد، بهار

حضرت خضر علیه السلام کی فاتحہ کے لئے ہندی مہینہ بھادوں کی آخری جعرات کوتور تیں کھل وغیرہ لے کرتالاب یا ندی کے سامنے جاتی ہیں وہاں فاتحہ دلاتی اور کشتی جھوڑتی ہیں توبیازروئے شرع کیسا ہے؟ بینوا توجدوا .

المجواب: - حفرت خفر عليه السلام كام فاتحد ولا ناجائز وورست بي كراس كے لئے عورتوں كوتالاب وغيره برجانا اور كثنى جيوڑنا جہائت اور تشي جيوڑنا جہائت اور تشيب ہنود ہاس سے بچنالازم ہے، اور ان كى فاتحہ كے تالاب يا ندى كے كنار عد جائيں بلكه كمر بى فاتحد ولائيں كہ كمر بي الله ورسول كا ذكر ہوتا باعث رحمت و بركت ہے۔ اور اس كے لئے دن يام بيند كى بھى كوئى تخصيص نہيں ہے۔ آدى جب جاہان كى فاتحد لاسكا ہے۔ و الله تعالى اعلى .

کتبه: سلامت حسین نورگی ۱۳۲۰ جب الرجب ۱۳۲۱ ه

الجواب صحيح: جلال الدين احدالامحرى

معديكه: -از : حس على المارى بازار ملع بستى

کیافرہ تے ہیں مفتیان دین وطرت اس مسلم میں کے ایک درخت کے بنچا کے فض کی بیٹا ہوا تھا کہ اس کے اور دور کی ایک منتیان دین وطرت اس مسلم میں کے ایک درخت کے بنچا کے فض کے ہیاں اور وہر گیا۔ اس واقعہ کو تقربی سال ہوئے۔ انفاق سے کیس کے گھر والے پچھ بیاری وغیرہ سے پریٹان ہوئے وہ اور کہتا ہے کہ ایم کو شہیدوں، ولیوں اور بڑے ہیر وی سواری آتی ہے۔ حالا نکہ وہ نہ بڑوتی نماز پڑھتا ہے نہ جھ پڑھتا ہے۔ اس نے کس کے گھر والوں سے کہا کہ کیس نے ہم کو بیٹارت دی ہے کہ بیس شہید ہوں ہمارا مزار بنوادو، بھنڈ ارہ کردو، گا گرجلوں اور جا دروغیرہ جڑھا وَ، تو اس کے گھر والوں نے در خت بیٹارت دی ہے کہ بیس شہید ہوں ہمارا مزار بنوادو، بھنڈ ارہ کردو، گا گرجلوں اور جا دروغیرہ جڑھا وَ، تو اس کے گھر والوں نے در خت کے بنچ مرنے کی جگہ پرفرضی مزار بنایا گا گرجلوں کا پروگرام کیا گیا۔ قوالی ہوئی اور لوگوں کو کھا نا بھی کھلایا گیا اس سلسلے میں جومر غاذ ن کے بیٹے مرنے کی جگہ سے اللہ اللہ اکر کے بجائے کیس بابا کہ کر ذرخ کیا تو ان باتوں کے متعلق شریعت کا تھم کیا ہے؟ بیس نے دور والوں اور کا متعلق شریعت کا تھم کیا ہے؟ بیس نے دور والوں اور کی متعلق شریعت کا تھم کیا ہے؟ بیس نے دور والوں کے متعلق شریعت کا تھم کیا ہے؟ بیس نے دور والوں کے متعلق شریعت کا تھم کیا ہے؟ بیس نے دور والوں کے متعلق شریعت کا تھم کیا ہے؟ بیس نے دور والوں کی متعلق شریعت کا تھم کیا ہے؟ بیس نے دور والوں کے متعلق شریعت کا تھم کیا ہے؟ بیس نے دور والوں کے متعلق شریعت کا تھم کیا ہے؟ بیست نے دور والوں کے متعلق شریعت کا تھم کیا ہے۔

المسبواب: - صورت مسئوندی بنج ہوئے مکاروفریب کاربابا کاربابا الکن فلط ہے کہ ہم کوشہیدوں، ولیوں اور

یوے پیروفیرہ کی سواری آتی ہے۔ ایسا ہر گرنہیں ہوسکا۔ البتہ شیطان اور اس کی ذریات اس پر کمل طور سے ضرور مسلط ہیں ور ندوہ
الی بکواس ہر گرند کرتا۔ شہید، ولی اور بڑے پیرتو اللہ تعالی کے مجوب بندے ہیں ان کوایک بنمازی فاسق و فاجراور مکار بنخ

ہوئے بابا سے کیاتعلق ۔ اور اس کا بیہ کہنا بھی سراسر جموث ہے کہ ایس نے ہمیں بٹارت دی ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایس

جموٹے بابا سے دور وہیں اور اس کا بیہ کہنا بھی سراسر جموث ہے کہ ایس نے ہمیں بٹارت دی ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایس

جموٹے بابا سے دور وہیں اور اس کو اپنے قریب ندا نے ویں جیسا کہ مدیث شریف ہیں ہے: ایسا کہم و ایسا ہم (مسلم شریف جلد

اول سنی ۱۰) اس کے کہنے پر جوفرضی موار بنایا گیا ہے اسے کمود کر کھینک ویں ور ندا سے سے مزار بھی کر لوگ زیارت کریں گا اور سنتی

لعنت ہوں کے کہ حدیث شریف ہیں ہے: کے حسن اللہ مین زار بسلا میزار" بینی اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جوبغیر (قبر

اورجس نے اللہ کے نام کی جگہ لیس بابا کا نام لے کرمر غاذئ کیا اور سلمانوں کو ترام ومرداری کوشت کھلایا اے کلمہ پڑھا کرعلانے تو بدواستغفار کرایا جائے اور بیوی دالا ہوتو دوبارہ اس کا نکاح پڑھا یا جائے اور اس سے عہد لیا جائے کہ آئندہ پر بھی بہم اللہ اللہ اکبر کی بجائے دومرا نام لے کرکوئی جائور ذی نہیں کرے گا۔ اور جن لوگوں نے جان ہو تھ کراس مرداری مرغا کا گوشت کھایا نیز لیس کے گھروالے اور وہ تمام لوگ جو چادر گا گر کے جلوس وغیرہ بھی شریک رہے سب کوتو بہرایا جائے اور ان سے عہد لیا جائے گئا تھوں تھی میں شریک رہے سب کوتو بہرایا جائے اور ان سے عہد لیا جائے گئا تھوں تھی میں اس محال میں معندر بدائتوی تحریف فرماتے ہیں کہ: "قبر بلامتور کی فرمات کی طرف بلانا اور اس کے لئے وہ افعال کرانا گناہ ہے اس جلسہ زیارت قبر بے مقبور ہیں شرکت جائز نہیں اس معالمہ سے جوخوش ہیں خصوصاوہ جو محدوح معاون ہیں سب گنہگارو قاس ہیں: "قسال اللہ تعدالی: "ق

لَاتَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدُوانِ ". ( قَاوَلَ رَضُورِ جِلَدَجْهَارُمُ صَحْدُا) و الله تعالى أعلم.

الجواب صحيح: طِلاً للدين احدالامجدى

ارجمادي الآخره ١٢١١ه

مسئله: - از سليم احمر بحسيور (يو،الس،اين) اترافيل

الجواب صحيع: جلال الدين احمد الاعجدي

كتبه: عبدالمقتدرنظائ مصباحی ۱۴رڈوالقعدہ ۲۱ھ

مسئله:-از:پرويزعالم، فاتح يور، كيا، بهار

(۱) ہمارے یہاں کیاضلع میں بیقاعدہ ہے کہ جب کی کی میت ہوجاتی ہے تو ہم لوگ تیجہ دسواں، بیسوال اور چالیہ وال کرتے ہیں اور ہا قاعدہ اپنے رشتہ داروں کو قرآن خوانی کی دعوت دیتے ہیں نیز غریا و و نقرا کو بھی دعوت دیتے ہیں اور سموں کے لئے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں اس تقریب میں اپنے بیگانے اور محلّہ کے معزز حصرات شرکت کرتے ہیں نیز غیر ندہب کے لوگ بھی شام ہوتے ہیں اور شریک طعام ہوتا اور محد معام ہوتے ہیں او ان لوگوں کا شریک طعام ہوتا اور وی شرع کیما ہے؟ بینوا تو جدو ا

توجروا.

المجواب: - ميت كے تيجد وسوال، بيسوال اور جاليسوال وغيره بيل ميت كايصال ثواب كے لئے قرآن خوانى كرنا غرباء و مساكين كو كھانا كھلانا بهتر ہے كيكن دوست واحباب رشت وارول اور محلّہ كے معزز حضرات نيز غير مسلمول كوشادى كی طرح وعوت كرنانا جائز اور برعت تيجہ ہے كدو وت و قرى كو وقت مشروع ہے ندكھ ميں فارى الكيرى جلداول صفح ١٢٥ ميں ہے " لا يباح استحاد الضيافة عند ثلاثة ايام كذا في التقار خانية. اله اور روائخ ارجلد دوم صفح ١٣٠٨ ميں ہے: يكره اتخاذ الضيافة من الطعام من الهل الميت لانه شرع في السرور لا في الشرور و هي بدعة مستقبحة. اله

الصياف من المعتم من الله المدين الله المعند الله التوى تحرير فرمات بين سوم، وبهم، جبهم كاكهانا مساكين كوديا جائ برادرى كو تقتيم يابرادرى كوجمع كرك كهلانا بيم من بهم كافى بحمع البركات، "موت بين دعوت ناجا مزيم فتح القدير وغيره بين به "انها التهيم يابرادرى كوجمع كرك كهلانا بيم من بهم كما في مجمع البركات، "موت بين دعوت ناجا مزيم فتح القدير وغيره بين به "انها المديمة لانها شرعت في السرور لا في الشرور، اله " تين دن تك اس كامعمول به الهذامنوع بهاس

کے بعد بھی موت کی نیت ہے اگر دعوت کرے کاممنوع ہے۔ (فاوئی رضویہ جلد چہارم صفحہ ۲۲۳) و الله تعالی اعلم .

(۲) جو شخص میت کے کھانے کے انتظار میں رہتا ہے اس کے ند ملنے ہے ناخوش ہوتا ہے۔ تو بیشک ایسا کھانا اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت محدث بر ملوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں: '' یہ تجربہ کی بات ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جو میت کے کھانے کے متنی رہتے ہیں ان کا دل مرجا تا ہے ذکر وطاعت اللی کے لئے حیات و چستی اس میں نہیں رہتی کہ وہ اپنے بیٹ کے لئے دیات و چستی اس میں نہیں رہتی کہ وہ اپنے بیٹ کے لئے موت مسلمین کے منتظر رہتے ہیں اور کھانا کھاتے وقت موت سے عافل اور اس کی لذت میں شاغل۔' (فاوئی رضویہ جہارم صفحہ ۲۲۳) و الله تعالی اعلم .

كتبه: محمر حبيب الندالمصباحي ١٦٢م فرالمظفر ٢٢ه

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

#### مستله:-از:شهاب الدين احد سرسيا ،الي تكر

کیا فرماتے ہیں علائے دین دمفتیان شرع متین ان مسائل کے بارے ہیں کہ (الف) گاؤں کے باہر لوگ مصنوی قبر
بنائے ہوئے ہیں۔ صاحب قبر کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ گاؤں کے بڑے بوڑھوں سے بوجھا گیا تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگوں
نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے کہ دات ہیں اس جگہ کوئی سفید چیز نظر آ رہی تھی جس سے معلوم ہور ہاتھا کہ کوئی شفید لباس پہنے
ہوئے کھڑا ہے تو مین کے دقت لوگوں نے اس جگہ تھوڑی کی مٹی رکھدی اور اس جگہ کو ملک بایا کے تھان کے نام سے یاد کرنے سگے اور
اس جگہ فاتحد دلا نا شروع کردیے۔ کافی عرصہ گذر نے کے بعد گاؤں کے ہندو پر دھان اور پھی سلمانوں نے مل کراس جگہ پختہ قبر
بنوادی ہے۔ دریافت کرنا ہے کہ بغیر کی شری ثبوت کے مصنوی قبر کو پختہ قبر بنوانا اور اس پر چا در جڑ ھانا اور اس جگہ فاتحد دلا نا کہیا

ہے؟ جن سلمانوں نے اس کے بنوانے میں حصرایا ہے ان کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیاتھم ہے؟ (ب) جس سلمان کاریگرنے اس کو بنایا ہے اس کے بارے میں کیاتھم ہے؟

(ج) جوسلمان اسمعنوی قبر کی مجاور کی کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کرتا ہے اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

المجواب :- (الف،ب،ج) يرسبوابيات، خراقات اورجابلا ندجاتي بين ان كااز الدلازم بـ شرع من ال كراصل نبير مصن روشى اورسفيد جيز كنظرة في سير كا جوت نبيل بوتا اورفرضى قبر كى زيارت كرف والول برالله كالعنت بين وقاتحدولا تاسب ناجا كزاوركى بزرگ كى جانب ال كانبت محن افترا به بنواف والماورى كرف والے سب كري الا بالله العلى العظيم و الله تعالى اعلم .

كتبه: خورشيداحدمصاحي

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدي

# كتابالزكاة

زكاة كابيان

مسئله: - از: احر على خال ، نو تنوال ، ميراج مج

کیافرماتے ہیں مفتیان دین وطت اس مسئلہ میں کہ زید نے بکر کو پچھرو پہلطور قرض آٹھ ماہ کے لئے دیا تمراس نے وہ رو پیآ ٹھ ماہ کی بنا تھی مفتیان دین وطت اس مسئلہ میں کہ زید نے برکو پچھرو پہلطور قرض آٹھ ماہ کی بجائے تین سال پراوا کیا زید ہرسال ان روپوں کی زکاۃ نکالنا رہاتو کیا زکاۃ ہیں دی گئی رقم وہ برے پانے کا حقدار ہے؟ بینوا توجدوا.

الجواب: جس آدی کاروپیک کے ذمہ باتی ہوتواس کی زکا قائی خص پرواجب ہوگی جس کاوہ روپیہ ہے نہ کہ باتی وار پرالبتداوا نیکی اس وقت واجب ہوگی جبکہ قرض لینے والاقرض اوا کردے اورا گرقرض لینے ہے پہلے ہی اس کی زکا قادے دی تواوا ہوگئی۔ نقیداعظم حضور صدرالشریعہ علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں: ''اگردین ایسے پر ہے جواس کا اقر ارکرتا ہے گرادا میں دیرکرتا ہے تو جب مال ملے کا سالہ ایے گذشتہ کی مجمی ذکا قاواجب ہے۔ اختھی ملخصاً '(بہارشریعت حصہ بنجم صفح ہوا)

اوراعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیه الرحمة تحریفرماتے بین: ''جورو پیة قرض بیس پھیلا ہے اس کی بھی زکاۃ لازم ہے مگر جب بقدر نصاب یاخس نصاب وصول ہو، اس وقت اداوا جب ہوگی جتنے برس گذر ہے ہوں سب کا حساب لگا کر''(فاوی رضویہ جسم ۳۳۳) اور تحریر فرماتے ہیں: '' پانچے سوکہ قرض میں ٹیمیلا ہے اگر فی الحال سب کی زکاۃ وے دے تو آئندہ کے باربار محاسبہ سے نجات ہے''اھ (فاوی رضویہ جسم ۱۳۳)

لهذاجب زيرترض ملئے يہلئى برسال اس بالى زكاة نكالتار باتو و وادا بوگئى گرزكاة يس دى گن رقم برے بانے كا وہ وقت دار بين اس لئے كداس بالى كا ذكاة زيرى برواجب تنى البت بكروعد و خلافى كرنے كسبب كنهكار بوااور زير تواب كامستى بوا۔ حديث شريف بيس ہے: حضور سلى الله علي د جل حق و من اخره كان له بكل بوا۔ حديث شريف بيس ہے: حضور سلى الله علي د جل حق و من اخره كان له بكل بوم صدقة ." يعنى جس كاكث فور برت بواوروه اسے مہلت و يقواس بردن كوش اتنا بال صدقة كرنے كا تواب طے كا۔ (مندا مام احمر بن ضبل جلد بنجم صفح ۱۲ و الله تعالىٰ اعلم .

كتبه: محمد ابر اراحمد امجدى بركاتى عارشوال المكرّم اعهم الص الجواب صحيح: جلال الدين احمرالامجرى

مسئله: -از:عبدالغفارواني،بركام، تمير

اگر کسی مخف کے پاس سونا، جاندی اور نہ ہی روپیہ ہے لیکن اس کے پاس درخت ہے کیا اس پرز کا قواجب ہے۔ اور اگر ، واجب ہے۔ اور اگر ، واجب ہے۔ اور اگر ہے واجب ہے۔ اور اگر ہے گا؟

الجواب: - صورت مسئولہ میں جس شخص کے پاس درختوں کے علادہ مونا، جاندی نہیں اور نہ ہی مال تجارت ہاور ندا تنے رو بے بیں کہ بازار میں ساڑھے باون تولہ جاندی یا ساڑھے سات تولہ مونا خرید سکتا ہے تواس پرز کا قواجب نہیں، اس لئے کہ درخت پرعشروز کا قانبیں ۔ البتدان کے پچلوں میں عشرواجب ہے خواہ تھوڑ ہے بول یا ذیادہ۔

حفرت مدرالشريد عليه الرحمة تحريفرات بين: جوچيز زمين كتابع بوجيد ورخت الى من عثرتيل اله " (بهاد شريعت دمه بنجم صفح ۵۳) اور حفرت علامه ابن نجيم عليه الرحمة تحريفرات بين: "لاعشر فيما هو تابع للارض كالنخل و الاشجار لانه بمنزلة جزء الارض. " (بح الرائق جلدووم صفح ۲۳۸) اور جو بره نيره جلداول صفح ۵۵ الي به العشر عنده يجب في قليل الثمار و كثيرها لانه لا يعتبر فيها النصاب. " والله تعالى اعلم.

كتبه: محداراراحدامدى ركاتى

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

مسكه:-از:الحاج عبدالسلام خال رضوى ، توركا في اغرسرين بمعدوبي

کیافر ماتے ہیں علیائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ اگر مالک نصاب کسی دارالعلوم کے ذمہ دارکوزکا قاکی رقم وے کرتا کید کردے کہ اس رقم سے غلہ فرید کرغریب طلبہ کو کھلا کیں۔ تو اس نے اس رقم سے غلہ فرید کر طلبہ کو کھلایا تو اس طرح زکا قادا موگی یانہیں؟ بینوا تو جروا.

المسجواب: - صورت مسئولہ میں زکاۃ کی ای قم سے غلہ خرید کر طلبہ کو کھلانے سے زکاۃ اوانہیں ہوگی اس لئے کہ کھانا کھلانے میں اباحت پائی جاتی ہے تملیک بینی عاج کو یا لک بناوینا زکاۃ کا رکن ہے۔ ایسا ہی فاوئی رضویہ جہارم صغیہ ۱۸ پہ ہے۔ اور عام طور پر مدارس اسلامیہ میں طلبہ کو جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس میں تملیک نہیں پائی جاتی ہے۔ اباحت پائی جاتی ہے تھا ہے جاس میں تملیک نہیں پائی جاتی ہے۔ اباحت پائی جاتی ہے تھا اباحت پائی جاتی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اگر کوئی اللہ علم اپنی کھانا بھی در سے ذمہ داران کو ضرورا عراض ہوتا ہے جس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ طلبہ کو مدرسہ میں جو کھانا کھانا جاتی ہوتا ہے۔ اس کے دوما لک نہیں ہوتے اگرووما لک ہوجاتے تو یہ چے پر مدرسہ والوں کوکوئی اعتراض نہ ہوتا۔

اعلی حضرت امام احدرضا محدث بریلوی رضی عندر بدافقوی تحریر قرماتے ہیں: ''اوائے زکاۃ کے معنی یہ ہیں کداس قدر مال کامخیاجوں کو ما لک کردیا جائے ای واسطے اگر فقراء و مساکین کومٹلا اپنے گھریلا کر کھاٹا پکا کربطریق وعوت کھلا دیا تو ہرگز زکاۃ اوانہ ہوگی کہ بیصورت اباحت ہے۔ نہ تملیک یعنی مرعواس طعام کو ملک والی پر کھاٹا ہے۔ اور اس کا مالک نہیں ہوجا تا اس واسطے مہمانوں

کوروانبیں کے طعام دعوت سے بے اذن میز بان گذاؤل یا جانوروں کودے دیں یا ایک خوان والے دوسرے خوان والوں کواپن پاس سے پچواٹھا دیں یا بعد فراغ جو باتی بچا ہے گھر لے جائیں۔اھ' (فاوی رضوبہ جلد چہارم صفحہ ۳۸) اور حضرت علامہ صلفی علیم الرحمۃ خریفر ماتے ہیں: کو اطعم یتیما ناویا الزکاۃ لایجزیه الا اذا دفع المطعوم کما لو کساہ اھ" (درمخارم شای جلددوم صفحہ)

لہذاوہ مداری جودین و مذہب کے لئے وقت کی اہم ضرورت پوری کررہے ہیں مثلاً باہر ملکوں میں بہنے واشاعت کے لئے عربی و انگریزی میں مضامین لکھنے اوران میں تقریر کرنے کے مشق کراتے ہیں۔ یا تصنیف و تالیف اور ترجمہ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں یا فتوی نو کسی کی تربیت گاہ قائم کرکے فارغ انتھا کہ کرئے ہیں اور ان کے کھانے رہنے کا معیاری انتظام کرتے ہیں اس لئے کہ وہ بچنیں ہوتے ہیں باصلاحیت علماء ہوتے ہیں اور مدرسہ کی طرف سے آئیس ماہاندا چھی مقدار میں وظیفہ بھی دیتے ہیں۔ اوران سے کھاری کے کوی مقدار میں وظیفہ بھی دیتے ہیں۔ اورا یہے کا مول کے کئے برسی بڑی تیں بی کا ہیں بھی آئیس فراہم کرنی پڑتی ہیں۔

بعض لوگ ایے اہم مدارس میں زکاۃ کی رقم اس خیال سے زیادہ ہیں دیے کداس میں پڑھے والے اور کھانے والے کم میں۔ بیان کی بہت بوی غلط ہی ہاں گئے کہ جب ان کی رقم سے طلبہ کو کھانا کھلانے میں زکاۃ اوائی نہیں ہوتی تو مدارس کے ذمہ وار بحیثیت وکیل حیلہ شری سے زکاۃ کی رقم کا کسی غریب طالب علم کو مالک بناتے ہیں پھر طالب علم وہ رقم مدرسہ میں دیتا ہے تو اس کی رقم طلبہ کے کھلانے پرصرف ہوتی ہے نہ کہ زکاۃ وینے والے کی رقم اس لئے کہ ملکیت کے بدلنے سے مال بھی صکماً بدل جاتا ہے جیسا کہ صدیث شریف سے جاب ہو تصور صلی اللہ تعالی علیہ وہ گوشت کے معلق جو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی کہ مدر دیا گیا تھا۔ فرمایا: "لك صدقة و لنا هدية" لين وہ گوشت تبرار سے لئے صدقہ من المالك كان رئیس المنتہا و دور المدر سے المنالک كان المنالک دور ہوت تبدلا فی العین اھ" (نور صدقة علیك و اذا اعطیت ایسانا تصیر ہدیة لنا فعلم ان تبدل الملك یو جب تبدلا فی العین اھ" (نور الانوار صفی سے) والله تعالی اعلم .

كتبه: محدار اراحدامجدى بركاتي

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاعدى

۵رر بيع الاول٠٠ ه

معدنله: - از بمغیراحمد خال قادری شکرتالاب ، کهنده وه ، ایم - پی کیافر ماتے بیل علائے دین و مفتیان شرع متین مندرجه ذیل مسائل کے بارے میں : (۱) ایک فخص کی تخواہ چار بزارے کچھ زائد ہے - سمال بحرکی تخواہ بچاس بزار ہوجاتی ہے کیا اس پرزکاۃ نکالنا فرض ہے؟ بینوا توجروا.

(۲)زید نے ایک بورا گیہوں بٹائی پر بویا ہے جس سے بیں بورے گیہوں پیدا ہونے کی امید ہے دی بورے کھیت والے کو ملیس کے اور دی بورے ذیر کوتو اس بیدا وار سے ذیر کوتنی ذکا قات کالنی پڑے گی؟ بینوا توجدوا .

الحبواب: - (۱) اگرفتی ندکورایی عاجت اصلیه عاری این الک به جونساب کی قیت کوئیج بول یا تو بقد رنساب نفذی رو یخ کاما لک نه بوگراس کے پاس ونا، چاندی یا اسباب تجارت وغیره بول جوفود تها یا ایک دوسرے حل کرنساب کی قیت کوئیج بول اوران پرسال گذرجائ توزکا قفرض به ورنیس ورمخار جلدوم صفحه اللی سے: نسسساب الدهب عشرون مثقالا و الفضة مائتا درم. " اس کتحت شای ش ب: فعادون ذلك لازكاة فیه " پردوم المدوم صفح الازکاة فیه " پردوم المدوم صفح اللازم فی عرض تجارة قیمته نصاب من ذهب او ورق مقوما باحدها ربع عشر اله ملخصا." والله تعالی اعلم.

(۲) صورت مسئوله شمن دیرای حصر کان تکانی پڑے گی۔ دری ارجا بھی ایم الم الرعة ان کان البندر من رب الارض فعلیه و لو من العامل فعلیهما بالحصة . "اگراس نے اس کی کاشت بارش بنم ، تا لے، چشر اور دریا کے پانی ہے کی ہے یا بغیر آ بیا تی کقر رتی نی ہے پرا ہوا ہے۔ تو اس میں عشر یعنی درواں حصر واجب ہوگا۔ اور اگر اس کی برا بی جے ہواں حصر واجب ہوگا۔ دری اس کی برا بی جے ہواں حصر واجب ہوگا۔ دری اصف میں مستمی عرب اس کی برا بی جے ہواں حصر واجب ہوگا۔ دری اصف میں مستمی غرب ای مصل میں مستمی غرب ای دلو کبیر و دالیة ای دو لاب ملخصات اور اگر کھر دوں بارش کے پانی سے اور کھر دوں وارد وی دول وی جے براب کیا ہے تو اس میں براب کیا ہے تو عشر واجب ہوگا دری تاریخ دیں جب کہ بارش کا پانی ڈول وغیرہ کے پانی سے کم رہا ہو یا دونوں برا بررہ تو اس صورت میں بھی جی وال حصر واجب ہوگا۔ دری ارجلد دوم صفی ۵۵۵ ہے: کو سقی سیما و بلا اعتبر الفالب و لو استویا فنصفه ." و الله تعالیٰ اعلم .

کتبه: خورشیداحدمصیاحی ااردٔ والقعده کاه

الجواب صحيح: جلال الدين احمالا محدكي

مسينكه:-از:محرنظام الدين صاحب،مقام سياءالي عمر

ایک فی نیت اورمکان بنانے کے لئے زمین فریدی پھراسے نامناسب قرارد کریچے کی نیت اورمکان بنانے کے لئے دمیری پھراسے نامناسب قرارد کریچے کی نیت اورمکان بنانے کے لئے دوسری زمین فریدی تو بہلی زمین کی مالیت پرزکا قواجب ہوگی انہیں؟ بینوا و توجدوا.

السبواب: - زکاۃ فرض ہونے کے لئے تین تم کی چیزوں کا ہوتا ضروری ہے تمن بین سونا چا عمی ، مال تجارت جرائی پر جیوٹ بے انوراس کے علاوہ پر زکاۃ واحب نہیں جیسا کے اعلیٰ حضرت! مام احمد رضا محدث پریلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں :

"زكاة مرف تين چيزوں پر بيسونا چا عرى كيميے بى بول پينے كے بول يا برتے كے يار كھنے كے سكة بويا پتر ياور ت، دوسرا جوائى پر چھونے جانور، تيسر بے تجارت كا مال باتى كى چيز پرئيس - "(فاوى رضو يہ جلد چبارم صفي ١٨٨) اورا ك طرح بهار شريعت بنجم صفي ١٨ پر بھى ہے ۔ لہذا اس فض نے جوز بين خريدى وہ ان تينول قسمول بيس سے كى يس بھى داخل نہيں ہے ۔ لہذا اس بہلى زيين كى خريدارى پرزكاة واجب نہيں ۔ و الله تعالىٰ اعلم.

کتبه: محمعبدالی قادری

الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامحدي

مسئله:\_

زكاة بمدقة فطراورجم قرباني الى اورتكيداركود مكاب يانيس؟ بينوا توجدوا.

المجواب: - الحال كاوركاة مدة فطراورد يرصدتات واجبيس درسكا الرجوه فريب بوالبت جم قربان درسكا و المسيد من بينهما عدم من المعلق عليه معرف ذكاة كيان ورخاركة ل الايسو في السي من بينهما ولاد. برقريفرات بين المعلق وبين المعلق عليه لان منافع الاملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال هداية اى اصله و ان علا كلبويه و اجداده وجداته من قبلهما و فرعه و ان سفل كاولاد الاولاد و كذا كل صدقة واجبة كلفطر و النفور و الكفارات و اما التطوع فيجوز بل هو اولى كما في البدائع اه ملخصة (دوالمحارجاد و مراكم الركم يب في المحمدة فطراور ذكاة درسكا بشرطيماس كام كرف كوش من شهواور جم قربانى كيدواد كربر صورت درسكا عراس من المخاصة المنافع علية كرام و النفور و الكفارات و الما التطوع فيدور بل هو اولى كما في البدائع اله ملخصة (دوالمحارجات من المنافع المنافع علي المنافع ال

الجواب صحيح: جلال الدين احمرالامحرى

کتبه: اظهاراحدنظای ۱۰ جمادی الاولی ۱۳۱۷ه

#### مسئله: \_

کیافرماتے بیں علامے دین و ملت اس مسئلہ میں کے عشر یغیر حیلۂ شری مسیر بنانے میں صرف کیا جاسکتا ہے کہ ہیں؟ بینوا توجدوا.

المعراب: - عشربغیر حیلهٔ شرق مجد بنانے بی صرف نہیں کیا جاسکتا ہے کہ یہ بھی صدقہ واجہ بی ہے ہے اور وہ اور وہ اور اور وہ اور اور وہ اور اس میں بھی خریب کو مالک بنادیں اور وہ اور اس میں بھی خریب کو مالک بنادیں اور وہ اور اس می بھی خریب کو مالک بنادیں اور وہ می میں ہے کہ بی میں آیا ہے کہ اگر سوم اتھ میں صدقہ گذرا تو سب کو یہ ای تو اب ملے میں آیا ہے کہ اگر سوم تھ میں صدقہ گذرا تو سب کو یہ ای تو اب ملے

گاجیادی والے کو ماتا ہے۔ اس کے تواب میں ذرہ برابر بھی کی نہیں ہوگی۔ ایمائی بہار شریعت حصہ پنجم صفح ۲۳ پر ہے اورای طرح قادی رضوبہ جبارم سخد ۲۵ میں ۲۵ میں بھی ہے۔ اورور مخاری شای جلدو وم سخد ۲۸ پر ہے: "بیصرف السندی الی کلهم او الی بعضهم و یشترط ان یکون الصرف تعلیکا لااباحة و لایصرف الی بنا، مسجد اله ملخصاً تا اور حضرت علامہ ابن عابدین شائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں: "اخرج السیوطی فی الجامع الصغیر لو مرت السیدة علی بدی مائة لکان لهم من الاجر مثل اجر المبتدی من غیر ان ینقص من اجرہ شیء." (دو المبتدی من غیر ان ینقص من اجرہ شیء." (دو المبتدی من غیر ان ینقص من اجرہ شیء." (دو المبتدی من غیر ان ینقص من اجرہ شیء." (دو المبتدی من غیر ان ینقص من اجرہ شیء." (دو المبتدی من غیر ان ینقص من اجرہ شیء." (دو المبتدی من غیر ان ینقص من اجرہ شیء." (دو المبتدی من غیر ان ینقص من اجرہ شیء." (دو المبتدی من غیر ان ینقص من اجرہ شیء." (دو المبتدی من غیر ان ینقص من اجرہ شیء." (دو المبتدی من غیر ان ینقص من اجرہ شیء." (دو المبتدی من غیر ان ینقص من اجرہ شیء." (دو المبتدی من غیر ان ینقص من اجرہ شیء المبتدی من غیر ان ینقص من اجرہ سیدی المبتدی من غیر ان ینقص من اجرہ سیدی المبتدی من غیر ان ینقص من اجرہ سیدی المبتدی المبتدی من غیر ان ینتیں من اجرہ سیدی المبتدی المبتدی من غیر ان ینتیں المبتدی من غیر ان ینتیں من اجرہ سیدی المبتدی من غیر ان ینتیں من اجرہ سیدی من المبتدی من غیر ان ینتیں من اجرہ سیدی من احد من المبتدی من غیر ان ینتیں من احد م

کتبه: اظهاراحمدنظامی کیمرجمادیالاولی۲۰ه

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدي

#### -:415mg

كيافرمات بي مفتيان اسلام اس مسكم مي كريميك ما تخفوالون كوزكاة دينے سے ذكاة ادا بوكى يائيں؟ بينوا توجروا. الماجواب: - بھیک مانگنے والوں کی تین قسمیں ہیں ایک غنی مالدار کہ جن کے پاس کھانے وغیرہ کے سامان مہیا ہیں جیسے ا کثر جو کی خانہ بدوش اور اس فتم کے لوگ انہیں سوال کرناحرام اور دینا بھی حرام ہے۔اور ان کو دینے سے ذکا ۃ ادانہیں ہو عتی۔ فرضیت اس کے ذمہ ہے سا قطابیں ہوگی۔اور دوسراوہ کہ واقعی فقیر ہیں قد رنصاب کے مالک نہیں محرقوی، تندرست ، کمانے پر قاور ہیں اور سوال کسی الی ضرورت کے لئے نہیں جوان کے کمانے سے باہر ہوکوئی حرفت یا مزدوری نہیں کی جاتی مفت کا کھانا کھانے کے عادی بیں اور اس کے لئے بھیک ما تکتے پھرتے ہیں۔ انبین سوال کرناحرام اور جو پھھانیس اسے ملے ان کے حق میں برا۔ صريت شريف مين بي كرحضور سلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: "لا تبسل المسدقة لغنى و لا لذى مرة سوى صدقة ." ليخى صدقه كى غنى اور تندرست وتوانا كے لئے طلال نبيس انبيس بعيك ويتامنع ہے اس لئے كه تناه پر مدوكرنا ہے لوگ اگر نه ویں کے تو مجور ہو کر مجمعنت ومزدوری کریں گے ارشاد باری تعالی ہے: "لا تَسَعَالَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْائْمِ ق الْعُدُو ان "محران کے دیے سے ذکا ۃ ادا ہوجائے گی جب کہ اور کوئی مانع شرعی نہ ہواس لئے کہ وہ غریب ہے جبیبا کہ فرمان خداوندی ہے: "اِنسست السَّدَفْتُ لِللْفُقَرَاءِ." تير ما وه عاجزوناتوال كهذه الركعة بين شكاني بتاور بين ياجتني عاجت ما تناكماني برقادر نہیں انہیں بقدر ماجت سوال طلال اور اس سے جو پچھے ملے ان کے لئے جائز اور میے زکاۃ کے عمدہ مصارف میں سے ہیں اور انہیں دینا بہت بڑا تواب ہےاور بہی دہلوگ ہیں جنہیں جھڑ کناحرام ہے۔ابیا ہی فآوی رضوبیجلد چہارم صفحہ ۲۸سم پر ہے۔اور حضرت ۔ علامه صلى رحمة الله تعالى علية تريخ رفر ماست جين: "لا يسسل أن يسسأل شيستنا من القوت من له قوة يومه بالفعل او بالقوة كالصحيح المكتسب و يأتم معطيه أن علم بحاله لأعانته على المحرم." (ورم المرام مغيه ٢٩)

و الله تعالى أعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاعجدى

كتبه: اظهاراحدنظامی ۲۵ در شع الآخر ۲۵ ه

#### مسئله: -

ذکاة کی قم بعد حیلهٔ شرکی تغیر مدرسه تنخواه مدرسین میں صرف کرنا کیسا ہے؟ نیز ندکوره دقم بینک میں جمع کر سکتے ہیں یانہیں؟ بینوا توجدوا.

المبواب: - جائز ہے جبکہ مدرسے کم دین پڑھے پڑھانے کے لئے قائم کیا گیا ہو۔ اعلیٰ حفرت اما ماحمد دف اوی دور کے اس کی دیں ہوں ہے کے در سے مدرسہ ایوی رضی عند رہالتوی تحریر فرماتے ہیں: ''اگر دو ہیں ہنیت ذکا ہ کی مصرف ذکا ہ کودیے کہ مالکہ دیں وہ اپنی طرف سے مدرسہ کو دیدے تو تنخواہ مدرسین و ملاز مین جملہ مصارف مدرسہ میں صرف ہوسکتا ہے۔'' ( فقادی رضویہ جبارم صفیہ ۱۸۸۳) اور حضور صدرالشریعہ علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں: ''صدقہ فطروز کا ہ نہتیر مدرسہ میں صرف کی جاسکتی ہے نہ خواہ مدرسین میں گر اس تعملی کی مدول کواگر ذکال دیا جائے تو مدرسہ کی آئر فی اس زمانہ اور میں اتن کم رہ جائے گی جس سے اس کا چلنا دشوار ہوجائے گا اور تحصیل علم کا دروازہ بند ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لہذا ان چیزوں میں زکا ہ اور صدقہ فطر بطور حیلہ کے صرف کیا جائے ۔اھ خلصا'' ( فقادی ام جدیہ جامان صفیہ ۲۷ )

اور فدکوره رقم بینک میں جمع کر سکتے ہیں لیکن اس پر ملنے والانفع اس صورت میں لینا جائز ہے جبکہ بینک خالص غیر مسلموں کا ہو یا ہندوستان کی موجودہ حکومت کا۔اوراہے سود سمجھ کرنہ لے بلکہ مال مباح سمجھ کر لے۔ابیا ہی فتاوی امجہ یہ جلد سوم سنحہ ۲۲۵ پر ہے۔والله تعالیٰ اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احرالا محرى

كتبه: اشتياق احدرضوى مصباحي ٢ رذى القعده ٢٠ه

#### مسئله:-از:بركاتي بكيرچمزيور

ہارے پاس بیخ کی لئے ایک لاکھ کی کما بیں بیں اور ایک لاکھرو بے بینک بیلنس بیں تو کیا ہم پانچ ہزار کی کما بیں وے کرز کا قادا کر سکتے بیں؟ بینوا توجروا.

السجواب: - ایک لا کارد پی کتب،ایک لا کارو پی بینک بیکنس اوران کے علاوہ جورو پی بینک سے باہر ہوں اورزیورات وغیرہ سب کی زکاۃ اس کے ستحقین کو کتابیں دے کراوا کر سکتے ہیں بشر طبیکہ کتابوں کی وہ قیمتیں لگائی جا کیں جس بیت ہیں۔ اورزیورات وغیرہ سب کی زکاۃ اس کے ستحقین کو کتابیں و سے کراوا کر سکتے ہیں بشر طبیکہ کتابوں کی وہ قیمتیں کوئی ہیں جس انہ ہواور پر پانچ ہزاریاس سے زیادہ کے خریدار کو کمیشن کاٹ کردی جاتی ہیں۔ نیز کتابیں کار آ مدہوں ایسی نہ ہو کہ جنہیں کوئی پر چستانہ ہواور

مستحقین زکاۃ کو کتابوں کا مالک بناویا جا ایرائیس کے صرف پڑھنے کے لئے دیا جائے چروا ہی لے لیا جائے۔ تبھین الحقائق میں ہے: کو ادی من خلاف جنسے تعتبر القیمة اھ۔ " اور ٹناوی امجدیہ جلداول مفی ۲۷۲ میں ہے " ورست ہے جبکہ تملیک ہوئین فظ پڑھنے کوندویا ہو بلکہ مالک کردیا ہوا ہے۔ " والله تعلیٰ اعلم.

كتبه: اثنيات احدالرضوى المصباحي ٢رعرم الحرام ٢١ه

صع الجواب: طلال الدين احمدالامجدي

مسئله: -از: ماجي عربيل خال محمر ابازار بلرام يور

كتبه: اثنتياق احدرضوى مصباحی ۱۹ در حب الرجب ۲۰ ه

الجواب صحيح: طلال الدين احد الامحدي

مسئلة: - از: الوارالله قادري، يربماس يان، جونا كذه

زید کم ذی الحجہ ۱۹ مرکو مالک نصاب ہوا اور کم ذی الحجہ ۲۰ مرک تاریخ آنے سے پہلے کھروپے برنیت زکاۃ مدرسہ کے ذمہ داران کو یدیالیکن ذمہ داران مدرسہ نے کم ذی الحجہ ۲۰ مرک بعد بھی کافی دنوں تک تملیک نہیں کی تو زکاۃ ادا ہوئی یائیں؟ اگر نہیں تو تا خیرکا گناہ کس پر ہوا؟ نیز زید نے قربانی کا جائور خریدا ہے تو اس کی قیت پر بھی ڈکاۃ واجب ہوگی؟ بینوا تو جروا.
المسبوا ب - صورت مسئولہ میں ذکاۃ ادا ہوگی اورتا خیرکا گناہ ذمہ داران مدرسہ پر ہوا کہ زید نے ان کواوا سیکی ذکاۃ کا

العبواب: - صورت مسول بن زاة ادا بوى اورتا بره من و مدوران مديد به الفور عندتمام وكل بناياتها توان راس كادا يك فورالا زم في فرالا زم في عاريا ما كرى عاني جلداول من ماريد المور عندتمام المدول حتى بأثم بتاخيرها من غير عذر اهد و اورطاوى في مراقي من مند به واجبة على الفود و عليه الفنوى فيأثم بتاخيرها بلاعذر اهد وادرالي معرسام احرر ضامحد مريلوى منى مندر بالتوى تحرير ما عليه الفنوى فيأثم بتاخيرها بلاعذر اهد وادرالي معرسام احررضامحد مريلوى منى مندر بالتوى تحرير ما يرين اكر مال كذركيا اورزكاة واجب الادامويكي تواب تغريق وترت منوع موكى بكرفورا تمام وكمال درواجب الادااواكرد ك

ندہب سی و معتدوم نتی بہ پرادائے زکاۃ کاو جوب فوری ہے جس میں تاخیر باعث گناہ' اھ (فاوی رضوبہ جلد چہارم صفحہ ۲۸۳)

اور قربانی کے جانور کی قیت پرزکاۃ واجب نہیں آگر چہ کتنے ہی روپ کا ہو۔ بہارشر بعت حصہ پنجم صفحہ کا پر ہے زکاۃ تین متم کے مال پر ہے تمن یعنی سونا جا ندی ، مالی تجارت ، سائمہ یعنی چرائی پر چھوٹے جانور' و اللہ تعالیٰ اعلم .

الجواب صحیح: جلال الدین احمد الامجد تی

٢٥/ ذى القعده ٢٥ هـ

مستله:-از:عبدالسلام رضوى توركائ بعدوى

ایک سرمایددارنے زیدکوایک لا کھروپیدویا کہ اس کا حیلہ شرقی کر دو۔ زیدنے ایک طالب علم یا کسی غریب کوایک لا کھروپید دیا اور کہا کہ میں اداءواجب کرتے ہوئے تم کو ما لک کرتا ہوئ مگریدروپیرسر ماید دار کودید دتا کہ دہ دینی کام میں خرج کرے تو کیا ہے حیلہ جائز ہے؟

المتبوالب: - زکاۃ وفطرہ اوردیکر صدقات واجبہ کے اصل ستحقین نقراء وغیرہ بیں جن کا ذکر قرآن پاک کا س آیت میں ہے: آنسما السّد فیت لِلْفُقْدَ اَءِ ق الْمَسْكِیْنَ اللہ . " (پارہ اسورہ تو بدآیت ۲۰) لیکن وہ دارس عربیہ جن ہے دین کی بقاء تحفظ وابستہ ہے اگران میں ذکاۃ کی رقم صرف ندکی جائے تو وہ دارس بند ہوجا کیں گے۔ جس کے سب اسلام کو بڑا نقصان پہنچ گا تو اسام ہم ترین ضرورت و مجودی کی وجہ سے نقہائے کرام نے دارس عربیہ کے لئے حیلہ کی اجازت دی ہے۔ نہ کہ ہردینی کام مثلاً تعمیر مجد، جلسہ جلوس، قراءت قرآن اور نعتیہ مقابلہ وغیرہ کے لئے۔

لهذامر مایدداروں کو ہردین کام کے لئے حیار شرق کی ہرگز اجازت نہیں بلکہ جب اللہ تعالی نے انہیں کیر دولت سے نوازا
ہوتو ڈھائی فیمد جوغر با اوسا کین کاحق ہے۔ وہ اسے ان لوگوں تک چنچنے دیں اور ساڑھے ستانوے فیمد جوز کا قاویے والوں کے پاس پچتا ہے۔ اس طرح کے کام اس سے کریں اور غریبوں کاحق نہ ماریں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی عنہ ربدالقوی تحریر فرماتے ہیں: "اغذیائے کیٹر المال شکر نعمت بجالا کیں۔ ہزاروں روپے نضول خواہش یا دینوی آسائش یا ظاہری آسائش میں اٹھائے والے معمارف فیریس حیلوں کی آثر نہیں اٹھائی رضویہ جہارم س ۲۹۲) و اللہ تعالیٰ اعلم مصرح الجواب: جلال الدین احمدالا مجدی صحح الجواب: جلال الدین احمدالا مجدی

٢١ جمادي الاخره ٢٠ هـ

مسئله:-از:قاسم كال،جونا كدُره

زکا ۃ اور فطرہ کی رقم جواسلامی مدرسوں میں جمع ہوتی ہے کیا اس سے غریب طلبہ کو کھلانے ، مدرسین کو تخواہ دیے ار مدرسہ تغییر کرنے کے ساتھاس کا حمیث تیار کرنا مجراس پر حضور ملی اللہ نتحالی علیہ وسلم کا بال مبارک رکھنے کے لئے شائد ارجمنبہ بنانا بھی جائز

ے؟ بینوا توجروا.

البواب: - زكاة اورويكرمد قات واجبركا والمكل كے لئے تمليك فقير شرط ہے۔ اس لئے اليى رقوم سے درسين و ملاز مين كوتخواه و ين ياس سے درستقير كرنے سے زكاة اوان موگى كان ميں تمليك فقير نہيں پائى جاتى ۔ فقاوئى عالمكيرى مع خان يہ جلد اول صفح ١٨٨ ميں ہے: "لا يجوز أن يبنى بالذكاة المسجد و كذا الحج و كل مالا تعليك فيه اله ملخصاً." بلكه عام طور پر دارس و بيم جس طرح غريب طلب كو كھانا كھلا يا جاس طرح أنهيں كھانا كھلانے پہنى ذكاة اوان موگى كما حققناه من قدال

لبذا دارس عربیہ کے ذمہ دار بحثیت وکیل حیلہ شرق سے زکا ہ وغیرہ کی رقم کا کسی خریب طالب علم کو مالک بنادیت ہیں۔
پھر طالب علم وہ رقم مدرسہ کے ذمہ دارکود سے دیتا ہے کہ آپ اسے جس دین کام میں چاہیں شرخ کریں تو اس کی دی ہوئی رقم سے جس طرح غریب طلبہ کو کھانا کھلاتا، مدرسین کو تخواہ دینا، مدرسر تغیر کرنا اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت طاہر کرنے کے لئے مدرسہ کا طرف سے رقتے الاول شریف کا جلوس نکالنا اور عید میلا دالنبی کا جلسہ کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اس رقم سے مدرسکا کی مدرسہ کا میں نہیں رسی کا حقیقہ وتو تیری خاطران کابال مبارک رکھنے کے لئے اس پرشاندارگنبد بناتا بھی جائز ہے۔ اس کی نتیم کرنا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہوتو تیری خاطران کابال مبارک رکھنے کے لئے اس پرشاندارگنبد بناتا بھی جائز ہے۔ اس کا لئے کہ وہ ذکا ہ وفطرہ کی رقم نہیں رہ گئی ہے بلکہ ہردین کام کے لئے اس طالب علم کی دی ہوئی رقم ہے کہ ملکت کے بدلنے سے مال بھی حکم ما بدل جاتا ہے۔ جبیبا کہ اور نگ زیب عالمگیر بادشاہ کے استاذر کیس الفقہا وصفرت ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیت تربدل العلن یو جب تبدل العین . " (نور الانوار صفحہ سے) واللہ تعالیٰ اعلم .

كتبه: اشتياق احدرضوى مساحى

عتبه: اسمال المدرسون -۱۰ ارذی القعده ۲۰ ه لقد اصاب من اجاب: جلال الدين احمد الامجدى

مساله: - از جملیق فال، مالک مندوستان رانسپورث، اے - فی مراناؤ

زیدکی ٹرکوں اور بسوں کا مالک ہے جو کرائے پرچلتی ہیں۔وریافت طلب امریہ ہے کہ ان کی قیت اور ان سے جوآ مدنی

موان دونوں پرزکاة واجب ہے یاصرف آمرنی پر؟ بینوا توجروا.

البون دوول پروره در بہت ہیں۔ نکاۃ صرف تین چیز وں پرواجب ہوتی ہے۔ شمن پرخواہ وہ خلقی ہو یعنی سونا چاندی یا شمن اصطلاحی لینی البحث والب از کاۃ صرف تین چیز وں پرواجب ہوتی ہے۔ شمن پرخواہ وہ خلقی ہو یعنی سونا چاندی یا شمن میں دو پید بیست مال تجارت ،اور چائی کے جانور، ان کے علاوہ باتی کی چیز پرزکاۃ شمن رایسا ہی فقاوی رضو یہ جہارم صفحہ ہیں۔ ''درکاۃ تین قسم کے مال پر ہے شمن یعن سونا چاندی (نوٹ اور ہے۔ اور فقید اعظم ہند حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ تحریر فرماتے ہیں۔ ''درکاۃ تین قسم کے مال پر ہے شمن یعن سونا چاندی (نوٹ اور بیس سے کوئی نہیں۔ بیسی مال تجارت سائم یعنی چائی پر چھوٹے جانور اور کرایہ پر چلنے والے ٹرکول اور یسوں کی قیمت ندکورہ چیز وں میں سے کوئی نہیں۔ بیسی کال تجارت سائم یعنی چائی کا در فی پرواجب ہے قیمت پر نہیں۔ اس لئے کہ قیمت پرزکاۃ واجب نہیں کہ کرائے پر بیسی۔ اس لئے کہ قیمت پرزکاۃ واجب نہیں کہ کرائے پر

چلانے کے سامان کمانے کے آلے میں اور ان پر زکاۃ نہیں جیسا کہ بہارشریعت حصہ بنجم صفحہ ہم ہے: ''کرایہ پراٹھانے کے لئے ریکیں ہوں ان کی زکاۃ نہیں یونہی کرایہ کے مکان کی''اھ۔البتہ جن گاڑیوں کو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ان کی قیت پر زکاۃ واجب ہے۔والله تعالیٰ اعلم،

كتبه: محمداوليس القادرى المجدى ٣٠ مرريع الآخر ٢٠ ه الجواب صحيح: طال الدين احد الاميدى

مسئله: -از جمراجمل، مقام د پوست بلیمر یابتی مال زکاة بوه اور پیم کود بے سے زکاة ادا بوکی یابیں؟

(٢)زيدنے مال زكاة بركم باتھ سے كى بيوه يا يتيم كودلاديا توزكاة ادا بوئى يائيس؟

المسجواب: - زكاة كمستحقين غرباء وساكين وغيره بين جن كاذكرقر آن مجيد بين به خدائ كالرشاد ب:

"إنّ مَا السّدة فَ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِيْنَ " اللخ. (پاره اسور وَ توب آيت ٢٠) لبذا وه يوه اوريتيم جب كيشرعاصا حب نصاب نه بول اور نسيد بهول اور ندي زكاة و ييخ واللي مال ، وادى ، نانى ، بينى ، پوتا ، پوتى ، نواسا ، نواسى ، ميال اور يوى ميل سے وَ فَى بواور شكافر و مرة بهوتو ايلي يتيم اور يوه كو مال ذكاة و ييخ سے ذكاة ادا به و جائے گا ۔ اعلى حضرت محدث بريلوى رضى عندر بدالقوى تحرير فرماتے بين : محتاج فقير جونہ ہائى بهونئى ندا پى اولا و دنديداس كى اولا دندا پى روجہ ندورت كا بنا شو برا يسيحتان كو جوان سب ك سوابو بهنيت ذكاة ما لك كرو ييخ سے ذكاة ادا بوقى ہے '' (فناو كى رضو يہ جلد جہارم صفح ١٣٥٣) اور تحرير فرماتے بين : '' يتيم بيكوزكاة و ينا أفضل ہے جب كدوه ند مالدار ندسيد وغيره ند ہائى ندا بى اولا ديا اولا دى اولا د بو و '' (فناو كى رضو يہ جلد جہارم صفح ١٣٥٣) و الله تعالى اعلى .

(۲) إنى ذكاة النه باته مد من الدوس من باتهول من دلوائد بهرصورت ذكاة ادا بموجانى بهد نقد الله مند حضور صدرالشريد عليه الرحمة تحريفر مات بين: "ايك شخص كوزكاة كروي ومدرالشريد عليه الرحمة تحريفر مات بين: "ايك شخص كوزكاة كروي ومدرالشريد عليه الرحمة تحريفر مات بين الك شخص المنافقة من المنافقة منافقة من المنافقة منافقة منافقة من المنافقة من المنافقة منافقة منافقة من المنافقة منافقة مناف

کتبه: محمداولیس القادری امجدی ۱۲رجمادی الاخره۲۰ه الجواب صحيح: جلال الدين احد الامحدي

### مسئله: - از :محرحیدی مانتفات سنج ،امبید کرمر

بچیوں کا ایک پرائمری اسکول ہے جس میں بچیوں کو اسلامی ماحول میں رکھ کرقر آن شریف و دینیات کے ساتھ ساتھ عمری تعلیم بھی وی جارہی ہے۔ اسکول کا خرج فطر ووز کا ق کی رقوم سے حیلے شرکی کے بعد پورا کیا جا تا ہے۔ بچے دعفرات کا کہنا ہے کہ بچیوں کے اسکول میں زکا لا فطر وکی رقم لگا ناجا رئیس ہے جب کہ خود و و معفرات پرائمری کے بچوں پرالی بی رقم خرج کرد ہے ہیں؟ بینوا توجروا

الحبواب: - زکاۃ وصدقہ فطرے اصل متحقین غرباء و مساکین ہیں ۔ ضدائے تعالیٰ کا ارشاد ہے: "إنتا المصدقات لِلْفُقَدَاءِ ق الْمَسكِیْنَ النہ " (پارہ اسورہ تو بہ آیت ۲۰) کین وہ مدارس اسلامیہ جن میں خالص اسلامی تعلیم ہوتی ہے دین کی بقا کے لئے ان میں ضرورۃ حیلہ کے بعد صرف کرنے کی اجازت دی گئی۔ گراب لوگ دنیادی اسکول اور کا لیج جن میں برائے نام دیٰ تعلیم ہوتی ہے زکاۃ وصد قات واجبہ کی رقم حیلہ شری سے خرج کر کے غرباء و مساکین کی جن تعلیم ہوتی ہے زکاۃ وصد قات واجبہ کی رقم حیلہ شری سے خرج کر کے غرباء و مساکین کی جن تعلیم ہوتی ہے الائی کے میں جو سراسر غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت محد شد بریلوی علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں: "اغنیائے کیر المال شکر نعت ہجالا کیں ہزاروں رو ہے فضول خواہش یا دنیوی آسائش یا ظاہری آرائش میں اٹھانے والے مصادف خیر میں حیلوں کی آڑنہ لیں متوسط الحال بھی الی ضرور تو لی غرض سے خالص خدائی کام میں صرف کرنے پراقد ام کریں۔ "اھ (فناوئی رضو یہ جلد چہارم صفح اسم)

لبذا برائمری اسکول میں اگر بچیوں کوقر آن شریف اور خالص دینیات کی تعلیم دی جاتی ہے اور عمری تعلیم ضمنا ہے اور کا ق و فطرہ کی رقم حیلہ شری سے لگا سے بغیر بچیوں کا اسکول چل نہیں سکتا تو بدرجہ مجبوری لگا نا جا تزہے۔ اور اگر عمری تعلیم اصل ہے اور قر آن شریف ودینیات کی تعلیم ضمنا ہے یا فیس اور خصوصی چندہ سے وہ اسکول چل سکتا ہے تو ڈھائی فیصد جوغر باء ومساکین کا حق ہے اس ان لوگوں تک پہنچے دیں اور سائر ہے ستا نوے فیصد جوز کا ق وینے والوں کے پاس بچتا ہے اس میں سے پچھے خصوصی چندہ حاصل کریں اور پچھ بچیوں سے فیس لے کراسکول چلائیں۔ والله تعالیٰ اعلم،

كتبه: محداوليس القادرى المجدى المحدي المحدي المحرم الحرام ٢٠ه

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاعدى

### مسئله:-از:مثاق احمر، پرسول، مجرات

ہمارے یہاں ہیرک کیسی ہوتی ہا ورسال میں صرف ایک باراس میں کھل آتا ہا اور ضرورت پر بھی بھی کویں ہے بان دردا کی زیادہ ڈالنی پڑتی ہیں آیا ایک صورت میں ہیر میں عشر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کتنا؟ بیدنو ا تو جروا اللہ بیان دیا ہے۔ صورت مسئولہ میں ہیرکی پیداوارا گرزمین کی بایارش کے پانی سے ہوتی ہے اور کوال کے پانی کا دخل کم ہوتا ہے تو عشر یعنی دسوال حصد واجب ہے۔ اور اگر کوال کے پانی سے سینچائی زیادہ ہوتی ہے زمین کی بابارش کے پانی کا

وقل کم ہوتا ہے تو نصف عفر یعنی بیروال حصدواجب ہے جیسا کوفقیداعظم ہند حضور صدر الشرید علید الرحمة تحریفر ماتے بی "اگر کھیت کچھونوں مینے کے پانی سے کام لیاجا تا ہے اور کھونوں ڈول چرسے سے تواگرا کشر مینے کے پانی سے کام لیاجا تا ہے اور کھی بھی بھی ڈول چرسے سے تو عشر واجب ہے ورند نصف عشر" (بہار شریعت حصد ۵ ص ۵) اور حضر سے علامہ حصلفی علیہ الرحمة و الرضوان تحریفر ماتے ہیں "لوسقی سیدے وبالله اعتبر العالب" اله ملخصا (در مختار مع شای مبدوم ص ۵ اور اکس جا ہے جسنی ڈولنی پڑیں ان کاکوئی اعتبار تیں کہ یہ مصارف ذراعت میں سے ہیں۔ جیسا کہ شای جلد ۲ ص ۵ کی اس عبارت سے واضح ہے۔ "یہ ب العشر فی الاول و نصفه فی الثانی بلا دفع اجرة العمال و نفقة البقر و کری الانهار و اجرة الحافظ و نحو ذلك . "اه مخلصاً و الله تعالی اعلم .

كتبه: محمدادليس القادري امجدي ٢٤ رجمادي الاولى ٢٠ ه

الجواب صحيح: جلال الدين احدالامجدي

### مسئله:-از:عبدالجيد، كاندريل، تشمير

ہم ایک اسکول چلارہے ہیں جس میں اگریزی، سائنس، ریاضی، تاریخ، جغرافیہ، اردو جسے مروجہ علوم کے ساتھ ساتھ قرآن ناظرہ عربی زبان کے بنیادی قاعدے، وینیات اورویگر اسلامی احکام کی تعلیم دی جاتی ہاں اسکول کا نام اسلامیہ حنیہ ماڈل اسکول گندر ممال ہے بیا کی برائیویٹ ادارہ ہاں اسکول میں تقریباً تین سوہیں طلبو طالبات زیر تعلیم ہیں جن کی برٹھائی رہا تو بیابارہ اساتذہ جن میں ایک مولوی فاضل بھی ہے، مقرر ہیں اس کی سر برتی گاؤں والوں کی طرف نے منتخب ایک کمیٹی کر رہی ہاسکول کے اخراجات زیر تعلیم طلبہ کے ماہا نہ فیس سے سارے اخراجات پور نہیں ہوتے اور یہ کمیٹی کی طرف سے صدقہ فطر، نکاۃ ،عشراور چرم قربانی کی جمع شدہ رقم سے پوری کی جاتی ہائی سے اب بھے عرصہ سے بھے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس اوارہ کو صدقہ فطر، ذکاۃ عشریا چرم قربانی کی رقم نہیں دی جاسکوں صاحت میں اس ادارہ کو چوا نا بہت مشکل ہے صالا نکہ اس ادار سے نے دینی کا ظامے پورے مقربانی کی رقم نہیں دی جاسکوں سے سالہ ورشی ہیں جو درج ذیلی ہیں اس میں جو بھی قربانی کی مقربانی کی دھی ہوں سے مطلع فربائی کی وقتی ہیں اس ادارہ کو صور تیں ہیں جو درج ذیلی ہیں اس میں جو بھی قربائی کی دھی ہوں سے مطلع فربائی ہیں؟

میلی صورت یہ ہے کہ اس ادارہ کو صدقہ فطر، زکاۃ، عشر اور جرم قربانی کی رقم ہے بلاواسطہ مدو کی جائے لینی بغیر حیلہ شرگ کے ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس ادارہ میں جو یہ ماور بے سہارائ تاج اورغریب طلبہ زیر تعلیم ہیں ان کی فیس معاف ہان کی فیس معاف ہان کی فیس معاف ہان کی فیس معاف نہ کی فیس معاف نہ کی فیس معاف نہ کی فیس معاف نہ معرف ہے معرف نے فیس معاف نہ کی فیس معاف نہ کی فیس ادا کر ہے اب اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ کی فیس ادا کر ہے گی یا نہ کورہ طلبہ کے والدین کو بلاکر ان کو مالک بنا کر ان کی فیس ادا کر وائیں۔

تیسری صورت یہ ہے کہ صدقۂ فطر، زکا ق بھریا جم قربانی کی رقم سے ادارے کی تغیر وترتی میں صرف کیا جائے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اس ادارے میں جو بیتیم ، نادار ، فریب ہے ہیں ان کی سال مجرکی لاگت کا تخیندلگایا جائے۔ادراس تخیند کی رقم کے مطابق کمیٹی کے باس جمع شدہ صدقۂ فطر، زکا ق بھریا جم قربانی کی رقم سے نکال کراسکول کے اخراجات میں صرف کیا جائے؟ بینوا توجروا

المجواب: - زكاة وقطره اورديگر صدقات واجب كاصل ستحقين فقراه ومساكين بين بن كاذكر قرآن پاك كاس آيت مين به "إنشا الصّدَفَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِيْنَ. "(پاره اسوره قوباً به ٢٠) ليكن وه مدارس عربيه جوفالص دين بين اورجن به دين كى بقاو تحفظ وابسة بها گران بين زكاة كى رقم صرف شكى جائة وه مدارس بند بهوجا كيل كرسب اسلام كو برا نقصان پنج كار تواس ابهم ترين ضرورت و مجودكى وجد فتها عركرام في مدارس عربيه كه حيل كى اجازت وى بها تا كامول كے لئے يهال تك كر مجد ميں بھى لگانے كى اجازت نبيس فقد كا قاعدة كليه به دى بها الضرورات تبيح المحظورات. "(الاشباه و الانظائر صفحه ٤٩)

لہذااسکول ندکور میں زکا قاوصد قد واجبہ کی رقم صرف کرنا ہرگز جائز نہیں لوگوں کو جائے کہ ڈو ھائی فیصد جوغر ہا او مساکین کا حق ہے اسے ان لوگوں تک چہنچنے ویں اور ساڑھے ستانو نے فیصد جوز کا قادینے والوں کے پاس بچتا ہے اس طرح کے کام ای کے حق ہے ان لوگوں تک چہنچنے ویں اور ساڑھے ستانو نے فیصد جوز کا قادینے والوں کے پاس بچتا ہے اس طرح کے کام ای سے کریں اور غریبوں کاحق نہ ماریں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی عندر بدالتوی تحریر فوماتے ہیں: ''اغنیائے کیٹر المال شکر نعت بجالا کمیں ہزاروں رو بے نضول خواہش یا دنیوی آسائش یا ظاہری آرائش میں اٹھانے والے مضارف خیر میں حیوں کی آرائش میں اٹھانے والے مضارف خیر میں حیوں کی آرائش میں اٹھانے والے مضارف خیر میں حیوں کی آرائش میں اٹھانے والے مضارف خیر میں حیوں کی آرائی میں اٹھانے والے مضارف خیر میں حیوں کی آرائیں۔ ( نتاوی رضویہ جہارم صفحہ ۱۹۷۹)

آپ کی نظروں میں ادارہ کی امداد کی جوصور تیں ہیں ان میں کی پہلی صورت بالکل جائز نہیں کہ جب بغیر حیلہ شرق صرف کریں گے تو زکاۃ ادانہ ہوگ۔ دوسری صورت بھی جائز نہیں کہ جب بلاتملیک فقیر فیس ادا کریں گے تو زکاۃ ادانہ ہوگ۔ کیونکہ ادائی نگی زکاۃ کے لئے فقیر کو مالک کر دینا ضروری ہے فقاوئ عالمگیری مع خانے جلداول صفحہ عالی ہے: "ھی تعلیل الممال من فقیس مسلم." اس کی جائز صورت سے کہوہ غریب نا دار طلبہ جو بالغ ہوں اور مالک نصاب نہ ہوں این ان کے پاس عاجت اصلیہ سے ذاکدات دو بینے یا مال تجارت نہ ہوکہ جس سے وہ ساڑھے یا ون تولہ (چپس جر) چا مدی خرید کیس ان کوزکاۃ حاجت اصلیہ سے ذاکدات دو بینے یا مال تجارت نہ ہوکہ جس سے وہ ساڑھے یا ون تولہ (چپس جر) چا مدی خرید کیس ان کوزکاۃ وصد تہ دا جہ کی تم مال کے دیں توان کا تا دارہ کی قیس اکھا جمع کرویں اور اگر ایسے لاکے تابالغ ہوں توان میں میں ان کھا ہوں سے باب کے پاس اتنا مال نہ ہوتو آئیس ذکاۃ وفطرہ درے کر سال بھر کی فیس اکھا لیس ۔ زکاۃ وصد تہ واجبہ کی تم ادارہ کی تھیرو تی میں صرف کرنا جائز نہیں اس لئے تیسری صورت بھی نا جائز ہے۔ ذکاۃ ادانہ ہوگی۔

چوتمی صورت بھی نا جائز ہے کہ اس سے تملیک نہیں پائی جاتی اور اس سے زکاۃ اوانبیں ہوتی جیسا کہ دوسری صورت میں گذرا۔ البتہ چرم قربانی کی رقم بہر صورت ادارہ کی تقییر وترتی اور دیگر اخراجات میں صرف کر سکتے ہیں اس لئے کہ اس میں تملیک

فقيرشرط نبيل -

اورزكا جمدة واجدى قم غريب طلبين جومالك نصاب نهول ان كونورا ديدي ادا يس تا فيرندكري كدنكاة و صدق واجبك قم جمع كرك ركمنا يجروفت ضرورت احض حن كرتا بركز جائز نبيل داورا دا يس تا فيركر في والاسخت كنه كار، فاسق مردود الشهاده برقاد كام كرا مردود الشهاده برائد تمام الحول حتى يأثم بتاخيرها من غير عذر ." والله تعالى اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

كتبه: محمداديس القادرى الامحدى المرحم الحرام المرحم المرحم الحرام المرحم المرح

مستناه: -از: واكرمحميل قال محمر ابازار

درساشر فیدریاض العلوم بیر بورکوقائم ہوئے تقریباً ۲۳ رسال ہوئے۔ زیدشروع ہی سے مدرسکا فیجر ہے وہ کم پڑھالکھا ہوا ہاورشری حیلہ کے بارے میں پچھنیں جانتا تھا نہ ہی مدرسہ کے کسی عالم نے بتایا۔ اس نے شروع سے ابھی تک چرم قربانی ک آمدنی مدرسہ کی زمین سے ہوئے والی آمدنی رئے الاول کے موقع پر ہونے والی آمدنی اور زکا ق وفطرہ وعشر وصد قد فطر کی سب رقم حیلہ شری کے بغیر تغییر مدرسہ بخواہ مدرسین اور مدرسہ کی دیگر ضروریات میں خرج کیا تو اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ کیا اب حیلہ کی کوئی صورت ہے؟ بینوا توجدوا.

صدقهٔ فطرکی رقم بغیر حیلهٔ شرعی مدرسه می خرج بهوری جاورانهوں نے بیس بتایا تووه بھی بخت مجنگار ہیں۔ والله تعالیٰ اعلم الجواب صحیح: جلال الدین احد الامجدی

٢٩ربيج الغوث ٢١ هه

### مساله:-از:محدسين فال،سر كوجه،١٣١٠ مركده

لاوارث میت کی تجهیز و تنفین ، غریب بچول کی شادی ، بیده اوریتیم بچول کی الداد ، غریب طبقه کاوگول کی تعلیم و تربیت اور کارو باری الداد نیز شادی بیاه کے سلسله میں دشتہ قائم کرنے اور ضنندوغیره کے انتظام کے لئے ذکا قاد فطره سے بیت المال قائم کرنا جائز ہے یانہیں؟ بینوا توجدوا .

(۲) کی بیت المال کمیٹی کا قربانی یا عقیقہ کے بڑے جانور کے لئے رابطہ قائم کرنے کا پوسٹر شائع کرنا کیرا ہے؟ جب کہ اس علاقہ میں بڑے جانور کی قربانی کرنے پرممانعت ہے؟ بینوا توجدوا

المسبواب؛ - بیت المال قائم کرنا جائز ہے کین اس کے ذریعہ ذکا قونطرہ کی رقم وصول کر کے ہوہ بیتم اور فریب کو شادی و تعلیم کے لئے بشرطیکہ و ما لک نصاب نہ ہوں نورا دیدیں تا خیر نہ کریں کہ بیت المال میں ذکا قونطرہ کی رقم جمع کر کے رکم نااور پھر وقت ضرورت اے فروج کرنا ہر گر جائز نہیں ۔ اس لئے کہ اس کے اراکین ذکا قونطرہ دینے والوں کی طرف سے اوائی کی کے وکیل ہوتے ہیں کہ جس کے لئے تا خیر مخت تا جائز وگناہ ہے۔ بہارشریعت حصہ پنجم صفحہ ایر ہے: ''ذکا قائی اوائی میں تاخیر کرنے والا گئیگار، مردود والشہاد ق ہے۔ اور فرق وکی عائم کی کا عیائے جلداول صفحہ کا میں ہے: تہدب علی الفور عند تمام الحول حتی یا شم بتاخیر هامن غیر عذر . "اھ

اورزکاۃ وفطرہ کی رقم لاوارث میت کی تجہیز وتلفین پر قریج کرتا ہر گرن جا ترخیس فاوگا عالمگیری مع فائی جلداول صفحہ ۱۸۸ پے :"لا یہ جوز ان یہ بنی بالزکاۃ المسجد و کذا الحیج و کل مالا تعلیك فیه و لا یجوز ان یکفن بھامیت و لایہ خون ان یکفن بھامیت و لایہ خون ان یک نہا ہے الا یہ خصص بھا دیس المیت کے ذا فی التبیین. "اہ ملخصاً اور جو سلمان ما لک نصاب شہوں انہیں ویے کی بجائے بہتر بن بجاوث ، عمدہ کھانا، برے جہیز اور رسموں کی اوائے کی کے ساتھ اعلیٰ بیانہ پرشاوی کرنے کی لئے ما لک نصاب بناوٹی غریب کو ذکاۃ دینا جا ترخیس خلاصہ سے کہ ذکاۃ وفطرہ کی قم جوغریب ما لک نصاب شہوں ان کوؤو آویدیں وہ اپنی جس ضرورت میں جائیں خرج کریں۔اور لا وارث میت کی تجہیز وتلفین اور لوگوں کو کاروباری امداد کے لئے مالداروں کے پاس ڈھائی فیمدز کاۃ وینے کے بعد جو سائر سے ستانو سے فیمد بچتا ہے ای رقم سے چنوہ کر کے بیت المال میں جع رکیس اور ضرورت کے وقت ان چیزوں پرخرج کریں یا لیے کاموں کے لئے وقت ان چیزوں کیل سے واللہ تعالیٰ اعلم.

(۲) اس طرح کے اعلان ہے اگر فتنہ دفساَ د کا اتد بیشہ واور مسلمانوں کی عزت و آپرواور جان و مال کوخطرہ ہوتو ایسا پوسٹر

شالع كرنادرست ببيس ورندشائع كرسكة بين-و الله تعالى اعلم.

الجواب صحيح: طِلال الدين احمد الامحدي

كتبه: محمداوليس القادرى المجدى ۱۹ رزى الحجر۲۰ ه

#### -: 411 ...

کیافرماتے ہیں مفتیان وین وطت اس مسئلہ میں کہ دارالعلوم کے کھاتے میں بشکل ڈرافٹ دس ہزاررو پے زکا ہ کی رقم جمع ہوئی۔ معتمد دارالعلوم نے بستر علالت سے اپنے فرزند کو کہا کہ فلاں قرض خواہ رقم طلب کررہا ہے لہذا اسکو بینک ہے رقم نکال کردے دو۔ معتمد کے فرزند نے بغیر حیلہ شرعی کرائے وہ رقم دارالعلوم کے قرض خواہ کو دیدیا۔ اب دریا دنت طلب امریہ ہے کہ زکا ہ وہ بندگان کی زکا ۃ ادا ہوئی یانہیں؟ اور معتمد کے لئے کیا تھم ہے؟ بینوا توجد وا۔

المجواب: صورت مسئول میں زکاۃ اوانہیں ہوئی کرزکاۃ کارکن تملیک فقیر ہے اور وہ پائی نہیں گی فاوی عالمگیری مع خانی جلداول صفحہ کا پر ہے: "هی تسلیك المال من فقیر مسلم" اه اوراعلی حضرت علیه الرحمۃ والرضوان تحریفر مات ہیں: "زکاۃ کارکن تملیک فقیر ہے جس کام میں فقیر کی تملیک نہ ہو کیسا ہی کارحسن ہو جیسے تقیر مسجد یا تنفین میت یا تنواہ مدرسین علم وین اس سے زکاۃ اوانہیں ہو کئی۔ "(فاوی رضویہ جبارم صفحہ کے میں) اور معتد کفر زندنے جس کووہ رو بی قرض کی ادا یکی میں دیا ہے اگروہ اس کے پاس ہے قو واپس لے کر حیلہ شری کرے اور قرض اداکر ساور اگر اس نے خرج کر دیا ہے قو معتداس کا عاوان دے۔ والله تعالیٰ اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى كتبه: عبد الحميد رضوى مصباحى كتبه عبد الحميد رضوى مصباحى كارر بيع الآخر ٢٠٥ ه

مسلك:- از:عبد المصطفى مصباحى ، دار العلوم غوشيد، بيروابنكوا ، مبراج سنخ

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلمیں کہ جس پیداوار کی آب پائی جے ہے، ؤول پہینگ متین،
شعوب ویل باس نہر کے پانی سے ہوجس سے آب پائی کے لئے گور نمنٹ کولگان ویٹا پڑتا ہے۔ ان میں عشر واجب ہے یا نصف عشر؟ اگر نصف عشر ہے تو چر بخاری شریف جلداول صفحہ اس عدے کا کیا مطلب ہے جس میں صرف اتنا ہے کہ جس زمین کوری اس مبارت کی اس مبارت کی اس مبارت کی اس مبارت کی کی ملک ہے اس سے قرید کر آب پائی کی جب بھی میں پانی کی ملک ہے اس سے قرید کر آب پائی کی جب بھی نصف عشر ہے۔ اور نیز عشر ونصف عشر کا ضابط کلیہ کیا ہے؟ بینوا تو جدوا .

السجوانب: - جس پيداداري كي آب ياشي ندكوره چيزول ميں سے كى كندر بعد مواس ميں عشر بادر بخارى كى صديث

میں جو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں نصف عشر مخصر نہیں بلکہ وہ اس کی ایک مثال ہے۔ جیسا کہ ایک دومری حدیث شریف میں ہے: "ماسقت السماء فیه العشر و ماسقی بغرب او دالیة ففیه نصف العشر." اله لیخی جس کوآسان براب کرےال میں عشر ہے اور جس کوڑول یارہٹ سے بیراب کیا جائے اس میں نصف عشر ہے۔ (روا کمنار جلد دوم صفح ۵۳)

نہذا بخاری شریف کی نہ کورہ صدیث کے ظاہر کود کھے کر سیجھنا سی بیں کہ نصف عشر صرف اس بیداوار میں ہے جس کی سرالی کے لئے جانور پرلاد کر پانی لایا جائے بلکہ ہروہ بیداوار جس کی آب پاٹی میں چیے خرجی ہوں یا زیادہ مشقت ہواس میں نصف عشر ہے۔ اور جو پیداوار قدرتی ذرائع سے بغیر چیے کے معمولی مشقت کی ساتھ سیراب ہوجائے اس میں عشر ہے۔ بی ضابطۂ کلیہ ہے۔

ماشيريناوى تُن زاده جلدوم صوّره ١٣٠١ و التواحقة يَوُم حَصَادِه تَكَتَ عِهم العشر فيما سقى بالكفة كما اذا سقى بالقرب. اله اوردري المن العشر فيما سقى بالكفة كما اذا سقى بالقرب. اله اوردري المن العشر و من كتب الشافعية او سقاه بماء ورم صوّره من كرم الشافعية او سقاه بماء ورم صوّره من كتب الشافعية او سقاه بماء الشتراه و قواعد نالاتأباه. " اه تلخيصاً اوراك حَتَ علام شاك تدرم والسائ تري فرماتي يلى العلة في العدول عن العشر الى نصف في مسقى غرب و دالية هي زيادة الكلفة كما علمت و هي موجودة في العدول عن العشر الى نصف في مسقى غرب و دالية هي زيادة الكلفة كما علمت و هي موجودة في شراء الماء لو كان محرزا باناء فانه يملك فلو اشترى ماء بالقرب او في حوض ينبغي ان يقال بنصف العشر لان كلفته ربما تزيد على السقى بغرب او دالية. " اه ملخصاً. اور بهار شريحت كي فراده باري ماردهام عنها عن ومن على المنتال المناه عنه يوري الله تعالى العلم عنه الله تعالى اعلم.

كتبه: فمشيرقادرىممباقى ۱۹رجبالرجب

الجواب صحيح: جلال الدين احمدالامحدي

مسينله:-از:محرصادق،ادری، طلعمو

کیافر اتے ہیں مفتیان دین وملت اس مسلم میں کہ جس کا کل مال مال حرام ہواس پرز کا ہواجب ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو یا؟ بینوا توجروا.

الجواب: - جس کا کل ال ال حرام ہا سرز کا ة واجب نیس کرده هیئ اس کا الک بی نیس ، اس پر لازم ہے کہ وہ ال جس سے لیا تھا تو کل ال غرباء پر صدقہ کر سے سے لیا تھا تو کل ال غرباء پر صدقہ کر سے سے لیا ہے اس کو اور وہ شہوتو اس کے در شہوتو گا در سے اور اگر معلوم شہوکہ وہ ال کس سے لیا تھا تو کل ال غرباء پر صدقہ کر سے در مختار من الحواشی السعدیة . "
در مختار من من الحواشی السعدیة . " اور ای کے تحت علامہ شما کی تحرب مروالسائی تحریفر ماتے ہیں نفی القنیة لوکان الخبیث نصاباً لاتلزمه الزکاة لان

الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد ايجاب التصدق ببعضه اله و مثله في البزازية و من ملك اموالا غير طيبة او غصب اموالا و ان لم يكن له سواها نصاب فلا زكاة عليه فيها." اله ملخصاً اوراى من چنرط بعد تحريفرات من "عن القنية و البزازية ان ما وجب التصدق بكله لايفيد التصدق ببعضه لان المغصوب ان علمت اصحابه او ورثتهم وجب رده عليهم و الا وجب التصدق به. "اله اوراعلى حفرت ام احمرضافال عدث بريلوى رضى عند برالقوى اكامم كايك وال كجواب من تحريفرمات من "مودورثوت اورائ مم كرام وفييث مل برزكاة نمين كرمن عند برالقوى اكامم معلوم من والله تعلى علوم من المنافرة على القدت كرا والله تعلى المالي باك بوسكا عرب كراواجب باقداراك معلوم نين والمين ويناواجب باورا الرمعلوم ندر بو كل كا تقدق كرناواجب به والله تعلى اعلم.

کتبه: محمشبیرقادری مصباحی ۲۳ جمادی الاولی ۱۲۳ اه

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

مسكه: -از جمر يوسف مجر، ملكان كالوني ، هجر انه اندور

کیافرہاتے ہیں علمائے وین و ملت اس مناحی کرزید نے زکاۃ کی رقم ایک غیرمقلدکودے دی تو برنے کہا کہ تہا را روپیچرام موت میں محیاتو بمرکار تول عندالشرع کیساہے؟ بینوا توجدوا .

الحبواب: - برگا كهنادرست ب بينك غيرمقلدكوزكاة ديناحرام بادراس كودي سن كاة ادائيس بوئى -اعلى حضرت الم احمد منام محدث بريلوى رضى عندر بالقوى كافر بمثرك، و بانى ، رافضى ، قاديانى وغير ه كوزكاة دين كمتعلق تحريفرات محرسا محدث بريلوى رضى عندر بالقوى كافر بمثرك، و بانى ، رافضى ، قاديانى وغير ه كوزكاة دينا حرام به اوران كودين كاة ادائه بوگى - (فادئى رضويه جهارم صفحه ۱۳۹) و الله تعالى اعلم . كتبه : محرشبراحم مصبا مى الجواب صحيح : جلال الدين احمد الامجدتى كتبه : محرشبراحم مصبا مى الجواب صحيح : جلال الدين احمد الامجدتى كتبه : محرشبراحم مصبا مى المردى تعده ١٣٠٠ه

\_:415.00

مدرمہ کے ذمدداران نے اگر حیلہ شری اس طرح کیا کہ جس غریب بالغ طالب علم کوانہوں نے زکاۃ کارو ہیددے کر کہا
کہ اس مدرمہ میں دیوو۔ اس نے اس قم کا اپنے آپ کو ما لک سمجھے بغیر مدرسددالوں کے دباؤے کہ دیا ہم نے یہ سب رو ہید مدرسہ میں دیدیا تو زکاۃ ادا ہو کی یا ہیں؟ اگر نہیں ادا ہو کی توحیلہ شرعی کس طرح کی جائے کہ زکاۃ کی ادا سیکی میں کوئی شہرہ نہ رہے۔
میں دے دیا تو زکاۃ ادا ہو کی یا ہیں؟ اگر نہیں ادا ہو کی توحیلہ شرعی کس طرح کی جائے کہ زکاۃ کی ادا سیکی میں کوئی شہرہ نہ رہے۔
السب واب: - زکاۃ میں تملیک فرم روی ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا محدث ہر ملوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں: "زکاۃ کارکن تملیک فقیر ہے۔" (فادی رضویہ جلد چہارم صفی سے کا) اور حضرت صدرالشرید علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں:

''زکاۃ میں تملیک ضروری ہے۔'' کنزالد قائق میں ہے۔''ھی تسملیك السمال من فقید مسلم۔ "اھ ( فآوی انجدیہ جلداول صفحہ ۳۷) اور ایسانی فرق وی عالمیگیری مع خانیہ جلداول صوب اسلام میں ہے اور بہار شریعت حصہ پنجم صفحہ ۲۹ پر ہے:''زکاۃ اداکر نے میں بیضروری ہے کہ جسے دیں مالک بنادیں۔ایا حت کافی نہیں۔''اھ۔

لہذاصورت مسئولہ میں جبکہ طالب علم نے اپنے آپ کورقم کا مالک تجھے بغیر مدرسہ میں دیدیا تو تملیک نہیں پائی گئی،اور زکا ۃ ادانہ ہوئی ۔ یہ حیلہ اس وقت درست ہوتا جب کہ طالب علم اس قم کا اپنے آپ کو مالک سجھتا پھروہ خود یا ان ذمہ داران مدرسہ کے کہنے پروہ رقم مدرسہ کودے دیتا۔

حیلہ شری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس سے زکاۃ کی اوا یکی عیں شہہ ندر ہے وہ یہ ہے کہ کمڑا یا غلہ وغیرہ کوئی چیز عاقل بالغ مصرف زکاۃ کو دکھا کر زکاۃ کی جتنی رقم ہوا تنے رو ہے کے بدلے عیں اس چیز کواس غریب سے خرید نے کے اور بنادے کہ سب رو ہے ہم تہبیں ویں گے۔ اس سے تم اس چیز کی قیت اوا کروینا۔ وہ بقینا قبول کر لے گا، اس لئے کہ وہ چیز اس کو مفت حاصل ہوجائے گی۔ قبول کر لینے کے بعد بجے ہوگی اب وہ رقم زکاۃ اس کے ہاتھ عیں ذکاۃ کی نیت سے دیں جب وہ رو ہے پر بخت حاصل ہوجائے گی۔ قبول کر لینے کے بعد بجے ہوگی اب وہ رقم زکاۃ اس کے ہاتھ عین ذکاۃ کی نیت سے دیں جب وہ رو بھنے کر گئی وصول بھنے کر گئی وصول کر لے۔ اگروہ ندو بے قرز بردی ہاتھ پکڑ کر اور مار بیٹ کر بھی وصول کر کے۔ اگروہ ندو بے قرز بردی ہاتھ پکڑ کر اور مار بیٹ کر بھی وصول کر سے۔ اگر وہ ندو می ہو تائی جاتھ بھی کر کر اور مار بیٹ کر بھی وہ واز ان کو سکتا ہے۔ ایسان فاقوی رفع کی مقبور ہو کہ جس ہاور در دی اور متنع المدیون مدیدہ و اخذ ھا۔ اھ واللہ تعلیٰ اعلم المدیون مدیدہ و اخذ ھا۔ اھ واللہ تعلیٰ اعلم المدواب صحیح: جلال الدین احمرالا مجدی کی کتبہ: محمر شیر قادری رضوی مصباحی کتبہ: محمر شیر قادری رضوی مصباحی المحدید نے جلال الدین احمرالا مجدی کا میں مصباحی کتبہ: محمر شیر قادری رضوی مصباحی المحدید نے جلال الدین احمرالا مجدی کی مقبور کی مصباحی کتبہ: محمر شیر قادری رضوی مصباحی کی سے میں مصباحی کی سید کی تبہہ: محمر شیر قادری رضوی مصباحی کے محدید کی استحدید کی مصباحی کو مصباحی کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کو مصباحی کا سید کی سی

٢٢/ريخ الغوث ٢٠ ه

#### مسئله:\_

جوشی ما لک نصاب ہوکر زکاۃ بالکل نہ نکا لے بچھ دیدے پوری زکاۃ ندادا کرے گرافطاری کا بڑا اہتمام کرے ہزاروں رویۓ اس پرخرج کرے۔ تواہیے تخص کوافظاری کرانے کا ٹواب مے گایا نہیں؟ بینوا توجدوا.

المجواب: - زکاۃ فرض تطعی ہے ادراہم ارکان اسلام ہے ہاں کا اداکر ناضروری ہے۔ قرآن مجیدوا عادیث کریمہ میں اس کندسینے پر بخت وعیدیں آئیں ہیں۔ اللہ تعالی کافر مان: وَ اللّهِ فِينَ مِنْ مَنْ اللّهِ فَبَشِرُهُم بِعَدَابِ اللّهِ عَبَالَ کافر مان : وَ اللّهِ فَالْدِیْ اللّهِ فَبَشِرُهُم بِعَدَابِ اللّهِ مَنْ جُولُوگ ونا اور جائدی مین (مال) جمع کرتے اورا ساللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے ہی انہیں در دنا ک عذاب کی خوش خری سنادو۔ (سورہ تو بہ است س)

اورحدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کدرسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وکلم نے ارشاد فرمایا: "من اتباہ الله مالا فلم یؤد زکاته مثل له ماله یوم القیمة شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیمة

ثم یاخذ بلهزمتیه یعنی شدقیه ثم یقول انا مالك انا كنزك رواه البخاری تین جس كوالله تعالی مال د اوروه اس كاز كاق ادانه كر يون قیامت كون وه مال سیج سائپ كی صورت مین كردیا جائے گا جس كر مر بردو چوئیاں بول گی وه سائپ اس كے مطلع میں طوق بنا كر ڈال دیا جائے گا پھراس كی با چیس پکڑے گا اور كے گا میں تیرا مال بول میں تیرا خزانه بول۔ (بخارى مشكوة صفح 10)

لہذا جو مالک نصاب ہوکر زکاۃ بالکل نہ نکالے یا بچھ دیدے پوری زکاۃ نہ اداکرے گر افطاری کا بڑا اہتمام کرے ہزاروں روپٹے اس پرخرچ کرے تو اس کو تو اب نہیں ملے گا اس لئے کہ اس پرز کاۃ فرض ہے اور افطاری کرانا ایک مستحب کام ہے جب تک فرض ادانہ کرے مستحب تو مستحب سنت بھی قبول نہیں کی جاتی ۔اور نیز جب تک ذکاۃ ادانہ کرے نماز جواہم فرض ہے وہ بھی قبول نہ ہوگی۔

جبيها كه حديث شريف مين ب حعزت سيدنا عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند قرمات بين: "أمونها بالقام المصلاة و ايتاه الزكاة و من لم يزك فلا صلاة له . "يعن جمين علم ديا كيا كنماز پرهيس اورزكاة دين اوجوزكاة ندو ساس كي نماز قبول تہیں۔رواہ الطیر اتی فی الکبیر (بحوالهٔ فناوی رضوبه جلد چہارم صفحه ۳۳۸) اور حضرت مجاہد رضی الله تعالیٰ عندے روایت ہے کہ جب حضرت سيدنا معديق اكبررمنى الله تعالى عنه كى نزع كا وقت بهوا تو حضرت امير المؤمنين فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كو بلاكر فرمايا-"اتـق الله يـا عمر و اعلم ان له عملا بالنهار يقبله بالليل و عملا بالليل لايقبله بالنهار و اعلم انه لا يسقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة ." لين اعترالله فرنااورجان لوكدالله كريحه كام ون من بي كراتبي رات من كروتو قبول ندفر مائے كا اور يجمد كام راست ميں بيں كدائبيں دن ميں كروتو قبول ند بول كے اور خبر دار بوكوئي نفل قبول نبيس بوتا جب تك فرض ادانه كرليا جائے ۔ ( بحوالمهُ فآدى رضوبه جلد چېارم صفحه ۲ ۳۳ )اوراعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی الله تعالیٰ عنه "فوح الغيب" سيقل فرمات بين كد معزت بيران بيرغوث اعظم وتكيررضى اللدتعالى عنة تريرفر مات بين ينبغى للمؤمن ان يشتغل اولا بالغرائص فاذا فرغ منها اشتغل بالسنن ثم بالنوافل و الفضائل فما لم يفرغ من الفرائض فاشتغال بالسنن حمق و رعونة فان اشتغل بالسنن و النوافل قبل الفرائض لم تقبل منه و اهين. " (فأوى رضوبي جلد چهارم صفحة ١١٥) اوراى مين صفحه ٣٣٧ برزكاة ندد كرديكر كار خير مين مال ودولت خرج كرن وال کے بارے میں فرماتے ہیں: 'اس سے بڑھ کراحمق کون کہ اپنا مال جھوئے سیجے نام کی خیرات میں صرف کرے اور اللہ عزوجل کا فرض اوراس بادشاہ تہار کا وہ بھاری قرض گردن پر ہے دے، میشیطان کا بڑا دھوکا ہے کہ آ دی کو نیکی کے پروے میں ہلاک کرتا ہے۔ نادان مجھتا ہے میں نیک کام کرر ہا ہوں اور نہ جانا کہ فل بے فرض زے دھو کے کی ٹی ہے، اس کے قبول کی امید تو مفقو داور اس کی ترک کاعذاب گردن پرموجود ہے۔اے عزیز فرض خاص سلطانی قرض ہے اور نفل گویا تخذونذ راند، قرض نہ و بیجئے اور بالائی بیکار

تحف بصبحة وه قابل قبول ندمون مح والله تعالى اعلم.

الجواب صحيع: جلال الدين احد الامحدي

كتبه: محدشبرعالم مصباحی ۲۳ رزیج الغوث ۲۰

مسئله: - از عرجيل فال اشر في محمر ابازار ، برام بور

(۱) زید گنے کی کاشت کرتا ہے فعل تیار ہونے پر گناشوگر فیکٹری کودے دیتا ہے شکر فیکٹری محنے کی قیمت زید کے اکاؤنٹ میں جع کردی ہے اب زید عشر کس طرح اداکرے؟ بینوا توجروا.

(۲)زید پرمند کی کیتی کرتاہے پر مند کا تیل اکالنے کے بعدائے فرخت کردیتا ہے تو وہ عثر کس صاب سے ادا کرے؟ بینوا توجروا.

المجسوالب: - (۱) صورت مسئوله میں اگر کئے کی پیدائش میں زمین کی نیابارش کا زیادہ دخل ہوتو جورد پیرشوگر فیکٹری نے زید کے اکا وَزئ میں جع کیا ہے اس کا وسوال حصہ عشر نکا لے اور اگر اس کی پیدائش میں زمین کی نمیابارش کے پائی کا زیادہ وخل نہ ہو بلکہ زیادہ ترسینی ان ٹیوبل وغیرہ سے گائی ہے تو اس تم کا جیسوال حصہ اواکر ے۔ قاوی عالمکیری جلداول صفحہ ۱۸۷ پر ہے: کسو باع العنب اخذ العشر من شمنه اھ." والله تعالی اعلم.

(۲) اگر پر من کی پیرائش میں زمین کی نی یابارش کے پانی کوزیادہ دخل ہوتو جتنے رویے میں اس نے تیل فروخت کیا 
ہورے رویئے کا دسوال حصہ عشر نکا لے اور اگر اس کی پیرائش میں زیادہ تر وخل ٹیوبل وغیرہ کے پانی کا ہوتو بیسوال حصہ اوا 
کرے۔ ناوی عالمگیری جلداول سفی ۱۸۷ پے: کو اتنے ند العنب عصیرا شم باعه فعلیه عشر شمن العصیر اه."
مالاً الله توالی اعلم

كتبه: محدحبيبالتدالمصباتی ۹ رمغرالمظفر ۲۲ه

الجواب صحيع: جلال الدين احمد الامحدي

مسئله:-از:محرعالم رضوى، فاتح بور، بهار

عروسال بحرغلد کھیت سے پیدائیس کر پاتا اور باہر کی آمدنی بھی خرج کوکافی نیس ہوتی جس کی وجہ سے پوراسال فوشحالی نیس گزار پاتاتو کیا عمر وزکاۃ کی رقم لے سکتا ہے یائیس؟ بینوا توجروا.

المعواب: - زكاة كرقم نقراء دماكين كے لئے ہفدائ كاار شاد ہے: إنّ مَا الصّدَفْتُ لِلْفُقْرَاءِ وَ الْمَسْكِيْنَ. الله (باره واسوره توبية عد ٢٠)

لهذا الرعروساز هے سات تولد سونا میاساز ہے باون تولد یعن چھین بھر جاندی یا استے رو پٹے یا استے کا مال تجارت وغیرہ

كانصاب بيس ركهتا ہے اور غله باہر كى آمدنى ميں سے ضرورى مصارف اور الى وعيال كے نفقه كے بعد اتنے نہيں بيتے كه وه اپن حاجت اصليه سے فارغ ساڑھے سات تولد سونا يا ساڑھے باون توله جاندي خريد سكے تو اس صورت ميں وہ زكاة كى رقم لے سكتا ہے۔بشرطیکہوہ بی ہاشم یاحضرت عباس وحارث بن عبدالمطلب کی اولادے نہ ہو۔اور نہوہ اپنی اصل وفرع سے ہو۔

فآوي عالمكيري جلداول صغره ١٨ يسب: كوكان له حوانيت او دار غلة تساوى ثلثة الاف درهم و غلتها لا تكفى لقوته وقت عياله يجوز صرف الزكاة اليه في قول محمد رحمه الله تعالى و لوكان له ضيعة تساوى ثلثة الاف و لا تخرج ما يكفى له و لعياله اختلفوا فيه قال محمد بن مقاتل بجور له اخذ الزكاة. اه ورفاوي قاص فال طداول صفحه ٢٦٠ من ب: لا يجوز الدفع الى بنى هاشم. اه وردر مخارم شاى جلد سوم صغي ٢٩٢ من بينهما ولاد. أه" ملخصاً. والله تعالى اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى كتبه: محمد بارون رشيد قادرى كمبولوى تجراتي

١٥ رصقر المظفر ١٣٢٢ ه

مستله: - از: (مولانا) تصيح الله اعظمى ، الجامة الاسلاميد، قصيدرونا بي فيض آباد جیون بیمدیں جورقم جمع کی جاتی ہے اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ اوران رقبوں میں کس کی زکا ہ دی جائے کادر سی کاتیس؟بینوا توجروا.

المسجبواب: - زندگی کابیمهاس صاحب ال کے لئے جائز ہے جس کواپی موجودہ حالت کے ساتھ تین سال کی مدت مغررہ یااس کے بعد کی مدت موسعہ تک تین سال کی تمام قسطیں جمع کرنے کاظن غالب ملحق بالیقین ہو۔ نہذاوہ شخص جس کی موجودہ حالت مدت موسعہ تک تین سال کی پالیس قائم رکھنے کے قابل نہیں اس کاظن کمن بالیقین نہیں ہے تو ایسے مخص کو بیمہ پالیسی ک اجازت بيس اورمدت موسعه مين قسط سے زائد جورقم اداكر سے وه سوزين بلكدا بينے مال كوقرض وينا ہے كدوه اسے واليس ملے گااور بيرس حاصل شده زائدرقم مال مباح باست اسينا موريس صرف كرنا جائز ب-

ادرامل جع شده رقم كى زكاة سال بسال واجب بهوتى رب كى ترجب وهل جائے كى تب واجب الا وا بهوكى اور زاكدر م حاصل ہونے کے بعداصل نصاب سے محق ہوجائے گی اوراس کی زکاۃ نصاب کے حولان حول پر واجب ہوگی۔ایا بی صحیفه نقد اسلامی مبار کپور صفحہ ۳ پر ہے ادر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی عندربدالقوی بیمہ کی زکاۃ کی اوا لیکی کے متعلق تحریر قرماتے ہیں کہ: "وقت والیس جتنا جمع ہوا تھا اس کی ہرسال کی زکاۃ لازم آئے کی اور اگر اس سےزائد ملے تو اس کی زکاۃ تبیں۔" (فأوي رضور يجلد معنى ١٦٧) والله تعالى اعلم.

كتبه: محمر بارون رشيد قادرى كمبوان كراتي 19 رحقرالمظفر ۲۲۳ اه

الجواب صحيح: جلال الدين احد الاميدى

مسكه: - از (مولانا) في الله المطمى ، الجامعة الاسلاميه، تصبيرونا بي فيض آباد

ماری سے مات دنتر کی رقم برز کا قواجب ہوگی اور پھر سال بسال واجب ہوتی رہے گی۔ جائے اس وقت فنٹر کی رقم برز کا قواجب ہوگی اور پھر سال بسال واجب ہوتی رہے گی۔

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

كتبه: محمر بإرون رشيد قادرى كمبولوى مجراتى عارصفر المظفر ١٣٢٢ه

مستله: - از جمر برويز عالم ، كميا ، بهار

فالدعشرى جگه من سيرى نكالنا بيعنى جاليس سير مين ايك سير اوركهتا بك يبى عشر بيتواس سے عشر ادا بوتا بيانبين؟ ادر من سيرى كوكس مد مين شاركيا جائے؟ بينوا توجدو .

البحواب:- بندوستان كازمين عشرى بين يعنى كل بيداوار كادسوال عصد دينا فرض بهاست كم يس عشرادانه وكااور بعض صورتول مين بيسوال عصد دينا فرض بهابي بهارش يعت جلده صفحه ٥ پر بهداور قاوكا عالمكيرى جلداول صفحه ١٨١٠ بهارش يعت جلده صفحه و الدخن و الارز و اصناف الحبوب و
به به به العشر في كل ما تخرجه الارض من الحنطة والشعير و الدخن و الارز و اصناف الحبوب و
البقول سواء يسقى بماء السماء اوسيحا. و ما سقى بالدولاب و الدالية فقيه نصف العشر و أن سقى
سيحاو بدالية يعتبر اكثر السنة فان استويا يجب نصف العشر. " اه ملخصاً.

لہذاعشر کی جگہ من سیری نکالنے ہے عشر ہرگز ادانہ ہوگا کہ اگر مپیداوار میں بارش یاز مین کی نمی کا زیادہ دخل ہوتو جالیس سیر

کے ایک من میں چارسر اور اگر ٹیونیل وغیرہ کے پائی کا زیادہ دخل ہے یا دونوں برابر ہیں تو ایک من میں دوسر نکالنافرض ہے یعنی نصف عشر۔ ای طرح کل پیداوار کا دسوال یا بیسوال حصہ اوا کرنافرض ہے۔ اور خالد کا سے کہنا کہ من سیری ہی عشر ہے ہر گرضیح نہیں وہ لفظ عشر کے معنی و مفہوم ہے بھی واقف نہیں کہ عشر یعنی دسویں حصہ کو چالیسوال مجھر ماہے اور اس پر بیہ جرائت کی مفتی بن جیفا اس پر لازم ہے کہتو بدواست خفار کرے۔ حدیث شریف میں ہے: "من افقی بے غیر علم لعنته ملائکة السماء و الارض " یعنی جس نے بے علم فتوی ویاس پر آسان وز مین کے ملائکہ لعنت کرتے ہیں۔ ( کنز العمال جلدہ اصفی ۱۹۳)

اور خالد پر واجب ہے کہ گذشتہ تمام سالوں کے عشر کا حساب کر کے جن میں وہ من سیری نکالٹا آیا ہے ان ادا کئے ہوئے میں سیری کووضع کر کے بقیہ عشر اوا کرے ورندوہ تخت گنہ گاروستی عذاب نارہوگا۔اور جواس نے من سیری دی ہے وہ عشر ہی کے مد میں شارہوگا۔واللّه تعالیٰ اعلم.

كتبه: عبدالمفتدرنظامي مصباحي ۱۲۳ مطفر المظفر ۲۲ ه صع الجواب: جلال الدين احمد الاعدى

### مسكله:-از مطيع الرحمن امجدي، اود \_ بور، راجستهان

مکان وغیرہ کرایہ پر لینے کی صورت میں کرایہ دار مکان بالک کوکرایہ کی متعینہ رقم کے علاوہ ایک بڑی رقم گرئی صفائت، 
ڈپازٹ یا سیکورٹی کے تام پر دیتا ہے اور اس رقم کوکرایہ داراس وقت واپس لے سکتا ہے جب مکان خانی کر دے درمیان میں لینے کا 
اختیار نہیں البتہ جتنی رقم دیے رہتا ہے وہ پوری رقم مل جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ اس رقم کی زکاۃ کرایہ دار پروا جب یا مکان بالک 
پرجس کے قبضہ میں وہ رقم ہے؟ اس مسئلہ کے متعلق مختلف عبارتیں نظر سے گذریں جومع حوالہ درج ذیل ہیں ملاحظہ فر ماکر تسلی بخش 
جواب عنایت فرما کمیں۔

(۱)اس کی زکاۃ کرابیدار پرواجب ہے۔ (جدید مسائل زکاۃ صفیہ ۲۳)(۲)شکی مرہون کی زکاۃ ندمر تہن پر ہے ندرا ہمن پر را ہمن کی ملک تام نہیں اور مرتبن تو مالک ہی نہیں اور بعد رہمن جھوڑا نے کے بھی ان برسوں کی زکاۃ واجب نہیں۔ (بہار شریعت حصہ پنچم صفیہ ۱۱)(۳) جب مقروض اپنار ہمن چھڑا لے تب اس پر گذشتہ برسوں کی زکاۃ بھی واجب ہوگی کر قرض نکال کر۔ ( کیا آپ جانے ہیں صفیہ ۲۳) بینوا توجدوا.

الجواب: - دهرتم جوکرایددارمکان، دوکان مالکان کوکراید کے علاوہ بطور صانت، ڈپازٹ یا سیکورٹی ویتا ہے یہ حقیقت میں قرض ہے دبمن ہیں مرتبین رائی کو کچھ مال بطور قرض ویتا ہے اور پھر رائین کی کسی چیز پر قبضہ کر لیتا ہے تا کہ اس کے ذریعہ دو این میں پھر بھی تا کہ اس کے ذریعہ دو این میں پھر بھی تا ہے اس کے ذریعہ دو این میں پھر بھی تا ہی سے تا در بور اور مرتبین شکی مربون میں پھر بھی تا ہو نہیں کرسکتا ہے اور صورت مسئولہ میں کرایددار نے مالک کوکرایہ کے علاوہ جورتم دی ہے وہ قرض ہے اور مالک اس میں بطور خودتصر ف

بھی کرسکتاہے۔

لبذااس كا زكاة كرايددارى پرواجب بوكى بشرطيكه وه ما لك نصاب بورادز زكاة كى ادائيكى كل مال يا كم انكم نصاب كا پانچوال حصد دصول بونے پرواجب بوكى حضور صدر الشرايد عليه الرحمة والرضوان تحرير فرماتے ہيں: "جو مال كى پروين بواس كى زكاة كب واجب بوتى ہے اور اداكب اس ميں تين صورتمل ہيں۔

(۱) اگر دین قوئی ہو چیے قرض جے عرف میں دست گرداں کہتے ہیں اور مال تجارت کا خمن مثلاً کوئی مال اس نے بہنیت تجارت خریدی اے کی کوسکونت یا تجارت خریدی اے کی کوسکونت یا خرات خریدی اے کی کوسکونت یا زراعت کے لئے کرایہ پر دے دیایہ کرایہ اگر اس پر دین ہے قو دین قوئی ہوگا اور دین قوئی کی ذکا قابحالت دین ہی سال بسال واجب ہوتی رہے گئر جننا وصول ہوائے مگر جننا وصول ہوا است نی کی واجب الا واسے بی کی واجب الا واسے بین جا لیس درہم وصول ہونے ہے کہ درہم دینا واجب ہوگا اور اس وقت ہے جب یا جو ایک درہم دینا واجب الا واسے بین جالیں درہم وصول ہونے ہے ایک درہم دینا واجب ہوگا اور اس وصول ہوئے قود و دو کی فراالقیاس۔

(۲) دوسرے دین متوسط کہ کسی مال غیر تجارتی کا بدل ہو مثلاً گھر کا غلہ یا سواری کا گھوڑا یا خدمت کا غلام یا اور کوئی شک حاجت اصلیہ کی چھ ڈالی اور دام خریدار پر باتی ہے اس صورت میں زکاۃ دینا اس وقت لازم آئے گا کہ دوسو درہم پر قبضہ ہوجائے یوں ہی اگر مورث کا دین اسے ترکہ میں ملا اگر چہ مال تجارت کا عوض ہو گھروارث کو دوسو درہم وصول ہونے اور مورث کی موت کو سال گذرنے پر ذکاۃ دینالازم آئے گا۔

(۳) تیسرے دین ضعف جوغیر مال کا بدل جیے مہر، بدل ظلع ، دیت ، بدل کتابت یا مکان و دوکان کہ نیت تجارت خرید کی نیت اس کا کرایہ کرایہ دار پر چڑ معااس میں زکاۃ دینا اس وقت واجب ہے کہ نصاب پر قبضہ کرنے کے بعد سمال گذر جائے تو زکاۃ و اجب ہے۔ (بہار شریعت جلد پنجم صفحہ ۲۹)

اور برالرائن جلدوم منى من المتجارة كثمن ثياب البذلة و عبد الخدمة و دار السكنى. و ضعيف وهو مندل منا ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة و عبد الخدمة و دار السكنى. و ضعيف وهو بدل منا ليس بمال كنا لمهر و النوصية و بدل الخلع الصلح عن دم العمد و الدية و بدل الكتابة و السعاية. ففى القوى تجب الزكاة اذا حال الحول و يتراخى القضا الى أن يقبض اربعين درهما ففيهادرهم و كذا فيمنا زاد بحسابه و فى المتوسط الاتجب مالم يقبض نصابا و يعتبر لما مضى من الحول و فى الضعيف لا تجب مالم يقبض عليه .اه و الدول و فى الضعيف لا تجب مالم يقبض نصاباً و يحول الحول بعد القبض عليه .اه و الدرسوال من من عبر من كذرا اور منا من من المتوسط عليه .اه و المنافي من المتوسط عليه .الم المنافي من المنافي من المنافي من المنافي من المنافي من المنافي المنافي من المنافي من المنافي من المنافي من المنافي من المنافي المنافي المنافي من المنافي من المنافي المنافي المنافي من المنافي المنافي

وغیرہ کے حوالوں کے مطابق ہے لہداوہ سی ہے۔

ریروی و این ایر از این ایم الکان مکان دوکان وغیره وصول کرتے بین اس کی زکاۃ کرایددار پرواجب نہیں ہوتی بیز گری و ورقم ہے جونا جا کر طور پر مالکان مکان ، دوکان وغیره وصول کرتے بین اس کی زکاۃ کرایددار پرواجب نہیں ہوتی ہے۔ والله تعالیٰ اعلم ، بلکہ گری لینے والے پرواجب ہوتی ہے اس لئے کہوہ رقم کرایددار کو پھرواپس نہیں ملتی ہے۔ والله تعالیٰ اعلم ، مساحی الجواب صحیح : جلال الدین احمدالامچری

۲۲ رز والحجيا۲

مستله: -از: محرعيد المطلب رضوى ،رائي يور (ايم يي)

قاوی ایجدیہ جلداول صفیہ ۳۱۸ کے حاشہ میں کتاب الزکاۃ کے تحت ہے۔ عامل اور رقاب کا وجوداب نیس ۔ لہذاوہ بھی اس زمانہ میں کا استحقاق ثابت رہے گامطبوعہ دائرۃ المعارف الامجدیہ گھوی۔ موجودہ زمانہ میں اس زمانہ میں کالعدم ہیں جب وہ بول گے تو اس کا استحقاق ثابت رہے گامطبوعہ دائرۃ المعارف الامجدیہ گھوی۔ موجودہ زمانہ میں مدارس کے سفیر عامل ہیں یانہیں؟ اگر وہ لوگ زکاۃ صدقات وصول کریں تو آئیس کس قدراجرت دینا چاہئے۔ زکاۃ وصدقہ دونوں کی اجرت مساوی ہے یا مجھور تھے ہوجائے تو کیا یہ شرعاً درست ہوجائے ہوجائے تو کیا یہ شرعاً درست ہوجائے ہوجائے تو کیا یہ شرعاً درست ہوجائے تو کیا یہ شرعاً درست ہوجائے ہوجائے تو کیا یہ شرعاً درست ہوجائے تو کیا یہ شرعاً درست ہوجائے ہوجائے تو کیا یہ شرعاً درست ہوجائے ہوجائے تو کیا یہ تو جدوا ۔

المجواب: - موجوده زماندی چنده کرنے والے عوام النہیں ہوتے چا ہدر سے سفر ہوں یااس کے علاوه - بال اگر قاضی شرع انہیں ذکا ق وغیره کی رقم وصول کرنے پر مقرر کرے تو وہ عالی قرار پاکیں گے۔ اور اگر قاضی شرع نہ ہوتو ضلع کا سب ہے ہوائی صحیح العقیدہ عالم جس کی طرف مسلمان اپ و نی معاملات میں رجوع کرتے ہوں وہ مقرد کرے تو ہوجا کیں گے۔ مدیقہ نے دی معاملہ ویلزم الامة الدو و مقرد کر سے الفام ور مؤکلة الی العلماء ویلزم الامة الدوع الميهم و يصيرون و لاة فاذا عسر جمعهم علی واحد استقل کل قطر باتباع علمائه فان کثروا فالمتبع اعلمهم فان استووا اقرع بینهم اھ ۔ "لہذا فقاو کی امجدیہ کے ماشید کی خورہ عبارت بالکل ورست ہے۔ اگر سفر فیمد پر چندہ کریں تو اجرمشترک قرار پاکیس کے جا ہوہ بچیس یا تمیں فیمد پر کریں یا چالیس اور بچپاس فیمد پر کریں یا جا دورت ہے۔ مقداد ہوں گے۔

حضرت علام صلفی علید الرحمة والرضوان تحریفر ماتے ہیں: "الاجراء علی ضربین مشترك و خاص فالاول من بعمل لا لواحد كالخياط و نحوه او بعمل له عملا غیر مؤقت كان استاجره للخياطة فی بيته غیر مقیدة بمدة كان اجيرا مشتركا و ان بعمل لغيره." (ورحمار معارشتم صفيه ۲) اورحضور صدرالشر بعملید الرحمة والرضوان تحریفر ماتے ہیں: "كام میں جب وقت كی تیرنہ واگر چروه ایک بی شخص كاكام كرے بي بھی اجرمشترك ہے۔مثلاً ورزی كوان خام میں جب وقت كی تیرنہ واگر ووانك بی شخص كاكام كرے بي بھی اجرمشترك ہے۔مثلاً ورزی كوان خام میں جب وقت كی تیرنہ والرضوان تحریف کا اور روز اندیا ما باند بیاجرت وی

جائے گی بلکہ جتنا کام کرے گا ای حماب سے اجرت دی جائے تو بیا جرمشتر کے۔" (بہارشریعت حصہ چہارہ م صفح ۱۳۲۳) اور اگر ڈبل تخواہ پر چندہ وصول کریں تو بیا جیر خاص کی صورت ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان غمز العون کے حوالہ ہے تحریر فرماتے ہیں: "استساجرہ لیصید له او لیحقیطب جاز ان وقت بان قال هذا الیوم او هذا الشهر و یجب المسمی لان هذا اجیر وحد و شرط صحته بیان الوقت و قد وجد. " فادی رضوبہ جلداول صفح ۲۵۵)

لبذا أنل تخواه پر چنده كرنے والوں كو وئل تخواه اور فيمد پر چتده كرنے والوں كو جتنا فيمدمقرر ہواس اعتبار سے اجرت
و ينا جائز ہے۔ چاہوہ صدقہ واجبہ و يانا فلدونوں كى اجرت ميں كوئى فرق نہيں۔ بشرطيك فاص چنده كرو ہے ميں سے اجرت
و ينا طے نہ كيا جائے۔ كھر چاہاى رو بے سے وى جائے تا كدفقير طحان ندہوجس سے نبى كريم صلى اللہ تعالى عليوسلم نے منع فر مايا
ہے۔ در مختار عشاى جلد ششم صفح ٥٥ ميں ہے: "المحيطة أن يسمى قفيد ذا بالا تعيين ثم يعطيه منه فيجوز أه
ملخصاً " البت چنده كرنے والوں پرضرورى سے كہ فيمدمقردكرتے وقت اس كا فاص خيال ركيس كدارس وغيره كا فقصان ندہو
جننے ميں سفيروں كي ضرورت پورى ہوجائے اى اعتبار سے فيمدمقردكريں اس سے ذيا ده كي اجازت نہيں۔ الا شباه والنظائر صفح ميں ہے: "ما ابيح للضرورة يتقدر بقدر ها . اه"

اگر قاضی شرع یا اس کا قائم مقام زکا ہ وغیرہ کی رقم وصول کرنے پرمقرر کرنے خاص مال زکا ہے ہی انہیں بلاتملیک فقیر بفقد رضرورت حق المحت دینا اور لینا جائز ہے۔اگر چہوہ مالدار ہو۔اعلیٰ حفزت علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں: "عامل زکا ہ جے حاکم اسلام نے ارباب اموال سے تحصیل زکا ہ پرمقرر کیا ہوجب وہ تحصیل کرے تو بحالت غن بھی بفقد را ہے عمل کے لے سکتا ہے اگر ہاشی نہ ہو۔ " (فاوی رضو پہلد چہارم صفحہ ۲۵)

اورا گرمدرسددالی جونه قاضی مون اور نه بی ای کا قائم مقام توحیلهٔ شرعی کے بعد بی اجرت دینا جائز ہے۔ و الله الیٰ اعلم.

كتبه: محمر غياث الدين نظامي مصباتي ١٢٠ من ١٨ مرزوالحبر ١٢٠١ الص الجواب صحيح: طال الدين احدالا محدى

مسئله: - از: انوارالله قادري، ير بماس ياش، جونا كدُه، جرات

ذمه داران مدرسه نے بتاریخ ۱ رشوال بطور حیله شرکی دی بزار رقم زیدکودی ای نے بعد قبضه مدرسه کودی پھرای طرح درسر عالی ای تاریخ میں بزار رقم اے دی ای نے بید تو بیدی تو اس پرز کا قواجب ہوئی یا نہیں؟ بیدنوا و توجدوا.

السجواب: - صورت مستولدين زيد برزكاة واجب بيس بكروجوب زكاة كے لئے ال نصاب برسال كررناشرط

م التجارة تساوى مائتى درهم فماتت قبل الحول فسلخها و دبغ جلدها حتى بلغ جلدها نصابا فتم التجارة تساوى مائتى درهم فماتت قبل الحول فسلخها و دبغ جلدها حتى بلغ جلدها نصابا فتم الحول كان عليه الزكاة و لو كان له عصير للتجارة فتخمر قبل الحول ثم صار خلا يساوى نصابا فتم الحول لا زكاة فيه قالوا لان في الفصل الاول الصوف الذي بقى على ظهر الشاة متقوم فيبقى الحول ببقائه و في الفصل الثاني هلك كل المال فبطل حكم الحول اله اور الا كله اى في اثناء الحول بطل الحول حتى لا المناد منه غيره استانف له حولا جديدا

سی الرسال بحرزید کے پاس مجھ مال حاجت اصلیہ سے زائدر ہااور دوسرے سال ای تاریخ ای وقت اور ای منٹ پرحیلہ شرعی کیا میا تواس پرز کا قواجب ہے در نہیں۔ والله تعالی اعلم

کتبه: شبیراحدمصباحی ۲رربیجالغوث۲۱ ه

> مسئله:-از: محرفق چودهری صاحب، مقام سرسیا، ایس محر زکان کی رقم حیله شری سے معجد میں لگانا کیسا ہے؟

الجواب صحيح: جلال الدين احدالاعدى

الجواب: - زکاۃ کی رقم دیاہ شری ہے مجد میں گائی جائت ہے۔ جیسا کہ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی عضر بدالتو ی در مخار کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں وحیلة التکفین بھا المتصدق علی فقیر شم ھو یکفن فیکون الشواب بھا و کذا فی تعمیر المسجد (فاؤی رضوبی جلام صفی ۱۹۳۹) اور خود سیدنا امام اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی الله عن تحریر فرماتے ہیں آگر فرک نے زرز کا قاسے (مصرف زکاۃ) دیا اور ماؤون مطلق کیا کراس سے جس طور پر چا ہومیری زکا ادام کو اس نے خود بنیت ذکاۃ لے لیاس کے بعد معجد میں لگادیا تو یہی میچے وجائز ہے (فاؤی رضوبی جلد ۲۵ میں ۲۵ میں میں سے دس مور پر چا ہومیری الکار اور کو اس نے خود بنیت ذکاۃ لے لیاس کے بعد معجد میں لگادیا تو یہی میچے وجائز ہے (فاؤی رضوبی جلد ۲۵ میں ۲۵ میں میں سے جس طور پر چا ہومیری ا

پی معلوم ہوا کہ حیلہ شری کے ذریعہ ذکا ہ کی رقم مسجد میں لگانا جائز ہے لیکن جہاں کے لوگ مسجد دوسری رقول سے بنا کے
ہوں وہ آج کے مروجہ حیلہ شری ذکا ہ کی رقم مسجد میں ندلگا کی صرف مجبوری کی صورت میں لگا کیں تا کہ غرباء ومساکین وغیرہ جو
اس کے اصل معمار ف میں بیں اور ضرورت مند مداری عربیہ کی حق تلقی نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم،

كتبه: محرنعمان رضابركاتي

الجواب صحيح: جلال الدين المرالا محدى

- altima

ا كيكمينى في بيت المال قائم كرركها بي حس مين زكاة اور ديكر صدقات واجبه كي رقم لوك جمع كرتے بيل كميني والے اس

رقم ہے غرباء وساکین کی مددکرتے ہیں اور ضرورت پران کاعلاج کراتے ہیں بیت المال میں کافی رقم جمع ہوگئ ہے کیاای رقم سے بعد حیلہ شرعی وین وونیاوی مدرسے کتھیر جائز ہے؟ بینواتواجروا.

الجواب: - صورت مسئولہ میں زکا قاور صدقات واجب کی رقم سے جیار شرق کے بعد ویٹی مدرسی تغیر جائز ہے جبکہ خاص اہل سنت کا ہو، ایسا ہی نقل کی رضویہ جلد مسخولہ میں ہے گئیں دنیاوی مدرسی تغیر نیک کام سے نہیں ہے۔
کیونکہ جیار شرق کے ذریعہ زکا قاور صدقات واجب کی رقم نیک کاموں میں خرج کرنے کی اجازت ہے اور دنیاوی مدرسہ کی تغیر نیک کام سے نہیں ہے۔ جبیا کہ نقل کی رضویہ جلد اول صفحہ ۲۳۱ میں ہے" امور خیر کے لئے حیار کرنے میں کی تم کی کراہیت یا قباحت نہیں 'اھ۔ای عمارت کے تحت حاشیہ میں ہے" یہ اس کی دلیل ہے کہ امور خیر میں صرف کرنے کے لئے حیار کی اجازت نہیں لہذا حیار کے بعد بھی اسکول کالج ، دنیوی تعلیم میں صرف کرنے کی اجازت نہیں لہذا حیار کے بعد بھی اسکول کالج ، دنیوی تعلیم میں صرف کرنا

اورامور خیر میں خرج صرف ای صورت میں کریں جبکہ دیگر رقوم ہے وہ امورانجام نہ پاسکیں تا کہ ذکاۃ کے اصل مستحقین جوغر باءو مساکین وغیرہ ہیں ان کی حق تلفی نہ ہواور غرباء ومساکین کے علاج میں اگر روپٹے ان کودیتے ہیں تو زکاۃ اوا ہوجاتی ہے اوراگرڈ اکثر کوعلاج کے لئے دیتے ہیں تو ادانہیں ہوگی کہ اس صورت میں تملیک فقیر نہیں پائی جائیگی۔

اورسوال سے ظاہر ہے کہ بیت المال کی رقم اس کے اراکین روک کرر کھتے ہیں اوراس کے مستحقین کو بھی بھی بوقت ضرورت دیتے ہیں تو بینا جائز وگناہ ہے کہ وہ ذکا قوغیرہ کی اورائی کے صرف وکیل ہیں اوران پر لازم ہے کہ اس کی اوائی ہیں وہ تا خیر ہرگز نہ کریں اس کے مستحقین کوفورا پہچادیں صرف آئی رقم حیلہ شری کے بعدروک لیس کہ جتنی رقم کی ضرورت عموما پڑتی ہے فالا کی عالمگیری جلداول صفیہ ۱۲ میں ہے: تجب علی الغور عند تمام الحول حتی یا شم بتاخیرہ آمد واللہ تعلی اعلم الجواب صحیح: جلال الدین احمدالا مجدی کی میں الدواب صحیح عدی اللہ میں احمدالا مجدی کی میں الدواب صحیح عدی اللہ میں احمدالا مجدی کی میں الدواب صحیح عدی اللہ میں احمدالا مجدی کی میں الدواب صحیح عدی الدواب صحیح عدی اللہ میں احمدالا مجدی کی میں میں میں الدواب صحیح عدی الدواب صحیح عدی اللہ میں احمد کی میں الدواب صحیح عدی الدواب میں الدواب الدین احمد الدواب میں الدواب الدواب

مسئله: - از: نظام الدين احمد صاحب برسيا بمدها رتفيم جوط الب علم صاحب نصاب باس كاذكاة ليما كمانا جائز بي ياتيس؟

الجواب: - صاحب نصاب طالب علم كازكاة كمانا جائز بم حفرت علامه ابن عابدين شاى رضى الله عنتر فرات على المسترود دفع الزكاة الى من يملك نصابا الا الى طالب العلم والغازى و منقطع الحج لقوله عليه الصلاة والسلام يجوز دفع الزكاة لطالب العلم وان كان له نفقة اربعين سنة "اه (روائح ارجلد اصفح ١٥) الصلاة والسلام يجوز دفع الزكاة لطالب العلم وان كان له نفقة اربعين سنة "اه (روائح ارجلد اصفح ١٥) الكن الرئصاب اس كوسرس على جالة جائز تيم جيها كرسيدنا اعلى حضرت عظيم البركت امام احدرضا محدث بريلوى رضى الله تعالى عن تريز مراح ورسرس وكرام والمراح والمراح والمراح المراحة المراح

ملضا (فآلوى رضوبه جله ٢٣ صفحه ٢٥ ٣٧) والله تعالى اعلم

الجواب صحيح: طلال الذين احمد الامجرى

سے کتبہ:وفاءامصطفی الامجدی

مستله: -از: محدار ارخال قادري، مدرسه شرفيد ياض العلوم، بير يور، بلرام بور

چندہ وصول کرنے والے نے زکاۃ کی قم بغیر حیلہ شرعی اپی ضرورتوں میں خرج کرڈ الی اور مدرسہ میں بیٹنے کراپی تنخواہ ہے

وهرقم وضع كرادى تواس طرح زكاة ادابوتى بهايس بينوا توجروا.

البجواب: - آج كل مدارى عربيك چنده وصول كرنے والے عموماً عالى نبيل بهوتے كدائيس بهيخ والے ذمدداران يدرمه ہوتے ہيں جوحاتم اسلام ہيں۔اعلی حضرت عليه الرحمة والرضوان تحرير فرماتے ہيں كه: ' جہاں حاتم اسلام نه ہو دہاں مدارس عربيه كے ذمہ داران حاكم اسلام نبيں قرار ديتے جائيں سے اور ندان كے مقرر كرنے ہے زكا ۃ وغيرہ وصول كرنے والے عالم ہوں گے۔ بلکہ الی جکہ میں ضلع کا سب سے بڑاسی سے العقیدہ عالم اس کے قائم مقام ہے۔' ( فآوی رضوبہ جلد سوم صفحۃ ۲۰۱ )لہذا وہ وکیل ہوتے ہیں اورانہیں ا جازت نہیں کہ بلاتملیک حق المحت کیں۔ یازا کدلے کر بعد میں اپنی تنخواہ سے مدرسہ کووشع کرا کیں اگر ايها كرت بين توبيخيات موكى جوزام بالشتعالى كاارثاد ب:" يُسايُّها الدُّيْسَ آمَنُ وَا لَاتَ خُونُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَ تَخُونُوا أَمْنُتِكُمُ وَ أَنْتُمُ تَعُلَمُونَ. " يعنى إسائمان والول الله ورسول سے دعاند كرواورندامانوں ميں جان بوجه كرخيانت كرو (پاره ۹ سورهٔ انغال آیت ۲۷) اورای طرح کرنے سے زکاۃ بھی ادانبیں ہوگی بلکہ انبیں زکاۃ دینے والوں کوتاوان دینا ہوگا۔

حضور صدر الشريعة عليه الرحمة والرضوان تحرير قرمات بين: "اگروكيل نے پہلے اس رو پيد كوخودخرج كر و الا بعد كوا پنارو پيد زكاة من دياتوزكاة ادانه موكى بلكه يتمرع بادرمؤكل (يعني زكاة دينوالي) كوده تادان دي كاله و (بهارشر بعت حصه بجم صفيه ٢٧)

لہذا چندہ دصول کرنے والوں پرلازم ہے کہ اپنا خاص رو پیدیا جن روپیوں کوشرعاً تصرف کرنے کی اجازت حاصل ہے انہیں اپی ضرور مات میں خرج کریں اور چندہ کے سب رویئے مدر سمیں جمع کریں پھر بعد تملیک جوحق الحست انہیں ملے اسے اپنے خرج من لاكس و الله تعالى اعلم.

كتده: عبدالحميدرضوى مصباحي ٠١٠٠ ني لآ فر١٠٥

الجواب صحيح: جلال الدين احد الاعدى

## بابصدقةالفطر

## صدقه فطركابيان

مسئله:-از:شرافت حسین عزیز ثاقب،ارمادی نرسا، دهنباد کیافر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں

(۱)صدقهٔ عیدالفطر دوکلو پینتالیس گرام فی کس دیاجا تا ہے مگر دوسرے حضرات نے جوایک کلوچیسومینتیس گرام لکھا ہے کیا یہ درست نہیں ہے اگر درست نہیں ہے تو دوکلو پینتالیس گرام کی تفصیل تحقیق سے مطلع فر ماکرکرم فرما کیں۔ بینوا توجروا.

(۲) ہمارے یہاں بعنی مسلک اعلی حضرت کے بیروکار جب کچھ لکھتے ہیں تو پہلے ۹۸۷ پھر ۱۹ یا ۱۹ لکھتے ہیں جب کہ ۲۸۷ بم الله الرحمٰن الرحیم کا عدد ہے اور ۹۲ محمد کا ۱۹ محمد کا الله علیہ وسلم کا قو کیا بسم الله الرحمٰن الرحیم کے بعد ہی محمد کی الله علیه وسلم کہنا ضروری ہوگا اور نماز میں تعوذ وتشمیہ کے بعد ہی محمد کی الله علیه وسلم کہنا ضروری ہوگا ؟

لہذاحضوروالا سے گذارش ہے کہ اس کی ابتدا کب سے ہے؟ اوراکھنا کیسا ہے؟ مع حوالہ کتب جواب سے مطلع فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرما کیں۔ بینوا توجدوا.

الجواب: - (۱) اعلی تحقیق بی بے کہ صاع کا وزن ۳۵ رو پی بھر ہے لینی اگریزی سیر سے چارسیر چھ چھٹا کک ایک رو پی بھر۔ اور نصف صاع ایک سوساڑ سے پچھڑ ۲ را ۵ کا رو پی بھر ہے۔ لینی دوسیر تین چھٹا تک آٹھ آ نہ بھر۔ اور نے پیانے سے نصف صاع گیہوں کا وزن ۲ رکلوتھر یہا سے گرام ہوتا ہے۔ ایک کلوچے سوسینتیں گرام اعلی تحقیق کے خلاف ہے۔ تفصیل کے لئے فاوی فیض الرسول جلداول صفی ۸۰ کملاحظہ ہو۔ و المولی تعالی اعلم.

(۲) اسلاف کرام اور بزرگان دین کا پیطریقدر باکدوہ جب بھی پچھ کلطے یا کتاب وغیرہ تصنیف کرتے تو تیم کا اسے اللہ و رسول کے نام سے شروع کرتے ۔ اللہ تعالی کی حمد بیان کرتے اور حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرورو دوسلام بینیجے محر بعد میں باد بی سے بچانے کے لئے جس طریعے سے خط وغیر وکی ابتداء میں ہم اللہ الرحمٰن الرحیم نے بچائے ان کے اعداد ۲۸۷ کے لکھنے کا روائ تیم کا ہواای طرح ۱۹۲ اور ۱۹۲ کے لکھنے کی بھی ابتداء ہوئی ۔ پھرجس جگہ بے او بی کا ایم بیٹے تیس وہاں بھی لوگ لکھنے لگے۔ اور جو چیز تیم کا کہوا تی جوہ ضروری نہیں ہوتی ۔

لبذا بسم الله الرحمن الرحيم كاعدد ٨٦ ككين كيور ١٩٢١ يا ١٤ لكمنا ضرورى بين مرف جائزو متحن ب-اى

طرح تلاوت قرآن کے وقت ورووشریف پڑھتا مہتر ہے لازم نہیں۔اور جب تسمیہ کے عدد ۲۸۵ کے بعد ۹۱۷ یا ۱۹ کھنا ضروری نہیں تواس سے نماز کے اعد تعود وقت میں ہے بعد محم سلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا استدلال غلط ہے۔اوراس کی ابتداء کب سے ہوئی یہ غیر ضروری سوال ہے۔اور صدیث شریف میں ہے "من حسن اسلام المدأ ان یترك ما لا یعینه "اھ،والله تعالی اعلم ضروری سوال ہے۔اور صدیث شریف میں ہے "من حسن اسلام المدأ ان یترك ما لا یعینه "اھ،والله تعالی اعلم المجدی کے المجواب صحیح: جلال الدین احمد الا مجدی کی کتبه: محمد ابراراحمد المحمدی کی محتوب میں اسلام المدین احمد الا محمدی کے مسلم المدین المحمدی کے المدین المحمدی کے المدین المدین

212م الحرام ٢٠ه

مسائله: - از: ابوطلحه خال بركاتي ، دوستور، امبيد كرنكر

صدقهٔ فطرمیں دھان یا جاول گیہوں کی جگہ پروینا جا ہے تو کیا تھم ہے؟

البوابية قيت كالحاظ كرنابوك يعن وه بين المروق ومان، جواديا باجرادينا جاسية قيت كالحاظ كرنابوك يعن وه بيز آد هروفي ويساع كيون يا ايك صاع جوكي قيت كل بويبان تك كدروفي وين قواس مين بحى قيت كالحاظ كيا جائ كااكر چدوفي كيبون يا جوكي بواييا بى بهار شريعت حصر بينجم صفح ويرب الورسيدنا الحلي حضرت محدث بريلوى رضى عندر بالقوى تحريف مات بين كيبون يا جوكي بوايا بى بهارش مفت على وقت من مقت على وقت من مقت على وقت من مقت على مقت على وقت من مقت على مقت من مقت على التنافي وقت من التنافي وقت من من والحق و من المنافي والله تعالى علية كروفر مات بين: "مالم ينص عليه كذرة و خبز يعتبر فيه القيمة" (درمتارم ودم من من الله تعالى اعلم.

کتبه: محمر عبدالحی قادری ۳ رربیج الآخر ۱۳۱۹ ه

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاعجدى

مسئله: -از :محظیل احدرضوی، بانگل شریف شلع باویری (کرنانک)

کیافرہاتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ جاول، وھان، اور جوار و باجراو غیرہ میں صدقہ فطرادا کرنے کی کیا مقدار ہے؟ زید جومفتی کہلاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جاول میں گیہوں کا دوگنا دینا ہوگا تو زید کا بیتول شرعا درست ہے یا نہیں؟ مدنو اتو حدو ا

البواب: - زيركا قول درست نبيل - عاول، دهان اورجوار باجراوغيره مين صدق فطراداكر في كامقدار كيهون كا دوكنانيس بلكه فدكوره اشياء مين اس كامقدار آ و صصاع كيهول يا ايك صاع جوكى قيمت برين بتنى قم مين آ دها صاع كيهول يا ايك صاع جوكى قيمت برين بتنى قم مين آ دها صاع كيهول يا ايك صاع جوفر يدا جا سكاتي رقم كاغلمان سادا كرناواجب بريناوى عالمكيرى جلداول باب صدقة الفطر صفي ١٩٢٠ بريد و ما لم ينص بند و ما سواه من الحدوب لا يجوز الا بالقيمة " اه . اورور مخارع شاى جلدوم صفى ٨٨ بريد " و ما لم ينص

عليه كذرة و خبز يعتبر فيه القيمة "اه اور قوله و خبز كتمت طامر الكائد كروالما كريزمات ين: "عدم جواز دفعه الا باعتبار القيمة هو الصحيح لعدم ورود النص به فكان كالذرة و غيرها من الحبوب التي لم يرد بها نص "اه اور صري الم الرحمة ويرفر مات بين: "ان چار چزون الكيون مجور مقاور بو كار مناوه الرك ورم كي ورم الكيون مجور مقاور بو كار ما إلى المرك ورم كي ورم الحي المرك ورم كي ورم الله تعالى الما كرنام وكار ين وه چيز آ د عماع كيول يا اكمارة كي فيت كي و "ربهار الريت حمد فيم مفه عن و الله تعالى اعلم الجواب صحيح : جلال الدين احمد الامجدي كي المرك كي كتبه عمر شيرة ودي مماح كتبه عمر شيرة ودي مماح كي المرك مماح كي المرك المرك كي المرك كي المرك كي المرك كي الله تعالى اعلم الحواب صحيح : جلال الدين احمد الامجدي كي المرك كي الله تعالى المرك كي ال

ارد کے النور ۲۰ ہ

مسئله:-از بخکیل احرقا دری ، درر عربی دحانیه در مان مخ (باره بخی) مدتهٔ فطری مقدار میں اختلاف کی صورت میں کس مسئلہ پڑل کیا جائے؟ بینوا توجدوا.

المسجواب: - صاع کی تحقیق میں اختلاف ہونے کے سبب صدقۂ فطری مقدار میں عام اکا اختلاف ہے اعلی تحقیق ہے کہ سبب صدقۂ فطری مقدار میں عام اکا اختلاف ہے اعلی تحقیق ہے کہ صاع کا وزن ۳۵۱ رو پید بجر ہے لینی اگریزی سر سے چار سر چھ چھٹا تک ایک رو پید بجر اور نصف صاب ۲ کا ایک سو ساڑھے بچہر رو پید بجر ہے لینی ووسیر تین چھٹا تک آئھ آئد بجر اس لئے کہ صاع وہ بیانہ ہے جس میں آٹھ دطل اتان آئے ۔ اعلی حضرت قدس سرہ نے تحریر کیاوہ بیانہ کہ جس میں ایک سو چوالیس رو پید بجر جوآئے اس میں ایک سو چہتر رو پیدا شخی بجر گھروں آئے۔ فاوی رضو پی جلد اصفی ۱۵۵ میں ہے: '' فقیر نے ۲۵ رومضان البارک ۲۵ ھوگئے ماع شعیری کا تجر بہ کیا تو ٹھیک چار طل جو کا بیانہ تھا اس میں گیہوں برایر سطح ہموار بحر کر تو لیے تو ایک سو چوالیس رو پید بجر جو کی جگہ ایک سو پچھتر رو پیدآ ٹھ آئد بجر گیہوں آئے تو نصف صاع گیہوں صدقۂ فطر کا وزن ایک سو بچھتر رو پیدآ ٹھ آئد بجر بھوا بو انگریزی سیر سے دوسیر تین چھٹا تک آٹھ آئد بجر ہے اس لئے اس ماع گیریزی سیر سے دوسیر تین چھٹا تک آٹھ آئد بجر ہے اس لئے اس محمد کے اس میں کے دوسیر تین چھٹا تک آٹھ آئد بھر ہے اس لئے اس میں کا اس مواد ہوں کہ کو اور کی اندوں ہے۔

لهذا صدقهٔ نظری مقدار کے متعلق اختلاف کی صورت میں اعلی حضرت قدس سرہ کی محقیق برعمل کیا جائے۔ و الله تعالی اعلم،

كتبه: محرحبيبالتدالمصياحي

الجواب صحيح: جلال الدين احدالا محدى

عرديج الوراح

مسئلہ:-از:(مولانا)متازاحدقادریاستاذدارالعلوم جماعتیہ طاہرالعلوم، چھتر پور(ایم بی) باپ جمعنی میں ہےادراس کے چھوٹے بچے اس کے وطن یو پی میں رہتے ہیں تو اس صورت میں باپ پر چھوٹے بچوں کے

فطره کے گیہوں کی قیمت بمبی کے حماب سے تکالناواجب ہیااس کے طن یو پی کے اعتبارے؟ بینوا توجروا.

البواب: - باپ برجوئ بول كفطره كيكول ك قيت بمبئى بى كے صاب ئ كالناداجب باكر چاى كے خاب كالناداجب باكر چاى كے خوان او في من بيل اس ليك كه فطره ميں اس جگه كا اعتبار ہے جہال صدقه فطر نكالا جائے -خواه اس جگه اہل دعيال رہتے ہول ياكى دوسر عشر ميں دہتے ہول ۔

قاؤى عالكيرى مع فانيجلداول من 19 من به المن صدقة الفطر يعتبر مكانه لامكان اولاده الصغار و عبيده في الصحيح كذا في التبيين و عليه الفتوى كذا في الفطرة يعتبر المؤدى لامكان المؤذى اعنى الولد الدقيق" اه. و الله تعالى اعلم.

کتبه: اشتیاق احمدالرضوی المصباحی ۱۲۰۰ ماارجمادی الاخره ۲۰۵ الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

معدنیه:-از: متازاحم قادری، دارالعلوم جماعید طاہرالعلوم، چمتر پور زکاة ادر مدد و فطر کے نصاب میں کیافرق ہے؟

المسبح الب: - زکا قادر مدق فطردونوں کانساب توایک ہی ہے بین ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونایا اس کی قیمت کا مالک ہونا اور مکیت نصاب کا حوائج اصلیہ ہے زائد ہونا البت وجوب زکا ق کے لئے صاحب نصاب کا عاقل و بالغ ہونا مغروری ہے کیان کے مال ہے ان کا بالغ ہونا مغروری ہے کیان کے مال ہے ان کا صدقہ فطر نکالی ہو گا ہوں اور میں (نابالغ) کے اولیاء پر ضروری ہے کہ ان کے مال ہے ان کا صدقہ فطر نکالی ہوگا ہوں اور میں کرتے تو بعد افاقہ جنوں یا بعد بلوغ ان وونوں کوصد قہ فطر نکالی ہوگا علاوہ ازیں اوا یکی زکا ق کے لئے مال نصاب پر پورا سال گذرتا ضروری ہے۔ اور مال کا نامی (بڑھنے والا) ہونا بھی ضروری ہے خواہ یہ نمو (مال کا بڑھنا) شن ضاتی (سونا ، چاندی کے حوالا ) ہونا بھی ضروری ہے خواہ یہ نمو (مال کا بڑھنا) شن ضاتی صدقہ فطر کے لئے نہ سال گذرتا ضروری ہے اور شدہی مال کانامی ہونا نیز وجوب زکا ق کے بعد اگر مال نصاب ہلاک ہوجائے تو زکا ق سے مناقط ہوجائی ہے بخلاف صدقہ فطر کے کے بعد ہلا کت بھی جوہ فرمہ ہونا نیز وجوب زکا ق کے بعد اگر مال نصاب ہلاک ہوجائے تو زکا ق سے مناقط ہوجائی ہے بخلاف صدقہ فطر کے کے بعد ہلا کت بھی جوہ فرمہ ہو تی ہواوروہ زیبن و جاکدار بہنے تجارت نہ ہوتا اس کی رہائش وغیرہ ہو انداز ہوں کا ایک رہائش وغیرہ ہونا کا مدونہ فطر واجب ہے۔

تورالابمارم در قارجله مهر بیان زکاه ش به شرط افتراضها عقل و بلوغ و اسلام اه در قارم شرکارم شرکارم شرکارم شرکارم شرکارم شرکارم شرک باب مددر فطر ش به تنجب علی کل مسلم و لو صغیرا مجنونا حتی لولم یخرج ولیهما

وجب الاداء بعد البلوغ و بعد الافاقة في المجنون " أه اور بحرال الله علامًا في المائل عن الم يقيد النصاب بالنموكما في الزكاة لانها وجبت بقدرة ممكنة ولهذا لوهلك المال بعد الوجوب لايسقط بخلاف الزكاة" أم

اورشرح وقايي جلداول ص ١٧٠٠ صدقة الفطريس ب: تنجب على حر مسلم له نصاب الزكاة و ان لم ينم و قد ذكرنا في اول كتاب الزكاة ان النماء بالحول مع الثمنية او السوم او نية التجارة فمن كان له نصاب الزكاة اى نصاب فاضل عن حاجته الاصلية فان كان من احد الثمنين او السوائم او مال التجارة تجب عليه الصدقة و أن لم يسحل عبليه السمول و أن كنان من غيرهذه الأموال كدار لايكون للسكني و لاللتجارة و قيمتها تبلغ النصاب تجب بها صدقة الفطر مع أنه لاتجب بها الزكاة" أه. و الله تعلى أعلم. كتبه: ابراراحماطلى الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاعجدى

٨/ زوالقعده ١٣١٨ ١٥

# كتابالصوم

روزه كابيان

مسلكه: - از: ميل احدرضوي، ياره، كانيور

کیافرمائے ہیں مفتیان وین وملت اس مسئلے میں کروزہ کی حالت میں زیدنے ہندہ سے زنا کیاتو ان دونوں کے بارے میں شریعت کا کیاتھم ہے۔ بینوا توجدوا.

اورجس روزه می بیمناه مرز دموا اگروه روز ورمضان شریف کی قضا کاتھا یا نفلی تھا تو ان صورتوں میں صرف ایک ایک روزه قضا کی نیت سے دکھنا ضروری ہے۔ والله تعالیٰ اعلم.

كتبه: جلال الدين احمد الامجدى عدر جب الرجب ١١ه

معديكه: - از: منجانب دفتر دارالعلوم جماعتيه طابرالعلوم، چمتر يور (ايم - يي)

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلد میں کہ شہر چھتر پور واطراف چھتر پور میں ۱۱۸ جنوری ۱۹۹۹ء مطابق ۲۹ رمضان ۱۳۹۱ ھومطلع صاف ندہونے کی وجہ سے عیدالفطر کا چاندنظر نبیس آیالہذا ۳۰ رمضان کولوگوں نے روز ورکھا مسج تقریباً آٹھ بے خبر کمی کے مہوبہ باندہ میں عیدمنائی جاری ہے۔لہذا چھتر پور سے دارالعلوم جماعتیہ طاہر العلوم کے ناظم اعلیٰ حصر سے

کے ان حضرات نے دارالعلوم ربانیہ باندہ جا کروہاں کے علاء (حضرت مولیماسید غازی ربانی صاحب وغیرہ) سے شرعی شہادت کی۔ باندہ والوں نے کا نپور سے حضرت علامہ مولیما قاضی عبدالسمع صاحب قاضی شہر کا نپور ومولانا قاری میکائیل صاحب ضیائی سے

لی۔ باندہ والوں نے کا نبور سے مقرت علامہ مولیدا فا می میدا کی صاحب فا می ہرہ پورد کونا فارق میں است مطرت علامہ مولیدا فا می میدا نہ میں ہو ہوئے اللہ میں ما حب و حافظ میم شرعی شہادت کے کر باندہ میں ۱۹رجنوری ۹۹ کوعید الفطر کی نماز اواکی اور عید منائی مہوبہ سے مولا ناعزیز الدین صاحب و حافظ میم

سر ہوں ہوں ہے۔ اور ہی اس میں اس می صاحب شرعی شہادت لے کر تقریباً امر بج دن چھتر پوردائی آئے اور بس اسٹینڈ کی مسجد میں تقریباً بچاس ساٹھ آ دمیوں کے

سا منے شرعی شہادت دی اور نوگوں کوشہادت برگواہ بنایا بھر بیکہا کہ شرعی شہادت مل جانے کے بعدروز ہ رکھنا جائز نہیں۔

لہذا آپ حضرات روزہ تو ڑویں بعدہ دیگر ساجد میں جاکران حضرات نے اعلان کردیا۔ اس کے بعد شہر میں اشکا فات

ہوئے اور ان اختلافات کو ہوا و ہے میں مواوی فان ساحب نے بہت بڑا کر دارا دا کیا اور جگہ جگہ کہا جن حضرات نے روزہ تو ڑا ہو

وہ پے در پے ساٹھ روزے رکھیں کیوں کہ کفارہ واجب ہے بہر حال پجھ حضرات نے روزہ تو ڑا اور پچھ حضرات نے روزہ نیس تو ڑا

اور جعفری صاحب و حافظ مقیم صاحب کو ہرا بحلا کہا عید الفطر کی نماز ۲۰ رجنوری 1999ء کو ہوئی شہر چھتر پور کے مفتی حضرت علامہ مولیما اور جعفری صاحب و حافظ مقیم صاحب کو ہرا بحلا کہا عید الفطر کی نماز ۲۰ رجنوری 1999ء کو ہوئی شہر چھتر پور کے مفتی حضرت علامہ مولیما مفتی محمد لقمان صاحب قبلہ یہاں نہیں ہے عید بعد تشریف لائے گوگوں نے مختلف بیانات آنہیں دیتے۔

لہذامفتی صاحب نے حضرت مولینا ممتاز صاحب مدر س دارالعلوم بداوعا فظ مقیم صاحب مدر س دارالعلوم بدا کو کا پرور بھیجا یہ دونوں حضرات قاضی شہر قاضی عبد السیم صاحب نے شہادت دی کہ ۲۹ یہ دونوں حضرات قاضی شہر کا پور اور قاری میکا کیل صاحب نے شہادت ہم لوگوں کو دی اور رمضان ہروز پیرعید الفطر کا جاند کا پور میں متعدد حضرات نے اپنی آ کھوں ہو کی کھا اور اس کی شرعی شہادت ہم لوگوں کو دی اور یہاں ۱۹ ارجنوری 1999ء کوعید منائی گئی اور جاند دی کھنے والوں کی تحریبی بھی دکھا کیس نیز کتاب القاضی الی القاضی کی جوصورت ہے مہاں ۱۹ اس کو بھی انہوں نے کیا (جس کی فوٹو کا پی خسلک ہے) دریا فت طلب امریہ ہے کہ ظہر کے بعد جن حضرات نے روز وقو ڈااور گالیاں حضرات نے تو ڈوایا ان کا پیغل شری رو ہے کیسا ہے غلا ہے یا صحیح ؟ بیان فرما کیس نیز جن حضرات نے روز وہیں تو ڈااور گالیاں دسترات نے تو ڈوایا ان کا پیغل شری رو ہے کیسا ہے غلا ہے یا صحیح ؟ بیان فرما کیس نیز جن حضرات نے روز وہیں تو ڈااور گالیاں دسترات شہادت ہے گا وہ جو جانے کے بعد جس عالم نے لوگوں کواس شری تھم کے خلاف بھڑ کا یا اور شہر میں شورش کو ہوادی ایسے لوگوں کو اس شری تھم کے خلاف بھڑ کا یا اور شہر میں شورش کو ہوادی ایسے لوگوں کو اس شری تھم کے خلاف بھڑ کا یا اور شہر میں شورش کو ہوادی ایسے لوگوں کو اس شری تھر کے نظر کے کیند کیس تو تو جدو وا۔

المجواب: - درمخارم شای طدچارم صفحه ۴۰۰ ش ب: الشهادة على الشهادة مقبولة و ان كثرت

استحسانا فی کل حق علی الصحیح بشرط تعذر حضور الاصل بمرض او سفر اه مخلصاً یعی گوانی بر گوانی مقبول ہے اگر چہ کے بعدد گرے کتے ہی در ج کک پنچ اور فرمب سیح پر بیامر برق میں جائز ہے۔ بشرطیکہ اصل گواہان کا

ادائے شہادت کے لئے مرض یاسنر کے سبب حاضر ہونامعتذر ہو۔اس کا طریقہ بیہ ہے کہ گواہان اصل میں سے ہرا یک دوآ دمیوں
سے کہیں کہ میری اس گوائی پر گواہ ہوجاؤ کہ میں نے فلاں مہینہ کا جاند فلاں دن کی شام کو دیکھا پھر ان گواہان شرع میں سے ہر
ایک آ کر یوں شہادت ویں کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ فلاں اور فلاں بن فلاں نے جھے اپنی اس گوائی پر گواہ کیا کہ انہوں نے فلاں
مہینہ کا جاند فلاں دن کی شام کو دیکھا اور انہوں نے جھ سے کہا کہ میری اس گوائی پر گواہ ہوجاؤالیائی نآوی رضویہ جہارم صفی

لہذاصورت مسئولہ میں آگر کا تبور والوں نے باندہ والوں کو اور باندہ والوں نے مہوبہ کے لوگوں کو اور انہوں نے جھتر پور والوں کو فذکورہ طریقے پر گواہ بنایا اور ہرایک ان میں عاول تھا تو عندالشرع اٹھارہ جنوری کی رویت ثابت ہوگی اس صورت میں ۱۹ جنوری کو چھتر پور میں روزہ تو ڈیا اور تو ڈوانا میچے ہوا اور اگر فذکورہ طریقے پر ایک شہر کے لوگوں نے اپنی گواہوں پر دوسرے شہر کے لوگوں نے اپنی گواہوں پر دوسرے شہر کے لوگوں کو گواہ نیس بنایا یا ان میں کوئی فاسق تھا تو ۱۸ جنوری کی رویت ثابت نہ ہوئی اس صورت میں ۱۹ جنوری کو چھتر پور میں روزہ تو ڈن اور تو ڈوانا غلط ہوا۔ پھر اگر بعد میں ۱۸ جنوری کی رویت ثابت ہوگئ تو روزہ تو ڈنے اور تو ڈوانے والوں برصر ف تو بال زم ہے۔ اور اور تو ڈوانا غلط ہوا۔ پھر اگر بعد میں ۱۸ جنوری کی رویت ثابت بھوٹی تو روزہ تو ڈرے اور تو ڈوانے والوں برصر ف تو بال زم ہے۔ اور اگر بعد میں بھی شرکی طور پر ۲۹ رمضان کی رویت ثابت نہ ہوئی تو تو باکی ساتھ بے در بے ساٹھ روز درے رکھنا بھی لازم۔

اورجن لوگول نے ۱۹ ارجنوری کوروز و نہیں تو ڈااور مخالفت اس بنیاد پرکی کے شرکی طور پر ۲۹ رمضان کی رویت تابت نہوئی اورروز ہ تو دوروز و نہیں اورروز ہ تو دوروز و نہیں اورروز ہ تو دوروز و تو دوروز و نہیں اورروز ہ تو دوروز و نہیں اور دوروز و نہیں اور کی دویت تابت ہوئے کے باوجودروز و نہیں تو ڈااور مخالفت کی تو وہ گنہگار ہوئے تو بہریں۔اورگالی ویے والے بہر حال تو بہریں کے صدیت شریف میں ہے سباب السسلم فسوق ۔ و الله تعالیٰ اعلم.

كتبه: مبلال المائدين التدالا ميدى المازدالمتعدده اط

### مسئله:-از:رديت بلال ميني آف تارتهامريك

سعود سیر بیس چاندگی تاریخ اکثر ایک یا دودن پوری دنیا ہے آئے ہوتی ہے۔ جیسے ای سال عیدالائنی امریکہ، یورپ سے ایک دن اور پاک و ہند ہے دودن قبل دہاں ہوئی۔ رمضان وعید بھی وہاں ایک دن بیشتر ہوئی تو کیا سعو دی حکومت کے اعلان پر دنیا مجرکے مسلمانوں پر رمضان اور عید د بقر عیدا یک دن کرنالازم ہے؟ یا اپنے آپ ملک کی رویت ہلال کے مطابق عمل کریں؟ دنیا مجردی حکومت بعض سالوں میں ایسی تاریخوں میں جج کر آئی ہے کہ پوری دنیا کی رویت ہلال سے ایک دن پہلے جج ہوجا تا ہے نیز رویت بلال سے ایک دن پہلے جج ہوجا تا ہے نیز رویت کے آواعد کے اعتبار سے مکم معظمہ میں دویت تاممکن ہوتی ہے بلکہ بسااد قات ولا دت قربھی نہیں ہوتی۔ ایسی صور نے میں جج ہوتا ہے بین جوتا ہے باہدیں؟

(۳) اسال ۲۱ رارچ جمد کوسعودی تکومت نے جج کرایا جبراس دن امریکہ کی رویت بلال کے مطابق ۸رد کی الحجراور پاک وہند
کی رویت کے مطابق کرد کی الحجی علم بیئت کے اعتبارے اور 1999 مطابق ۲۸ رد کی تعدہ ۱۳۱۹ ہر وزیدھ پور کی دنیا میں
رویت بلال ممکن نہتی۔ امریکہ خصوصا کیلفور نیا جہاں کا وقت سعودی عرب سے گیارہ گھنے جیجے ہے کا رہارچ کو مطلع صاف ہونے
کے باوجود چا ندنظر نہ آیا۔ لیکن سعودی عرب میں اس دن چا اعلان ہوگیا۔ جبکہ اس دن ۲۸ رد کی القعدہ تھی۔ تو کیا ایا
مرعایا عقلام کمن ہے کہ مشرق و مغرب میں کہیں چا تھ نہ ہو نے کا اعلان ہوگیا۔ جبکہ اس دن ۲۸ رد کی القعدہ تھی۔ تو کیا ایا
(۳) خبر رمضان وعید تو لوگ ہر جگہ ہر ملک میں اپنے اپنے اعتبار وجبوت سے کرسکتے ہیں یا کر لیتے ہیں لیکن دقو ف عرفہ تو سب کو
سعودی، حکومت کے اعلان پر ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک دن پہلے دقو ف عرفہ ہونے کی صورت میں اگر جی نہیں ہوتا تو عوام کیا کریں؟
اگر پوری دنیا کے مسلمان اس بات پر احتجاج کرتے ہوئے سعودی حکومت کو قوجہ دلا کیں اور صحیح تاریخ میں جج کرانے کا مطالہ کریں ق

الجواب: - (۱) کی ملک میں بعض ملکوں سے ایک دن قبل یا کی شہر میں بعض دوسر سے شہروں سے ایک دوز پہلے چاند
کی رویت تو ہو علی ہے لیکن ساری و نیا سے ایک یا دو دن پہلے سعودی عربیہ یا کسی دوسر سے ملک میں چاندگی رویت ہر گرنہیں ہو عتی
کے جس ملک میں چاند نظر آئے گا جومما لک اس سے مغرب میں واقع ہیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا۔ ساری وینا میں
صرف ایک ملک کے لئے چاندگی پیدائش ہو سے ہر گرنہیں ہوسکتا۔ پھر ایک ملک کے اعلان پر کسی دوسر سے ملک میں بلکدا یک شہر کے
اعلان پر دوسر سے شہر میں بھی رمضان یا عید و بقر عید کا دن شہر الین جائز نہیں کے اعلان رویت کہ صدود صرف شہر اور اس کے حوالی ہیں
حوالی ہیں
جو سیا کہ خاتم انحققین حضرت علامہ ابن عابد بین شای قدس سرہ السامی نے ردائجی رجلد دوم مطبوعہ نعمانید دیو بند صفحہ اور محت الحقائق و بیمار الق جلد دوم مطبوعہ کوئٹ پاکستان صفحہ کا پر افادہ فر مایا ہے لہذ اسعودی حکومت کے اعلان پر دنیا بھر کے مسلمانوں پر عید
وغیرہ ایک ہی دن کرنالاز م تو کیا جائز بھی نہیں۔

البت اگر کی جگد دو سرے ملک یا دوسرے شہری رویت بال شری طور پراپی تنام شرائط کے ساتھ قابت ہوجائے تو دہاں کے لوگوں پر اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوجائے گا۔ لیمی شہادت، شہادت علی اشہادة، شہادة علی القضاء، کاب القاضی الله القاضی یا استفاضہ ہے اس لئے کیا گر پہنے لوگوں کے زوی کے دولا کے مطابق معتبر ہے لیکن ظاہر الروایت اوراحوط یہی ہے کہ وہ معتبر نیس یہاں تک کرائل مغرب کی رویت اگر ائل مشرق پر بطریق ایجاب قابت ہوجائے تو اس کے بمطابق ان پر عمل لازم ہوجائے تو اس کے بمطابق ان پر عمل لازم ہوجائے گر اگر ان جا جدوم صفحہ کا عمل ہے: یلزم اہل المشرق برویة اہل المغرب و قبل یعتبر فلا یلزم ہم برویة غیر ما المفالع و هو الاشب کذا فی التبیین والاول ظاہر الروایة و هو الاحوط کذا فی فتح السقدیں و هو ظاہر الروایة و هو الاحوط کذا فی فتح السقدیں و هو ظاهر الروایة و هو الاحوا کذا فی فتح السقدیں و هو ظاهر الروایة و ما کہ دوم صفح کو میں ہے:

"اختلاف المطالع غير معتبر على ظاهر المذهب و عليه اكثر المشايخ و عليه الفتوى فيلزم اهل المشرق بروية اهل المغرب اذا ثبت عندهم روية اولئك بطريق موجب.اه."

277

اورنجدی و بابی کے متعلق رئیس انحققین حضرت علامه ابن عابد بن شامی علیه الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں اتباع عبدالوها بالذیب خرجوا من نجد و تغلبوا علی الحرمین و کانوا ینتحلون مذهب الحنابلة لکنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون و ان من خالف اعتقادهم مشرکون و استباحوا بذلك قتل اهل السنة و قتل علمائهم. " یعنی عبدالوم اب کے مائے والے نجد سے نظے اور مکم عظمہ وحدیث منوره پر زبردی قبضہ کرایا۔ وہ لوگ اپنانہ بس خبلی علمائل میں اور جوان کے اعتقاد کی مخالفت کریں وہ کافر ومشرک ہیں۔ اس بتاتے ہیں کین ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف وہی لوگ مسلمان ہیں اور جوان کے اعتقاد کی مخالفت کریں وہ کافر ومشرک ہیں۔ اس لئے ان لوگوں نے اہل سنت و جماعت اور ان کے عالموں کے آل کو جائر بحضر ایا۔ "(روالحق رجلد سوم صفحہ ۳۰)

صفی ۱۱۱۱) اوراس حدیث کے تحت حضرت ملاعلی قاری علیہ الرحمۃ الله الباری تحریفر ماتے ہیں: "دجع الیه تکفیده لکونه جعل اخساه الدع من کافرا فکانه کفر نفسه. اله ملخصآ (مرقاه جلده صفی ۱۱۲) اور سعودی حکومت محمد بن عبد الوہاب بی کے عقیدے پر ہے تو امت مسلمہ کو کافر قرار ویئے کے سبب وہ مسلمان نہیں۔ اس لئے بھی اس کا کوئی اعلان قابل اعتبار نہیں۔ لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کا اعلان ہرگزنہ ما نیں۔ اپنے شہرائے ملک یا کی شہراور کسی ملک کے نی سے العقیدہ سے جاندگی رویت بطریق ایجاب ٹابت ہوتو اس کے مطابق عمل کریں۔ و الله قعالی اعلم،

(۳) علم ہیئت کے مطابق جب تک کہ چا ہمورج ہے وی درجہ بلکہ زیادہ دوری پر نہ ہوعادۃ رویت ہلال ممکن نہیں۔اور چا نہ پورے دن رات ہیں ہارہ در ج مسافت طے کرتا ہے۔لہذاا گرستودی عرب میں کا مارچ کورویت ہوتی تو کیلیفور نیاشہ میں جہاں کا وقت سعودی عرب ہے گیارہ سختے بیچے ہے چا ہدک سورج ہے تقریباً پندرہ در ہے دوری کے سبب مطلع صاف ہونے کی صورت میں اس کی رویت ضرور ہوجاتی لیکن وہاں رویت نہ ہوئی جس سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ سعودی عرب میں چاند صورت میں اس کی رویت ضرور ہوجاتی لیکن وہاں رویت نہ ہوئی جس سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ سعودی عرب میں وانع ہونے کا اعلان سراسر غلط ہے کہ جب علم ہیئت کے اعتبار سے اس روز پوری دنیا میں رویت ہلال ممکن نہتی اور کہیں وہ نظر بھی ہوئے کا اعلان سراسر غلط ہے کہ جب علم ہیئت کے اعتبار سے اس دوز پوری دنیا میں رویت ہو ایک دویت ہوجائے اور مشرق ومغرب میں کہیں چا ند نہ ہو میکی طرح ہرگر نہیں ہوسکا۔ و الله تعالیٰ اعلم .

(۳) جب کہ ایک دن پہلے دتو ف عرفہ کرانے کے سب جج نہیں ہوتا تو ساری دنیا کے مسلمانوں پراس کے متعلق احتجاج کر کے سعودی حکومت کو توجہ دلانے اور سی تاریخ میں جج کرانے کے لئے مطالبہ کرنے کا اقتدام جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے۔ و

كتبه: محماراراحدامجدى بركاتي

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

مسئله: - از: ماجي محرتوني رضوى، رضاا كيدى، نا تكاول بازار، ناعريه

كيافرمات بيسمفتيان دين ولمت ان مسائل ميس كه:

(۱) نوری رضوی تقویم بارگاہ میں حاضر ہے۔ روز ہ افطار سحری ای تقویم سے سے جاتے ہیں کیا اس سے ندکورہ بالا چیز وں پڑلم کرنا رسمت ہے انہیں ؟

(۲) یہاں مشہور ہے کہ من صادق ہے ۲۲ منٹ بل حری بند کردی جائے۔کیا ایسا کرنا درست ہے کیوں کہ ایک پرائی تقویم جو کہ حیدر آباد نظام کے زمانہ کی بی ہوئی ہے اس میں بھی بی ہے؟ بینوا توجدوا

الجواب: - (۱) توری رضوی تقویم کی مقام سے جانجی گئی جے ابت ہوئی اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں ۔اطمینان کے لئے بریائی میں کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔اطمینان کے لئے بریلی شریف ہے بھی تقدیق حاصل کرلیں۔ و الله تعلیٰ اعلم.

(٢) مع مادق ٢٢من قبل محرى بندكرد ينادرست قو به يكن فرورى نبيل بلك مع مادق تك آدى كها، في سكتا به الله تعالى كا ارثاد به " ق كُلُوا وَ الشُرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اللَّهَ يُطُ الْآبُيَ مَنْ اللَّهُ يُطِ الْآسُودِ مِنَ الْفَجُرِ " لِيمَى كها وَاور بِي الرثاد بي الله تعالى الله تعالى اعلم. الروت تك رفج كا مغيدة وراسياه ذور سه متاز بوجات ( باره ٢ سورة بقره ، آيت ١٨٥) و الله تعالى اعلم.

كتبه: محداراراحدامدى بركاتى

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

ڪار جمادي الآخره ٢٠ه

### معديثله: - از جرشاه عالم قاوري، پرسوال ميرسخ، جونيور

کیافرماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسلا میں کہ کن روز وں ہیں رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے؟

المجواب: - اوائے رمضان اور نذر معین اور نقل کے علاوہ باتی روز بے مثلاً تعنائ رمضان اور نذر غیر معین اور نقل کی قضا رایعی نقل روز ہر کے کرتوڑ ویا تھا اس کی تعناء) اور نذر معین کی تعناء اور کفارہ کا روزہ اور حرم ہیں شکار کرنے کی وجہ سے جوروزہ واجب ہواوہ اور جج میں وقت سے پہلے سرمنڈ انے کا روزہ اور آت کا روزہ ان سب میں عین صبح جیکتے وقت یا رات میں نیت کرنا ضروری ہے۔ دری تاریح مول کے مسلم و الندر المعین و النفل مروری ہے۔ دری ارمی روائی رجلد دوم صفحہ کے ایس سے اداء صوم در مضان و الندر المعین و النفل بنیة من اللیل الی الضحوۃ الکبری لا بعدها و لا عندها الشرط للباقی من الصیام قران النیة للفجر و لو حکما و هو تبییت النیة للضروۃ " و الله تعالیٰ اعلم.

كبته: خورشيداحد مصباحی همرجمادی الاولی ساهماه الجواب صحيع: جلال الدين احمد الاعدى

### معديثله: - از بشس الدين احرب يمير موان بيال

رمضان شریف میں دن ڈو بے سے مجھ پہلے بیجائے ہوئے کہ امجی افظار کا وقت نہیں ہوا ہے بلا عذر شری روز ہ تو اُر یا تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟ بینوا توجروا.

السبسواب: - اگرواتی افطار کاوقت نہیں ہواتھ اور جان ہو جھ کر بلا عذر شری روزہ توڑ ویا اور رات ہی ہاں کے ادا کی نیت کی تھی تو اس پر تضا اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ ایسا بی بہار شریعت حصہ بنجم صفیہ ۲۰ پر ہے۔ اور سیدنا اعلیٰ حضرت محدث بر بلوی رضی عندر بالقوی تحریر فرماتے ہیں کہ: ''کسی نے بلا عذر شری رمضان مہارک کا اداروزہ جس کی نیت رات ہے گئی بالقصد کسی غذایا دوایا نفع رسال ہی سے تو ڈ ڈ الا اور شام تک کوئی ایسا عارضہ لائق نہ ہوا جس کے باعث شرعاً آج روزہ رکھنا ضرور نہ ہوتا تو

اس جرم کے جرمانہ میں ساٹھ روزے پے در پے رکھنے ہوتے ہیں۔ ' (فاوی ارضوبہ جلد چہارم صفحہ ۱۰۰۰) اور حضور صدر الشریع علیہ الرحمۃ والرضوان تحریف رائے ہیں روزہ تو ڑنے کا کفارہ ہیہ ہے کہ السب پے در پے ساٹھ روزے دکھے ہیہ بھی نہ کر سکے تو ساٹھ ما کین کو بھر بھر پید و دونوں وقت کھانا کھائے اور روزے کی صورت میں اگر درمیان میں ایک دن کا بھی چھوٹ کیا تو اب سے ساٹھ روزے رکھے بہلے کر روزے محسوبہ بیس ہوں گاگر چرانسٹھ رکھ چکا تھا۔ اگر چہ تیاری وغیرہ کی عذر کے سب چھوٹا ہو کم عورت کو حض آجائے تو حض کی وجہ سے جست ناغے ہوئے ہیں شار کئے جا کیں گے بینی پہلے کے روزے اور خیض کے بعد والے دونوں ٹل کرساتھ ہوجانے سے کفارہ اوا ہوجائے گا۔' (بہار شریعت حصہ پنجم صفحہ ۱۲۳) اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ کر یونوں ٹی کرسائی ہو جانے ہیں ہو جب اس پر قدرت ہیں تو ہو جانے کے دونوں ٹل کرسائی ہو جانے ہو در پے دو ماہ کے بے فسل روزے اس پر لازم جس نے بے وجہ متبول شرع تصداروزہ اس طرح تو ٹراجس میں کفارہ لازم جس نے بے وجہ متبول شرع تصداروزہ اس طرح تو ٹراجس میں کفارہ لازم جس نے بے وجہ متبول شرع تصداروزہ اس طرح تو ٹراجس میں کفارہ داند ہوگا۔' (فاوی مصفور سے حصر موٹ نے سے) اور فاوی کا محمد اور میں متبارہ کھنوں کو کھانا دیا گاگارہ اوا نہ ہوگا۔' (فاوی مصفور سے حسوم صفحہ سے) اور فاوی کا محمد اور میں العتق فعلیہ صباح منہ مدرین متتبابعین و ان لم یستطع فعلیہ اطعام ستین مسکینا صباعا من تمر او شعیرا و نصف صباع من حفظہ اھ و الله تعالی اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدي

کتبه: تمیرالدین جیبی مصباحی ۱۳۰۰ میاری الاخره ۱۹

مسئله:-از:شبيراحرمصاحى، مدرسد ونيدعالم فال جونيور

ہوائی جہاز پرافطار کب کرے؟ کیا اپے شہر کے برابر جہاز پہنے جائے تو شہر کے وقت کے اعتبار سے افطار کرنا تی ہے؟ جبکہ سورج جہاز پرد ہے کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے؟ بینوا توجدوا.

ہوائی جہاز پرسنر کرنے والے کوسورج نظر آ رہا ہے تو شہر کے برابر جہاز پینچنے پراس شہر کے وقت کے اعتبارے افطار کرنا ہر گز جائز نہیں کہ اس کے حق میں ابھی سورج ڈوبا بی نہیں۔ لہذا اس پر لازم ہے کہ جب اوپر کے اعتبار سے سورج ڈو بنے کا اسے یقین ہوجائے تب افطار کرے۔ و الله تعالیٰ اعلم.

كتبه: عبدالحميدالرضوى المصباحي ٢١رجمادي الآخرة ٢١ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

### مسئله: - از: اقبال احمر، جونپور، يولي

زیدنے پہیں برس روزہ ندر کھااب وہ جاہتا ہے کہ اس فرض ہے بری ہوجائے تو کیافدیدادا کرنے ہے بری ہوجائے گا جب کہ اس کے اندراتی طاقت ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے؟

(۲) زید کی نمازیں بے تارقفایں اس کو پنجوقۃ کے ساتھ پڑھتا ہے کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ جلد از جداس کے سرکا بوجھ ٹل جائے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجے سکے؟ بینوا توجروا.

المسجسوالب: - زید کاندر جب روزه رکھنے کی طاقت ہے تو وہ فدیداداکرنے سے ہرگز بری نہیں ہوگا اس پران تمام روزوں کی تفا فرض ہے۔ مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی محدث بریلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں: ''
فدید بیصرف شیخ فافی کے لئے رکھا گیا ہے جو بہ سبب پیراند سالی هیفتا روزه کی قدرت ندر کھتا ہوند آ کنده طاقت کی امید کہ عربتنی برجے گی ضعف برد سے گااس کے لئے فدید کا تھم ہے اور جو تحض روزہ خودر کھ سکتا ہوا یہ امریض نہیں جس کے مرض کوروزہ مضر ہواس پرخودروزہ رکھنا فرض اگر چہ تکلیف ہو۔'' ( فادی رضوبہ جہارم صفح ۲۰۱۳)

اورماشيه قادي امجديه جلداول صفح ٢٩٦ پر بي: "جيخ روز ب ذمه ملى جب تك الى كوتوت بوفرض ب كدان كى تفنا كريتوت بوت بوت بوع الى كافديه اداكرنا كافى ند بوگارات او اور حفرت علامه ابن عابدين شاى قدى سره الساى تحريفرات ين السفر اليس على غيره الفداه (اى الشيخ الفائي) لان نحو المرض و السفر في عرضة الزوال فيجب القضاء و عند العجز بالموت تجب الوصية بالفدية . (شاى جلدوم صفح ١٣٠) و الله تعالى اعلم .

(۲) زید کی جوب شارنمازی تعنای ان کے جلد ہے جلدادا کرنے کی آسان صورت یہ ہے کہ ہرروز ہروت کی تفا نمازوں کوای طریقة تخفیف کے ساتھ جمل قدرہو سے پڑھے کہ ہررکو گااور ہر بجدہ میں تین تین بار سبحان دبسی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ صرف ایک ایک بار کے اور فرضوں کی تیسری، چوتھی رکعت میں 'الحمد شریف' کی جگہ فقط سبحان الله میں بارکہ کردکو عیں چلاجا کے حکرو تروں کی تینوں رکعتوں میں الحمداور سورت دونوں پڑھنا ضروری ہوا واردی اوردعا وتروں میں دعائے تنوت کی جگہ الله المرکم کرفتو تین باایک بار ''رئی اغفر لی' کے ۔اور پچھی التیات کے بعد دونوں ورددوں اوردعا

کی جگرسرف "السلهم صلی علی سیدنیا محمدو آله" کهرسلام پھیردے۔ای طرح اس وقت تک اپنی تضائمازوں کواوا کرتارہے جب تک اسے خوب خوب یعین واطمینان ندہوجائے اور قضاباتی دینے کا گمان ختم ندہوجائے۔ایہا می فقاوی رضویہ جلد سوم صفی ۱۲۲۱ و ۱۲۲۲ میں ہے۔ والله تعلیٰ اعلم.

کتبه: محداولیسالقادری امجدی ۱۵۲ جمادی الاولی ۲۰ ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

مسائلة:-از:عبدالغفارواني سوكي مك،بدعم (كشمير)

سیم رحمت حصر سوم سفی اپ ہے کہ سال بحری پانچ روز ہ حرام ہے عیدالفطر ، عیدالائی کے دوروز سے اور تین روز سے ایام تشریق کے حرام ہیں۔ ذوالحجہ کی گیار ہویں ، بار ہویں ، اور تیر ہویں تاریخ کوایام تشریق کہتے ہیں اھے۔ جبکہ انوارالحد بث سفحہ ۲۳۸ پہے کہ یم شوال اور دس گیار ہ بارہ ذوالحجہ کوروز ہ رکھنا مروقتم کی اور ناجا مزہے۔وریافت طلب امریہ ہے کہ دونوں میں سے کون ک عبارت درست ہے؟ بینوا تو جروا .

المجواب: عيدوبقرعيداورايام تشريق يعني اله ١١٠ الاوالح كوروزه وكمنا كروه تركي يعني قريب بحرام بايسابى بهار شريت جلد بنجم صفح ١٢٠ په به الفطو و شريت جلد بنجم صفح ١٢٠ په به الفطو و شريت جلد بنجم صفح ١٢٠ په به الفطو و به الفطو و به النهري عن الصوم فيها. اه اورايها بي فآوي عالمكيري جلداول صفح ١٦٠ په به و ايسام التشريق و قضاها. للنهي عن الصوم فيها. اه اورايها بي فآوي عالمكيري جلداول صفح ١٦٠ په به و ايسام التشريق و قضاها. للنهي عن الصوم فيها. اه اورايها بي فآوي عالمكيري جلداول صفح ١٦٠ به و ايسان المورونية ملت كي تصنيف ٢٤ به النه تعالى جمه المربعي م له المورونية ورست باورايها بي النه المورونية على الما بي المورونية على الما بي المورونية و الله تعالى المورونية على المورونية المورونية على المورونية المورون

كتبه: عبدالمقتدرنظائ مصباحی ۵محرمالحرام۲۲ه

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاعجدي

مسئلہ: -از غلام کی الدین معلم الجامعة الاسلامید، رونائی، فیض آباد (یونی)

۱۹۹ رمضان المبارک کورویت ندمونے کی صورت میں ۱۹۰ رمضان کوعید کی نماز پڑھتا اور پڑھا تا جائز ہے یائیں؟ عدم
جواز کی صورت میں نماز پڑھانے والے اہام اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے مقتدیوں پرکیاتھم نافذ ہوگا؟ کیا ان پر کفارہ
لازم ہاورانہوں نے حدیث کی مخالفت تصداکی ان پڑٹر کا کاتھم کیا ہے؟ بینوا توجدوا

السبحسواب: - ٢٩ ردمفان المبارك كوكم بمى سبب سے جائدتظرندآ ئے تو ٣٠ دن پودا كرتا ضرورى ہے ـ جيسا كه صديث شريف مي ہے: " حسوموا لرويته و افطروا لرويته فان اغمى عليكم فاقدروا له ثلثين " ليخي جاندو كھ

کرروزه رکھواور چاندو کھے کرروزه چھوڑواگرانتیس کوچاندنظرندآئے تو تمیں دن پورے کرو۔ (مسلم شریف جلداول صفحہ ۳۴۷)اور حدیث شریف میں ہے: "لاتحسوموا حقی تروا الهلال و لا تفطروا حتی تروه فان اغمی علیکم فاقدروا له " یعیٰ جب تک چاندند کھ کوروزه ندر کھواور جب تک چاندند کھ کوافظارند کرواگرا پروغمار ہونے کی وجہ سے چاندنظرندآئے تو تمیں دن کی مقدار پوری کرلو۔ ( بخاری شریف جلداول صفحہ ۲۵۲)

لہذااگر ۲۹ ررمضان کی رویت نہ ہوئی تو جن لوگوں نے بغیر شوت شرع عید کی نماز پڑھ کی ان پرایک روزہ کی تضااور تو بہ لازم ہے۔ ہاں اگر بعد میں ۲۹ ررمضان کی رویت شوت شرع سے ثابت ہوگئ تو روزہ کی تضانبیں گر تو بہ کرنا ضروری ہے۔اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں کہ:'' جولوگ غیر شبوت شرع کو ثبوت مان کرعید کرلیں ان پر ایک روزہ کی قضا ہے اگر چہوا تع میں وہ عید ہی کا دن ہو گریہ کہ بعد شبوت شرعی اس دن کی عید ثابت ہوجائے تو اب اس روزہ کی تضا نہ ہوگی صرف بے ثبوت شرعی عید کرنے کا گناہ رہے گا جس سے تو بہ کریں۔'' (فناوی افریقہ صفحہ ۱۲۸)

لہذا جس اہام نے بغیر جوت شری مسان کوعید کی نماز پڑھائی تواس کے لئے ضروری ہے کہ وہ علائے تو بدواستغفار کرے اگر وہ ایسانہ کرے تواس کے بیچھے نماز نہ پڑھی جائے اور جن لوگوں نے اس اہام کی اقتداء میں عید کی نماز پڑھی ہے وہ بھی تو بہ کریں اور ان پر کفارہ نہیں ۔ صرف تضاضروری ہے۔ اور حدیث شریف کی قصداً مخالفت کرنے کی وجہ سے ان پر تو بہ ضروری ہے۔ ورحدیث شریف کی قصداً مخالفت کرنے کی وجہ سے ان پر تو بہ ضروری ہے۔ ورحدیث شریف کی قصداً مخالف اعلم.

كتبه: محمر بإرون رشيد قادرى كمبولوى تجراتى ٥ محرم الحرام ٢٢٢ اه

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاعجدي

مسلطه:-از: كمال اختر ،سنولی بازار،مهراج سنج، یو پی روزه كی حالت می كولگیث منجن كرنے كی اجازت ہے يانہیں؟

البحواب: -روز على حالت من كالكيث اور منجن كرنانا جائز وحرام نبيس به جب كديقين بوكداس كاكوئى جزعلق من شجائ كابال مروه به في الماسخ عن المائز وحرام نبيس جب كداطمينان كافى بوكداس كاكوئى جزعل من شجائ كابل مروه به في المائز وحرام نبيس جب كداطمينان كافى بوكداس كاكوئى جزعل من شجائ كابر من من المناز و الله تعالى اعلم معلق من شجائ كابر بن احمد الامجدي المحمد عن المناز و الله تعالى المعلى معلى من المعلى الم

مسئله:-از:مرارشدرضامصاح، بمری، داوریا افطار کونت کی دعاافطار کی بعد پڑھے یا پہلے؟ بینوا توجروا.

السجواب: - انظار کی وقت کی وعاافظار کرنے کے بعد پڑھے نہ کی افظار کے پہلے تا وی رضو یہ جلد چہارم صفحہ اسلام علیه میں ہے: ''نی الواقع اس کا کل بعدافظار ہے "اب و داؤد عن معاذ بن زهره انه بلغه ان النبی صلی الله علیه وسلم کان اذا افسطر قبال اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت فحمل افطر علی معنی اراد الافطار صرف عن الحقیقة من دون حاجة الیه و ذا لا یجوز و هکذا فی افطرت " حضرت المامی تاری مرقات شرح مشکل قامی مرقات شرح مشکل قامی اذا افسطر قبال ای دعا و قبال ابن السلک ای قرأ بعد الافطار الن انتهی بالفاظه " و الله تعالیٰ اعلم .

كتبه: شامدرضانورى

الجواب صحیح: جلال الدین احمد الامجدی مسئله: -از: واکر ایس، خان چمتر بور انجان کان میسئله: -از: واکر ایس، خان چمتر بور انجان کان کان کی انجان کی ان

المجواب: - انجشن لگوائے سروز و تیس اور فی گاچاہے گوشت میں لگوائی ارگ میں کوں کراس سلط میں کم شرکی یہ کہ تسدا کھائے ہے کہ تاہ ہے کہ تسدا کھائے ہے کہ تاہ ہوا کے علاوہ الی دوایا غذا سے دواء المجافلة و الامّة اکثر المشایخ علی ان العبرة للوصول الی الجوف و الدماغ لا لکونه رطبا او یا بساحتی اذا علم ان الیابس وصل یفسد صومه و لو علم ان الرطب لم یصل لم یفسد هکذا فی العنایة. احت و ماغ میں داخل ہوئے سے اس لئے روزہ او گاکرد ماغ سے بیٹ تک ایک منفذ ہے جس کے ذریع دواء و غیرہ پیٹے ماتی ہے در درحقیقت پیٹ میں کی چیز کا داخل ہو کررک جانا بی نساد صوم کا سب ہے جسیا کہ بحرالرائن جاددو صفحہ ۳۰ میں ہے: قبال فی البدائے و حدا یدل علی ان استقرار بی نساد سے میں المبدوف شرط لفساد الصوم و فی التحقیق ان بین الجوفین منفذا اصلیا فما وصل الی حوف الرأس یصل الی جوف البطن کذا فی العنایة. اح ملخصاً"

گوشت میں انجکشن ملکنے سے دوا پیدیا دیاغ میں کی منفذ کے ذریعہ داخل نہیں ہوتی بلکہ مسامات کے ذریعہ پورے برن میں پھیل جاتی ہے ادر مسامات کے ذریعہ کسی چیز کے داخل ہونے سے روزہ نیس ٹوٹنا جیسا کہ قناوی عالمکیری جلداول صفح ۲۰۱ میں

ے "و ما یدخل من مسام البدن من الدهن لا یفطر هکذا فی شرح المجمع ، اه"

ای طرح رگ می انجکشن کتے ہے بھی دوا پیٹ یا دماغ میں منفذ ہے داخل ہیں ہوتی بلکدر گول ہے دل یا جگر میں پہنچی ہوا در بھر دہاں ہے در ایس کے در بعد ہی پورے بدن میں بھیلتی ہان رگول کوشرا کین یا آ وروہ کہتے ہیں جو بالتر تیب دل یا جگر سے نکل ہوئی ہیں ۔ جیسا کہ اہر علم طب حضرت علام مجمود چنینی علیدالر حمد تحریر فرماتے ہیں: " اما المعروق المضوار ب التی تسمی

كتبه: محمعادالدين قادري

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى مسئله: - از: رضى الدين احمد بمرسيا بمدهارته عمر

زید کہتا ہے کہ جو تھی روزہ ندر کھے اور بلاعذرعلائیدن میں کھائے تواس کے آل کا تھم ہے۔لہذا اس کا ذبیحہ بھی حرام ہے تواس کا پیول سیح ہے یائیس ؟ بینو توجروا .

الحجواب: - زيركا تول تح بيكول كد يوم المان مقال شريف كم بيت شي روزه شركا ورباعذ رعلاني ون يم كما عدود ين كاخراق الرائد والامرة به اور مرة كاذبي ترام به بينا كران كي جلادوم مطبوع كوش باكتان صفي ١٠٠ شي به تقال شرنبلالي صورتها تعمد من لا عذر له الاكل جهارا يقتل لانه مستهزئي بالدين أو منكر كما ثبت منه اله اورالله تعالى كارشاو به: قُل أَني بِالله وَ أَنتِه وَ رَسُولِه كُنتُهُ تَسُتَهُ زِوُنَ هَ لَا تَعَتَذِرُوا قَد كَفَرتُهُ بَعُد اله اورالله تعالى كار الله الله والله كنتُهُ تَسُتَهُ زِوُنَ هَ لَا تَعَتَذِرُوا قَد كَفَرتُهُ بَعُد الله الله الله الله الله و ذلك لان المستهزاه كان كفرا. أه الى من يخرط لعد ب: "أن الاستهزاء بالدين كيف كان كفرا با لله و ذلك لان الاستهزاء يدل على الاستخفاف. أه "اورص يقي ندي جلداول صفي ١٩٩٩ من به: "الاستخفاف بالشريعة أي عدم المسلام. أه "اور قاول المحرب الله عنه الله المحرب المحرب الله الله الله المحرب الله المحرب الله المحرب الله المحرب الله المحرب المحرب الله المحرب المحرب المحرب المحرب الله المحرب الله المحرب المحرب الله المحرب الله المحرب ا

اوراگراس کاعلانیکا علانیکا نا بینا غراق از افرانکار کرنے کے طور پر شہوتو اگر چاس کا پینل سخت گناہ کیرہ اور کا فرول جیسا ہے لیکن اس کے سب دہ اسلام سے فارج شہوگا۔اور شاس کا ذبیح ترام ہوگا البت اسلامی حکومت میں ایسے تخص کے لئے سخت سزا ہے۔ مرقاۃ شرح منحکوۃ الماعلی تاری جلا تھے اللہ اللہ تعدالی عنه ) اتی بالنجاشی الشاعر و قد شرب الخمر فی رمضان فضربه ثمانین ثم ضربه من الغد عشرین و قال ضربناك بعشرین بجر أتك علی الله تعالیٰ و افطار ک فی رمضان . اھ اور بح الرائق جلد نجم صفح ۲ میں ہے "المفطر فی نهار رمضان یعزر و یحبس . اھ"

لبذامطلق طور پر مخص ذکور کے بارے میں آل اور ذبیحہ کے حرام ہونے کا تھم نگانا می نہیں کہ یہ تھم مرف روز و کی فرضیت کے انکاریا استہزاء کی صورت میں ہے۔ والله تعالیٰ اعلم.

كتبه: محمعادالدين قادري

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى مسئله: - از: مولانا حفيظ الله قادري بمرسياء اليم عمر

کے اور علانے کھاتے پھرتے اور کاروبار کرتے رہتے ہیں گرروز وہیں رکھتے اور علانے کھاتے ہیتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم بیار ہیں ایسے لوگوں کے لئے شریعت کا کیا تھم ہے۔

المجواب: - يارى كسب دوزه ندر كف كعذريه بين كرم يفى كام من شديد هوجان ياديه مصحت ياب هون ياصحت مندكوم يض بون كا كمان بوفقيد اعظم بندحنور صدرالشريد عليه الرحمة والرضوان تحريفر بات بين ان صورتول بين عالب كمان كا قد بي حض وجم ناكافى به كمان عالب كى صورتين بين اس كى فابرنفسانى پائى جائى به ياس مخفى كاذاتى تجرب ياكى مسلمان طبيب حاذق مستور الحال يعنى غيرفات ن اس ك خروى بو (بهاد شريعت حده صفح اسما) اورردالحا رجلد دوم صفح اسمابي به مدين خاف الدرض و خادمة خافت الضيف بغلبة المنان بأمارة او تجربة او باخبار طبيب حاذق مسلم مستور".

لہذاصورت مسئولہ میں جولوگ اہ رمضان کے دنوں میں پھرتے ہیں اور کاروبارکرتے ہیں اگر دائتی وہ کی الی بیاری میں ہم سندا ہیں کہ جس کے سبب وہ روزہ نیں رکھ سکتے تو وہ معذور ہیں روزہ ندر کھنے پرکوئی گنہگا رئیس نیکن علائے کھائے پینے کے سبب وہ لوگ طالم جفا کا ریخت گنہگا رسی عذاب ٹار ہیں آگر یہاں اسلامی حکومت ہوتی تو انھیں سزائے آل دی جاتی اس لئے کہ بادشاہ اسلام کو حکم ہے کہ ایسے لوگوں کو آل کروے در محتار مع شای صفحہ ۱۳ جلد اپر ہے۔ کہوا کہ عمدا شہرة بلا عذر یقتل "اورای کے تحت شای میں ہے۔ "قال الشر نبدلالی صورتها تعمد من لا عذر له الاکل جہارا یقتل لا نه مستهزی بالدین او منکر لما ثبت منه بالضروة و لا خلاف فی حل قتل "اہ (ردا کمار جلد ۲ صفحہ ۱۲)

ليكن موجوده صورت من جوكه يهال اسمال م حكومت نبيل عن آليك اوك الرعادية كهائے پينے سے بازند آئيل تو انكا شخت الى بائكات كياجائے۔ قال الله تعدالي: " وَ إِمَّا يُنْسِيَنُكَ الشَّيُطُنُ فَلَاتَ فَعُدُ بَعُدَ الذِّكُوٰى مَعَ الْقُوْمِ الظّلِمِيُنَ". (ياره كركوع ١٣٠) والله تعالى اعلم.

كتبه: وفا مالمصطفى الامجدى

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدي

جارے علاقے میں عیدالفطر کا شد جا تد دیکھا حمیا اور نہ ہی تو کی شرکی شہادت کی پھر پھیلوگوں نے رید یوٹیلیفون کی خبر پر عید

کی نماز اداکر لی اور دوسر مے لوگوں نے تمیں کی گنتی پوری کر کے نماز پوری کی نماز پڑھی تو دونوں گروہوں میں کون تن پر ہے۔ نیز ریڈ پوٹیلیفون کی خردر بار وَہلال کہان تک درست ہے۔؟ بینوا توجروا.

اورریڈیو بیلیفون کی فرشر عامعتر نیس کدان پر فردین والے اکثر فاس یا غیرسلم ہوتے ہیں نیز وہ اپناد کھنا بیان نیس کرتے بلک می ہوئی فروں کی فردیتے ہیں اگروہ اپناد کھنا بیان کرے جب بھی معتر نہیں اورریڈیو پرسوال وجواب نہیں ہوسکا اور اس لئے بھی کہ جب گواہ پردے کے بیتے ہوتا ہو گوائی معتر نہیں ہوئی اور آواز آواز کے مشابہ ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ والرضوان تحریر فرماتے ہیں ' ٹیلیفون کراس میں شاہر مشہور نہیں صرف آواز سائی ویت ہوا ورعلاء تقری فرماتے ہیں کداڑے جو آواز مصورت ہواں پراحکام شرعیہ کی بنا فہیں ہوگئی کے آواز آواز کے مشابہ ہوتی ہے۔ (اور یکی صورت ریڈیویں بھی ہے) (فالوی رضویہ جارم مؤیدے ما الدجاب لا یسمعه ان بشهد رضویہ جارم مؤیدے ما النفعة تشبه النفعة آھ والله تعالی اعلم

كتبه: عبدالحميدرضوى مصباحى عرجمادى الاخره ٢٠ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدي

# بابالاعتكاف

## اعتكاف كابيان

-: dima

اعتکاف واجب یا سنت مؤکدہ میں معتلف اپنی مسجد سے نکل کر دوسری مسجد کی محفل نعت میں شریک ہوسکتا ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا.

المجواب: - صورت مستوله مين معتلف كاعتكاف واجب باست مؤكده مين اين مجد الكردوس كالمجدك محفل نعت میں شریک ہونا جائز نہیں ہے اگر معتکف دوسری مسجد کی محفل نعت میں شریک ہوا تو اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔ کیول کے معتکف کے لئے مجد ہے نکلنے کے لئے صرف دوعذر ہیں ایک عذر طبعی جو کہ مسجد ہیں پوری نہ ہو سکے مثلاً استنجاء مسل وغیرہ اگر مسجد میں مکن نہ ہو،تو دوسراعذرشری مثلاً عیدیا جمعہ کے لئے مسجدے باہر جانا جیسا کہ فقیداعظم ہندصدرالشربعہ علیہ الرحمة والرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ:''معتلف کومسجد سے نکلنے کے دوعذر ہیں ایک حاجت طبعی کہ مسجد میں پوری نہ ہو سکے جیسے یا خاندوغیرہ۔ دوم حاجت شرعی مثلاً عيديا جعه جانا وغيره ملخصاً " (بهارشريعت جلد پنجم صفحه ۵۵) اورفآوي عالمكيري جلداول صفحة ۲۱۲ ميس ب: "ك و خدج لهنازة ينسيد اعتكافه وكذا لصلاتها ولوتعينت عليه او لانجاء الغريق او الحريق او الجهاد اذا كان النفير عاما او لاداء الشهادة هكذا في التبيين، اه." اوراگراعتكافواجب من منت مائة وفت ميشرط زبان عة كركرويا تفا کے مغل نعت میں شریک ہوگا تو اس صورت میں دوسری مسجد کی محفل نعت میں شریک ہوسکتا ہے۔ جبیبا کہ فقیہ اعظم ہند صدر الشريعه عليه الرحمه ارشاد فرمات بين كه: "أكرمنت مانتے وقت ميشرط كر لي تقى كه مريض كى عياوت اور نماز جنازه اور مجلس علم ميں حاضر ہوگا تو پیشرط جائز ہے اب اگر ان کاموں کے لئے جائے تو اعتکاف فاسد نہ ہوگا مگر خالی دل میں نیت کرلینا کافی نہیں بلکہ زبان سے کہدلینا ضروری ہے۔اھ' (بہارشریعت جلد پنجم صفحہ ۲۷) اور فآوی عالم کیری جلداول صفحہ ۱۹ اپ ہے: "و لسو شدر ط وقت النذرو الالتزام أن يخرج الى عيادة العريض وصلاة الجنّازة وحضور مجلس العلم يجوزله ذلك كذا في تاتار خانيه ناقلا عن الحجة اه". (مِابِي) و الله تعالى اعلم.

كتبه: بركت على قادرى مصباحى

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

# كتابالحج

## مح كابيان

مسئله: -از: محرصد این توری، جوابر مارگ، اعدور (ایم \_ لی)

۔ کیافرہاتے ہیں مفتیان وین وطت اس مسئلہ میں کہ تورت چین کی سبب طواف زیارت نہ کرسکی اورا ہے وطن آنے کے لئے وہلی روانہ ہوگئی تو اب طواف زیارت کرسکی اورا ہے وطن آنے کے لئے وہلی روانہ ہوگئی تو اب طواف زیارت کب کرے؟ اوراس طواف کے بدلے بڑے جانوراونٹ وغیرہ کی حرم میں قربانی کرانا کا فی ہوگایا نہیں؟ بینوا توجدوا.

الجواب: - عورت مذكوره پر لازم تل كرجب تك وه طواف زيارت نكر ليق دبلى ك لئر رواند نه وقى مگر وه طواف زيارت كي بغير چلى آئى تواس كاج پورائيس بواده وه شوال ، ذوالقعده ، يا ذوالحج من مكرشريف حاضر بوكر طواف زيارت كر به ويارت كي بغير چلى آئى تواس كاج پورائيس بواده شوال ، ذوالقعده ، يا ذوالحج من مكرشريف حاضر بوكر طواف الا بعد جلداول صفى ١٥٣ پر به "الد نيفية قالوا اذا وقف بعرفة في شهر ذي الحجة و لم يطف طواف الا فاضة حتى فرغ ذلك الشهر كان عليه ان يطوفه في هذه الاشهر في سنة اخرى . " اور قاوئ عالكيرى جلداول مع خاني صفى ١٥٠ سنة اخرى . " اور قاوئ عالكيرى جلداول مع خاني صفى ١٥٠ سنواف كان عليه دم لتاخير طواف الزيارة عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المحيط اه " اوراس طواف عيد هذا الم المواف بدنة لانه ركن و اركان الحج لا بجزئ عنها البدل و لا يقوم غيرها مقامها بل يجب الا تيان بعينها كالوقوف بعرفة . اه " و الله تعالى اعلم .

كتبه: جلال الدين احمد الامجدى ۱۸ رشعبان المعظم ۱۸ ه

مسئله:-از: محصد ين تورى، اندور (ايم يي)

کیافرہ تے ہیں مفتیان وین ولمت ان مسائل میں کہ (۱) ممبئ میں احرام با عده لیا پھر مکہ شریف کے لئے روانہ ہونے ہی والاتفاکہ پاسپورٹ میں کی غلطی کی وجہ سے اس کا پہنو ملتوی کردیا گیا اب وہ احرام کیے کھو لے؟ بیندوا توجروا (۲) طواف کرتے وقت تجاج چا درہے کرتے رہتے ہیں ہم پیچے والوں کے مند پر چا درا آجاتی ہے اور بھی سر پرگرتی ہے۔ کیا اس صورت میں اے دم وغیرہ دینا ہوگا؟ بیندوا توجروا.

السبجواب: - (۱) صورت مسئولہ میں جس تخص نے ممبئ میں احرام بائدھ لیا پھر مکہ شریف کے لئے روانہ ہی ہونے والاتھا کہ پاسپورٹ میں کی غلطی کی وجہ ہے اس کا سنر ملتوی کر دیا گیا تو وہ شرع کے نز دیکے محصر ہے۔اور محصر لیعنی جوج عمرہ کا اترام باندھ لے مگر کسی وجہ سے بورانہ کر سکے تو اس کے لئے تھم ہے ہے کہ قربانی کا جانوریا اس کی قیمت کسی حاجی کو دیدے جوحرم شریف میں اس کی طرف ہے قربانی کردے۔ اس لئے کہ اس قربانی کا حرم میں ہونا شرط ہے حرم سے باہرہیں ہو عتی مگر دس گیارہ، بارہ کی شرط نہیں ان تاریخوں ہے پہلے اور ان کے بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔البتہ بیضروی ہے کہ جسے قربانی کے لئے رقم دے اس ے کوئی وقت متعین کر لے کہ آپ فلاں دن فلاں وقت قربانی کریں اور جب وہ وقت گذرجائے تو احرام کھول دے اور بہتریہ ہے کے سرمنڈ اکراحرام کھولے لیکن جو دفت متعین کیا تھا اگر کسی وجہ ہے اس کے بعد قربانی ہوئی اور وہ یہاں اس ہے پہلے ہی احرام ہے باہر ہو گیا تھا تو دم دے۔اورا گلے سال محصر اس کی نضا کرے۔اگر صرف نج کا احرام تھا تو نضامیں ایک جج اورا کیے عمرہ کرے اور قران تھا تو ایک جے اور دو عمر ہے کر ہےاور دو جانور ذنح کر ہےاورا گرعمرہ کا احرام تھا تو صرف ایک عمرہ کرے۔ (بہارشر لیعت حصہ مشسم صفحه ۱۵)

ضراح تعالى كاار شادم: "فَإِنْ أَحْسِرُتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدِي وَ لَاتَحُلِقُو رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدَىٰ مَحِلَّهُ." لِعِنْ الرَجِ وعمره تِهِ مروك ويَ جاؤتو جوقر باني ميسرا تَ كرواورا پيمرندمندُ اؤجب تك قرباني اپي جگه (ومُ میں نہ پہنچ جائے۔( پارہ مسورہ بقرہ 6 آیت 197) اور فقاو کی عالمئیری جلدی اول صفحہ ۲۵۵ میں ہے:" امسا حسکم الاحصار فہو ان يبعث بالهدى او بثمنه يشترى به هديا و يذبح عنه و ما لم يذبح لايحل و هو قول عامة العلماء و يجب ان يواعد يوما معلوما يذبح عنه فيحل بعد الذبح و لايحل قبله حتى لو فعل شيئا من محظورات الاحرام قبل ذبح الهدى يجب عليه ما يجب على المحرم اذا لم يكن محصرا. اه" پجر چنرطر بعرب: "اذا تسعلل المحصر بالهدى وكان مفردا بالحج فعليه حجة وعمرة من قابل و أن كان مفردا بالعمرة فعليه عمرة مكانهاو انكان قارنا فانما يتحلل يذبح هديين وعليه عمرتان وحجة كذافي المحيط. أه" أورائ ين صخي ٢٥٦ يري: "هدى الاحتصار لايجوز ذبحه الأفي الحرم عندنا و يجوز ذبحه قبل يوم النحر و بعده عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى" اه

ادرا کروہ دجتم ہوجائے جس کے سبب رکنا ہوا تھااورا بھی اتنادفت ہوکہ جج اور قربانی دونوں پالے گاتو جانا فرض ہے۔ اب آر کیااور جنبیں پایاتو عرو کر کے احرام سے باہر ہوجائے۔ایائی بہارشر بعت حصہ مشم صفحا ۱۵ امیں ہے۔ و الله تعال اعلم. (٢) صورت مسئوله مين جب حيا درمنه ياسر يريز مي تواست فورأ بهناو ، اوراس يروم وغيره يحملازم بين و والله تعالى اعلم. صع الجواب وهو تعالى اعلم بالصواب: طال الدين احمرالامجدى كتبه: محمار الممامجدى بركاتي

عادر جب الرجب الم

مسئله: - از: دل محمد انصاري ممبني كير اادوك دار دساور خشواسنولي رود ، بهير موا (نيال)

کیا فرماتے ہیں مفتیان وین وملت اس مسئلہ میں کہ زید پر جے فرض ہے جس کی بوڑھی ماں زندہ ہے اور بیوی بھی موجود ہے۔اس کے تین اڑکے شادی شدہ بال بیچے والے ہیں جوزید کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔اور ماں باپ و دادی کی ہرممکن خدمت كرتے بيں يواس صورت ميں كيازيد مال اور بيوى كوچھوڑ كرج كے لئے جاسكتا ہے؟ بينوا توجروا.

السبحواب: - جبكه زيد يرج فرض بي تووه بوزهي مال اور بيوي كوچيو ژكر ج كے لئے جاسكتا ہے بلكه جب زيد كے تمن الر کے شادی شدہ بال بیجے والے ہیں۔اور مال باپ ووادی کی ہر ممکن خدمت کرتے ہیں تو جے کے لئے اس کے جانے پر نہ بیوی کو تان دنفقه كي تكليف موكى نه بوزهي مال كواس كي خدمت كي حاجت موكى \_ تواس صورت مين ان كي اجازت \_ كي بغير بهي جاسكتا \_ يـ لہذا اگرزید جج کرنے پر قاور ہے تو اس کوجلد سے جلد مال اور بیوی کوچھوڑ کر جج کے لئے جانا ضروری ہے۔ اگر قدرت كى باوجودتا خيركر كاتو كنهگار موكا \_حضرت علامدابن عابدين شاى قدس مره الساى درمخار كيول "مدن يجب استئذانه" كَتْ تَحْرُهُمْ مَا مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ وَ اللَّه و الله الما عند فقد هما فيكره خروجه بلا اذنهم كذا في الفتح. و زاد في البحر عن السير وكذا ان كرهت خروجه زوجته و من عليه نفقته اه و الظاهر أن هذا أذالم يكن له ما يدفعه للنفقة في غيبته. أه تلخيصاً " (شاي طدوم صفح ١٠٠٠) أور حضرت صدرالشر بعيه عليه الرحمة والرضوان تحرير فرمات بيل كه: "جب ج كے لئے جانے پر قادر ہوتو جج نور أفرض ہو گيا ليني اس سال من-اوراب تاخیر گناه ہے اور چند سال تک نه کمیاتو فاس ہے۔ '(بہارشر بعت حصہ مشتم صفحہ ۸)و الله تعالیٰ اعلم.

كتبه: محماراراحدامدى بركاتي

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجرى

تميم رجب المرجب ٢٠ ه

معديثله: - از: وزيري ينس جي كير \_ وا \_ لي عيد كاه كلي ، دود ه تلائي ، كهندوه (ايم يي)

كيافرمات بي مفتيان دين وملت اس مسئله مين كما كركسي مسلمان ني كسي، ومن كا قرض ادانه كرتے ہوئے جے كے لئے پیر مجردیا۔ جس سے قرض لیا تھا اس سے مید ای کرض ادا کر کے ج کوجاؤ نگااورات دھوکہ دیے کر بغیر قرض ادا کئے جی پر جلا میا اورج كركة في كابعد بحى قرض ادائيس كيا-كياس تخص كاع مقول مي بينوا توجروا.

السجواب: - جم مغول مونے كى تمن نشانياں ہيں۔ ايك بيك آدى ج كے بعد بميشہ كے لئے زم دل موجائے۔ دوسرے م انهوں سے نفرت کرنے لگے۔ تیسرے نیک اعمال کی طرف رغبت ہوجائے۔ حیسا کہ حضرت علامہ یتنخ عبدالحق محدث وہلوی بخارى رحمة الله تعالى علية تحرير فرمات بين: « محفتها ندنشان ج مبرروآ نست كه بهتر از انكه رفته است برگر دور و بيايدراغب در آخرت وزاہد در دنیا دبمعاصی عود نہ کند۔ ' لیعنی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جج مقبول کی پہیان میہ ہے کہ حاجی پہلے ہے اچھا ہو کروا پر ، واور آخرت كى رغبت ركھاورد يناوانوں سے بچاور كنابول مى دوبار والوث ندہو۔اھ (افعة اللمعات جلدوم صفيرا وسو)

رى قرض كى بات توجس تقرض ليا تفاجب ال سه يها كرقرض اداكر كرج كوجا و نكاليكن دهوكا دركرقرض ادا كري بغير ج كرفيض كي بغير ج كرفي ادائيس كيا تو وه وه وه وه وه وه فلا فى كسبب كنها ربواال برلازم به كرجلد سه جلد قرض اداكرو بداك تعالى كارشاو ب: "ق آو فُو ا بِالْقَهُدِ إِنَّ الْعَهُدَ كَانَ مَسُدُّو لَا . " يعنى اورعهد بوراكرو بيتك عهد سه وال بوتا بر إبره ١٥ سور و كنى امرائيل، آيت ٣٣٧) اور حديث شريف عن محضور صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا: "على البد ما اخذت حتى تودى . " (منظوة شريف صفى 100) و الله تعالى اعلم .

كتبه: محداراراحدامجدى بركاتي

١٥٠٠ الم الله ول ٢١ه

مسئله: -از : مح كليم اشرف اميدى ،شريقى لا تبريرى ، كوغره

الجواب صحيح: طال الدين احمد الامجدى

کیافر ہاتے ہیں مفتیان وین وطت اس سکد میں کدزیدائی والدہ مرحومہ کے لئے تج بدل کرنا جا ہتا ہے زیدائی الجیہ کے ساتھ جج کر چکا ہے۔ سوتیلی ہاں ہے اس کے تین بھائی ہیں تو زیدائی مال کے تج بدل کے لئے اپنے سوتیلی بھائیوں کی بیویوں میں ساتھ جج کر چکا ہے۔ سوتیلی بھائیوں کی بیویوں میں سے سرکوا ہے ساتھ نے جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو زیدخور تنہا تج بدل کرے یا دوسرے کو بیچ کر کروائے؟ بینوا تو جروا

المجواب: - (۱) ورت کو غیر محرم کے ماتھ تج یاکی اور کام کے لئے سنر کرنا جائز میں ۔اعلیٰ حضرت انام احمد مضامحدث بریلوی رضی عندر بدالقوی تحریز فریاتے میں کہ: ''رسول الله ملی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے میں الا مسرا آہ تو من بدالله و الله و مالا خسر ان تساف مسیرہ یوم و لیلة الا مع ذی دحم محرم یقوم علیها. " یعنی طال نہیں اس ورت کو کہ ایمان رکھتی ہواللہ اور قیامت پر کہ ایک منزل کا بھی سنر کرے گرم م کے ماتھ جواس کی حفاظت کرے ۔ یعنی بچ یا مجنون یا مجوی یا الله یشہ ہوگا۔'' ایمان رکھتی ہوالیا اگر م ہوتو اس کے ماتھ بھی سنر حرام ہے کہ اس سے حفاظت نہ ہوسکے گی یا نا حفاظتی کا اندیشہ ہوگا۔'' (فاوی رضو یہ جلد جہارم صفح کا کا اندیشہ ہوگا۔''

لہذا زیدا پی ماں کے جج بدل کے لئے سوتیلے ہمائیوں کی بیویوں میں سے کسی کواپنے ساتھ ہر گزنبیں لے جاسکنا کدان کی بیویاں زید کے لئے محرم نہیں۔ البتہ زید خودا پی والدہ کی طرف سے جج بدل کرسکتا ہے۔ اور کسی ووسر سے کو بھیج کر بھی کرواسکتا ہے۔ ایسائی نتاوی رضو یہ جلد چہارم صفحہ ۲۹۳ پر ہے۔

کین سوال میں یہ ذکورنہیں کہ اس کی والدہ پر تج فرض تھااوراس نے تج بدل کرانے کی وصیت کی ہے۔ لہذااگراس پر تج فرض تھااوراس نے جبدل شرور کرائے یا خود کر ہے۔ اوراگر فرض تھالیکن وصیت نفرض تھااور اس کی وصیت بھی ہے بدل اس کی طرف سے تو دکر ہے یا دوسر ہے ہے کرائے۔ اوراگر اس پر جج فرض نہیں تھااور سوال نہیں کو اس صورت میں بھی جج بدل اس کی طرف سے خود کر ہے یا دوسر ہے ہے کرائے۔ اوراگر اس پر جج فرض نہیں تھااور سوال میں اس کا ذکر نہ ہونے سے ظاہر یہی ہے کہ دوہ اپنی مال کی طرف سے جج نفل کا بدل کرانا چا ہتا ہے۔ اگر یہی صورت حال ہے تو نہیں بال کی طرف سے جی نفل کا بدل کرانا چا ہتا ہے۔ اگر یہی صورت حال ہے تو نہیں بال کی طرف سے جی نفل کا بدل کرانا وا ہتا ہے۔ اگر یہی صورت حال ہو تو یہ پر لازم ہے کہ دوہ اپنی مال کے قبل کی نفر شرک ہے۔ بلکہ ای دو پہیے ہے اس کی نماز اور دوزہ کی فدیونکا لے جو اس پر فرض

اوراگرم نے والا تماز روز ہے کا پابند تھا پھر بھی اس کی طرف سے قدریہ نکالنا جائے اس لئے کہ عمواً لوگ بڑھا پے ہم پابند ہوتے ہیں جوانی میں خاص کر بالغ ہوتے ہی پابند نہیں ہوتے اور نہ ان کو بعد ہی میں ادا کرتے ہیں تو اس زمانے کی تضائیں باتی رہ جاتی ہیں۔ پھر ان عبادتوں کی ادا یکی میں عام طور پرلوگ مسائل کی رعابت نہیں کرتے ، کبڑے کو پاک کرنا نہیں جائے ، عسل میں ناک کی سخت ہڑی تک پانی نہیں چڑھاتے ، اعضائے وضو کے بعض جھے کو دھوتے ہیں اور بعض حصوں کو صرف ہمگا کر چھوڑ دیتے ہیں، نماز کے اندر سجدہ میں انگلی کا پیٹ زمین پرنہیں لگاتے اور خاص کر قرآن مجد غلط پڑھتے ہیں اور سجے پڑھے کی کوشش ہمی نہیں کرتے ۔ جن کے سب ان کی نمازیں باطل ہو جاتی ہیں ۔ جسیا کہ فقہ کی تمام کتا ہوں میں نہ کور ہے

تواس طرح کی غلطیاں کرنے والے بظاہر نمازی تو ہوتے ہیں گرحقیقت ہیں ساری نمازی ان کے ذمہ باتی رہ جاتی ہیں۔اورای طرح روزہ ہیں بھی اس کے احکام کی رعایت نہیں کرتے ہے حری کا وقت ختم ہوجانے کے بعد بھی کھاتے پیتے رہجے ہیں۔اس کے علاوہ اور بھی روزہ کے دوسرے مسائل کی رعایت نہیں کرتے جن کے سبب سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے۔اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ والله تعالیٰ اعلم.

كبته: محداراراحداميدى بركاتي

الجواب صحيح: جلال الدين احد الاعدى

مسئله: -از: مافظ محدد في رضوى ، و بلي

کیافر ماتے ہیں مفتیان دین دملت اس مسئلہ میں کہ ڈاکنانہ یا بینک میں رقم فکس کی تو چندسال میں وہ ڈبل ہوگئ توالیی رقم سے جج کرنا جائز ہے یانہیں؟ بینوا توجروا.

المسجواب: - يهال كرائنديا كورنمنث كے بينك ميں قم جمع كرنے سے جونفع لما ہاں سے ج كرااورا پنى دوسرى جائز ضرور يات ميں اسے خرج كرنا جائز ہے۔ اس لئے كروه شرعاً سوزبيں حضور مفتى اعظم بند عليه الرحمة والرضوان تحرير فرماتے ہيں كہ: "كورنمنٹ سے جورد بيرزائد لما ہو تبين كرسود ہونے كے لئے مال معصوم ہونا ضرورى ہے۔ "و مال المدورى ليس بمعصوم ." جب كورنمنٹ ايك رقم اپنى رضا سے خود ذائد ديتى ہاس كے لينے ہيں كوئى حرج نہيں كروه سوزبيں كر و بجوكر لياس كا گزاه ہوااگرا سے سود كينا ضرور گزاه ہواا كرا ہے سود

جانا ١ اورليما ٢ و كنهكار ٢٠١٠ ( فأوى مصطفور تربيب جديد مفيم ٢٠١١) و الله تعالى اعلم.

کتبه: محمدایراراحمدامچدی برکاتی ۱۲۳ مهم ایرشعبان المعظم ۲۱

الجواب صحيح: طلال الدين احد الامحدي

مسئله: -از:محصد يق تورى اعدور (ايم-لي)

كيافر ماتے بين مفتيان وين ولمت مندرجه ذيل مسائل مين:

(۱) عاجی نیت کب کرے احرام باندھتے وقت یانماز پڑھکر یا تلبیہ کہنے کے بعد؟

(r) آج کل شیطان کوئنگری مارنے کا وقت مبح کردیا گیا ہے تو کیا مبح کنگری ماریکتے ہیں؟

(٣) ایک شخص نے شکرانداور دم کی قربانی کے لئے ہندوستان اپنے کمروالوں کونون کردیا کہتم قربانی کردوانہوں نے یہال قربانی کردی آنہوں نے یہال قربانی کردی آن میچے ہوئی یانہیں؟ بینوا توجدوا .

الجواب: - احرام باعد من كربعد جب دوركعت نمازنل پر حكر قارع بوجائة تليد كني المراد كرنة والااس طرح نيت كرب اللهم انسى اريد الحج فيسره لى و تقبله منى. " يخ اللهم في كانيت كرتا بول الكوم من مير لا لا آسيس في كانيت كرتا بول الكوم من مير لا لا آسيس في كانيت كرتا بول الكوم ا

(۲) ذی الحجہ کی گیارہ بارہ تاریخ کو ککری ارنے کا وقت موری وقطنے ہے جے کہ ہے اوروس تاریخ کواس دن کی فجر ہے گیارہ کی فرص ہے میں اور تیرہ تاریخ کو میں ہے موری وقطنے کے کئری ارتا کروہ ہے اور اس کے بعد ہے موری وقطنے کے کئری ارتا کروہ ہے اور اس کے بعد ہے موری وقطنے کے کئری ارتا کروہ ہے اور صدیمت اور اس کے بعد ہے برض اللہ تعالیٰ علیه وسلم برمی شریف میں حضرت جابر رض اللہ تعالیٰ علیه وسلم برمی شریف میں حضرت جابر رض اللہ تعالیٰ علیه وسلم برمی علی راحلته الجمرة یوم النحر ضحی و اما بعد فاذا زالت الشمس. " یعن میں نے حضور ملی اللہ علیہ وکم کویم المخرور ورس دی الم کی بعد گیارہ بارہ تیرہ کو موری وقطنے کے دوت ای سواری ہے کئری مارتے ہوئے و کی اوراس کے بعد گیارہ بارہ تیرہ کو موری وقطنے کے بعد گیارہ بارہ کی بعد گیارہ بیرہ کی بعد گیارہ بارہ کیارہ بارہ کی بعد گیارہ بارہ کی بعد گیارہ بارہ کی بعد گیارہ بارہ کی بعد گیارہ بارہ بارہ کی بعد گیارہ بارہ کی بعد گیارہ بارہ کی بعد گیارہ کی بعد گیارہ بارہ کی با

لہذا گیارہ بارہ تاریخ کومیح کنگری نہیں ماریکتے ہیں اس لئے کہ ان دنوں میں اس کاوقت دو پہرکومورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ توسعود پیر حکومت کا حمیارہ بارہ کو کنگری مارنے کاوقت میچ کردینا شرع کے خلاف ہےاور سے ہرگز جا تزنہیں۔المفقہ علی

المذاببالاربدجلداول صحّـ١٢٢ من ٢٠- "وقت الرمي في اليوم الثناني و الثنالث هو من بعد الزوال الى الغروب و يكره في الليل الى الفجر و قبل الزوال لايجزى. اهـ" اورفآوكاعالم كيرى جلداول صفح ٢٣٣٣ من ٢: وقت الرمي في اليوم الثاني و الثالث فهو ما بعد الزوال الى طلوع الشمس من الغدحتي لايجوز الرمي فیهما قبل الزوال. اه البتدروي اورتير بوي تاريخ كومح ككرى ارسكتي بي مكر جب تيره كوم سے لے كرسورج و صلنے تك ككرى مارنا مكروه بينواس تاريخ كوم كورج وملف كے بعدى مارے تاكسنت كے مطابق ہو۔ و الله تعالى اعلم.

(٣) اعلی حضرت امام احمد رضامحدث بربلوی علیه الرحمة والرضوان ای طرح کے ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے بیں: "اگر ہندوستان میں ہزار گائیں یا اونٹ کرویں اوا نہ ہوگا کہ اس کے لئے حرم شرط ہے۔" ( فناوی رضوبہ جلد چہارم صغیر ٩٧٩) اور حضرت علامه صلى عليه الرحمة تحرير فرمات بين: "يتعين المحدم للكل" (درمختار مع شامي جلد دوم صفح ٢٥) اورللكل كتحت شاى يس م: "بيان لكون الهدى مؤقتا بالمكان سواء كان دم شكرا و جناية لما تقدم انه اسم لما يهدى من النعم الى الحرم. اه"ـ

لہذا جس مخص نے ہندوستان اپنے کھروالوں کوفون کر کے یہاں شکرانداور دم کی قربانی کروائی اس کی طرف سے قربانی صحیح نہیں موئی اس براب بعی حرم مین شکرانداوردم کی قربانی واجب بایابی بهارشریعت حصه ششم صفی ۱۱۸ به به والله تعالی اعلم. الاجوبة كلهاصحيحة: جلال الدين احمر الامجدى

كتبه: محمدابراراحدامجدى بركاتي

عادر جب الرجب ٢١ ه

#### مستداني از عرصد ين توري اندور (ايم ي)

كيافرمات بيل مفتيان دين ولمت ان مسائل بيل كما يك شخص تمتع كى نيت سے مكه كے لئے روانه ہوا مكه بينج كرا سے معلوم ہوا کہ دہاں اس کا قیام سولہ دن رہے گا۔لہذا اس نے اقامت کی نیت کرلی پھر سولہ دن کے بعد دیگر افعال جج اوا کرنے کیلئے وہ منی ، عرفات ادر مزدلفہ کے لئے روانہ ہو گیا۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ اسے منی وعرفات وغیرہ میں قصرنماز پڑھنالازم تھایا مکمل؟ کیول کیا یک صاحب کہتے ہیں چونکہ دو مکہ میں مقیم تھااور منی وغیرہ کی دوری مسافت قصر نبیس لہذاوہ منی میں بھی مقیم ہی رہے گا جب كه دوسر مصحف كا كهنا ہے كما كرچہ وہ مكه ميں مقيم ہوليكن اسے منى وغيرہ ميں قصر ہى كرنا ہوگا كيوں كه رسول پاك صلى الله نقاليٰ عليه والم ساايا الا المت ع بينوا توجروا.

(۲) يہاں سے مكمرمد كيابا في دن كے قيام كے بعدا سے حاضرى بارگاه رسمالت كے لئے مديند منوره رواند كرويا كيادس یوم مدینہ طبیبہ میں گذار کرواپس مکہ مرمہ آیا۔اب سات دن کے قیام کے بعد مکہ مرمہ سے منی وغیرہ کے لئے روانہ ہوگیا۔تمام افعال جج اداکرنے کے بعد مزید پندرہ یوم کم مرمہ میں مقیم رہا۔ان صورتوں میں کہاں قصر کرنالازم تھااور کہاں کمل پڑھنا ضروری تما؟بينوا توجروا.

المسبوا المساور المساور المساور على المساور على المساور على المساور على المساور المسا

لہذا جن صورتوں میں جے ہے پہلے کم معظمہ میں تھرکرے گان صورتوں میں نئی بر فات اور مزدلفہ میں بھی تھرکرے گا
اور جن صورتوں میں جے ہے پہلے کم معظمہ میں تھا ان صورتوں میں نئی بر دلفہ اور حرفات میں بھی مقیم رہے گانماز میں تھرنیں کرے
گااور جے ہے واپس ہوکرا گر پندہ دن یا اس ہے زیادہ کم معظمہ میں اقامت کی نیت ہے تو کھل پڑھے گاورنہ تھرکرے گا۔اور مدینہ
منورہ میں چونکہ آٹھ نوروز ہے زیادہ تھم ہے کا موقع نہیں ملی اس کے مدینہ نورہ میں بہر حال تھرکرے گا۔ والله تعالی اعلم،
منورہ میں چونکہ آٹھ نوروز ہے زیادہ تھم ہے کا موقع نہیں ملی اس کے مدینہ نورہ میں بہر حال تھرکرے گا۔ والله تعالی اعلم،
منورہ میں چونکہ آٹھ نوروز ہے زیادہ تھم ہے کا موقع نہیں ملی اس کے مدینہ نورہ میں بہر حال تھرکرے گا۔ والله تعالی اعلم،

عادد جب الرجب الم

مسئله: -از: (صوفی) مرمدین نوری،۱۲۰ جوامر مارگ، اعدور

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین ان مسائل میں کداگر جج کا احرام بائد منے وقت مورت کوچش آعمیا تووہ کیا کرے۔اور مکہ معظمہ سے روائل کے وقت اگر حیض آجائے توعورت کوطواف رخصت کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بینوا توجروا.

الحبواب: -اگر في كارام بائد من كوفت كورت ما هد بوجائ توه مى دير ما يون كار رئاس كرادر باطهارت الرام بائده كرسوائ كارجاد وم مني و مني و مني كام افعال في كواداكر برداكي رجاد دوم مني ٢٠١ من ب: قال القهستاني فلو حاضت قبل الاحرام اغتسلت و أحرمت وشهدت جميع المناسك الا الطواف والسعى . اه اورا كركم معظم بردا في كوفت ورت كويش واي بالواف و رفعت واجب نيس بلكه وه دروازه بركم كركع بكوسرت كانكاه معظم بردا في كوفت ورت كويش واي بالمواف و الشهري بالكروه دروازه بركم كركع بكوسرت كانكاه بدي كي ايراي فا وي كار منوي جلد جارم مني مناسب بالكروه دروازه بركم كركع بكوسرت كانكاه بدي كي ايراي فا وي الله تعالى اعلم مناسب بالكرواب صحيح : جلال الدين احمد الامجر كي المرشول المكرم عاده

مسئلہ:-از.صوفی محرصدیق، جواہر مارگ،اندور (ایم- فی) جج فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ اور جن روپیوں کی زکاۃ نہیں نکالی گئ ان سے جج کیا تو تج ہوایانہیں؟ اور حاتی کہلانے کے لئے جج کیا تو کیا تھم ہے؟ بینوا توجروا.

المجواب: - حضرت مدرالشر بعي عليه الرحمة والرضوان تحرير فرماتي بيس فج فرض مون كي آئي شرطيس بيس المان مونا (٢) دارالحرب ميس موتوية محى ضرورى به كه جانتا موكه اسلام كفرائض ميس فج ب (٣) بالغ مونا (٣) عاقل مونا (٥) آزاو مونا (٢) تدرست موكد هج كوجا سكے (٤) سفر فرج كاما لك مواور سوارى برقادر موخواه سوارى اس كى ملك مويا اس كے پاس اتفال موكد كراية بركے سكے (٨) وقت يعنى فج كے مبينوں ميس تمام شرائط پائے جائيں ۔ (بهار شريعت حصہ ششم از ١٦٥ ساتلخيصا)

جن روبوں کی ذکاة نیس نکائی گیان سے جی کرنا جا ترخیس اگر کیا تو تبول ندہوگا۔ جیسا کرسیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد ضا محدث پر ملوی رضی عندر بدالتو کی تحریف فرماتے ہیں: '' حمام مال کا جی میں صرف کرنا حمام ہے اور وہ جی قابل قبول ندہوگا۔ اگر چہ فرض ما قط ہوجائے گا۔ صدیف شریف میں ارشادہوا جو مال حمام لے کرجی کو جاتا ہے جب وہ لیک کہتا ہے فرشتہ جواب و بتا ہے "لالبیل و لا سعدیك و حجك مردود علیك حتى ما فی یدیك ." یعنی ند ہیری حاضری قبول ند ہیری خدمت قبول اور سیراجی تیرے مند پر مردود۔ جب تک تو بیحرام مال جو تیرے ہاتھ میں ہے واپس ندو ہے۔'' (فاوی رضوبہ جبارم صفح ۱۸۵) اور معرب علام این عابد بن شائی رحمۃ الشعلی تحریف ما ورد فی الحدیث مع انه یسقط الفرض عنه معها و لا تنافی بین فانه لا یقبل بالد نفقة الحرام کما ورد فی الحدیث مع انه یسقط الفرض عنه معها و لا تنافی بین سقوطه و عدم قبوله فلا یثاب لعدم القبول." (روائی رجل مورد مورد)

طابی کہلانے کے لئے جی کرنا گناہ و تاجائزے کیونکہ یہ ریا ہے اور عبادات میں ریاحرام ہے توجس نے دکھاوے کے لئے جی کیادہ قول نہ ہوگا۔ گرفر منیت ساقط ہوجائے گی۔ حضرت صدرالشر بعد قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں:''دکھادے کے لئے جی کرناحرام ہے۔'' (بہارشر بعت حصہ مشم صفی ۸) اور حضرت علامہ این عابدین شای رحمۃ اللہ تعالی علیہ درمخارے قول: و قد بتصف

بالحرمة كالحج بمال حرام " كتحت لكت ين كذا في البحر و الاولى التمثيل بالحج رياء و سمعة فقد يقال ان الحج نفسه الذي هو زيارة مكان مخصوص الن ليس حراما بل الحرام هو انفاق المال الحرام. "(رداكتار جلدوم صفح ١٥١) و الله تعالى اعلم.

کتبه: محمر عبدالی قادری

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

عرجمادى الاخره عاط

#### مسكه:-از: مجيب الله چودهري مرسياء السحر

كيافر مات بين مفتيان دين وملت مندرجد ذيل مسائل مين:

(۱) ہندہ جوزید کی بیوی ہاس نے زید کے ساتھ سنر کرنے کے لئے جج کا قارم بحراادر نمبرآ میااس کے بعدزید کا انقال ہو گیا۔ کیا ہندہ ایام عدت میں جے کے لئے جاسکتی ہے؟ بینوا توجدوا.

الجواب: - بنده موت كاعدت على ج ك لخبيل جائل المحدث م بون تك الخشو برزيد كمكان على ربنا واجب ب كعدت موت على عورت كاسغ كرناح ام برايابى فآوكل رضوي جلد بنجم صفح ١٥٨٨ هل براه ورويخارم عما مي جداور ورمخ المع منه الاان جلد وم صفح ١٤٣٠ على بيت وجبت فيه و لا تخرجان منه الاان تخرج او يتهدم المنزل او تخاف انهدامه او تلف مالها او لا تجد كراء البيت و نحو ذلك من الضرورات فتخرج لا قرب موضع اليه .اه و الله تعالى تعالى اعلم.

كتبه: اظهاراحدنظامي

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

مسائله: - از عبدالغفور، استاذ دارالعلوم رضوبيد سادان، كبيرنكر (يويي)

زیدنے اپی قیام گاہ سے احرام باند ھلیا تو اس وقت سے احرام کا تھم سکے گایا جب اس کی نیت کرے؟ بینوا توجدوا. (۲) طواف کے دو پھیرے کرنے کے بعد کسی باری یا کزوری کی وجہ سے تیسرا پھیرا کرنے میں وشواری محسوس ہوتو تعوڑی در پھیر کر بقیہ پھیرے کرنا کیسا ہے؟ بینوا توجدوا.

(٣) جوبلد پریشر کے مریض بیں یا بہت زیادہ کزور بیں وہ معذور بیں یا نہیں اگر معذور بیں تو کیارات میں کنکری مار سکتے بیل نیز غیر معذور کارات میں کنکری مارنا کیما ہے؟ بینوا توجروا.

(٣) ج كشكراندك قربانى منى كے علاده صدود حرم ميں كرنا كيا ہے نيز جو حاجى معلم كو پييدديدية بيں پھر حاجى خود يامعلم اپنے كواٹر پر قربانى كرتا ہے تو ية قربانى موتى ہے يائېيں؟ بينوا توجدوا.

(۵)ایا م ج میں جوصدقہ دا جب ہوتا ہے اس میں کہاں کے گیہوں کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ جہاں کا حاتی ہے وہاں کی قیمت یا جہاں ادا کیا جائے دہاں کی قیمت نیز حرم کے مساکین اکثر نجدی، وہائی ہیں تو انہیں دینے سے ادا ہوگایا نہیں۔ اور کیا ہندوستان آ کریہاں

كفقراء كوديا جاسكا ٢٠ بينوا توجروا.

البواب: - صرف احرام با عده ليف ساح ام كا حكام نافذ نيس بول عدب تك كدنيت كماته ليك نيا مدر النية ما لم يضم اليها يكار دونا وي قاضى فال مع عالمكيرى جلداول صفح ١٨٥ يرب: لا يصير محرما عندنا بمجرد النية ما لم يضم اليها التسلبية او يسوق الهدى و لو لبى و لم ينو لا يصير محرما في الروايات النظاهرة. اه " اورضور مدر الشريع عليه الرحة والرضوان تحريفر مات ين "احرام ك لئ نيت شرط ب الريفيرنية ليك كما احرام نه موايول اى تنها نيت بحى كافى نيس رجب تك ليك ياس كائم مقام كوئى اور چيز نه مواه " (بمارشريعت حديث من اس) و الله تعالى اعلم.

(۲) طواف کے پھیروں میں زیادہ دیر تک تھیر نا مکروہ ہے۔اعلیٰ حضرت اہام احمد رضا محدث ہر بلوی رضی عنہ ربدالقوی طواف کے مکروہات ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:''طواف کے پھیروں میں زیادہ فاصلہ دینا یعنی کچھ پھیرے کر لئے پھر دیر تک تھی ہوئے ہیں کہ اور ایسا ہی بہار شریعت حصہ تک تھی ہر گئے یا کسی اور کام میں لگ مجے باتی پھیرے بعد کو کئے۔'' (فآوی رضویہ جلد چہارم صفیہ ۵۰) اور ایسا ہی بہار شریعت حصہ ششم صفحہ ۵۰ پر بھی ہے۔لیکن اگر کسی بیماری یا زیادہ کر وری کے سبب مسلسل پھیرے میں دشواری ہوتی ہوتی ہوتی کچھ در مظہر کر بقیہ بھیرے کرنا جائز ہونی کا تاعدہ کلیہ ہے: "المشقة تبطب التیسر" (الاشباہ صفحہ ۸۸) و الله تعالیٰ اعلم ا

(۳) جوزیاده کزوری یا بلد پریشر کے مریض ہیں کہ بھیڑ میں جان جانے کا خطرہ ہے وہ معذور ہیں ایسے لوگ رات میں کنگری مارنا اساء ت ہے۔ فتح القد پر جلد دوم صفح ۳۹۳ پر نہایہ سے میں کنگری مارنا اساء ت ہے۔ فتح القد پر جلد دوم صفح ۳۹۳ پر نہایہ سے ۔ "الملیل وقت الجواز مع الاسائة و لابد من کون محمل ثبوت الاساء ة عدم عذر حتى لایکون رمی الضعفة قبل الشمس و رمی الرعاء لیلا یلزمهم الاساء ة اه." و الله تعالیٰ اعلم.

(٣) في كشكراندكي قرباني منى كعلاه هدودوم من كرنا جائز بيد كرخلاف سنت بيداور مدودوم كفير من كرنا جائز بيس و فق المحيط و ان ذبح في جائز بيس و فقاوي بنديجلداول في ١٣٣٦ يرب "ان اختسار السنسك ذبح في المحيط و ان ذبح في غيس المحيد و المناوي بنديج و غن المدبع ا

(۵)ایام ج میں جوصدقہ واجب ہوتا ہے اس میں اس مقام کی قیمت معتبر ہوگی جہاں عاجی صدقہ و ہے اور صدقہ دینے میں بہتر یہی ہے کہ حرم کے مساکین کودے کہ انہیں دینے میں ایک کے بدلے لاکھ کا ٹواب ہے گر جب کہ وہاں کے اکثر لوگ وہا بی

، نجرى بين جنهين صدقة وينا جائز نيس تو بندوستان آكريهال كفقرول كوديد هي كوئي حرج نيس - فاوئ عالكيرى مع خانيه طداول صفيه ۱۳۳ مين به الافت من ان يقصدق على فقراء مكة و لو تصدق على فقراء غير مكة جاز كذا في المحيط " اورشاى جادوم صفي ١٥٥٨ باب الجايات عن عن قول اين شاه اى في غير الحرم او فيه و التصدق على فقراء مكة افضل اه " اورتوم الالبحاد باب المعرف عن عن عند المدع اه. " و الله تعالى اعلم .

كتبه: اشتياق احدالرضوى المصباحي ٢٦رشوال المكرّم ٢٠

الاجوبة كلها صحيحة: جلال الدين احمدالامجدي

مستله: - از : محراسكم قادري ، دارالعلوم رضويه ، دساوال ، كبيرتكر

کیافرہاتے ہیں مفتیان وین ولمت اس سکلہ میں کے طواف مجدحرام میں یااس کے باہرے کرنا کیماہے؟ نظی طواف میں سعی کرلی تو پھر طواف ذیارت میں سعی کی ضرروت نہیں ۔ گرکیا نظی طواف کا احرام با عدها پھرطواف وسعی کے بعد احرام ا تاردیا۔ تو اس سے بھی طواف زیارت کے بعد سعی کی ضرورت نہیں رہے گی یا جب جج فرض کا احرام با عد معے تبھی ہے بعد سعی کی ضرورت نہیں رہے گی یا جب جج فرض کا احرام با عد معے تبھی ہے بات ہوگی؟ بید نے وا

السبب وابس: - طواف مجرح ام کا عمر سے بی کرنا ضروری ہا گر باہر سے کر سے کا طواف نہ ہوگا۔ ایما بی بہار شریعت حصہ شم صفی ۱۲ پر ہے۔ اور در مختار مع شامی جلد دوم صفی ۲۵ میں ہے: "ان مکان السطواف داخل المسجدو لو ورا ، زمز م لاخار جه . اه " اور صرف نفلی طواف کے لئے احرام با عمد کر طواف وستی کے بعد خواہ وہ فرض ہو یا نفلی طواف میں ربل وسعی کر ہے تو اس صورت میں طواف زیارت کے بعد اس کی ضرورت نہیں ۔ حضرت صدر الشریعة علیہ الرحمة والرضوان تحریم فرمات میں دل وسعی کر سے اب اسے بھی طواف زیارت میں ان امور کی ماجت نہ ہوگا ۔ " (بہار شریعت حصہ صفی ۲۷) و الله تعلی اعلم .

کتبه: عبدالحمیدمصباحی ۲۹رزیالقعده ۱۳۲۰ه

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاعمري

مسئله: -از: محدفاروق قادري، نيواري ميويه (يولي)

حالت احرام میں کان ڈھکنا جائز ہے یائیس؟ کتاب مٹی بہ جج و زیارت کے احرام کے مباحات کے بیان میں نہ کور ہے۔ سریا ناک پر اپنایا دوسرے کا ہاتھ رکھنا کپڑ ہے نے کان یا گردن کا چھیانا یہ ساری چیزیں حالت احرام میں جائز ہیں۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ حاجی حالت احرام میں کان کس طرح چھیائے گااس کی کیاصورت ہوگی؟ جب کہ دوسری جگہای کتاب

میں صفح ۱۹ پر ترریب کے 'نیامرونے چوتھائی سریاپوراسر چھپایا تو بارہ کھنٹے یا زیادہ لگا تاریجھپانے پردم ہے اور کم میں صدقہ ہے'' مینوا توجروا

بیس سربرد السبواب: - حالت احرام میں کان ڈھکتاجا کڑے گئرے ہے کان چھپانے کی صورت یہ ہے کہ رو مال یا کوئی کپڑا السبواب: - حالت احرام میں کان ڈھکتاجا کڑے گئرے ہے کان چھپانے کی صورت یہ ہے کہ رو مال یا کوئی کپڑا کان پر ڈال کر ہاتھ سے دیائے رکھے۔ کان کے بارے میں یہی تھم ہے۔ البتہ سربارہ تھنٹے یا اس سے ذیادہ چھپائے تو دم ہے اور کم میں صدقہ ہے۔ و الله تعالیٰ اعلم.

كتبه: محمشيرقادرىمصباحى

الجواب صحيع: جلال الدين احمد الاعجدى

مسئله:-از:(ماتى) كمال احر، جلال يور

كيافر مات بين مفتيان دين وملت مسائل ذيل مين:

(۱) زید کے دالداور بیوی کا انقال ہو چکا ہے وہ جج بدل کرنا جاہتا ہے تو کس کی جانب سے جج بدل کرنا بہتر ہے؟

(۲) قران جمتع ، افرادان میں ہے کس میں جج بدل کرناافضل ہے؟

(m) ہوائی سفر میں احرام کیاں سے یا تدھے؟

(س) اگر کم معظمہ ہے عمرہ کرنے کے بعد مدید منورہ جانا ہوا۔ بعد میں ارکان ج کی ادائیگی کے لئے کہ آیا تو احرام پھر سے باعد منابع ہے گائیں؟ بینوا توجدوا.

البجواب: - (۱) والدكى جانب سے جج بدل كرنا بہتر ہے كوں كوا جاديث مباركہ ميں والدين كى جانب سے جح كرنے برقواب عظيم كا مرودہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضى اللہ تعالى عنہ اللہ تعالى عليه وسلم نے فرما يا "جو الدين كى طرف سے جح كرے يا ان كی طرف سے تا وان اداكر نے دوز قيامت ابرار كے ساتھ اٹھا يا جائے گا۔ "اور حضرت جا درضى اللہ تعالى عنہ سے روايت ہے كہ حضور صلى اللہ تعالى عليه وسلم نے فرما يا: "جوا ہے مال باب كی طرف سے جح كرے تو ان كا جج كر اور اس كے لئے دس جح كا تو اب ہے۔ " (بہار شريعت حصہ شقم صفح 10)

(٢) قران ے ج برل كرنا أصل ہے۔ و الله تعالى اعلم.

(٣) ہندوستان کے ماجیوں کو جہاں سے جدو کی پرداز ہوو ہاں سے احرام باندلیم بہتر ہے۔ والله تعالیٰ اعلم

(٣) عمره ك بعدد ين موره جا كي باودمرى كى جكرية التي كيابرجا كي واليى يردوباره الرام باند منايز على والله تعلى اعلم الجواب صحيح: جلال الدين احد الماميري

١٩٨ رشوال المكرم ١٩١٩ ١٥

مسئله:-از:بركت القادري جودهيوري دارالعلوم فينان اشرف، باسي ضلع تاكور

زید کے مرنے کے بعدیا پہلے اس کی اولا ویازوجہ مود کے پیوں سے جے بیت اللہ کر سکتے ہیں یانیس؟ بینوا توجروا

الجواب: - زير كازندگ مين ياس كم ن ك بعداس كادلادياس كيوكوكي بحصود كال يج نيس كرسكا كررا م م دوري ارم شاى جلدوه م في ٢٥١ من م ت قد يقصف بالحدمة الحج بمال حرام. " اوراى ك تحت شاى مين م "ان الحج ليس حراما بل الحرام هو انفاق العال الحرام " اور چندسطر بعد م " الحج لايقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث. اه " اور حضور مدرالشر يج عليه الرحمة والرضوان تحريفر مات مين ك: "ال حرام م ح كوجانا حرام م - " (بهارش يعت حمد ششم صفي ) والله تعالى اعلم.

كتبه: محمر غياث الدين نظامي مصباحي كم رئيج الاول ١٣٢٢ ه الجواب صحيح: طلال الدين احدالامجدي

#### مسكه: - از: سيدعمران على بن سيد ظفر على ، مدهيه يرديش

کیافر ماتے ہیں مفتیان دین وطت اس مسئلہ میں کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ماتھ دیج کے لئے گئی میں پہنچ کر عورت کو حی کو حیض آگیا۔ تو کیا وہ اس حالت میں حرم شریف میں داخل ہو سکتی ہے؟ کیاوہ خانہ کعبہ کا طواف کر سکتی ہے؟ اس حالت میں وہ عورت کس طرح ارکان جج اداکرے گی؟ بینوا توجدوا.

المسبوالب: - اگرنوین قراله کوئن یس کورت کوئین آگیا اور باد ہویں کورون ڈو بے تک یشن بی کا حالت یم رہی تو طواف اور سی کے علاوہ تی کے تمام ارکان اوا کرے گر اور طواف یین سے فارغ ہونے کے بعد کرے گر گرائی صورت میں تا فیر کے سبب اس پر پکھ لازم نہ ہوگا۔ اور اگر بارہ ویں کو اتا پہلے یشن تم ہوگیا کہ سوری ڈو بے سے پہلے شمل کرکے چار پھیرے طواف کر سک ہوگا۔ اور بقیہ تمن پھیرے بعد میں کرلے بھیرے طواف کر سک ہوگا۔ اور بقیہ تمن پھیرے بعد میں کرلے حالت یہ میں داخل ہوگا۔ وم وینا پڑے گا۔ اور بقیہ تمن پھیرے بعد میں کرلے حالت یہ میں داخل ہوگا۔ وم وینا پڑے گا۔ اور بقیہ تمن پھیرے بعد میں کرلے حالت یہ میں داخل ہوگا۔ وہ دائل ہوگا۔ وہ میں اللہ میں داخل ہوگا۔ وہ میں اللہ میں میں اللہ ہوگا ہے۔ اور سی میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ ہوگا ہے۔ اور سی میں اللہ میں اللہ ہوگا ہے۔ اور سی میں اللہ میں اللہ ہوگا ہوگا۔ اور بعد اللہ میں اللہ ہوگا ہوگا۔ اور سی میں اللہ ہوگا ہوگا۔ اور سی میں اللہ میں اللہ ہوگا ہوگا ہوگا۔ اور حاضت بعد ما قدرت علی المواف اللہ میں اللہ م

كتبه: محمر غياث الدين المام مسباحي ٢٤ رزيق تده ١٣٢٠ه الجواب صحيح: طال الدين احد الامحدى

معديكه: -از: تذيراخد وارتيرياره مولد كشمير

ایک فخص دو سال کے لئے میوہ کائے کسی ہوپاری سے پیچا ہے اور پینگی دتم ایک ساتھ لیرا ہے۔ پھر ج کرتا ہے۔ توکیا ایسے فخص کا جے متبول ہوگا؟ بینوا توجدوا۔

لهذا جب بين جائز نبيل تواك ب جورقم حاصل كائن وه حرام اوراعلى حضرت عليه الرحمة والرضوان تحريفر مات بين:
"ال حرام كائح مي صرف كرناحرام ب اوروه في قابل قبول نه بوگان (فقاد كارضو يه جلد چهارم صفحه ١٨٥) اور حديث شريف مين
ب "جومال حرام كر حج كوجاتا ب جب وه لبيك كهتا ب توفر شنة جواب ديتا ب "لا لبيك و لا سعديك و حجك مردو د
عليك حتى تود ما في يدك " يعنى نه تيرى حاضرى قبول نه تيرى خدمت مقبول اور تيرا حج تير مدروو جب تك تويرح ام
ال جوتير ب اتقول مي ب واليس ندد ، " (ترغيب وتربيب جلد دوم صفح ١١١)

بال اگرایی تی وہ یہاں کے کافر سے کرتا ہے تو جائز ہے اور اس رقم کا جج میں صرف کرنا بھی جائز ہے کہ کا فرح بی کا مال عقد ممنوع کے ذریعہ حاصل کرنا جائز ہے۔ اور وہ سلم کے لئے طال وطیب ہے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں: "عقد فاسد کے ذریعہ کا فرح بی کا مال حاصل کرنا ممنوع نہیں یعنی جوعقد ما بین وہ سلمان ممنوع ہے اگر کا فرح بی کے مفید ہو۔ " (بہارشریعت جلدیا زوجم صفحہ ۱۵۳) و الله تعالیٰ اعلم، ماتھ کیا جائے تو منع نہیں گرشرط یہ ہے کہ وعقد سلم کے لئے مفید ہو۔ " (بہارشریعت جلدیا زوجم صفحہ ۱۵۳) و الله تعالیٰ اعلم، صحح الجواب: جلال الدین احمد الامحدی کتبه: عبد المقتدر نظامی مصباحی

١٠رجماري الاولى٢٢ھ

مسئله:-از:سيف الرضارضوى، كماني وازناني ومن مجرات

ایک مخص کواین خاندان میں کے نام جج بدل کردانا ہے ای درمیان ایک مبد کانقیری کام شروع ہوا جس میں رو پید کی ضرورت پڑی وہ مخص اب بیچا ہتا ہے کہ جج بدل نہ کرا کے دورو پیٹیر مبحد میں دیدے۔ آیا تقیر مبحد میں وہ رو پید ینا جائز ہوگایا عج بدل کرانا ہی ہوگا؟ بینوا توجدوا. الحبواب: - صورت مسئولہ میں آگراے کی ایے تخص کی طرف ہے تج بدل کروانا ہے جس پرتج فرض تھا اورومیت کی تھی تو اس کے تہائی مال ہے تج بدل کرائے آگر چراس نے ومیت کرتے وقت میں تہائی مال کی قیدندلگائی ہو حملاً بیکھا کہ میری طرف ہے تج بدل کرواویا جائے تو اس صورت میں مجد کی تعییر میں روپید دیے کی بجائے تج بدل بی کروانا ضروری ہے۔ قاوئی مالکیری جلداول صفح محمد میں ہوتے عنه و اذا حج عنه بجوز عندنا و یحج عنه من شلث ماله سواء قید الوصیة بالشلث بان اوصی ان محم عنه بشلث ماله او اطلق بان اوصی بان بحج عنه هکذا فی البدائع . اھ اورایا بی بھار شریعت حصر ششم صفح محمد میں ہے۔

کتبه: محرعبدالقادری رضوی تا گوری ۱۳۲۷ منامزی القعده ۱۳۱۲ ه

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

#### مسئله :-

نجدی حکومت نے بتاری الراارزی الحبہ شیطان کوئٹری مارنے کاونت میے سے کردیا ہے تو ان ونوں میں قبل زوال کٹری مارنے کے متعلق کیا تھم ہے؟ بینوا توجدوا .

الجواب؛-ااراانی الحجرکوککری ارفے کا وقت آفاب ڈ مطنے سے دو پہرے پہلے ککری ارنایہ امارے امل نہ ہب کے خلاف ہا درا کی ضعیف روایت ہے۔ حضور صدرالشریع فرماتے ہیں:''گیار ہویں تاریخ بعد نماز ظہرامام کا خطبہ س کر مجرری کو چلو بعینہ ای طرح بار ہویں تاریخ بعد زوال بینوں جمرے کی رمی کروبعض لوگ وو پہرسے پہلے آئ رمی کرے مکہ عظمہ کوچل دیے ہیں یہ ادرے اصل نہ ہب کے خلاف اورا کی ضعیف روایت ہے۔' (بہار شریعت حصہ ششم صفیہ ۱۰)

اتول وبالله التوفق وه روايت ضعيف جو جمار اصل فرب كفلاف جووه جمارا فرجب بين اورنة جم ظاهرالرواية كفلاف فتوى ويناجهلاه كالمول ومدائد جبر لينا ب- اعلى معزت محدث كفلاف فتوى ويناجهلاه كالمول كا ومدائي مرلينا ب- اعلى معزت محدث بريوى عليه الرحمة تحريفر مات بين " يهال جب سوال كياجائة جواب من وي كهاجائه كاجوا بنافر بب ولله الحمدية وام كالانعام بريلوى عليه الرحمة تحريفر مات بين " يهال جب سوال كياجائة جواب من وي كهاجائة وابنافر بب ولله الحمدية والمحتاب جمال من المنافرة المحتاب جمال من المنافرة التوليل بيت والتحتاب جمال من المنافرة المنافر

پیرویت اورایک روایات نادره مرجوحه مرجوعه عنها غیر سی کی بناپران جهال کوروه میں جمعه قائم کرنے کا نتو کی دیتے ہیں بیضرور مخالفت مذہب کے مرتکب اوران جہلاء کے گناہ کے ذمہ دار ہیں۔' (فناو کی رضوبہ جلد سوم صفح ۱۲۲۷) و الله تعالی اعلم

كتبه: شابدرضا

الجواب صحيح: جلال الدين احدالامجدي

مسئله: - از:مولا تانعيم الدين بن محريميع ، برسا، ايس محر

مبین میں عمرہ کا احرام با عمصر جب عورت جدہ مینی تواہے حیض آگیا جس کی عادت سات یوم کی ہے۔ مکہ عظمہ جنیخے معلم معلم میں معلم میں میں میں میں میں میں ایک است میں انسان میں میں انسان میں میں انسان میں ا

كايك دن بعدا عدين طيب عيج وياحمياب وهمره كااحرام كمول و عيابتدهار بخ و عدبينوا توجروا

المبوعات: - صورت مسئولہ میں عورت احرام ندا تار ہاور جب پاک ہوجائے تو عسل کر کے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی ہارگاہ میں حاضر ہو ۔ پھر جب مکہ شریف ہنچے تو طواف وغیرہ عمرہ کے اقعال کر کے احرام کھول دے۔

عمره کی ارکان کی تحیل سے پہلے احرام کھول دینے کا تھم اس صورت میں ہے جب کہ جج کو ت ہونے کا اندیشہو۔
جیا کے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ و منی اللہ عنہا سے فرمایا: "اندقہ ضدی راسك و امتشطی و اهلی بالحج و
دعی العمرة. "(شرح الکہ لمفنی جلد موم سفیہ ۲۲۸، نیز بخاری شریف جلداول سفیہ ۲۳۳ بالفاظ مختلفة ) و الله تعالی اعلم
دعی العمرة. "المجواب صحیح: جلال الدین احمدالا مجدی

معديله :-از:مولوى صياح مياحب،اوجماع بهتي

كمرشريف من مقيم كم مخص سے ج برل كرانا درست بيائيس؟ بينوا توجروا.

المسجسواب: - جس کی جانب ہے جج بدل کرانا ہے اگراس پرجے فرض ہے قو کمہ شریف میں مقیم ہے جے بدل کرانا درست نہیں ۔ کیوں کہ جے بدل کرنے والے کواس کے وطن سے جانا شرط ہے۔ ایسا ہی بہارشریعت حصہ ششم صفی ۱۵ میں ہے۔ اور سیدنا علی حضرت اما ماحد رضا محد ہ پر بلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں کہ: '' جج بدل کرنے والے کواس کے شہر ہے جانا چاہئے مکہ معظمہ ہے جج بدل کراد بنا اس میں واخل نہیں ۔ رہا تو اج کرنے والے صاحب اس پر اجرت لیتے ہیں اور جب اجرت لی تو تو اب کہاں ۔ اور جب آئیں کو تو اب نہیں کو گواب نہ ملا تو میت کو کیا پہنچا کیں گے۔ خصوصاً بعض مجور سے ظلم کرتے ہیں کہ چار چار جار صفی ۱۹۸۵ اوپ شخصوں ہے جے بدل کر کے دو ہے لیتے ہیں ۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت فرمائے ۔'' (فقاوئی رضو یہ جلد جہار صفی ۱۹۵۵) اوپ اگراس پر جے فرض نہ ہو، نیا وہ کی ہوتو کہ معظمہ ہیں مقیم کی شخص ہے جج بدل کرانا درست ہے۔ (بہارشریعت حصہ شم صفحہ اگراس پر جے فرض نہ ہو، نیا وہ کی ہوتو کہ معظمہ ہیں مقیم کی شخص ہے جج بدل کرانا درست ہے۔ (بہارشریعت حصہ شم صفحہ اگراس پر جے فرض نہ ہو، نیا وہ کی ہوتو کہ معظمہ ہیں مقیم کی شخص ہے جی بدل کرانا درست ہے۔ (بہارشریعت حصہ شم صفحہ اگراس پر جے فرض نہ ہو، نیا وہ کی ہوتو کہ معظمہ ہیں مقیم کی شخص ہے جج بدل کرانا درست ہے۔ (بہارشریعت حصہ شم صفحہ ایک الله تعالی اعلم ا

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاعدى

كتبه: محمعادالدين قادري

مسئله: - از: طیب علی صاحب چودهری مرسیا ،الی محر

زید کے ذمہ بہت کا نمازوں کی تضاباتی تھی یہاں تک کدائ نے تج کرلیا جب اس نے نمازوں کی تضابع ہے کہ بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ یہ جواب دیتا ہے کہ جج کرنے سے سبنمازیں معاف ہوگئیں ہم تضانبیں پڑھیں گے ہم نے عالموں سے سنا ہے کہ حد مدیث شریف میں ہے کہ جج کے بعد آ دمی الیا ہوجاتا ہے کدا بھی ماں کے بیٹ سے پیدا ہواتو کیا واقعی جج کرنے سے جو ٹی ہوئی نماز ، روز و ، اورز کا قرجوا دانبیں کی گئی ہیں۔ وہ سب معاف ہوجاتے ہیں؟ بینوا تو جروا.

المسجواب: - زيد كاخيال خيال قاسد باس پرلازم ب كرائي تما زاورروز على تضاطدا زجلداداكر عيني تق العبديل گرفتار به وقار به وقار تو به وراستغفاد كر عين كونكه ا ماديث شريفيل ب جن مقامات پراعمال ما لحرر في بوتوگناه كي خوش خرى آئى به ولان گناموں سے مراد مفار بيس مثل يمي مديث جس كا حواله زيد في ويا به مشكوة باب المناسك يمين حضرت ابو بريره سے يون مروى به كرم كارعليه السلام في فرمايا: "من حبح لله فلم يبرفت و لم يفسق رجع كيدوم ولد." اس مديث كي فا برى منهوم سے يم معلوم بوتا به كرمائى كم برشم كي كناه معاف بوجات بيل كين محد شين اورفقها عكاس پراجماع به كراس مديث مي فا برى گنامول كي بخش جانے كام وه وه بان سے مراد صفائر بيل جيساكهاى مديث كي تحت مرقاة حسوم صفي ١٩٨٨ مي ب: اعلم ان ظاهر الحديث يفيل غفران الصفائر و الكبائل مديث كي تحت مرقاة حسوم صفي ١٩٨٨ مي ب: اعلم ان ظاهر الحديث يفيل غفران الصفائر و الكبائل من السيئات فانه يتوقف على ارضائهم ." و الله تعالى اعلم.

كتبه: شابرعلى مصباحى

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

مسديكه: - از: محرصام الدين فر، وانتي نومبي

كياميلة شرى كے بعد ج وعمره كے صدية كوعر في مدرسوں ميں صرف كيا جاسكتا ہے؟

الجواب: - جوعرہ کے صدیے کو حیلہ شری کے بعد عربی مدرسوں میں ضرف کیا جاسکتا ہے اس کے کے معدیے کے حقد ارتقراء ومساکین ہوتے ہیں۔

لیکن ج وعمره کےصدقے کا تھم ہے کہ اس صدقے کومرف ایک مسکین کودیے سے اوائیں ہوگا بلکہ مدقد چھ مسکینوں کودیا جائے اس مدت فطری مقدار حضرت علامہ ابن عابدین شای رحمۃ الله علیۃ کر فرماتے ہیں "علی ستة مسلکین کل واحد نصف صاع حتی لو تصدق بھا علی ثلاثة او سبع فظاهر کلامهم انه لا یجوز لان عدد منصوص علیه "(ردائخ ارجلددوم منی ۱۲۸۸)

كتبه: وفاء المصطفى الامجدى

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامحدي

مسكه: - از: طيب على صاحب چودهري بمرسيا ، ايس تكر

جو من ج کے لئے جاتا ہے اس برقر یانی واجب ہوتی ہے یائیس اگرواجب ہوتی ہے تو کتنی؟ بینوا توجروا.

المسجواب: - حاجی بین طرح کے ہوتے ہیں مفرد، قاران متنع \_مفردہ ہے۔ جس نے صرف جج کا حرام با ندھا ہو
قاران وہ ہے جس نے جج وعمرہ دونوں کا احترام ایک ساتھ با ندھا ہواور متنع وہ حاجی ہے جس نے عمرہ کی نیت ہے احرام با ندھا پھر
عمرہ اداکر کے مکم معظمہ میں جج کا احرام با ندھا ہو حاجی اگر مفرد ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں جبکہ اراار۱۲ ارزی الحجب کو شرعی مسافر ہو
اوراگر مقیم ہونے کے ساتھ صاحب نصاب بھی ہوتو ایک قربانی واجب ہے اوراگر قارن و متنع ہے تو اس پر جج کی ایک قربانی واجب ہے اوراگر قارن و متنع ہے تو اس پر جج کی ایک قربانی واجب ہے لین واجب ہے لین واجب ہوتی اس صورت میں قارن و ہے گئین جب ایا مقربانی میں شرعی مسافر نہ ہواور مالک نصاب بھی ہوتو بقرعید کی بھی ایک قربانی واجب ہوئی اس صورت میں قارن و متنع پر دو قربانی واجب ہوگی۔

جیسا کہ بہارشریعت حصہ شخص مفی ۱۰ کی اس عبارت سے ظاہر ہے'' یہ قربانی وہ نہیں جو بقرعید میں ہوا کرتی ہے کہ وہ تو مسافر پراصلانہیں اور مقیم مالدار پرواجب ہے اگر چہ ج میں ہو بلکہ یہ ج کاشکرانہ ہے قاران و متمتع پر داجب ہے اگر چہ نقیر ہوا ور مفر د کے لئے مستحب اگر چنی ہو' اھے۔ اور اعلیٰ حضرت اہام احمد رضا محدث ہر بلوی رضی عند ربدالقوی تحریر فرہاتے ہیں''اگر احرام باندھتے وقت تنہا جی کی نیت باندھی تھی یا احرام میں فقط عمرہ کی نیت کر کے عمرہ وا داکر کے پھر جی کا احرام مکہ معظمہ میں باندھا تھا تو قربانی ضرور نہ تھی ہاں اگر احرام میں تج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ باندھی تھی یا احرام میں فقط عمرہ کی نیت کر کے عمرہ اداکر کے پھر جی کا احرام مکہ معظمہ میں باندھا تھا تو البت قربانی واجب تھی' معلنے الذی رضو یہ جلد مصفی ہیں اندھا تھا تو البت قربانی واجب تھی' معلنے اللہ کی رضو یہ جلد مصفی ہیں۔

(نوٹ)اگر جج کرنے والا پیجانتا ہو کہ مکم معظمہ میں ہمارےاو پر قربانی واجب ہو گی تو بہتریں ہے کہ وہ اس کا انظام اپنے گھر کردیے پھر جج کوجائے۔ والله تعالی اعلہ .

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجرى

كتبه: اشتياق احمد الرضوى المصباحي عارجمادي الاولى ١٣٢٠ه.

# كتابالنكاح

## نكاح كابيان

مستله: - از: مولاناتارك على اكرام راني يورخورد، يوست سودي يوره العليمي

بخدمت نقید طمت مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب قبلہ موضع اوجها تنج ضلع بہتی ہے پی عرض گذارش ہیہ ہے کہ جس ای موضع میں ایک مدرسہ چلار ہا ہوں اورای گاؤں کے پڑوی جس ایک موضع سائیں ناتھ پور ہے جس کار ہنے والانور علی نام کا ایک لڑکا ہے جوکان پور میں رہتا تھا وہاں ہے ایک لڑکی بھا کر لایا ہے جو سلمان ہے چیداہ ہے اے ہوئی رکھا ہے۔ اب اس کے ساتھ مقد کرنا چاہتا ہے تو کس طرح اسے شریعت تھم دیتی ہے؟ نکاح پڑھے تھم دیں۔
کرنا چاہتا ہے شرعی احکام کے مطابق اس کا نکاح کرنا چاہتا ہے تو کس طرح اسے شریعت تھم دیتی ہے؟ نکاح پڑھے تھم دیں۔
المسجو اجب: - جناب مولانا صاحب! سلام صنون نورعلی نام کا لڑکا جو کا نیور سے لڑکی بھا کر لایا ہے اس کے ساتھ نکاح کی اجازت ہرگز نہیں دی جا تھی اس لئے کہ اس لڑکی کا غیر شادی شدہ ہونا یقین کے ساتھ معلوم نہیں ۔ اور نورعلی کا بیان کہ لڑکی غیر شادی شدہ ہونا یقین کے ساتھ معلوم نہیں ۔ اور نورعلی کا بیان کہ لڑکی گا اس کے کہ اس لڑکی کو اپنے گھررکھ کر دام کاری کر دہا ہے تو اس کی بات کا کیا اختیار وہ جوٹ بھی بول سکتا ہے۔

لبذانور على پرلازم بكره وفران الركى كوائ كريت نكال و اور علائية وبدواستغفاركر الكرووايان كري و البنائى كالبندان الى كاخت الى بندكري وفران الركى كوائي كري المن كري المن كري المن كالمناه وكلام سب بندكري وفدائ تعالى كالمناه وكلام سب بندكري وفدائ تعالى كالمناه وكلام سب بندكري وفدائ تعالى كالرشاد بناق والمنا يُنسِينن في الشيط في المناف والمناف في المناف في المناف والمناف والم

كتبه: محدار اراحدامدى يكاتى

الجواب صحيح: جلال الدين احد الاميدي

۲۱/مغرالمظفر ۲۰ ۵

مسئله:-از:مرادريس،ت

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید نے اپنی لڑکی ہندہ کا نکاح احمہ کے ساتھ کیا شادی کے کچے دِنوں بعد احمہ نے اپنی بیوی ہندہ کی زمعتی کا مطالبہ کیا جواز آزید نے اپنی لڑکی ہندہ کی زمعتی ہے وقتی طور پر انکار کیا۔ جس پہ

احدیے کہا کہ اگرنبیں رخصت کرو مے تو پچھتاؤ کے اور پھراحم گھرے باہر جلا گیا تقریباً دس سال تک احمد کا کوئی پنة نه ہونے پر زیدنے این اوکی ہندہ کا دوسر سےاؤ کے سے نکاح کرنا جاہا۔ دوسر سےاؤ کے کے ولی نے زید سے احمد کے لاپتہ ہونے نیز نکاح کے جواز کافتوی طلب کیاتوزیدنے کہا کہ اس کا نکاح ہوجائے گاہم نے اس کے لئے فتوی منگوایا ہے مرفتوی کی تحریر دوسر سےاڑ کے کے ولى كوديانيس \_اورائي الركى مندوكا نكاح زيدنے خالد يے كرويا -اب دريا فت طلب بيام ہے كد نكاح ثانى درست موايانبيس؟

السجسواب: - زيرني الى شادى شدواركى كا تكاح، طلاق ياضى تا بغير فريب دے كرجو خالد سے كياد و نكاح ورست نہ ہوا۔لہذا خالد پر لازم ہے کہ وہ فور آاس اڑکی کوایے سے الگ کردے اور ناجائز نکاح کے سبب وہ اور اس کا ولی گنہگار ہوئے۔دولوں علائی توبدواستغفار کریں۔اور زیدجس نے اپنی شادی شدہ لڑکی کا نکاح دوسرے سے کیاوہ سخت گنہگار مستحق عذاب تار ہوا۔اے اور اس کی اور کی کوعلائے توب و استغفار کرایا جائے ،ان سے یابندی نماز کا عہد لیا جائے۔اور انہیں قرآن خوانی ومیلاد شریف کرتے ،غرباء ومساکین کوکھاٹا کھلانے اورمسجد میں لوٹا و چٹائی رکھنے کی تلقین کی جائے کہ نیکیاں قبول تو بہ میں معاون ہوتی إلى -قال الله تعلى "مَنُ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابِاً." (باره ١٩ ركوع ) و الله تعلى اعلم. كتبه: جلال الدين احمد الامجدى

٢ رحرم الحرام ١١٨١٥

معديثله:-از جميعان على مدرسة عليم القرآن مجوبي بإزار بستي

کیا فرماتے ہیں مغتیان دین ولمت اس مسئلہ میں کہ ایک غیرمسلم کی لڑکی جو بھنگی قوم سے ہے وہ مسلمان ہوگئی تو مسلمان اس سے شادی کرسکتا ہے ایس ؟ بینوا توجروا.

المجواب:- صورت مسكولين اكروه شادى شده بواوراس كاشوبر بحى تين حيض آنے سے پہلے اسلام لے آئے تووہ بدستورمابن اس كى بيوى رب كى اس صورت بيس كى دوسرے كے لئے اس سے شادى كرنا جائز نبيس اور اگر شو ہراسلام ندلائے تو تمن ما مواری گذرنے کے بعد اس سے شادی کرنا جائز ہے۔ابیابی حاصیہ فقادی امجد بیجلد دوم صفحہ ۸ پر ہے۔اور اگر شادی شدہ تبيل تواست ملمان بتأكر فورأاس ست فكاح كرناجا مُزيب فدائة تعالى كافرمان ب: وَ أُحِدلٌ لَكُمُ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمُ " (پاره ا سوره تساء، آيت ٢٢) و الله تعالى اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احد الاعدى

كتبه: محرابراراحدامدى بركاني 190/ كي القعده 19 م

مستله: - از جرش الهدى، مقام موهن يور، كوركم ور

کیافر ماتے ہیں مفتیان وین دملت اس متلہ میں کداہراہیم کی شادی ہوئی گراس کی ہوی کا طور طریقہ می نہیں تھااس لئے اس نے اپنی ہوئی کوزبانی وتحری کے طلاق دے دی گڑی کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہم اس کوئیس مانے تو اس صورت میں طلاق پڑی یا نہیں؟ محداراہیم دوسری شادی کرسکتا ہے انہیں؟ اگر کرسکتا ہے تو کیے کرے؟ بینوا توجدوا.

المجواب: - خدائ تعالى كارشاد ب: بِيدِه عُقْدَةُ النِكَاحِ. يعن ثكال كره شوبركم اته ش به (پاره المجواب المحواب المحدورة بيدِه عُقْدَةُ النِكَاحِ. العن اخذ بالساق. الهذا جبر محما المحدورة بيرى كو روه بقره من المحدورة بالمحدورة بيرى أو رسم من المحدود بالساق. الهذا المجدورة بيرى المحدود بيرى المورير طلاق ويدى تواس برطلاق بيري على المحدود المحدود المحدود بيرى المحدود برطلاق ويدى تواس برطلاق مي بيلوده ودرى شادى كرسك على المحدود بيرى الله تعلى اعلم. ودرى شادى كرسك على المحدود بيرى الله تعلى اعلم. المحدود بيرى الم

٢٧رشوال ١٩ه

#### مسئله

كيافر ماتے ہيں علائے وين ومفتيان شرع متين مسئلہ ذيل كے بارے ميں:

(۱) زیدعاقل بالنج کمل ہوش دحواس میں قاضی شہر کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ ہندہ میری بیوی کو طلاق دیتا ہے اور ہندہ
ہے کمل طور پر چھنگارا حاصل کرتا ہے۔ پھرزید قاضی شہر کے سامنے دوگواہوں کی موجودگی میں اپنی بیوی ہندہ کو تین مرتبہ طلاق بائن
دیتا ہے جواس طرح ہے۔'' طلاق بائن دیا ، طلاق بائن دیا'' پھر طلاق نامہ پرو سخط کرتا ہے اس کی کا پی بھی حاصل کرتا
ہے جس نامہ کی کا پی نسلک ہے۔ اب زیدا پی مطلقہ بیوی کوئیل عدت یا بعد عدت نکاح کر کے لاسکتا ہے۔ یابذر بعہ صلالہ کر کے لاسکتا ہے۔ یابذر بعہ صلالہ کر کے لاسکتا
ہے۔ براہ کرم جواب مرحمت فرما کرشکریہ کا موقع دیں۔

(۲) زید نے بوی کوطلاق دیااس وقت ہندہ کے گودین ڈیرھ سال کی عمر کی ایک پڑی تھی۔عدت گذر نے کے بعداس ہندہ نے دوسر ے سے نکاح کی ساتھ بی پی بھی ہندہ کے پاس بی ربی۔اب وہ پڑی بالنے بینی کا سال عمر کے دور سے گذر دبی ہے۔اب ہندہ کے ساتھ آئی ہوئی پڑی کی شادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔دوسر ہے شوہر کا کہنا ہے کہ شادی کے کارڈ پراور قاضی کے فارم پریرائی نام آنا چا ہے تو شادی کے موقعہ پرنکاح کے وقت پہلے شوہر کے نام سے نکاح ورست ہے یا بعد کے شوہر کے نام سے نکاح ورست ہے یا بعد کے شوہر کے نام سے درست ہوگا؟ براہ کرم حدیث کی روشن میں جواب دیں۔

(۲) نکاح کے موقع پراگرائی کے نام کے ساتھ ہندہ کے پہلے شوہر کا نام لیا گیا تو یہ مطلب ہوگا کہ فلاں کی حقیق لاک ۔
اور اگر دوسر ہے شوہر کا نام لیا گیا تو یہ مطلب ہوگا کہ فلاں کی رہیہ لڑکی ۔ بہر حال دونوں میں سے کسی کا بھی نام لیا جائے نکاح ہو جائے گااس لئے کہ لڑکا گیا تھے اختراں میں حاصل ہے۔ والله تعالی اعلم جائے گااس لئے کہ لڑکا گیا تھے لئے احدادہ دونوں صورتوں میں حاصل ہے۔ والله تعالی اعلم الجواب صحیح: جلال الدین احمد الاحجدی کی کا تھ

٠٠٠ رحرم الحرام ١٩ ١٥

مستله:-از:امتیازاحد، سمی ،ایس تگر

تكاح يرهان كالميح طريق كياب ببنوا توجروا.

المعجبواب: - نكاح يرهان كالتيم طريقه بيه كدولهن أكربالغ موتو نكار يرسان السيال كولي ے اجازت لے۔ دولہا کوکلمہ اور ایمان مجمل اور مقصل پڑھادے تو بہتر ہے پھرخطبۂ نکاح پڑھے کہ ایجاب وقبول سے پہلے پڑھنا مستحب ہے اور بعد میں جائز ہے اور کم سے کم وو گواہوں کی موجود کی میں دولہا کی طرف مخاطب ہوکر ہوں کے کہ میں نے فلال بنت فلاں (مثلاً خالدہ بنت بمر) کواتے مبر کے بدلے آپ کے نکاح میں دیا کیا آپ نے قبول کیا اگر دول کیا اگر دول کیا اس میں نے قبول کیاتو تکاح ہوگیا تمریہ ضروری ہے کہ ایجاب وقبول کے الفاظ اتن بلند آواز سے کیے جائیں کہ کم از کم حاضرین میں سے دومکلف آ دمی سنتیس اورا گرا تنا آ ہستہ کیے کہ دوم کلف آ دمی نہ سنتیس تو نکاح نہیں ہوگا۔ جب دولیا قبول کر لے تو نکاح پڑھانے والے کو جاہے کہ دولہا، دولہن کے درمیان الفت ومحبت کی دعا کرے۔ابیا ہی فقادی رضوبہ جلد پنجم، بہارشر بعت حصہ ہفتم اور انوار الحدیث م با اور حضرت علامه صلقى رحمة الله تعالى علية تريز مات بين "و شرط حضور شاهدين حرين او حرو حرتين مكلفين سامعين قولهما معاعلى الاصع." (درمخارجلددوم صفح ٢٩٥-٢٩٩) اورعام طور يرجورانج بيك عورت مااس كے ولى سے ايك شخص اجازت لے كرآتا ہے جے وكيل كہتے ہيں وہ نكاح پڑھانے والے سے كہديتا ہے كہ ميں فلا ل کاوکیل ہوں آپ کواجازت دیتا ہوں کہ نکاح پڑھاد بیجئے بیطریقہ محض غلط ہے وکیل کوبیا ختیار نہیں کہ نکاح پڑھانے کے لئے ووسر كودكيل بنائے -اگرابيا كياتو نكاح نضولى بوا دولها دولهن كى اجازت يرموقوف موكا -اجازت سے يہلے بالغ مردوعورت يا تابالغ كے اولياء ميں سے ہراكك كوتو أدينے كا اختيار حاصل ہے بلكہ يوں جائے كہ جو پڑھائے وہ عورت يا اس كے ولى كاوكيل بے۔خواہ بیخوداس کے پاس جاکرد کالت حاصل کرے یا دوسرااس کی وکالت کے لئے اذن لائے۔ایہائی بہارشر بعت حصہ فقم صغيرا على الله تعالى اعلم.

الجواب صحيع: جلال الدين احد الاعدى

کتبه: اظهاراحدنظامی ۱۰رجمادی لآخره ۱۳۱۵

#### مسئله:-

نكاح مين دو فاسقو س كوكوا وهمراياتو تكاح موايانيس؟ بينوا توجروا.

البواب: - دوفاستول کو گواه خمرایا تو نکاح ہوگیا۔ گرجوت نکاح کے گئان کی گوائی تبول نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ حضرت صدرالشر بعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریفر ماتے ہیں کہ: "نکاح کے گواہ فاس ہوں تو ان کی گوائی سے نکاح منعقد ہوجائے گا۔ گرعاقد بن میں سے اگر کوئی انکار کر بیٹھے تو ان کی شہادت سے نکاح فابت نہ ہوگا۔ تلخیصاً " (بہار شریعت حصہ فقم صفی ۱۲) اور حضرت علامہ ابن عابد بن شای رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریفر ماتے ہیں: "انعقد بحضور الفاسقین و ان لم بقبل ادا شهم عند القاضی اله ملخصاً " (روالحی رجلد دوم صفی ۲۹۷) البتدا کر مجمع عام میں نکاح ہوا تو جتنے لوگوں نے ایجاب و تبول کے عند القاضی اله ملخصاً " (روالحی رجلد دوم صفی ۲۹۷) البتدا کر مجمع عام میں نکاح ہوا تو جتنے لوگوں نے ایجاب و تبول کے الفاظ سے ان کی گواہیوں سے نکاح فابت ہوگا۔ و الله تعالیٰ اعلم ا

کتبه: اظهاراحدنظای ۱۵رجهادی لآخره ۱۳۱۵

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

مسلك - از بحرم على موضع بتوا، بوست بريابستى

کیا فرہاتے ہیں علائے کرام ومفتیان عظام اس مسئلہ میں کہ حشمت علی ایک ایس عورت کولا کر غلام حسین کے کھر کر کیا جس کے بارے میں عبدالرحمٰن کا بیان ہے کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دیدی ہے۔ سوال میہ کہ عبدالرحمٰن جو پابند شرع بھی نہیں ہے۔ اس ایک شخص کی گوائی پر فہ کورہ عورت سے غلام حسین شادی کرسکتا ہے پانہیں؟ بیننوا توجدواً۔

الحبواب: - عبدالرحن جبد پابندشرع بحی نہیں ہے۔ اس ایک خص کی گوائی سے طلاق ثابت نہ ہوگی کہ گوائی کے دوعادل مسلمانوں کا ہونا ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: "و اشھدوا ذوی عدل منکم. " (سورہ طلاق پارہ ۲۸، کوع کا) لہذا غلام حسین بغیر ثبوت شرقی اس عورت سے شادی نہیں کرسکا۔ اور اس نے جواجنی عورت کو گھر میں رکھا ہے اس پر واجب ہے کو فر رااسے اپنے گھر ہے ذکال دے۔ اور اگر اس کے ساتھ میاں ہوی جیسا تعلق قائم کیا ہوتو اس سے علائی تو برواستغفار کرایا جائے اور اس قرآن خوائی میلا دشریف کرنے بغر باءو مساکس کو کھا تا کھلانے اور مسجد میں لوٹا و چٹائی رکھنے کی تلقین کی جائے کہ نیکیاں قبول تو بھی معاون ہوتی ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ " وَ مَنُ قَابَ وَ عَمِلَ صَالِحاً فَاِنَّهُ يَدُونُ اللّٰ مَدَّاباً" (پارہ 19 سورہ فرقان ، آیت اے) اور اگر غلام حسین اس عورت کوٹور اُ اپنے گھر سے نہ نکال دے تو سب لوگ اس کا تخی کے ساتھ بائکا نے کریں ، اس کے ساتھ المنی ان مُع الْقَوْمِ الظّلِمِیْنَ "(پارہ 20 میں ۔ قال اللہ تعالیٰ " وَ اِمَّا یُنُسِینَ اللّٰ الشّیُطُنُ فَلَا تَقُونُ بَعُدَ اللّٰ اللّٰ تعالیٰ " وَ اِمَّا یُنُسِینَ اللّٰ الشّیُطُنُ فَلَا تَقُونُ بَعُدُ بَعُدَ اللّٰ اللّٰ تعالیٰ او الله تعالیٰ اعلم.

کتبه: عبدالی قادری .

٣ رجمادي الاولى ١٤ ه

الجواب صحيح: طِلال الدين احد الامجدى

#### -: 4lima

نکاح کرنا کیساہے؟

المبوال ہوجائے گاتو کے ایسان میں میں میں میں ہوکہ نکائی نہیں کرے گاتو گناہ میں متلا ہوجائے گاتو کا استجواب: - جوشن نان ونفقہ کی قدرت رکھتا ہواگرا ہے یقین ہوکہ نکائی کرنا واجب ہے۔ اور اگر گناہ کا یقین نہیں بلکہ صرف اندیشہ ہے تو نکائ کرنا واجب ہے۔ اور اگر گناہ کا اندیشہ ہے کہ نکائ کرے گاتو نکائ کرنا واجب ہے۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ نکائ کرے گاتو نان ونفقہ ندد سے سکے گایا نکائ کے بعد جوفر انتقل متعلقہ ہیں انہیں پورانہ کر سکے گاتو نکائ کرنا حمر موہ ہے۔ اور اگر ان باتوں کا اندیشہ بی نہیں بلکہ یقین ہوتو نکائ کرنا حرام ہے گر نکائ ہیں میر حال ہوجائے گا۔ ایسا بی بہار شریعت جلد ہفتم صفحہ میں ہے۔

اور حضرت علام صلفي رحمة الشرّة الي علية تحرير قرمات ين ويكون و اجباعند التوقان فان تيقن الزنا الا به فرض نهاية و هذا ان ملك المهر و النفقة و الا فلا اثم بتركه بدائع و يكون سنة مؤكدة في الاصح فيا ثم بتركه و يثاب ان نوى تحصينا و ولدا حال الاعتدال أي القدرة على وطء و مهر و نفقة و مكروها لخوف الجور فان تيقنه حرم. "(در مخارع شاى جلاده م محروها لخوف الجور فان تيقنه حرم. "(در مخارع شاى جلاده م محروها لخوف الجور فان تيقنه حرم. "(در مخارع شاى جلاده م محروها لخوف الجور فان تيقنه حرم. "(در محارث على جلاده م محروها لخوف الجور فان تيقنه حرم. "(در محارث على علي بلاده م محروها لخوف الجور فان تيقنه حرم. "(در م الله عند الله عليه الله عند المحروث الم عند الله عند الله

اور ججة الاسلام حضرت علامدامام غزالی علیدالرحمة تحریفرماتے ہیں: "اوراگرجانے کہ میں نکاح نہ کروں گاتو بمیشد خداکی یاد
اور بندگی میں رہوں گااور حرام سے بچوں گاتو نکاح نہ کرناافضل ہے۔ "(کیمیائے سعاوت اردوصفیہ ۲۵۸) والله تعالی اعلم الدین احمدالامجدی تاوری کتبه : محرعبدالحی قاوری البحق اب صحیح : جلال الدین احمدالامجدی تا دری

#### مسكله: -از: ارشادسين صديقي بحكدكسان تولدسنديد (يولي)

کیافرماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسلم میں کو ایک شخص نے اپنی ہوی کو تین طلاقی دیں۔ طلاق دینے کے بعد تین ماہ تیرہ دن گرار کراس کا ذکاح دومر مے شخص سے کر دیا گیا۔ دومر مے شخص نے بغیر ملے جلے ہی طلاق دیدی ۱۳۱۰ اون کے بعد پہنے شخص نے پھرا ہے ہی ماتھ ذکاح کرلیا۔ ایک صورت میں اس شخص اور اس کی ہوی پر کیا تھم نافذ ہوتا ہے؟ نیز جس نے نکاح پر حایا اور جس شخص نے بغیر طلالہ ہی طلاق دیدی ان سب اوگوں کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ جب ان سے بتایا گیا کہ اس طرح سے صلا النہیں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں سب ای طرح کرتے ہیں۔ نیزیہاں کے لوگ طلالہ کی سے صورت نہیں جانے ہیں تحریر فرمادیں۔ تاک لوگوں کو میں میں طرح سے معطور پر طلالہ ہوگا۔ بینوا توجدوا

المتبواب: - صورت مسكولين جب كدوس فخف نيغير بمبسرى طلاق ويدى يتوه عورت شوبراول كيك و المنظوة والمنابين بنوتى كرهلالين ويدوق عسيلتك (مفكوة

لبذا مردو مورت دونوں پر لازم ہے کہ زنا کاری سے پھیں علائی تو بدو استغفار کریں۔ اور ایک دومرے سے فوراً جدا ہو جا کیں۔ اگر وہ ایسانہ کریں استعفار کریں۔ قبال الله تعبالیٰ " ق لا تذک نوا الله الذین م المذار ہوں آیت ۱۳ الله وہ ہوں آیت ۱۱ اور خص نہ کور جویہ کہتا ہے کہ یہاں حلالہ سب ای طرح کرتے ہیں۔ تو حلالہ کے تعلق لوگوں کے اس طرح محلوا کرنے موالہ نہیں ہوگا بلکہ شریعت کے مطابق حلالہ کرنے موالہ استح ہوگا۔ اور نکاح فراں نے اگر ذکورہ صورت حال کو جائے ہوئے شریعت کو کھیل بنایا کہ جس نے نکاح جا کرنہیں، نکاح پڑھا کرزنا کا دروازہ کھوا او وہ تحت گئے اور نکاح خدر وہ ہوں تا کہ دوائی میں موالہ کے دوائی کے خوالہ کرنہ کا دروازہ کھوا اور نکاح خدر وہ ہوں کی عذالہ کرے اور نکاح خدر وہ ہوں کے مطابق کی عدم تھیں۔ اور جس اور جوام میں جو یہ شہور ہے کہ مطلقہ کی عدت تمن ماہ تیرہ ددن ہیں وہ غلط ہے کہ طلاق دی کے طلاق دیدی اس پر کوئی الزام نہیں۔ اور تواس کی عدم تین ماہ تیرہ ددن ہیں وہ غلط ہے کہ طلاق دی کے طلاق دیدی اس پر کوئی الزام نہیں۔ اور توام میں جو یہ شہور ہے کہ مطلقہ کی عدت تمن ماہ تیرہ ددن ہیں وہ غلط ہے کہ طلاق دی مورت اگر حالمہ، پچپن سالہ اور نا بالغہ نہ ہوت آئی نہ الله تعدالی الله تعدالی: " ق الْمُطلَّقْتُ یَ تَدَرَبُّ حَسٰنَ بِ اَلْمُ فُسِمِیْنَ شَلْقَةً قُدُوهِ " ( پ ۲ سدورہ بقرہ آیت ۲۲۸) والله تعدالی الله تعدالی: " ق الْمُطلَّقْتُ یَ تَدَرَبُّ حَسْنَ بِ اَلْمُ فُسِمِیْنَ شَلْقَةً قُدُوهِ " ( پ ۲ سدورہ بقرہ آیت ۲۲۸) والله تعدال الله تعدالی: " ق الْمُطلَّقْتُ یَ تَدَرَبُّ حَسْنَ بِ اَلْمُلْقَاتُ یَ تَدَرَبُ حَسْنَ الله الله تعدالی الله تعدالی: " ق الْمُطلَّقْتُ یَ تَدَرَبُ حَسْنَ ہُوں کُوں کا مُدارِ الله تعدالی الله الله تعدالی الله تعدالی الله تعدال الله تعدالی الله تعدالی الله تعدال الله المور المور

الجواب صحيح: طلال الدين احمد الاعدى

كتبه: محد صنيف قادري عدر جب الرجب منحد ١٩١٩ ه

مسله: - از: حافظ شیدانسین ، مقام دهرم پور، پرس رام پور بستی علیافر یا تے بین مفتیان دین و ملت ان مسائل میں:

(۱) بکر کی لڑکی ہندہ کونا جائز حمل ہوا۔ای حالت میں اس کا نکاح کیا گیالیکن جس کے زناسے حمل ہوا تھا اس سے نہیں بلکدووسرے سے ہواتو بینکاح ہوایانہیں؟بینوا توجدوا.

(۲) نکاح کے ڈیڑھ اہ بعد بحرک لڑکی ہندہ کو زندہ بچہ پیدا ہوا جے گلاد باکر ماڈ الا اور کہیں بھینک دیا ہے بات پورے گاؤل میں مشہور ہاں کے باوجود بحرکے یہاں بچھ لوگ کھاٹا کھائے۔ سوال سے ہے کہ ہندہ، بحراور اس کے یہاں کھانے والوں کے لئے کیا تھم ہے؟ بیندوا توجدوا.

المسجواب: - (۱) صورت مسول من بركائل بنده كاهل كا صالت من جونكات كيا كيا بهوه نكات مح ودرست بالبدا كرزانى بنكات كياجا تا تووه بميسترى كرسكا تقااوريد نكاح جبك دوسر سه به وا تووه بميسترى نيس كرسكا تقااوريد نكاح جبك دوسر سه به وا تووه بميسترى نيس كرسكا مها الله تعالى يجوز ان يتزوج امرأة حاملا من الزنا و لا يطؤها حتى تضع . في مجموع النوازل اذا تزوج امرأة قد زنى هو بها و ظهر بها حيل فالنكاح جائز عند الكل و له أن بطأ ها عند الكل كذا في الذخيرة اه اوردر مخارع ثما ي جلدوم وطؤها و دواعيه حتى تضع و لو نكحها الزانى حل له وطؤها اتفاقاً اه و الله تعالى اعلم .

(٢) اگرواقعى وُيرُه ماه بعد بچه پيدا به وا اور حقيقت مين است ماروُ الاتو ماروُ النوالا خت گنها مستحق عذاب ناراور حق الله و تقت مين الله عند بيد بيدا به وا اور حقيقت مين است ماروُ الاتو ماروُ الاتو النه و الله و ماروُ و

لبذا اگرلوگوں کومعلوم ہوکہ فلاں شخص نے مارا ہے تو اسے برادری سے خارج کردیں۔ اور پھر کہیں پھینک دینا اور بر اظلم ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو سخت سزادی جاتی ۔ اور ہندہ حرام کاری کے سب شخت گنہگار ہے۔ اور ہندہ کے مال باپ نے اگر اس کی صحیح گرانی نہیں کی اورا سے گھو منے پھر نے کے لئے آزادر کھا تو ہندہ کے ساتھ وہ لوگ بھی گنہگار ہوئے ۔ ان سب کوملا نی تو بدو استغفار کرایا جائے ۔ اور قر آن خوائی ومیلا دشریف کرنے ، غرباء و مساکین کو کھا تا کھلانے اور مسجد میں لوٹا و چٹائی رکھنے کی تلقین کی جائے اگر وہ لوگ تو بدو استغفار ندکریں تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان لوگوں سے میل جول ، گھا تا پینا شادی بیاہ ایک لخت جائے اگر وہ لوگ تو بدو استغفار ندکریں تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان لوگوں سے میل جول ، گھا تا پینا شادی بیاہ ایک لخت بند کردیں۔ قال الله تعالیٰ "ق لاَ تَرْکَنُوُا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّانُ . " (پارہ ۱۲ ، رکوع ۱۰) اور جولوگ ان ساری باتوں کو جانے کے باوجودان کے یہاں کھانا کھائے وہ بھی گنہگار چیں ۔ تو بدواستغفار کریں۔ واللہ تعالیٰ اعلم .

كتبه: محميرالدين جيبي مصباحي

الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامحدي

۵۱/ریخ الاخ ۱۸ ۵

مسئله:-از:قطبالشصاحب،خادم مخدوميم عدرا شوره، يي

زیرنے اپنی بوئ ہندہ کوطلاق مغلظہ دی پھرعدت کے بعداس نے ہندہ کو بیوی بنا کرر کھانیا یہاں تک کہ اے حمل ہوگیا تب بحر کے ساتھ حلالہ کے لئے نکاح ہوا بحر نے بعد وطی طلاق دے دی طلاق کے جار ماہ بعد بچہ پیدا ہواتو حلالہ ہوایا ہیں؟ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد زیداس سے ددبارہ نکاح کرسکتا ہے یا ہیں؟ بینوا توجدوا.

السجواب:-مورت مسكول يس طاله موكيا اور يكى بيدائش كے بعدزيددوباره منده يا كاح كرسك ب-كه طلاق

مغلظ کے بعد ورت شوہ رہر بے ملالہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے۔ اللہ عزوج کا ارشاد ہے: " فَ لِن طَلَقَهَا فَلاَ تَحِلُ لَهُ مِن ' بَعَدُ حَتَى تَنكِحَ رَوَجاً غَيْرَةَ . " (پارہ ۲۰ رکوئ ۱۳) بب زيد نيخ مطالہ بندہ کو يوگ بنا کر رکھ ليا تو دونوں تو بدواستعفار کر ہے ليکن چونکہ بندہ کا حمل نا جائز ہاں لئے حالت حمل ميں بھی اس ہے نکاح حج تو ہوا گروض حمل تک دلی حرام ہے۔ حضرت علام حصلتی علي الرح يح فرار اتے ہيں: صبح نكاح حبلي من ذنا لا حبلي من غيرہ و ان حرم و طؤ ها حتى تضع ملخصاً " (در مخارع شای جلددوم ۱۳۱ ) لمبذا جب بحرنے بندہ ہے نکاح کی آتو نکاح جو ادادر وضع حمل ہے۔ اس ہوئی ۔ گراس کے باوجوداس نے وطی کر لی تو یدولی طالہ کے لئے کافی ہوگی اگر چہ برخت گنہ گار وہ براحم میں دھی موجوداس نے وطی کر لی تو یدولی طالہ کے لئے کافی ہوگی اگر چہ برخت گنہ گار حرام ، ستی عذاب نار ہوا کہ نکاح سے بعی طالہ ہوجا تا ہے۔ جیسا کہ چیف نفاس ، احرام وصوم میں دعی حرام ہے کے کافی ہے۔ ایسانی بہار شریعت حصر ہے موجم میں دعی ترام ہے لئے کافی ہے۔ ایسانی بہار شریعت حصر ہے موجم میں دی تفاس نو احدام او صوم حلت تاوی عالگيری جلداول صفح ۲ سے وط قالی اعلم . اللاول کذا فی محیط السر خسی ۔ اھ" والله تعالی اعلم .

کتبه: محرشبیرقادری مصباحی ۱۹مرم الحرام ۱۳۲۰ ای

مسلكه:-از بمطيب الله،مقام جبياوال بهتى

الجواب صحيح: جلال الدين احمرالامجدى

کیا فرماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسئلہ میں کہ زیدا یک دن ہندہ کے گھر جا کرسوگیا اس پرگاؤں کے پچھلوگوں نے الزام لگایا کہ ان کے درمیان ناجا تز تعلقات ہیں۔ وہ دونوں قرآن اٹھا کرتم کھانے کے لئے تیار ہیں کہ الی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن گاؤں والوں نے نہ مانا اور کہا کہ ہم قرآن کوئیس مانے۔ پھرا یک ناکح کو بلاکر دونوں کا ذیر دئی نکاح پڑھا دیا۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ یہ نکاح ہوایا نہیں؟ اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن کوئیس مانے اور ناکے کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بیدندوا تو جروا ا

الجواب: - برگمانی حرام ہے۔ خدائے تعالی کارشاد ہے: 'بنائیھا الَّذِیْنَ اَمنُوُا اَجُتَنِبُوُا کَیْنُدِ اَیْنَ الظّنِ اِنَّ الظّنِ اِنَّمُ " یعنی اے ایمان والوں! بہت زیادہ گمان کرنے ہے بچو کہ بیشک کوئی گمان گناہ ہوجا تا ہے۔ (پارہ ۲۳ سورہ محرات، آیت ۱۱) مسلمان کی طرف بدکاری کی نبیت بیشوت شرکی ہرگز جا ترنبیس شارع نے جس قدراحتیا طاس بارے میں فرمائی دوسرے معاملہ میں ندآئی یہاں حسن ظن واجب اور مکذیب قاذف لازم ہے۔ ایسائی فراوی رضویہ جلہ جم صفحہ ۱۳ میں ہے۔ لہذا جب زیداور ہندہ یہ کہنے جی کروں کے درمیان ناجائز تعلقات نیمی تو گاؤں والوں کا یہ کہنا کہ ان دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات نیمی تو گاؤں والوں کا یہ کہنا کہ ان دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات نیمی تو گاؤں والوں کا یہ کہنا کہ ان دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات نیمی تو گاؤں والوں کا یہ کہنا کہ ان دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات بیمی اس وقت تک قبول ندی جی کر کیمی تو زیدو

بنده کوپاک دامن بی قراردیا جائے گا۔ اور بلا ٹیوت شرعی ناجاز تعلقات کا الزام لگانے والے تحت گنهگار ہیں۔ ان پر لازم ہے کہ علانے تو بداستغفار کریں۔ البتہ زید ہندہ کے گھر جا کرسونے کے سیب تہم ہوا بسلمان اس برظن ہوئے اور فتر و فساد ہر پا ہوا اور مسلمانوں میں فساو پیدا کرنا حرام ہے۔ لہذا زیو تو ہر کرے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة والرضوان تحریر ماتے ہیں کہ ''جس بات میں آدی مہم ہومطعون ، انگشت تما ہوشر عامنع ہورسول الله ملی الله تعالی علیہ و کلم ہے صدیت ہے من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فیلایقف مواقف التهم ." اور چنرسط بعدووسری صدیث میں ہے الله فت نے نہ الله من ایقطها اھ ملہ خصا ۔ " ( فقاوی رضو پر جلد تم م ضف اول صفی ۱۲ ) یعنی فترسویا ہوا ہے جوا ہے جگا ہے گا اس پر الله کی لائند کی احد ہو کی اور شرح الله من ایقطها الله تعالی کا ارشاد ہے: "الله فت نَه تُسَلَّدُ مِنَ الْقَتُلِ" . ( پارہ ۲ سورة بھر ہ، آ ہے 19) اور اگر ہندہ کی طرف سے اجازت تھی اور زید نے قبول کر لیا تو نکاح ہوگیا آگر چرز بردی قبول کیا ہو کہ اس میں نیت اور ارادہ کی ضرورت نہیں ۔ اعلیٰ حضرت امام احدر ضافال محدد میں بید قو قصد بر یکوی رضی عزر براتھ وی القبول ھازلین او مکر ھین ینعقد فکان المناط مجرد التلفظ و ان عدم القصد . اھ" ( فقاوی رضو پر جلد بی م فی ۱۹)

اورا گرگاؤں والوں کوان کے قرآن اٹھا کر شم کھانے پراعتاد نہیں تھا تو انہیں یوں کہنا جا ہے تھا کہ ہم تم لوگوں کے قرآن اٹھا کر شم کھانے کوئیں ما نیں گے لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم قرآن کوئیں مانے تو ایسا کہنا کفر ہے۔ مجمع الانہر فی شرح ملتقی الا بح صفح ۲۹۲ میں ہے: "اذا انکر آیة من القرآن او استخف بالقرآن کفر اھ ملخصاً".

لہذا جن لوگوں نے بیکہا کہ ہم قرآن کونہیں ہائے ان پرلازم ہے کہ تو بہ واستغفار کے ساتھ تجدیدایمان کریں اور اگر یوی والے ہوں تو تجدید نکاح بھی کریں اور آئندہ کفر کے الفاظ اپن زبان پر ہرگز ندلا نے کا پختہ عہد کریں۔ اور نکاح پڑھانے والے پر کوئی مواخذہ نہیں۔ و الله تعلیٰ اعلم.

كتبه: محمد غياث الدين نظامي مصباحي ١٥ ررجب المرجب ٢٦١١ه الجواب صحيح: جلال الدين احدالا محدى

مسئلہ: -از: اسلم نوری، مدرسددارالعلوم معیدیہ، مہدی گر، بینک کٹ بروراج مظفر پور (بہار)

کیا فرماتے ہیں مفتیان وین ولمت اس مسئلہ ہیں کہ زید کی شادی ہندہ ہے ہوئی پانچ بچے بیدا ہوئے حال میں زید کواپنی مالی سے خلاملط ہوگی جب کر سمالی کی شادی ہو چی ہے اور اس کے سابق شوہر سے چند بچے بھی پیدا ہو بچے ہیں ۔ زیدا یک بار سلم ہوکراپنی سالی کے گھر میں لایا۔ زیداس لئے تربہ کے ساتھ پہنچا کہ اس کی سالی کے مسالی کے گور میں لایا۔ زیداس لئے تربہ کے ساتھ پہنچا کہ اس کی سالی کے تنوسط سسرال والے زید سے سخت تنفر تھے اس لئے زید نے گولی بارود کے ساتھ اپنی سالی کو گھر میں لایا۔ اور چند کا فروں کے ہنوسط

سر کاری کورٹ میں جا کرسالی سے شادی کا کاغذ بنوایا اور سالی کوایئے گھر میں رکھنا شروع کیا۔ جب لوگوں کواس کی واقفیت ہوئی تو ان لوگوں نے زید کے او پر بندش لگائی اس پر بھی زید بازمیں آیا عوام کے نزد یک جھوٹ بولٹار ہا۔ اور اپنی سالی سے نکاح کی صورت کے کر قریب کے ایک مفتی کے پاس پہنچا۔ مفتی صاحب نے مشورہ دیا کدانی سالی کے شوہرے طلاق طلب سیجے اگر طلاق برآ مادہ نہ ہوتو خلع کرا لیجئے۔ زید کی سالی نے خلع کے بارے میں ایک مقدمہ دائر کیا اور ایٹے شوہر کا پہنا اس کے کھر کا لکھوایا جب کہ اس کا شوہراس وقت آسام میں رہتاتھا۔ مفتی صاحب نے نوے دن کے بعداس کا نکاح سنح کردیا۔ اس کی واقعیت جب زید کے گاؤں والوں کو ہوئی تو اس پر کافی ہنگامہ ہوا۔ پھر زیدنے مفتی کے نزویک اپن زوجہ ہندہ کے پاکل ہونے کا بیان دیا حالا نکہ اس کی بیوی یا گل تہیں زید نے مفتی سے کہا میں اپنی سالی سے ثکاح کرنا جا ہتا ہوں۔ مفتی نے جواب دیا کداپی بیوی ہندہ کوطلاق دیدواوراس کی عدت گذر جائے تو سالی سے نکاح کرلو۔۔لہذامفتی کے کہنے برزید نے این بیوی کوطلاق دیدیا۔اورای مفتی سے نکاح بھی یر طوایا۔ جب کہ زید کے گا وک کے سارے لوگوں نے مفتی کوشع بھی کیااور کافی بحث ومباحظ بھی ہوئے لیکن مفتی صاحب باز ہیں آئے اور انہوں نے زید کا نکاح اس کی سالی سے کر دیا۔ اور گھریہ میلا دشریف بھی پڑھوایا اور کھانا بھی کھائے اس محفل میں گاؤں کا ا کیے فرد بھی نہیں آیا تھا۔اورا بنک زید بہلی بیوی کواور سالی کو مفتی کے کہنے پر دونوں کو گھر میں رکھے ہوئے ہے۔مفتی نے ریجھی کہا تھا کہ جس طرح ایک مسافر کی مدد کی جاتی ہے ای طرح پہلی بیوی کوایئے گھر میں رکھواور نان ونفقہ دے کراس کی مدد کرو۔لہذااب تک دونوں عورتوں کو گھر رکھے ہوئے ہے۔ ساج کے لوگ اب تک زید کا بائیکاٹ کئے ہوئے ہیں۔ بیاستفتا وساج کے مشورے ے لکھا گیا ہے۔ تا کہ معاشرہ کی اصلاح ہواور ساتھ ہی ساتھ زید دمفتی کی بھی اصلاح ہو۔ مفتی معاحب کی بارساح کے خلاف مشورہ وے كرا يسے غلط كرنے والوں كو بر صاواد در ب بي لهذازيدومفتى كے بارے بي شريعت كا تھم كيا ہے؟ بينوا توجدوا.

البحواب: - زیدکا پی سالی سے ناجائز تعلقات رکھنا۔ اس سے کورٹ میرج کرنا اوراسے اپنے گھر میں رکھنا سخت ناجائز وحرام ہے کہ زنا تو مطلقا حرام ہے کسی سے بھی ہو۔ خدائے تعالی کا ارشاد ہے: "لَا تَسَقُدَ بُوا الدِّنِی اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِیُلًا. "یعنی زنا کے قریب نہ جاؤکہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ (پارہ ۱۵ اسورہ اسراء، آیت ۳۲)

ادر منده اگرزید کی عدت میں ہے توزید کی سالی اس پردووجہوں ہے وال یہ کہ مندہ جب تک زید کی عدت میں ہے سالی ہے نکاح کرنا حرام ہے۔ جیسا کہ بارہ چہارم کی آخری آ میت محربات میں ہے: "ق اَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الْاَخْتَیْنِ. " دوسرے سالی ہے نکاح کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد صامحد ہے بر بلوی رضی عند کرنا برک سالی دوسرے کے نکاح میں ہے اس لئے اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد صامحد ہے بر بلوی رضی عند ربالقوی ای طرح کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں کہ: "جب شوہر نے ہنوز طلاق نددی ہوی برستوراس کے نکاح میں باتی ہے کی کو ہرگز اس سے نکاح حلال نہیں۔ اگر کر بھی لیا تاہم جیسے اب تک وہ دونوں مبتلائے زنار ہے ہو ہیں اس نکاح ہے مفید نہوگا اور ملے مادی رضویہ جلد پنجم صفحہ ۱۸۷)

اورزیدی سالی کا تکار فنخ کرنے کی کوئی ایم وجہ شری نیس جس کی بنیاد پراس کا تکار فنخ کرنا سیح ہو۔ اور جہاں تاضی شرع نہ ہووہاں ضلع کا سب سے پرداعالم تی العقدہ مستند تحقق مفتی اس کے قائم مقام ہوگا۔ کسی نام نہادعالم غیر ذسد دارا وردنیا دار مفتی جو بلاوجہ شری نوے دن میں فنخ تکار کا حکم دیدے۔ جے اس کے شرائط معلوم نہ ہوں، جس کو طال وحراس میں تمیز نہ ہوا ۔ نکار فنخ کرنے کا اختیار ہر گر نہیں۔ حدیقی تدید بی جلداول صفح الاس ہے: "اذا خیلا المرزمان من سلطان ذی کھایة فالامور مؤکلة الی العلماء و بلزم الامة الرجوع الیهم و بصیرون ولاة فاذا عسر جمعهم علی واحد استقل کیل قبطر با تباع علمائه فان کثروا فالمتبع اعلمهم فان استووا اقدع بینهم اھ "لہذازیدک سالی کا مفتی نہ کور کے فنے کرنے ہے فئے نہ ہوا وہ برستورا ہے شوہراول کے نکار میں ہے، ای کی ہوی ہوا در ایے مفتی پر فرشتوں کی نکار میں ہے، ای کی ہوی ہوا در ایے مفتی پر فرشتوں کی نفر سے نہ من افقی بغیر علم لعنته ملائکة السماء و الارض " لیخی جس نے بغیر ملم کے فتی دور این استورا نا کی الدون سے نفر سے نام کی دیا آ سان وزین کے فرشتوں نے اس بغیر علم لعنته ملائکة السماء و الارض " لیخی جس نے بغیر ملم کے فتی دور این العمال جلدہ ہم صفح الا

اورزیدواس کی سالی دونوں پرلازم ہے کہ فوراُ ایک دوسر سے سے الگ ہوجا کیں اورزید کی سالی اپنی سسرال چلی جائے۔
اگر حکومت اسلامیہ ہوتی تو دونوں کو بہت بخت سزادی جاتی موجودہ صورت میں ان پرلازم ہے کہ علانے تو بدواستغفار کریں اور آئندہ
سمی بھی فعل حزام وشریعت مطہرہ کے خلاف قدم اٹھانے کی ہرگز جرائت نہ کریں اور زید کی سالی چالیس عورتوں کے جمع میں آ دھا
سمی نعشر سرچتر آن مجید لئے کھڑی رہے اوراس حالت میں پڑتے عہد کرے کہ اب بھی الی غلطی ہرگز نہیں کرونگی۔ اوران دونوں کو مجد
میں لوٹا و چڑائی رکھنے اور قر آن خوانی دمیلا وشریف کرنے اور غرباء و مساکین کو کھانا کھلانے کی تلقین کی جائے کہ نیکیاں تبول تو بہ میں

مردگار بوتی بین دخدائ تعالی کاارشاد ب: " وَ مَنْ تَسَابَ وَ عَمِلَ صَسَالِحَاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَاباً. " (پاره ۱۹ سورهُ فرقان ، آیت اک)

اگرزیدواس کی سالی علائی توبدواستغفارندکری اوروه سربیقر آن مجید لئے ندکھڑی رہیں تو سب مسلمان ان سے ساتھ بایکا ن کا سلسلہ جاری رکھیں۔خدائے تعالی کا ارشاد ہے: "وَ لَاتَ رُکَ نُوُا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوُا فَتَمَسَّكُمُ النَّالُ." (بارہ اسورہ بہود، آیت ۱۱۳)

اور ہندہ اگر زید کی عدت میں ہے تو اے رہنے کا مکان اور نفقہ وینالازم ہے۔اور تاوتنتیکہ جائز طور پراس سے نکاح نہ کر لےا ہے اپنے گھر میں ہرگز ندر کھے کہ حرام کاری کا تو کی اندیشہ ہے۔ والله تعالیٰ اعلم،

كتبه: محمغياث الدين نظامى مصباحي

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامحدي

۲۲ رصفرالمنطغر ۲۲۳ اه

#### مسئله: - از: محرسليم بركاتي ، كله محى بوره ، كالبي شريف ، شلع جالون

ایک برادری بیس تقریباً دس بارہ افرادایے ہیں جنہوں نے اپنی ہویوں کو طلاق مغلظہ دیدی۔ عبرت گذار کردوس سے نکاح ہواانہوں نے صرف نکاح کو کافی جانا بغیر وطی کے شیج ہوتے ہی طلاق دیدی۔ اس کے بعد کی کا نکاح فورا ہوگیا اور کی کا کچھ دنوں کے بعد تو اس صورت میں حلالہ سے ہوایا نہیں؟ اوراس نام نہا دحلالہ کے بعد شوہراول سے نکاح کے بعد بعض کو بچے بھی پیدا ہو بچے ہیں ۔ تو شوہراول نے نکاح کے بعد بعض کو بچے بھی بیدا ہو بھے ہیں ۔ تو شوہراول زانی ہوئے یا نہیں؟ اور بے ولدالزنا ہوئے یا نہیں؟ اور شوہر جانی جس نے طلالہ کے لئے نکاح کیا تھا بغیر وطی طلاق دیدی شرعاوہ گئر کا رہو کے یا نہیں؟ شوہراول سے مورتوں کوفوراا لگ ہوجانا جا ہے یا نہیں؟ اگروہ الگ نہ کریں تو ان کے گھروالے گئری دیو ہے انہیں؟ اور مام سلمانوں کو ان سے قطع تعلق کرنا جا ہے یا نہیں؟ اور اگر ان مورتوں کا طلالہ کے لئے دوسرے سے نکاح کیا جائے تو عدت گذار کریا بغیر عدت گذار کیا جید نوا تو جدوا۔

البواب: - طاله كے لئے نكاح مي كرماتھ ممبسترى شرط ئے ۔ اگر شوہر فانى نے بغیر ہمبسترى كے طلاق ويدى تو عورت شوہر اول سے نكاح ہر گرنہيں كرمتى ۔ ايمانى مديث عيله ميں ہے ۔ اور فاوئى عالى يرى مع فائي جلداول صفح ٢٤٣ ميں ہے :
"ان كان الطلاق ثلثا لم تدل له حتى تنكع زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها كذا في الهداية اله . "اور حضور مفتى اعظم مندعلي الرحمة والرضوان تحريفر ماتے جي كد: "طلاح كن نكاح كانام نيس حطاله اس وقت تك نده وكا جب تك دومرا شوہراس سے ولى ندكر سے - (فاوئ مصطفور صفح ١٤٣)

لہذاصورت مسئولہ میں شوہر ٹانی نے جب بغیر ہمیستری طلاق ویدی تو حلالہ مجھے نہ ہوا۔ اور اگر شوہراول جانیا تھا کہ طلالہ

صحی نہیں ہوا ہے اس کے یاو جود نکاح کرایا تو نکاح باطل ہوا اور مردو گورت زائی وزاید اور بیچ ولد الزنا ہو ہے ان پر لازم ہے کہ فورا ایک دوسرے ہے انگ ہوجا کیں اور علائے تی ہو استخفار کریں۔ اور شوہ بر تاتی ہے آگر طوت بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے طلاق دیدی تو دوسرے ہے نکاح کرنے کے لئے عدت واجب نہیں۔ در مختار جلدودم صحی ہیں ہے: "الموطمی فی الباطل رسا محض اھ" اور در المحتار جلدوم صحی ہے: "الموطمی میں ہے: "المفطاه و ان العراد بالباطل ما وجودہ کعدمه و لذا لایشبت النسب اھ" اور ورتخار جلد موم صحی ہے تا کہ عدم از نااھ "اور اعلیٰ حضرت علیا لرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ "وہ محبت زنا ہوگ اور ورتخار جلد موم ہے تو یہ زائی اور شرعا مرزائے "اور اعلیٰ حضرت علیا لرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ "وہ محبت زنا ہوگ اور اولا وولد الزنا۔" (فاوئی رضویہ جلد بی محبت کی اور اولا وولد الزنا۔" (فاوئی رضویہ جلد بی محبت کی اور اولا وولد الزنا۔" وفاوئی رضویہ جلد بی کے موران کا کر کری مورت میں بھی مردو تورت زائی و زائی و محبت کہ المدروم صفحہ المعالم ہوا اس صورت میں بھی مردو تورت زائی و اسم مورت میں بھی مردو تورت زائی و محبت کہ المدروم سے المور کی اور اور کی بی اور کر المور کی اور محبول المور کی ہوگیا اب بیمرے لئے طال ہو فائی فاسد ہوا اگر میں مورت ہو تکار فاسر ہوا اگر میں ہوگی اور یہ جگی ہو بی اور میں ہوگی اور یہ ہوگی اور یہ بی کے علی المور کی ہوگی اور یہ بی پیدا ہو گئے تو یہ بی ہو المدروم ہوئی اور یہ بیک ہوگی اور یہ بی پیدا ہو گئے تو یہ بی ہو کی اور یہ بی کی اور شوہر زائی نہیں گرد کی حرام ہوئی ۔ جیسا کہ جدا استار جددوم مورت کیں ہو کی اور یہ بی ہو کی اور یہ بی ہوگی اور یہ کہ ہوگی اور یہ بی ہوگی اور یہ بی ہوگی اور یہ ہوگی ہوگی اور یہ کئی اور اس اس برنا۔"

نَنْسِنَنْ الشَّيْطَنُ فَلاَ تَقَعُدُ بَعُدَ الدِّكُرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ "(باره عروط ۱۱ ادراعلی حفرت الم ماحد دفورت ذانی و بر بلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں: "جن لوگوں نے وائستہ بینکاح کرادیا سب زنا کے دلال ہوئے اور مردوعورت ذانی و زائیہ اور ان سب کے لئے عذاب شدید و تارجہم کی وعید ہے۔ یو ہیں وہ جواس نکاح پرداضی ہوئے نکاح نہیں ذنا پرداضی ہوئے ان برداضی ہوئے ان برداضی ہوئے ان کے لئے سب سے مسلمانوں کو میل جول منع ہے۔ ان سے میل جول کرنے والے اگراس نکاح پرداضی یا اے باکا جانے ہیں تو ان کے لئے بھی یہی تھم ہے۔ اوم کھنا (فادی رضو یہ جلد پنجم صفحہ ۱۳۹) و الله تعالیٰ اعلم.

كتبه: محمر غياث الدين نظامي مصباحي مسباحي مسروي الاخترام الم

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

#### مسئله

زیدی شادی ہندہ ہے ہوئی اور ہندہ دو تین مرتبہ زید کے یہاں آئی گئی پھر ہندہ کواس نے طلاق دیدی گراس کے میکہ اور گاؤں والوں نے زبردی زید کواس کے لے جانے پرمجبور کیا اور اس کو لے جانے کے لئے پولیس کا بھی سہارالیا تو زید کو بعد طلاق بدرجہ مجبوری ہندہ کو لے جانا پڑا گروہ اب بھی اس ہے بالکل دور ہا ہے گھر کے ایک کمرہ میں الگ رکھا ہے۔ دریا فت طلب امر یہ ہے کہ زید کو ہندہ سے کس طرح چھٹکا رامل سکتا ہے؟ بینوا تو جدو ا

وه ایمانیس کرتے تو مسلمان ان سے سلام وکلام بند کروی اوران کا بائیکاٹ کریں۔اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں: "تین طلاق سے عورت مغلظہ قابل طلالہ ہوجاتی ہے الی عورت سے طالق کی ہمبستری زنا ہے۔ ( فاوی رضویہ جلد پنجم صفحہ ۲۳۳) اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: آلاتَ فَدَبُوُ اللّٰذِنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَة " یعنی زنا کے قریب نہ جاؤ بیٹک وہ بے حیالی ہے۔ (پارہ ۱۵ سورہ بی اسرائیل آیت ۲۳)

لبذازيد جب كه بيوان ربائه كماك يربنده كور كفت كے لئے دباؤ ڈالاجائے گااوروہ اے ركھنانبيں جا ہتاتوكى نامعلوم جگہ چلاجائے تاكم طعون ومتم ہونے ہے فئى سكے۔ والله تعالىٰ اعلم،

كتبه: محمر صبيب الندائم صباحي ۳۰ رزوالجدا ۲ ه الجواب صحيح: جلال الدين احدالا مجدى

#### مسئله:\_

زید کی شادی ہندہ کے ساتھ ہوئی پھر رضتی سے پہلے آپس میں نااتفاقی پیدا ہوگئ تین سال تک مقدمہ چلا پھر زید نے طلاق دیدی درمیان میں ہندہ کوایک بچہ بیدا ہوالیکن زید ہندہ کا بیان ہے کہ ہماری آپس میں ملاقات نہیں ہوئی ہے سوال یہ ہے کہ ہمندہ پرعدت گذارے دوسرانکاح کرسکتی ہے؟ بینوا توجدوا.

السبحواب: - صورت مسول من بعده پرعدت گزارنالازم به بغیرعدت گزار به بنده دومرا نکاح برگزئیس کرعتی بشرطیکده بیدوت نکاح به محیدام الفراش بلا بشرطیکده بیدوت نکاح به مجیدام الفراش بلا دخول کتروج المغربی بمشرقیة بینهما سنة فولدت لستة اشهر من تزوجها بتصوره کرامة او استخداما فتح اه"

ادراً گُرْنَكَاحَ كَ بِعد جِهِ ماه كَاعُر بِحِهِ بِهِ ابِوا تَوْ بِهُوه بِرِعدت بَيْن وه بِعد طلاق فوراً نَكَاح كُرَكَى هِ ـ خدائ تعالى كا ادراً گُرُنَكَاح كَ بِعد جِهِ ماه كَاعُر بِحِه بِيهِ ابِوا تَوْ بِهُ مِن قَبُلِ آنُ تَمَسُّوُهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعَتَّدُونَهَا " ارتاد مها لَذَا خَدُم الله تعالى اعلم.

کتبه: محمد عبدالقا در رضوی نا گوری ۱۸ رذی الحجه ۱۳۲۱ ه الجواب صحيع: جلان الدين احد الاعدى

مسكه: - از عبدالرشيدتوري، بعويال ، ايم لي

ایک مولانا صاحب جوقاضی بیں اور ندان کونکاح پڑھانے کی اجازت ہے انہوں نے دو ہندو گواہوں کی موجودگ میں نکاح پڑھادیا تو نکاح ندکوریج جوایا نہیں؟ بینوا توجروا.

الجواب: - نکاح پڑھانے کے لئے قاضی کا ہوتا شرطی کوئی بھی پڑھا سکتا ہے لہدا اگر مولا تا صاحب نے نکاح پڑھا دیا تو نکاح سے ہوجا تا جبکہ گواہ سلمان ہوتے اس لئے کہ سلمان مردو گورت کا نکاح سے ہونے کے لئے گواہوں کا سلمان ہوتا بھی شرط ہادر کا فروں کی گواہوں کا معتر نہیں ضدا نے تعالی کا ارشاد ہے: "وَ لَنُ يَّ جُعَلَ اللهُ لِللَّ کِفِرِیُنَ عَلَی الْمُوْمِنِیْنَ سَبِیلًا " یعنی اللہ کا فروں کو سلمانوں پر بھی کوئی راہ ندرے گا۔ (پارہ ۵ سورہ نشاء، آیت ۱۳۱۱) اس کی تغیر میں حضرت ملا احمد جیون علی الدنیا علی الرحمۃ کر فرمات ہیں: "وَ لَنَ يَجُعَلَ اللهُ لِلْكُفِرِیْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ سَبِیلًا ای حجة علی المؤمنین فی الدنیا ان لا یجوز شہادہ الکافر علی المسلم. لانه فیه ولایة لهم علی المسلم. اه" (تغیرات احمد سود ۱۳ اور بح الرائی جلد سوم صفیه معنی عنای جارم صفی ۱۹ سلمة. اه" اور بح الرائی جلد سوم صفیه میں ہے: "لا ینعقد بحضرہ الکفار فی نکاح المسلمین لانه لا و لایة لهؤلاء اه."

لهذاصورت مُركوره مِن نكاح سيح نهي بوار بدائع الصنائع جلدووم صفي ٢٥٣ من ج: "لا يسنعقد نكاح المسلم المسلمة بشهادة الكفار لان الكافر ليس من أهل الولاية على المسلم. أه "اور يمين الحقائق شرح كزالدقائق جلد وم صفيه و من به بين المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الله تعالى: " لمن يَجعَلَ الله و للله المسلم المن المنافرين عَلَى المُوّمِنِينَ سَبِيلًا . أه " اوراياى جومره يره جلدو م من ٢٥ يكوم على المسلم المسلم على المنافر على المنافر على المسلم المنافر على المسلم المنافرة عليه . قال الله تعالى: " لمن يَجعَلَ الله و للمنافرين عَلَى المُوّمِنِينَ سَبِيلًا . أه " اوراياى جومره يره جلدو م من ٢٥ يكوم من ٢٥ يكوم من المنافرة على المنا

لهذااس مردوعوت کے لئے ضروری ہے کہ وہ فوراً الگ ہوجا کیں اور کسی ضیح العقیدہ سے کی سلمان گواہوں کی موجودگی
میں پھر سے نکاح پڑھوا کیں۔ اور پہلے نکاح پڑھانے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ علائیہ تو بہرے اور نکاح صحح نہ ونے کا
اعلان عام کرے اور نکا جانہ بھی واپس کرے اگروہ ایبا نہ کرے توسب لوگ اس کا ساجی بائیکا کریں۔ خدائے پاک کا ارشاد ہے:
"ق إمّا يُنسِيدَ نَانَ السَّيُ طُنُ فَلَا تَقَعُدُ بَعُدَ الذِّكُریٰ مَعَ الْقَقُمِ الظَّلِمِیْنَ" (پارہ کسور وُانعام، آیت ۲۸) و الله
توال اعلی

كتبه: محد بارون رشيدقا درى كمبولوى مجراتى ۱۲ رمرم الحرام ۱۳۲۲ه

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

مسئله:-

: ندہ کا فرہ اصلیہ ایک شخص کے ساتھ فرار ہوگی اور دوسرے شہر میں جا کرمسلمان ہوگی تو بعد اسلام فور اُشخص ندکور اس نکاح کرسکتا ہے کنہیں؟

المسجواب: - فرار ہونے والی ہندہ کا فرہ اصلیہ اگر شوہروالی ہیں ہے تو محص ندکور بعداسلام فور آاس سے نکاح کرسکتا

ہاوراگر شوہروالی ہے تو بعداسلام فوراً اس سے نکاح نہیں کرسکتا ہے کیونکہ اگر شوہروالی کا فرہ مسلمان ہوجائے تو تھم یہ ہے کہ اس کے شوہر پر اسلام پیش کیا جائے اگر وہ اسلام لے آئے تو عورت بدستوراس کی بیوی ہے اوراگر شوہراسلام سے انکار کر ہے تو تین حیض کے بعد دوسر سے سنکاح کرسکتی ہے اس سے پہلے نکاح کرنا شیخ نہیں جیسا کہ حضرت صدرالشر بعہ علیہ الرحمة ولرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ ''اگر عورت پہلے سلمان ہوگی تو مرد پر اسلام پیش کریں اگر تین چیش آئے سے پہلے سلمان ہوگیا تو نکاح باقی ہے عورت بعد کو جس سے چاہے نکاح کرلے کوئی اسے مع نہیں کرسکتا۔'' (بہار شریعت حصہ فتم ص اسما) و الله تعالی اعلم الجواب صحیح: جلال الدین احمدالا مجتری

۱۲ ارد جب الرجب ۱۸ ه

#### مسئله: ـ

طلالے کے لئے ہندہ کا نکاح بر کے ساتھ ہوا پھر ایک شب کے بعداس نے طلاق دے دی۔ برکابیان ہے کہ ہم نے بغیر ہمستری اسے طلاق دی ہے اور ہندہ کہتی ہے کہ برنے مجھے ہمستری کے بعد طلاق دی ہے تو اس صورت میں صلالہ کے تیج ہونے کا تھے مدیا جائے گایائیں ؟ بینوا توجدوا .

المسجواب: - شوہر ٹائی نے ہمیستری کی ہے یا ہیں اسلیے میں عورت کی بات مائی جائے گا اگر عورت کہ ہے کہ شوہر ٹائی نے ہمیستری کی ہے اور شوہر ٹائی انکار کرتا ہے تو حلالہ سیح مانتے ہوئے شوہراول کو نکاح جائز ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں: "ادعت ان الشانسی جسامعها و انسکس السجاع حلت للاول . اھ" (ردامجارج معنی ۱۳۵۲)

لهذا جب كه بنده بمبسترى كا دعوى كرتى بو اس صورت مي طلاله كريح بون كاظم كرديا جائ كاليكن عام طور پر لوگول كولول ب الله ورسول كا خوف ذكلنا جار با جاور جموث كا رواح بهت زياده به وتا جار با جال لي عورت كى بات قسم بى كرماته و الله تعالى اعلم مي من الم يعرف اهل زمانه فهو جاهل." و الله تعالى اعلم المجواب صحيح: جلال الدين احمد الاميري

#### مسئله:

طالہ کے لئے نکاح ہوا گر شوہر ٹانی نے بغیر وطی طلاق دیدی تواب تیسر سے شوہر سے کب نکاح ہوسکتا ہے؟ بیدنوا توجروا السجسواب: - صورت متنفسرہ میں اگر شوہر ٹانی سے خلوت ہوئی اوراس نے وطی کئے بغیر طلاق دی توعورت پر عدت واجب ہے عدت گزار نے کے بعد تیسر سے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ: '' نکاح سیج میں مجرد خلوت اگر چہ غیر صیحے ہوا یجاب عدت کے لئے قائم مقام وطی ہے۔'' (فآوی رضویہ جلد پنجم ص ۱۳۲۱) اور شوہر نالی سے خلوت

نبيل بولَى توعورت بغير عدت گذار عير عضوير عناح كركتي م كيونكة فيل دخول طلاق وين عدت واجب نبيل بولَى تو عورت بغير عدت گذار عند عند المُعَوّمِ في المُعَدّمِ في المُعَدّمِ في المُعَدّمِ في المُعَدّمِ في المُعَدّمِ في المُعَدّمِ في المُعَدّم عليهن المطلقة قبل الدخول." و الله تعالى اعلم.

كتبه: شابرعلىمصباحي

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاعدى

کرنے اپنی بیوی ہندہ کو تین طلاقیں دیں۔ تین مہینہ تیرہ دن بعد زیدنے اسے نکاح کیا۔ زیدہ ہندہ میں تہائی ہوئی مگر وطی نہ ہوئی دیں۔ تین مہینہ تیرہ دن بعد ہندہ نے بکرے نکاح کرلیا جب کے دید کے طلاق کے وہی نہ ہوئی بہاں تک کہ زید نے طلاق دیدی۔ پھر تین مہینہ تیرہ دن بعد ہندہ نے بکرے نکاح کرلیا جب کے دید کے طلاق کے بورے نورہ اور نے ماہ بعد ہندہ کو بچہ پیدا ہوا۔ تو جدو ا

البحواب: - صورت مسئول من اگر تین مهید تیره ون کاندرعدت پوری موجی تی اس کے بعد زید سے نکاح ہواتو بچاری تیرا قرار دیاجا کے گا اگر چوده وطی سے انکار کرے۔ لقوله علیه السلام "الولد للفراش" اورا گرعدت پوری نہوئی تی و زیدکا نکاح بنده سے فاسد ہوااس صورت میں بچ بکر کا قرار دیاجائے گا۔ فاوٹی عالکیری مع فائید میں ہے: "اذا تنزوجت المعتدة بنوج آخر شم جائت بولد لاقل من سنتین منذ طلقها الاول فالولد للاول اله ملخصا." (جلداول سفح بنوج آخر شم جائت بولد لاقل من سنتین منذ طلقها الاول فالولد للاول اله ملخصا." (جلداول سفح معلی اور دونوں صورتوں میں بنده سے بحر کا نکاح شیخ نیم ہوااس لئے کہ پہلی صورت میں وہ غیر معتدہ تی اور دوسری صورت میں طلاح نہوئے نہونے کے سبب۔

لہذا بحر پر لازم ہے کہ اگر وہ ہندہ کور کھنا جا ہتا ہے تو جا ئز طریقہ پر رکھے بینی اگر پہلی صورت ہے۔ تو دوبارہ نکاح کرے اورا گر دوسری صورت ہے تو بھر سے حلالہ کرائے۔اگر وہ نا جا ئز طریقہ پر ہندہ کور کھے تو سب مسلمان اس کا بائیکاٹ کریں۔

اور عوام مين جويد مشهور بك دطلاق والى عورت كى عدت تين مبينة تيره ون بتويد بالكل غلط بي حيد الروه حالمه، ثابالغداور بجين سالدنه موتواس كى عدت تين حيف بي تعالى كارشاو بنو الدُه طَلَقْتُ يَتَرَبَّ صَنَ بِ النَّفُسِهِ فَ ثَلْتُهُ قَدُونِ " ( ياره ١٠ ركوع ١٠) و الله تعالى اعلم.

كتبه: محرفيم بركاتي

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدى

-: 4lim

ا یک ورت دوردرازمقام ہے آئی ہے وہ کہتی ہے کہ میں بیوہ ہوں غرجی کی وجہ سے میر سے مال باپ میرادوسرا نکاح نہیں کر سکے اور نہ وہ میراخرج برداشت کر سکتے ہیں اس لئے ہیں گھر ہے چلی آئی ہوں۔کوئی مجھ سے نکاح کر لے تو زید نے اسے اپ

مرر كاليا فراب وهاس عنكاح كرنا جا يتا بواس كيار عين كياهم بع بينوا توجروا.

الجواب: - بدبرابی پرفتن دور ہے ایسائے میں بھی آیا ہے اور مشاہدین کا بیان بھی ہے کہ پھی نامعلوم عور تیں آتی ہیں اور طرح طرح کی مجبوریاں بیان کر کے دہنا شروع کردیتی ہیں بعدہ کی نوجوان سے شادی کر کے گھر کی ملکہ بن جاتی ہیں۔ اور مہینہ دوم ہینہ بعد پورے گھر کا زبورور قم وغیرہ فیتی اشیاء لے کرفرار ہوجاتی ہیں اس قتم کی عور تیں اکثر ایک جگہ ہے دوسری جگہ اور تیسری جگہ ہوائی ہیں۔ جہرائی رہتی ہیں۔

لہذا جب تک یقین طور پر تحقیق حال نہ ہوجائے کہ بیر فورت ہوہ ہے کی کے نکاح یا عدت میں نہیں ہے۔ اس وقت تک صرف فورت کے بیان پر زید سے شاوی کا تھم نہ دیا جائے گا اور زید کے گھر میں اگر اور تورتی نہیں ہیں صرف زید ہی رہتا ہے تو ایس ایس کے بیان پر زید سے شاوی کا تھم نہ دیا جائے گا اور زید کے گھر میں اگر اور تورتی نہیں ہیں صرف زید ہی رہتا ہے تو ایس ایس کے بیری اس کے بیری اس کے بیری دونوں کا ایک مقام میں تنہا ہونا حرام ہے۔' (بہار شریعت جلد شانز دہم صفی ۲۹)

اور ترفر كثر الله على ب: قدال لا يخدون رجل بامر أة الاكان ثالتهما الشيطان. ( جلداول صفيه ١٠٠٠) يعنى جب مردورت كرما تحريبها في مس موتا بي تيراشيطان موتاب و الله تعالى اعلم.

كتبه: محمنيم بركاتي

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

مسئله: -

الملفوظ میں ہے کہ اعلی حضرت سے کسی نے بوچھا کہ دہ ہائی کا پڑھایا ہوا نکاح ہوجاتا ہے یا نہیں؟ جواب دیا کہ نکاح ہوئ جائے گااگر چہ برہمن پڑھائے۔سوال سے ہے کی کیا میسکلہ بچے ہے۔اگر سے ہے تو دلیل کے ساتھ تحریر کریں۔بینوا توجدوا.

الجواب صحيح: جلال الدين احمر الامحرى

كتبه: خورشيداحدمصباحی ۲۸ در جب الر جب ۱۲۸

## بابالمحرمات

## محرمات كابيان

مسئلہ: -از: برکت علی موضع اکیلا کو ہیر پور، پوسٹ گنارے بہتی کیافر ماتے ہیں مفتیان دین وملت اس مسئلے میں کہ چپا گی تورت کی بہن سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟

المجواب: - يَكِ كَامُورت كَا كُل مِن عَنكالَ فِارْتِ مَداعَ تعالى كادر ادع : واحدل لكم ما وداء

ذلكم (باره ٥٠٠ يت ١) و الله تعالى اعلم.

كتبه: جلال الدين احدالانجدى سرذى الجهواه

## مسكه: -از: محن محود بور، سعد الدكر، برام بور (يولي)

كيافر ماتے بين علائے وين ومفتيان عظام مسكله ذيل بين كه:

(۱) زیرکی شادی ہندہ کی لڑک کے ہمراہ ہوئی ہے اور زید کاباپ ہندہ کے ساتھ شادی کرلیا ہے۔ صورت مسکولہ میں زید کے باپ کی شادی ہندہ کے ساتھ شادی ہندہ کے ساتھ درست ہوئی کے تبیس اگر نہیں ہوئی ہے تو ایک صورت میں زید کے باپ بحر کے لئے شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ بینوا توجروا،

(۲) فالدکو فائب ہوئے تقریباً دی سال ہے۔ اندکا عرصہ گذر گیا ہے اور فالد کی بیوی ہندہ اسے عرصہ میں اپنے خسر ہے تاجائز طریعے ہے تعلق پیدا کر لی ہے اور ای عرصے میں ہندہ کے لڑکا بھی پیدا ہوا گا دَن والوں کے دباؤے ہندہ نے اپنے خسر سے شاد ک کر لی صورت مسئولہ میں ہندہ کی شادی اپنے خسر کے ساتھ درست ہوئی کے نہیں؟ ہندہ کے خسر کے لئے شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ ہندہ کو اپنے شو ہر فالد کا کب تک انتظار کرنا جا ہے اور جولوگ ان حالات کوجانے میں کیا اس کے یہال کھا سکتے ہیں کہیں اور اس کے بچوں کے ساتھ شادی بیاہ وغیرہ کارشتہ نا طرکر سکتے ہیں کہیں؟ شریعت مطہرہ کے احکام سے آگاہ فرما کیں۔

المجواب: - (۱) صورت مستولد می زید کے باپ کا ہندہ کے ساتھ شادی کرلیما جائز ہے۔ لینی بہوکی مال سے نکاح کرنے میں شرعاکوئی قباحت نہیں: "لانه فی الشرع لم یثبت حرمة كذلك." و الله تعالی اعلم،

(۲) بيًا كى يوى بے نكاح كرنا حرام تطعى بے۔ خدائ تعالى كارشاد ہے: وَ حَلَائِكُ أَبُ فَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنَ ا أَضَلَا بِكُنْ " لِين تمهار ہے بی بیوں كى بیویاں تم پرحرام كی تئیں۔ (پاروس، آ ہے آخرى) لمبذا بہواور ضر پرلازم ہے كے فور أا يك

دوسرے سے الگ ہوجائیں اورعلائی تقیہ واستعفار کریں۔اورانہیں قرآن خوائی ومیلا دشریف کرنے اورغرباء وساکین کو کھانا کھلانے اور مبحد میں لوٹا وچٹائی رکھنے کی تلقین بھی کی جائے کئیکیاں تبول تو بہ معادن ہوتی ہیں۔قال الله تعالی "وَ مَنَ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَقَاباً. " (پاره ۱ اسورة فرقان ، آیت اے) اگر بہواور ضرایک دوسرے سالگ شہوں تو سارے سلمان ان دونوں کا تحق کے ساتھ بایکا شکریں ان کے ساتھ کھانا بینا ،اٹھنا بیشنا اور سلام وکلام سب بند کردیں۔ فدائے تعالی کا ارشاد ہے: "وَ إِمَّا يُنسِينَنَكَ الشَّيُطِنُ فَلَا تَقُعُدُ بَعُدِ الذِّكُریٰ مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِیْنَ. " (پاره ۷، رکوع ۱۳) اورگاؤں کے جن لوگوں نے بہوکو ضریب شادی کرنے پر دباؤڈ الا وہ بھی علائے تو بدواستغفار کریں۔

ہندہ اپنے خسر ہے نا جائز تعلق اور نام نہاد نکاح کے سبب اپنے شوہر پر حرام ہوگئ کیکن تا دفتیکہ شوہر متارکہ نہ کرے یا طلاق نددے یا قاضی شرع اس کے شوہر کی موت کا تھم نہ کرے وہ دوسرا نکاح ہر گز نہیں کر کتی۔ ہندہ کے شوہر کی موت وزندگی کا حال معلوم نہ ہوتو وہ مفعود الخیم ہے۔ مفعود کی ہوی کے لئے غرجب حنی میں ہے تھم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عمر نوے سال ہونے تک انظار کرے شوہر کی عمر نوے سال ہونے تک انظار کرے شوہر کی عمر سرسال ہونے تک انظار کرے اللہ قول علی ملاح العماد امتی مابین الستین الی السبعین "

مروقت ضرورت ملی مفتو دی مورت کوهنرت سیدنا اما ما لک رضی الله تعالی عند کے ذہب پر مل کی رفست ہے۔ ان کے ذہب پر مورت شلع کے سب سے بڑے تی سی المقیدہ عالم کے جنسور فنخ نکاح کا دعویٰ کرے وہ عالم اس کا دعویٰ سن کو اسلا کی مدت مقرر کرے۔ اگر مفقو دی مورت نے کسی عالم کے پاس اپنا دعویٰ چیش نہ کیا اور بطور خود چار سال انظار کرتی ہوتی ہدت حساب جس شار شہو گی۔ بلکہ دعویٰ کے بعد چار سال کی مدت در کار ہے۔ اس مدت جس اس کے شوہر کی موت و زندگی معلوم کرنے کی برمکن کوشش کریں اور جس علاقہ جس شو ہر کے مم ہونے کا کمان ہواس علاقہ کے گیر الاشاعت اخبار یس کم سے کم تین بار تلاش کی برمکن کوشش کریں اور جس علاقہ جس شو ہر کے مم ہونے کا کمان ہواس علاقہ کے گیر الاشاعت اخبار یس کم سے کم تین بار تلاش کم شدہ کا اعلان شائع کریں جب سیدت گذر جائے اور اس کے شوہر کی موت و زندگی نہ معلوم ہو سکے تو وہ مورت اس عالم کے حضور استفاقہ چیش کرے اور تلاش مشدہ کے اعلانات کے اخبارات کو بطور ثبوت عاضر کرے اس وقت وہ عالم اس کے شوہر پر موت کا تھی ہوت کا تحقیدہ سے چا ہے نکاح کر سمتی ہوت کی سے کہا اس کا نکاح کی موت کا تھی ہوت کا تحقیدہ سے چا ہے نکاح کر سے تعلی اس کا نکاح کی سے جرگز ہرگز جائز نہیں شیخی نہ کور بہو کو اسپنے گھرے نکال کر علائیہ تو یہ واستغفار کرے تو اس کے بچوں کے ساتھ شادی بیاہ کر سکتے ہیں۔ و اللہ تعالیٰ اعلم .

كبته: جلال الدين احمد الامجدى عارشوال المكرم ١٨ه

مسئله: - از :صغیرخال بن نذیرخال ،مو کمث تمانے کے پیچے۔ شکرتالاب ، کمندوه

(۱) زید جس کی عورت بهنده بمیشه بیار رہی تھی۔ ہندہ کی سیمی کے ساتھ زید نے زنا کیا پھر بعد میں نکاح کرلیا اس کے دو

تين بج بهي موكة راس كي عورت مركي هي وريافت طلب امريه كم تكاح فروائز ميانيس؟ بينوا توجروا.

الجواب: - زیداور مهنده کی میتی ایک دوسرے کے ساتھ ذنا کرنے کے سبب خت گنگار مستی عذاب نار ہوئے اگر استی عام سے ہوتی تو ان دونوں کو بہت کڑی سزادی جاتی ۔ ہندوستان کی موجودہ حالت میں تھم بیہ ہے کہ ان کوعلانی تو بہواستغفار کرایا جائے ۔ قرآن خوانی و میلا دشریف کرنے غرباء و مساکین کو کھانا کھلانے مسجد میں لوثا و چٹائی رکھنے کی تلقین کی جائے کہ نیکیاں قبول تو بیس معاون ہوتی ہیں ۔ خدائے تعالی کا فرمان ہے: "ق مَنْ شَابَ ق عَمِلَ حَدالِحاً فَالِنَّهُ بَدُونُ اِلَى اللهِ مَدَاباً."

سمار جمادي الاولي 19ھ

مسئلہ: -از: محرتیم القادری گونڈوی ٹم بلرامپوری، دارالعلوم اہل سنت فیض النی، کپتان سنج بہتی کیا ہے۔ از: محرتیم القادری گونڈوی ٹم بلرامپوری، دارالعلوم اہل سنت فیض النی، کپتان سنج بہتی کیا نہ ہے ابتدائے شاب میں وطی کیا فرراس جرم کااس نے ایک عالم دین اور بعض احباب و متعلقین کے سامنے اقرار بھی کیا جب یہ بات بالکل ظاہر ہوگئ تو ہرادری کی اور اس جرم کااس نے ایک عالم دین اور بعض احباب و متعلقین کے سامنے اقرار بھی کیا جب یہ بات بالکل ظاہر ہوگئ تو ہرادری کے اور کوں نے اس کا بائیکا ث کیا ۔ ایک مدت تک اس کی زندگی بائیکا ث بی کی حالت میں گذری اس مدت میں وہ اپنی بیوی سے قطع تعلق نہیں ہوا بلکہ ای بیوی کے ساتھ اب تک زندگی گذارد ہا ہے۔

المجواب: - جب كرزيد في اين يوى كى ال سازنا كياجس كااس في اقرار بهى كيا ميتوزيدكى يوى ال بهيشد كيا حرام موكى حضرت علامه حسكنى عليه الرحمة والرضوان تحريفر مات بين: "حدم لصل مزنيته و ممسوسته بشهوة و المنظور الى فرجها الداخل و فروعهن. أه ملخصاً (درمخارم شامى جلددوم صفي ٣٠٠)

لہذاان دونوں پر لازم تھا کہ فوراً ایک دوسرے ہے الگ ہوجاتے اور علائے تو ہدواستغفار کرتے ۔لیکن جب وہ دونوں ایک دوسرے ہے الگ ہوجاتے اور علائے تو ہدواستغفار کرتے ۔لیکن جب وہ دونوں ایک دوسرے ہے الگ ہوجاتے کرنائی لازم تھا اوراب بھی اس وقت تک بائیکا کرنا ضروری ہے۔ جب تک کہوہ دونوں ایک دوسرے ہے جدانہ ہوجا کیں اور علائے تی قب واستغفار نہ کرلیں ۔خدائے تعالیٰ کا فرمان ہے: "ق آلا تَدرُکَ نُدوًا اِلَى الَّذِیْتَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّالُ ." (پارہ ۱۳ سورہ ہود ، آیت ۱۱۳) اگر زید کا بائیکا شہیں کیا جائے گا تو آج اس نے اپنی مزید کی جی کورکھ لیا کل لوگ اپنی خالہ یا پھوچھی یا لڑکی کورکھ لیس کے ۔اس طرح ہوگ جری ہوجا کی گا۔

لهذا بكروغيره جن لوكون فيزير كابا يكاف بين كيا بلكداس كما ته كهات بين المحت بين اورشادى وغيره مين ال ك ووت كرتے بين في مسلمانوں پرلازم بكران كا بھى ختسا بى بايكاث كرين الله تعالى كارشاد ب:" وَ إِمَّا يُنسِينَكَ الشّيطُنُ فَلَا تَقْعُدُ بَعُدِ الدِّكُوىُ مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ." (باره كركون الله تعالى اعلم.

كتبه: محماراراحدامجدى بركاتي

الجواب صحيع: جلال الدين احدالاعدى

٨١٨ جمادي الاولى ١٩ ه

#### مسئله: -از: چکو موضع رتن بورابتی

کیافرماتے ہیں مفتیان دین وطت اس مسئلہ ہیں کہ ہندہ نے اپنے شوہرزیدکوائی بہو کے ساتھ برائی کرتے دیکھ کرشور مجایا تو بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ پر دھان نے زید سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہیں خطاوار ہوں۔اور بہوسے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ذید نے جھے شروع ہی سے کھلا پلاکرا ہے بس میں کرلیا ہے۔ زید کے لاکے برنے اپنے باپ سے کہا کہ تم نے جھے مٹادیا دھنسا دیا۔ پھراٹی عورت کوڈا نے پھٹا رتے اور مارتے پیٹے ہوئے اپنی سرال کی طرف لے کر چلا اور کہا چل تو رغری ہے میں کھے

طلاق دے کرآ تا ہوں۔ دریافت طلب برام ہے کہ اس صورت میں برائی اس بوی کور کھ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیازیدائی بہو سے نکاح کر سکتا ہے؟ اور زید کے لئے شریعت کا کیا تھم ہے؟

الجواب: - سوال عنظامر م كرشوم المن المحروب كراوا في يوى كماته بالهادى كرناتيم م قواسى يوى يميشه كياس كرام بوكل م المراك المراك

لهذا بحر برفرض بكدا سي جورُ و من الروه اليا لله تعلى: "و البنا بكا يكاث كري مقال الله تعلى: "و المنا بنا بنسينا له الله تعلى الله الله تعلى الله الله تعلى الله الله تعلى اله تعلى الله ت

سماريحرم الحرام ١٨ ٥

#### مستله: - از: زام على بركاتي ، مدرسه عربية قادربيد وجهدالعلوم يستى

کیافر ماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس سئلہ ہیں کہ زید نے خالد کا نکاح خالدہ کے ساتھ پڑھایا بعد ہیں معلوم ہوا کہ اس نے خالدہ کی گئی بہن سے زنا کیا ہے جس کا خالد خود اقر اربھی کرتا ہے اور ایک فخف نے کہا کہ ہیں نے خالد کواس کی مال کے ساتھ بھی زنا کرتے دیکھا گرخالداس سے انکار کرتا ہے۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ خالد کا نکاح خالدہ کے ساتھ ہوایا نہیں۔ نیز نکاح خوال اور گواہان کے لئے شرعا کیا تھم ہے؟ بینوا توجدوا.

المسجواب: - اگرواتی نکاح سے پہلے ہی خالد نے خالدہ کی ماں سے زنا کیا تھا تو خالدہ بمیشہ کے لئے اس پرحرام بوٹن ۔ اس صورت میں اس کا نکاح خالدہ سے جا ترنہیں ہوا ۔ فاوئ عالم گیری مع خانی جلداول صفح ۲۵ پر فتح القدر سے ہے: "من رنبی بامر أة حرمت علیه امها و ان علت و ابنتها و ان سفلت اه" لیکن جب کہ خالد خالدہ کی ماں سے زنا کا انکار کرتا ہوتے ہیں کا تھم کیا جا سے گا اگر خالد خلا میائی سے کام کرتا ہوتے ہیں کا تھم کیا جا سے گا اگر خالد خلا میائی سے کام لے رہا ہے تو اس کا دبال اس پر ہوگا ۔ اور اس صورت میں نکاح خوال وغیرہ پرکوئی الزام نہیں ۔

البنة خالد خالده كي على بهن سے زنا كرنے كے سبب دونوں سخت كنهگار سخى عذاب نار بيں -ان برلازم بے كه علانية وبدو استغفار کریں۔اور خالدہ کی بہن عورتوں کے بچمع میں اور خالد مردوں کی پنچایت میں دونوں ایک ایک گھنٹہا ہے سر پر قر آن مجید لئے کو ہے رہیں اور بیعہد کریں کہ ہم آئندہ الی برائی نہیں کریں گے ۔اور انہیں قرآن خواتی ومیلا دشریف کرنے ،غرباءو مها كير. كوكمانا كملانے اورمسجد ميں لوٹا وچٹائی رکھنے كی تلقین كی جائے كەنىكياں قبول توبد ميں معادن ہوتی ہیں۔اللہ تعالی كاارشاد هِ: وَ مَنْ تَالَ وَ عَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً. " (پ١٩سورهُ فرقان ، آيت ا ) و الله تعالى اعلم كتبه: محماراراحمامحدى بركاني الجواب صحيح: جلال الدين احدالامحدى

۵۱ری لا فروحاص

#### مستله: - از عمر بوسف قادری بستی

کیا فرماتے ہیں مفتیان دین وملت اس مسئلہ میں کہ بکرا کیسے ورت کو نکاح کر کے رکھے ہوئے ہے۔ اور اس کی سکی بہن کو لغیر تکاح بیوی بنا کرر کھے ہے۔ تواس کے لئے کیا تھم ہے؟ ناجا مُزعورت سے جولا کی پیدا ہوئی تھی اس کوزیدا پے لڑ کا کے ساتھ افاح كرك لايا \_توزيداورجولوك شادى ميس شريك موے ان كے لئے كيا تكم ہے؟ اورزيد بكر كے يہاں آ مدور فت ركھ اور بہوكو اس کے یہاں رخصت کر مے تواس کے لئے کیا علم ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کدوہ بہوکورخصت کر مے تو کوئی حرج نہیں -بید وا

السجهواب: - برزنا كار خت كنهگاراور مستحق عذاب ناريها كراسلامي حكومت موتى تواس بهت كرى سزادى جاتى اليسے تخص كے لئے اللہ تعالی كا تھم ميہ ہے كہ نہ اس كے پاس اللو، بيٹھواور نہ اس كی طرف مائل ہو لینی اس كا سخت بائيكا كرو قرآن مجيد مس ب:" ق إمَّا يُنسِيننَك الشَّيطنُ فَلَا تَقَعُدُ بَعُدِ الذِّكْرِيٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ " ( ب ٢٥٣ ) اورادا الله المرادات ا لَا تَرُكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّار." (بِ١١سوره مود، آيت١١١)

لہذا جب اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے بائیکاٹ کا تھم دیا توزیداس کے بہاں اپنے لڑکا کی شادی کرنے کے سبب گنہگار ہوا۔وہ جمعہ کی نماز کے دفت مسلمانوں کے سامنے پندرہ منٹ تک قرآن مجیدائے سریر لئے کھڑار ہے۔ای حالت میں توبہ کرے اورعبد كرے كداب آئندہ ہم ايسے زناكاروبدكاركابائكاث رهيں كے۔اوران سےكوئى رشتہيں كريں كے۔اورجولوگ جان بوجھ كرندكوره لاكى كى شادى ين شريك موسة وه محى توبدكري اورزيد بهوكواس حرام كارك يهال برگز رخصت ندكر سے كه جب اليے محض کے بائکاٹ کا مم ہے تو اگر زیدائی بہواس زنا کار کے یہاں رخصت کرے گاتو اس کو لینے کے لئے بھی بائے گااور پھر بر زیدے کر رخصت کرانے آئے گاوہ ایک دوسرے کی عزت اور خاطر مدارات کریں گے تو پھراس کا بائیکا ف ہی نہ ہوااور قرآن کے علم پر مل بی ند ہوا۔اورا گراب بھی اس کا بائیکاٹ نہ ہوا تو اسے عبرت نہ ہوگی اور وہ ایسے ہی زندگی بھر حرام کاری کرتارے گا۔

لبذا یہ کہنا غلط ہے کہ زید بہوکواس زنا کار کے یہاں رفصت کر سے آو کوئی حرج نیس اسے بائیکاٹ کر کے حرام کاری سے ندرو کئے والوں پرعذاب ہوگا۔ خدائے تعالی کا ارشاد ہے: کہائے وا آلایت نے القون عن مُنگر فعلُوہ آبیش مالکائوا یفعلُون . " (پ۲ سورہ ما کده، آیت و) البتہ بکرا پی سالی کو اپنے گھر سے نکال دے اس سے کوئی تعلق ندر کھے بلکہ لوگوں کے اطمینان کے لئے کسی سے اس کی شادی کراو سے اورعلائے تو بدواستعفار کر سے پھر جب لوگوں کو اس کی توب پراطمینان ہوجائے تب زیدا پنی بہوکو اس کے یہاں رخصت کرسکتا ہے۔ اس سے پہلے بکر کے یہاں اگروہ یا اس کالاکا آمدور فت رکھے اورلاکی کو اس کے یہاں رخصت کرسکتا ہے۔ اس سے پہلے بکر کے یہاں اگروہ یا اس کالاکا آمدور فت رکھے اورلاکی کو اس کے یہاں رخصت کر سے وسب مسلمان اس کا بائیکاٹ کریں۔ واللہ تعالیٰ اعلم .

کتبه: محماراراحمامجدی برکاتی ۲۳ رجادی الآخره۲۰ ص الجواب صحيع: جلال الدين احمد الاعجدي

#### مسكه:-از:عبدالعزيزعلوى، مدرسهمد بقيه، بهمنان، بني

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کدزید خالد کی مورت کو لے کرفرار ہو گیا جب کہ خالد کی ہی جواس مورت کے بطن سے ہے زید کے اور اپنی سے ۔ تواس صورت میں زید کے لئے کیا تھم ہے؟ اور اپنی سم من کو لے کر فرار ہونے کے سبب اس کے بیٹے کے نکاح پر پچھاٹر پڑایا نہیں؟ بینوا توجدوا.

المجواب: - صورت مسئولد مين زيد خالدى عورت كولى كرفرار مون كسبب خت كنها المجواب ارموالى برلازم بك كالدى عورت كوفوراً ابن حالك كرو ب اورعلاني قوبد استغفار كرب اورا عمال صالح ينى قرآن خوانى اورميلا وشريف وغيره كرب قوبه ترب كه نيال قبول قبيل معاون موتى جين مقال الله تعالى " مَنْ قَابَ وَ عَمِلَ صَالِحاً فَإِنّهُ يَتُونُ وَغِيره كرب قوبه ترب كونيكيا س قبول قبواستغفار نه كرب الله من الله الله من الله من الله من الله الله من الله من

کتبه: محمد ابراراحمد امیری برکاتی ۱۳۰۰ وی الجهمان

الجواب صحيح: جلال الدين احدالا محدى

#### مسكله: - از:عبداللطيف، مالى وله بستى

کیافرماتے ہیں مفتیان دین دملت اس مسئلہ میں کہ ہندہ کا زیدسے ناجائز جسمانی تعلقات ہیں اوراس کے شوہر کا انقال ہوگیا ہے۔ کھدنوں بعد زید کی شادی ہندہ کی لڑکی ہے کردی گئی جس سے تمن بیج بھی ہیں۔ پھر پھیدنوں بعد ہندہ کی لڑکی نے اپنے

شوہرکوائی ماں کے ماتھ جسمانی تعلق کرتے و کھولیا۔ جب اس نے اپنے شوہر سے اس بات پر غصہ کا اظہار کیا تو اس نے ہنس کرکہا کہ تم بچوں میں بہنسی رہتی ہواس لئے ہم تہاری ماں سے کام چلا لیتے ہیں۔ تو دریا فت طلب بیامور ہیں کہ ہندہ کی لاک سے زید کا تکام مجھے ہوایا نہیں؟ اگر نہیں تو کیاوہ زید سے طلاق حاصل تکام مجھے ہوایا نہیں؟ اگر نہیں تو کیاوہ زید سے طلاق حاصل کے بغیر کی دوسر سے مردسے فکاح کر عمق ہے؟ بینوا توجروا ،

المجواب: - صورت مسئول بلى جب كه بره كال ك مثادى كرنے سے پہلے ذید كه بره سئول تعلقات تحاوراب بحى بين جمى كازيد مقر ہے تو بنده كال كى سے زيد كا ذكال جا ترنيس بوااوروه لاكى زيد پر بميشه بميش كے لئے حرام بوئى۔ قاوى عالمگيرى مع خانين اول ص ٢٢٨ پر فتح القدير سے ہے: "من ذنى بامر أة حرمت عليه امها و ان علت و ابنتها و ان سغلت اه " اور حفرت علام حسكتى عليه الرحم تحرير فرمات بين: "و حدم ابن المسهوية اصل مذنية و فروعهن مطلقاً اه " (در مخارج ٢٥ س ٢٠٠٣)

لهذا زير برفرض ہے کدوہ ہندہ کی لاکی عدت گذارکر دومرا نکا کر کئی ہے اس سے پہلے ہیں۔ درخارع شای ج تعلق ہرگز ہرگز قائم نہ کرے اس کے بعد ہندہ کی لاکی عدت گذارکر دومرا نکاح کر عتی ہاں سے پہلے ہیں۔ درخارع شای ح دوم ص کے معلی ہے۔ "بحد مة المصاهرة لا بدر تفع المنکاح حتی لابحل له المتزوج باخر الا بعد المتارکة و انقضاء العدة اله "اور زید ہندہ ہے کی نکاح نہیں کرسکا کدوہ اس کی ساس ہاس پرفرض ہے کدوہ ہندہ کوا ہے سے دورر کے اوراس سے ناجا برتعلق ہرگز قائم نہ کر ساور علائی قوبرواستغفار کر سے اور نیک اعمال مثل قرآن خوائی ومیلا درشریف کر سے اور غرباء وساکین کو کھانا کھلائے کرنیاں قول توبیش معادن ہوتی ہیں۔ قبال الله تعالی " ق مَن تَسَابَ ق عَدِلَ صَسالِحاً فَانَّهُ يَسُوبُ الله مَتَابًا" (پارہ 19 ع م) اگر زیر ہندہ کی لاک سے متارکہ نہ کر سے اور ہندہ سے ناجا کز تعلقات ختم نہ کر سے اور علائی الله تعالی " ق لَا تَو کَنُوا اِلَی الَّذِیْنَ ظَلَمُوا تو برواستغفار شکر ہے قو سارے ملمان اس کا شخت ساجی بائیکاٹ کرویں۔ قبال الله تعالی " ق لا تَو کَنُوا اِلَی الَّذِیْنَ ظَلَمُوا قَبَدُ النَّانُ " رہا اورہ ہورہ مورہ مورہ میں الله تعالی اعلم .

كتبه: محمضيف قاوزي

ورجماوي الاولى واساه

الجواب صحيح: جلال الدين احد الاعبري

مسئلہ: -از جم صابرالقادری، مقام پُؤند پوسٹ برہم پور، شلع در بھنگ، بہار

زید کے پاس چار بیویال تھیں ان میں ہے ایک وطلاق دی پجھ دنوں بعد اس نے چوتھی شادی پھر کر لی تو اس کی بار ہے

میں کیا تھم ہے؟

السجواب: -اگرزید نے پھر چوتی شادی عدت گذر نے سے پہلے کی توبید تکاحیاطل محض ہوا کہ چوتی ہورت کے بوت اس جدو اس ا بوتے ہوئ اگر چہوہ عدت میں ہو پانچویں سے تکاح کرنا حرام ہے۔ شرح وقایہ جلدووم مخدے الیں ہے: "لا نکاح خامسة میں عدة الرابعة ، "اوراس کے تحت محدة الرعابة میں ہے: "اذا کانت له اربع زوجات فطلق احداهن لا یحل له منا مالم تنقض العدة ، ام "اوراگر عدت طلاق یاس کی مت کے بعد مقد کیا ہے تو کوئی حرج نہیں جب کراور کوئی وجہ مالئ تعالیٰ اعلم ،

کتبه: خورشیداحدمصباحی ا

الجواب صحيح: جلال الدين احمدالامحرى

١١/ د جب الرجب ١١ه

مسئله: - از: مرادعلی مقام و دُا کانه کونده

كيافر ماتے بين علائے دين ومفتيان شرع متين اس مئله ميں كه بيوى كي حقيقي خاله سے نكاح موسكتا ہے يائيس؟ بيد فوا

توحروا

السبجواب: - بوی کی حقیق خالد عنکاح کرنا جائز ہے حضرت الوہر یرہ دشی اللہ تعالی عند عدیث شریف میں مروی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ و خالتها ، یعنی عورت اوراس کی چوپی کوجع نہ کیا جائے اور نہ عورت اوراس کی چوپی کوجع نہ کیا جائے اور نہ عورت اوراس کی خالہ کو ۔ ( بخاری مسلم ، مفکل ق شریف صفی ۲۷۳) عدیث شریف عورت اوراس کی خالہ میں نہ ہوتو اس کی خالہ سے تا بت ہوا کے ورت اوراس کی خالہ کی تعدیم کی مقالی اعلم ، فالہ تعالی اعلم ،

کتبه: خورشیداحرمصباحی عدشعبان المعظم شاه

الجواب صحيح: طلال الدين احد الامحدي

مندنله: -از: محدر فیق چودهری مها سب مرسیا، ایس محر این بیوی کی سوتیلی مال سے نکاح جائز ہے یائیس؟

الجواب: - اپن یوی کی سوتلی ال سے نکاح جائز ہے۔ اصل یہ ہے کہ ساس کی حرمت اسی وجہ سے نہیں کہ وہ خسر کی زوجہ ہے اس کے دوہ زوجہ کی اس ہے۔ اور سوتلی ساس میں یہ وجہ نہیں لہذا اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہیں۔ ایسانی فاوی رضویہ جار میں ہے۔ و الله تعالیٰ اعلم ،

کتبه: محرعبدالی قادری ۱۹رشعبانالمعظم۱۱ ا

الجواب صحيح: جلال الدين احمدالاميدي

مسئلة: - از:بدرالدين احمرقادري، مدرس مدرسفيض فوشيدهم العلوم، سونها بهان بوربستى

کیافرماتے ہیں مفتیان وین وملت اس مسئلہ میں کہ زید نے اپٹیرے ہمائی بھر کی بیوی کور کھالیاتو بھر مرتد ہوگیا۔اور مورتی ہو جنے لگا۔تواب بھر کی بیوی زیدے نکاح کر سکتی ہے یانہیں؟بینوا توجروا ،

المجواب: - برجب کمورتی پوج اجاب وه مرقد ہوگیا اور ورت اس کنکاح فورا نکل گی۔ اب بعد عدت جس سے چاہے نکاح کرے ایسائی فاوی رضو یہ جلد پنجم ۱۲۱ میں ہے۔ حضرت علامہ صکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں المت داد احد هما ای الذو جین فسخ علجل ، (ور مخارم شامی جلد دوم صفی ۲۵ اور زید بغیر نکاح ابن بھا بھی کو ہوی بنا کرر کھنے کے سبب بخت گہا استحق عذاب نارولائی فضب جہار ہوا اسے علائے تو پو استغفار کرایا جائے۔ اور قرآن خوانی ومیلا و شریف کر کھنے کے سبب بخت گہا استحق عذاب نارولائی فضب جہار ہوا اسے علائے تو بدو استغفار کرایا جائے۔ اور قرآن خوانی ومیلا و شریف کرنے می میں لوٹا و چائی رکھنے اور غرباء ومیا کین کو کھا نا کھلانے کی تلقین کی جائے۔ اور ان دونوں سے پابندی کے ساتھ مماز پڑھنے کا عہدلیا جائے گئیاں قبول تو ہیں معاون ہوتی ہیں۔ خدا کے تعالیٰ کا ارشاد ہے: "ق مَن تَسَابَ ق عَمِلَ صَالِحاً فَالنَّهُ يَتُونُ لِلْهِ مَتَاباً ، " (پ 19 سور و فرقان ، آ ہے اے ) و الله تعالیٰ اعلم ،

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

٢٢/ريخ الآخر ١٣١٨

معدنكه: - از: حافظ وقاري محرمقصودا حرصا حب، اندور

باب كى ساس سے نكاح كرنا جائز ہے يائيس؟ بينوا توجروا ،

البت باپ کی دوساس جواس کی نانی نہیں نہ تکی اور نہ سو تنلی اس سے نکاح کرنا جائز ہے کہ وہ حرام نہیں۔ اس لئے کہ باپ
کی ساس ہونے سے نانی حرام نہیں ہے۔ بلکہ تکی نانی ماں اور نانا کی بیوی ہونے کے سبب حرام ہے۔ اور نانا کی منکوحہ ہونے کے سبب موتلی نانی حرام ہے۔ و الله تعالیٰ اعلم،

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاميركي

کتبه: محریمبرالدین جیبی مصباتی ۵رجمادی الآخره ۱۹ م مستله: - از: رضى الدين احدير كاتى بمرساء الس عمر

مطلقة ورسطاق كيس روز بعددوسرانكاح كرية ينكاح شرعا جائز موكايانين بينوا توجروا

المسبواب واب واب واب و الله تعالى آلا الله تعالى آلة والمرات على المرات على المرات على الله تعالى آلة الله تعالى آلة الكفرة المنافي المنافية والمنافية والم

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

کتبه: سمیرالدین احدجیبی مصباحی ۱۰ در ۱۳ خ ۱۸ ه

#### مسئله: - از : محدر باست على متى

كيافر ماتے بي علمائے كرام ان مسائل كے بارے يس كد:

(۱) ہندہ زنا کی دجہ سے حالمہ ہے وہ حل بی کی حالت میں نکاح کرنا جا ہتی ہے۔ اس بارے میں شرع کا کیا تھم ہے؟ (۲) زید نے اپنی بیوی کی عدم موجودگی میں کہا کہ میں اس کا منھ قیامت تک نبیں و کھنا جا ہتا ہوں اب زید بیوی کور کھنا چا ہتا ہے شریت کا کیا تھم ہے؟ بینوا توجدوا ،

الجواب: - صورت مسوّل عن اگرواتی به دون تا کی وجدے مالمہ ہاور مل کی مالت عن نکاح کرنا چاہتی ہو کہ کرئیں کرنگتی ہے۔ البت اگر جس کا حمل ہے اس من نکاح کر بے تو وہ بمبستری کرسکتا ہے۔ اورا گروو سرے کر بے تو وہ بمبستری نہیں کرسکتا ہے۔ یہاں تک کہ بچ پیدا ہو جیسا کرنا و کا عالمی کرسکتا ہے۔ یہاں تک کہ بچ پیدا ہو جیسا کرنا و کا عالمی کرسکتا ہے۔ یہاں تک کہ بچ پیدا ہو جیسا کرنا و کا عالمی من الزنا و کا یطؤ ها حتی تضع و فی مجموع النواز ل رحمه ما الله تعالیٰ یجوز ان یتزوج امر آہ حاملا من الزنا و کا یطؤ ها حتی تضع و فی مجموع النواز ل اذا تزوج امر آہ قد زنی هو بها و ظهر بها حبل فالنکاح جائز عند الکل و له ان یطأ ها عند الکل کذا فی

الذخيرة ، اه "اوردر مخارم شاى جلدوم صفى ١٣١٧ به: "صح نكاح حبلى من زنا لابن غيره و أن حرم وطؤها و دواعيه حتى تضع و لو نكحها الزانى حل له وطؤها اتفاقا ، اه " اور بنده حرام كارى كسب خت كنهار ب و دواعيه حتى تضع و لو نكحها الزانى حل له وطؤها اتفاقا ، اه " اور بنده حرام كارى كسب خت كنهار ب مي اور بنده كه مان باب ن اگراس كي مح محراني في كاورا حكوم في مرت كي لئ آزادر كها تو بنده كراني و كها نا كها نا كها نا و النها در ميلاد شريف كرت ، غرباء ما كين كوكها نا كهلان اور كنهار موري دواستغفار كرايا جائه معرض لونا و چنا كي ركح كي تلقين كي جائر وه لوگ تو بدواستغفار ندكري تو مسلمانوس پرلازم م كران لوگول ميل جول ، كهانا پيا ، شاوى بياه مساكري من النه تعالى " و لا ترك نه و التي الدين خلقو افتقسكم النار . " (ب١١٦ عدا) و الله تعالى اعلم ،

(۲) صورت متنفسره می زید کا پنی یوی کی عدم موجودگی می به کهنا که مین اس کا منه قیا مت تک نبیس دیکنا چا بها بول۔
اس سے طلاق واقع نبیس بوئی که بیدالفاظ طلاق سے نبیس ہے۔ بلکه صرف اظہار تارانسکی ہے۔ فراد کی قاضی خال مع بندیہ جلداول صفحه ۲۸ پر ہے: " لوقال لاحاجة لی فیك و نوی الطلاق لایقع و كذا لوقال ما اریدك ، اه ملخصاً و الله تعالیٰ اعلم ،

کتبه: محدیمبرالدین ایرمصباحی ۱۲ رجمادی الآخره ۱۸ ه الجواب صحيح: جلال الدين احد الاعدى

مسكه:-از:حافظ مروراحم صاحب، چندن كر، اندور

مندہ کا نکاح اس کے بھائی کی ہوتی سے جائز ہے یائیں؟ بینوا توجروا ،

الجواب: نکائ فروبلاشبہ جائز ہاں لئے کہ جب ہندہ کے بعائی کی بیٹی سے اس کاڑے کا نکاح جائز ہوتی ہوتی ہے۔ بعد جائز ہے اس کے اس کے انکاح جائز ہے تو اللہ تعالیٰ کا میں ہے۔ بشرطیکہ دودھ وغیرہ کا رشتہ کوئی وجہ مانع نکاح نہ ہو۔ خدائے تعالیٰ کا ارشادہ: "ق اُجلٌ لَکُمْ مَاوَرَاهَ ذَلِکُمْ ، " (پ صورهُ نساء، آیت ۲۲) و الله تعالیٰ اعلم ،

كتبه: اشتياق احدرضوى مصباحي

٢٠ جمادي لآخره ٢٠ ه

صع الجواب: جلال الدين احد الاميري

مسئله: - از : محراو فق محبو في نظاى مودى بور يستى

جرزیدی بوی کو لے کر بھاگ گیا پچودنوں بعدزیدی بیوی واپس آئی گر پچودن رہ کر پھر برکے یہاں بھاگ گئے:ور بحر نے اس سے نکاح کرلیا تقریباً ۲۳ برس سے دونوں ایک ساتھدرہ رہے ہیں گرزیداب بھی خواہش مند ہے کہ ہرئ بیوی کس طرح جھے ل جائے تو اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟اور بحر کی صحبت سے ایک پچی نور جہاں پیدا ہوئی ہے تو اس کا نکاح کس سے

جائز ہے یانبیں کھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی ولد الزنا ہے۔ اس کا تکاح جائز نیس تو ایسا کہنے والوں کے بارے میں کیاتھم ہے؟ بینوا توجروا ·

السبواب:- صورت مستولد من برزيد كى بيوى كوكرفرار بون كسبب دونون بخت كنهكار حرام كالمستحق عذاب تارلائق قبرقهار بين اورزيد بھي اپني بيوى كى يى وكى يور كھيەندكرنے كىسبب يخت كنهكار بيد قرآن مجيد ميں ب: ياتيها الدنين آمَنُوا قَوُا أَنُفُسَكُمُ وَ آهُلِيكُمْ نَازًا. يَعِينَ إِسِايمان والوبجادُ! الشيخ اورائي الله وعيال كوجهم كي آك سے۔ (ب١٨مورة تح يم آيت ١) اورحديث شريف مي ٢: كلكم راع و كلكم مستول عن رعيته . يعين مسايخ الخول كما كم و ذمددار ہواور ہر ذمددارے اس کے ماتحت کے بارے میں بازیرس ہوگی۔ (بخاری شریف جلداول صفحها که ا) ان سب پرلازم ہے كه علائية وستغفاركري اور بكريرلازم بے كدوه فورازيد كى بيوى واليس كرے كه بكركاس كى مورت سے نكاح ہوا بى تيس خالص زناكارى به ولى وه ورست اب بھى زيدى بيوى ہے۔ روائحتا رجلد سوم مؤيه ١٣٠٣ الله ہے: "أمها نسكها حسنكوحة الغير و معتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم انها للغير لانه لم يقل احد بجوازه فلم ينعقد اصلا ولهذا يجب العدمع العلم بالعرمة لانه زنى كما فى القنية وغيرها.اه \* اوركركي محبت ـــ يونجي بميرابوتي ـــــاسكا نكاحكى بھی سی سے العقیدہ محض ہے کرنا جائز ہے ایسا ہی فقاد کی فیض الرسول جلداول صفحہ ۱۳۱۲ پر ہے: ''جولوگ فدکورولڑ کی سے نکاح کونا جائز بتاتے ہیں وہ بے علم فتوی ویے کے سبب گنبگار ہیں توبہ کرین۔ اگر بکر زید کواس کی بیوی واپس نہ کرے اس کے ساتھ رہے تو ملمان اس كاسخت ساجى بايكاث كرير -خدائ تعالى ارثاد ب: " وَ إِمَّا يُنسِينَكَ الشَّيُطُنُ فَلَا تَقُعُدُ بَعُدِ الذِّكُرىٰ مَعَ الْفَوْمِ السَظْلِمِينَ " (پ٤ع،١) أكرمسلمان ايمانبيس كريس كيتووه بحي كنهكار بول محاوران برقاستول جيماعذاب بوكا-خدا عَتَالَى كَارَثَادَ عِ: كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكرٍ فَعَلُوهُ لَبنُسَ مَاكَانُوا يَفَعَلُونَ . " ( ب ٢ سورهُ اكده آيت 44) و الله تعالى اعلم .

كتبه: اشتياق احدالرضوى المصباحي مهرشعبان المعظم ۱۳۲۱ه

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

مستله: -- ازجررتيس، مدرسه اطانيداوالانوار موين بور كوركيور

کیافرہاتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسئلہ میں کے ذیری شاوی ہندہ کے ساتھ ہوئی آٹھ ماہ بعد حمل قرار پایا جب حمل چار ماہ کا ہوا تو زید پندرہ دن کے لئے کہیں باہر چلا گیا۔ واپسی پر ہندہ نے ذید سے بتایا کہ آپ کے بھائی نے زبروتی میرے ساتھ برائی کی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ذید کا نکاح ہندہ سے ٹوٹ گیا ؟ اور جو بچہ پیٹ میں ہے اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ ببدوا توجدوا ،

المجواب: - اگرواتی زید کے بھائی نے اس کی متلود بندہ کے ساتھ برائی کی ہے تو وہ بخت کنہگار متی عذاب نار ہوا تو بواستغفار کرے۔ لیکن اس کے زنا کرنے سے زید کا تکال نیس او ٹا اور جو بچہ بندہ کے بیٹ یس ہو ہ زید ہی کا ہے۔ کہ صدیث شریف پی ہے: "الولد للفوائش" یعنی بچٹو ہر کا ہے۔ اور حفز ت صدرالشریع علیہ الرحمد زنا کے متعلق فر ماتے ہیں: "معاذاللہ یعلی ہوا مے۔ کراس کی وجہ نے تکال نیس او ٹاوہ برستوراس کی زوجہ ہے زنا سے صرف چار حمیس ثابت ہوتی ہیں۔ مزنید تعلی ہوا کی وجہ ہے تکا مول وفر وع پر حمام ہوجاتی ہو اور زائی پر حزیہ کے اصول وفر وع پر حمام ہوجاتی ہا ور زائی پر حزیہ کے اصول وفر وع پر حمام الذائی و فروعه نسبا و میں ہے: "اراد بحرمة المصاهدة المحدمات الاربع حدمة المود فق علی اصول الزانی و فروعه نسبا و رضاعا و حدمة اصولها و فروعها علی الزانی نسبا و رضاعا کما می الوطی الحلال تلخیصاً" (فاوئ

کتبه: محمشبیرقادری مصباحی ۲ رصفرالمظفر ۲۰ ه الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

#### مسئله: - ازسيدعبدانقدىر، دهرولى بىتى

کیافر ماتے ہیں مفتیان دین وطت اس مسئلہ میں کہ زید و بکر دونوں سکتے بھائی ہیں اور دونوں شادی شدہ ہیں زید کے پاس چارلا کے بھی ہیں اور زید کالڑ کا شادی کرنے کے لائق بھی ہو گیا ہے اور بکر کا انتقال ہو گیا ہے ایس صورت میں زید کے لاکے کا نکاح بکر کی مورت سے ہوسکتا ہے یانہیں ؟

الجواب: - صورت مسئوله مين بكرك موت كے بعد اگراس كى بيوى كى عدت كذر بكى به توزيد كالزكااس يشادى كرسكتا بير الله عند وفيره كوئى اوروجه مانع نكاح ندمو - خدائ تعالى في بيان محر مات كے بعد فرمايا: " ق أجسل أف فيرة كوئا اوروجه مانع نكاح ندمو - خدائ تعالى في بيان محر مات كے بعد فرمايا: " ق أجسل أف فيرة ماق داة ذلكم ، " (پ٥، آيت ا) و الله تعالى اعلم ،

كتبه: جلال الدين احد الامجدى ١٠ مرذى الحبه ١٩ ه

## معديكه: - از: اخرعلى نظامى مقام ودا كاند چوكواسنها بستى

کیافرہ اتے ہیں علمائے دین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو بیوی بنا کر کے رکھ لیا جس سے
تین لڑکیاں ہیں مجھ دنوں بعد شخص نہ کورم گیا دریا فت طلب ہے مسئلہ ہے کہ ان لڑکیوں سے کوئی مسلمان شادی کر سکتا ہے یا نہیں:

السیج سوا اب: - نہ کورہ لڑکیوں سے کس مسلمان کا نکاح کرنا جا تر ہے کہ ان کی کوئی غلطی نہیں لیکن وہ عورت جو کہ اپنے
باپ کی بیوی بنی رہی یہ ان سک اے لڑکے بھی پیدا ہوئے اسے علائے تو بدد استغفار کرایا جائے اوروہ عورتوں کے جمع میں ایک گھنڈس

رِقْرا آن مجید لئے کوری رہے اور ای حالت میں بی عہد کرے کہ اب میں ترام کاری نہیں کروں گی۔ اس کے بعد ورت فہ کوره کی اس میں بی اور اسے قراآن خوانی و میلادشریف کرنے ، غربا و و مساکین کو کھانا کھلانے اور مسیر میں لوٹا و چڑائی رکھنے گی تلقین کی جائے کے تیکیاں قبول تو بہمی معاون و مددگار ہوتی ہیں۔ خدائے تعالی کا ارشاد ہے: "وَ مَسنُ مَابَ وَ عَمِلَ صَالِحاً فَإِنّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَعَادِاً " (پ ۱ اسور و فرقان ، آب اے) و الله تعالی اعلم ،

کتبه: غیاشالدینظامیمصیاحی ۱۸رزیالجیه۱۳۲۰ه الجواب صحيح: طال الدين احد الامجدى

مسئله: - از: کلیم الله اساکن در جوت اکیر تکر

کیافرہاتے ہیں مفتیان وین ملت اس سلد میں کہ زید نے ہندہ کے ساتھ نکاح کیا کچھ دنوں کے بعد ہندہ کی جھوٹی بہن بھی زید کے ساتھ نکاح کیا گئی جھوٹی اس بہن بھی زید کے ساتھ رہنے گئی۔ زید کے تاجائز تعلقات اس ہے بھی ہوگئے۔ پھر زید نے اس ہے کورٹ میرج کیا اور اس کوائے گئی رہن دونوں حالمہ ہوئیں ہندہ کو بچہ پیدا ہوا بچا در ماں (ہندہ) دونوں کا انتقال ہوگیا۔ دوسری عورت (ہندہ کی سکی بہن) کو بھی بچہ پیدا ہوا وہ بھی مرکیا۔ اب زید کے ساتھ ہندہ کی سکی بہن ہے زیداس کو اپنی ہوئی بنا کرد کھنا چاہتا ہے از روئے شرع زیداور ہندہ کی سکی بہن کے اوپر کیا تھم ہے؟ بینوا توجدوا ،

المجواب، - زیدکا پی سالی سے ناجا کر تعلقات رکھنا اوراس سے کورٹ میرن کر باسخت حرام ہے کہ ذناتو مطلقاً حرام ہے کی سے بھی ہو۔ اور دو بہنوں کا ایک ساتھ دکاح میں رکھنا بھی حرام ہے۔ جیسا کہ پارہ چہارم کی آخری آیت محرات میں ہے: "ق آن تَنہ مَعُوا بَیْنَ الْاَخْدَیْنِ ، " لہٰ دازید کا پی سالی کو بیوی بنا کر دکھنا اوراس سے محبت کرنا سخت حرام اوراس کی بیوی ہندہ بھی اس وقت تک زید پر حرام تھی جب تک وہ اپنی سالی سے تعلقات بالکل منقطع نہ کر لینا۔

لیکن جب بنده کا انتقال ہوگیا تو اب وہ اپنی سائی سے نکاح کرسکتا ہے بشر طیکہ وہ کسی کے نکاح یاعدت ہیں نہ ہو۔ زیداور
اس کی سائی دونوں ناجا مَرْ تعلقات اور زنا کی بنیا و پر بخت گنہگار ستی عذاب نار وغضب جبار ہیں اگر حکومت اسلامیہ ہوتی تو ان کو
بہت کر کی سزادی جاتی موجود وصورت ہیں ان پر لازم ہے علائے تو ہواستغفار کریں اور آئندہ کسی تعلی تعلی حرام وشریعت مطہرہ کے
خلاف ہرگز قدم اٹھانے کی جزائت نہ کریں۔ اور مسجد ہیں لوٹا چٹائی رکھیں قرآن خوائی ومیلا وشریف کریں کہ نیکیاں قبول تو بدیں
مدوگار ہوتی ہیں۔ خدا کے تعالی کا ارشاد ہے: " مَنْ قَابَ وَ عَمِلَ حَسَالِحاً فَاِنّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَقَاباً . " (پ ۱۹ سور وُفرقان
مدوگار ہوتی ہیں۔ خدا کے تعالی کا ارشاد ہے: " مَنْ قَابَ وَ عَمِلَ حَسَالِحاً فَاِنّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَقَاباً . " (پ ۱۹ سور وُفرقان
آ ہے اے ) اور ہندہ کے ماں باپ جنہوں نے اپنی جوان بیٹی کواس کے بہنوئی کے یہاں رکھ چوڑ اانہیں بھی علانے تو بدواستغفار کرایا
جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم ،

الجواب صحيح: جلال الدين احمالامحرى

کتبه: محرخیاتالدینظایممسیاتی ۲ارجمادی آخره ۱۳۲۱ ه

مسئله: -از: از باراحراميدى، اوجماع

زیدا پی سالی بنده سے زنا کرتار ما مجر بیوی کی موجودگی میں اس سے نکاح کرلیا کچھ دنوں بعد بنده کو بچہ پیدا بواتوه وزید کا ترکہ یائے گایا نہیں؟ بینوا توجروا ،

الجواب: - صورت متقر ومن يوى كى موجود كى من مالى عنديكا نكاح قاسد - جسكاتكم يه كدولى على من يوم بين بعد جو يج بيدا بوكا و ها بت النسب او مستق وراشت بوكا و قاوكا عالمكيرى جلدا ول صغد ١٥٠ من به و ان تروجهما فى عقد تين فنكام الاخيرة فاسد ، اه " اورفا و كارضو يبجلد بنجم صغد ١٣٠ من به: "اوراولاد كرنكاح فاسد من وت ولى عقد تين فنكام الاخيرة فاسد ، اه " اورفا و كارضو يبجلد بنجم صغد ١١٠ من النسب احتياطا بلا علم بيدا بوكى بالاجماع فابت النسب اورستى الارث به من الدر المختار و يثبت النسب احتياطا بلا دعوة و تعتبر مدته و هى ستة اشهر من الوطى و الا لا يثبت و هذا قول محمد و به يفتى و قالا ابتداء المدة من وقت العقد كالصحيح و رجحه فى النهر بانه احوط انتهى " لبذاولى مد ته يوم بين بعدا كر بنده كو يجهيد بعدا كر بنده كو يجهيد بعدا كالمدة من وقت العقد كالصحيح و رجحه فى النهر بانه احوط انتهى " لبذاولى مد تهميد بعدا كر بنده كو يك بيدا مواجب توه و زيركات كريا عالم ،

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامجدى

کتبه: محمرعالم مصباتی ۸رجهادی اما ولی ۲۰ ه

مسلكه:-از:رضى الدين احد بسرسيا، السنكر

بوى كى موجودگى مساس كى مطلقه يابيوه بهوست نكاح كرنا جائز يم يانيس؟ بينوا توجروا ،

السبوانس: - بیوی کی موجودگی میں اس کی مطلقہ یا بیوہ بہو سے نکات کرنا جائز ہے کہ وہ اس کی بہوئیں اس کی زوجہ کی بہو ہے۔ ایسائی فاوی رضور یے مسفحہ ۱۸ میں ہے اور در مختار جلد دوم صفحہ ۱۹ میں ہے: "جاز السجمع بین امر أن و امر أن البنها" و الله تعالىٰ اعلم ،

الجواب صحيع: جلال الدين احمد الاعدى

کتبه: اظهاراحدنظامی سارشعبان المعظم سامها ه

مستشله: - از: مونس عالم نظام ، پیرولی ، کور کھیور

سوتل مال کاڑی سے نکاح کرنا کیما ہے؟ بینوا توجروا ،

البواب: - سوتیل ال کارگ سے نکاح کرناجائز ہے۔ ایسائی بہارشر بعت حصہ فقم صفح اسم میں ہے۔ اور حصرت علامہ صفی رحمۃ اللہ تعالی علامہ صفی رحمۃ اللہ تعالی اعلم و علامہ صفی رحمۃ اللہ تعالی اعلم و علامہ صفی رحمۃ اللہ تعالی اعلم و اللہ تعالی اعلم اللہ میں احمد اللم و اللہ تعالی اعمد نظای میں احمد اللم و اللہ تعالی اعمد نظای میں احمد نظام و اللہ تعالی اعمد نظام و اللہ اللہ تعالی احمد نظام و اللہ تعالی اعمد نظام و اللہ تعالی اعمد نظام و اللہ تعالی اعمد و اللہ تعالی اعمد نظام و اللہ تعالی اعمد و اللہ تعال

مجم شعبان المعظم كاسماره

حاملة ورت سے نكاح كرنا كيما ہے؟

المجواب :- اگرورت كى كاناح ياعدت من بيس كين مل شويركاب بس في اسطلاق دى بهام كياتو الى حالمه الله المرتاجا رنبيس جيراك فآلاى عالكيرى جلداول مغد ١٨ ١٠ ١٠ الا يجوز للرجل أن يتزوج غيره و كذلك المعتدة اه "ارحمل زنا \_ معنورت ورواليس بوالي بين مان الدغيرزاني دونون كانكاح كرناجا زبمر جس كاحمل ہے وہ قربت بھى كرسكتا ہے اور غيرزانى كے لئے قربت اس وقت تك جائز نبيس جب تك كدوخ حمل ندموجائے۔

حضرت علامه صلى عليه الرحمة ورفر مات بي "صبح نبكهاج حبلى من ذنها و ان حرم وطوها ودواعيه حتى تضع لئلايسقى ماؤه زرع غيره اذا لشعر ينبت منه ...... لو نكحها الزاني حل له و طوها اتفاقا (ردائع حتار شامی جلد دوم صفحه ٢١٦) اور قالی عالیری طداول صحه ١٨٠ پر ٢ الا يجوزان يتزوج امراة حاملًا من الزنا ولا يطوها حتى تضع اه والله تعالى اعلم

س كتبه: وفاءالمصطفىٰ المجدى

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

زيدى شادى منده كے ساتھ موئى جب وه رخصت كراكے لے كياتواى روز چندلوكوں كے سامنے طلاق دے دى طلاق نامدلكھ كنيس د مدم المي تعدم در انكاح كرمكتى ميك اوركي كرمكتى م جب اس كه پاس طلاق كافيوت فيس م بينوا توجروا. السب واسب: - اكرزيدن بنده كوداتعى طلاق دردى بادروطى يا خلوت كرچكاتما توبنده بعدعدت نكاح كرستى ب اسے پہلے ہیں۔عالمگیری طداول صغی ۲۲ میں ہے " رجل تنزوج نکاحا جائز ا فطلقها بعد الدخول او بعد الخلرة الصحيحة كان عليها العدة كذا في فتازى قاضي خار"

اور اگر وطی یا خلوت نہیں ہوئی تو اس پرعدت نہیں جب جا ہے نکاح کرسکتی ہے اور طلاق کے شوت کے لئے ان لوگوں ہے جن كے ما منے زيد نے طلاق دى ہے طلاق كے لئے وى تحريكا فى موكى بشر طيك وه لوگ عادل موں والله تعلى اعلم. کتبه: عبدالحبیدرضوی الجواب صحيع: جلال الدين احدالاعدى

19رذىالحيها ح

مسئله: -از: بركاتيد بك اسال ،كول پينيم بملى ،كرناك

كيافرمات بين علائے دين ومفتيان شرع متنين اس مئلد كے بارے بيس كدزيد ايك شاوى شده مرد ہے جس كے بيوى اور بيج بين حال بن مين زيد في ايك مطلقة حورت كوبطور باعرى كمريس ركعاب جس كى زعر كى كافراجات (نان ونفقه) كاسارى

ذرداری زیدنے اپ ذرر لی ہے زیدا کی ہا عرف سے اپ کھر کے سادے کام کائ کرالیتا ہا اور چند ہی روز قبل اس نے اس باعری سے جماع بھی کیا تورد کھے کر عرف نے کہا اے زیدتم نے اس مطلقہ تورت لین باعری سے جماع کیا ہے وہ میچے نہیں ہے بلکدہ ہ زنا میں واغل ہے تورین کرزید نے جواب دیا کہ نیس تم غلطی پر ہواب بی نہیں بلکددور رسالت میں بھی اکٹر صحابہ کرام کے اپنی باعدیوں سے جماع کرنے کے جو وہ آئے بھی ہمیں کہ آبول میں ویکھنے کو ملتے ہیں تو اب دریا فت اس سے کہ زیداور عمرہ میں سے کس کا کہنا درست ہے؟ اوردہ کیے؟ بینو او تو جروا .

الجواب: - یہاں کی مورت کو بغیر نکاح باعری بناکر رکھنا اوراس سے وطی کرنا حرام و ناجا کز ہے حضر سے مفتی اعظم ہند علیہ الرحہ تجریفر ماتے ہیں 'یہاں جواری (کثیران شری) کہاں؟ حرائر کا خرید تا پینا حرام (فالای مصطفویہ جلد سوم صفحہ ۲۸) لہذا زید کا دور رسالت کی باعد یوں پر قیاس کر تافلا ہے اور جب یہاں شری باعدی کا وجو ذہیں تواس مورت سے بلا انکلاح وطی صری زنا ہے۔ لہذا زید فعل حرام کے سبب بخت گنہ کا مستق عذاب نار ہے اس پر لازم ہے کہ علائے تو بدو استغفار کرے اور اگر وہ مورت

جداریر س را معد به می مرا معد به می می می است می است می درد می درد می میدود می می درد. واقعی مطلقه بهاس نے عدت گزاری بهادرزیدا سے رکمنا جا بهتا به تواس کائن سے بائیکاث کریں۔ والله تعالی اعلم،

کتبه: محدار اراحدامیدی برکانی

الجواب صحيح: جلال الدين احدالا محدى

۲۰ جمادي الاولى ۲۰ ه

# باب الولى والكفؤ

## ولى اور كفو كابيان

مندينكه: - از. محمد يونس قادرى متعلم وارالعلوم مسكينه ، وهورا جي ، راجكوث

ماں باب کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا کیا ہے؟ اگر اجازت کے بغیر نکاح کوگا ایس ؟ بینوا توجروا .

الجواب: - بالغ او کی یا و کا والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کرلی تو نکاح ہوجائے گا۔ لیکن اگر والدین راضی نہیں ہیں تو وہ گئہ گار ہوں کے ۔ البت اگر بالغ او کی اپنا نکاح باپ کی اجازت کے بغیر غیر گفوے کرے گی تو نکاح شہو گا حضرت علی سامدائن عابدین شامی علیہ الرضوان تح بر فر باتے ہیں: "ان المرأة اذا زوجت نفسها من کفو لزم علی الاولیاء و ان زوجت من غیر کفو لا بلزم او لا یصع بخلاف جانب الرجل فانه اذا تزوج بنفسه مکافئة له او لا فان و صحیح لازم اله " (روالی رجلدووم صفی ۳۳۳) اوراعلی حضرت امام حدرضا محدث بریلوی رضی عند بالتوی ای طرح کے ایک سوال کے جواب میں تح بر فر باتے ہیں: "اگر وہ شخص جس سے ہندہ بناراضی پر داپنا نکاح بطور خود کرنا چاہتی ہے ہندہ کا کفو ہو بناراضی پر داپنا نکاح بطور خود کرنا چاہتی ہے ہندہ کا احد شخو بناراضی جواب میں تح میں منال شاہد کا اور والدین کی ناراضی اگر چہندہ کو نقصان کرے گر جواز نکاح میں خلل شاہد کا احد شاہد کا دورست ہوجائے گا اور والدین کی ناراضی اگر چہندہ کو نقصان کرے گر جواز نکاح میں خلال شاہد کا احد شاہد کا دورست ہوجائے گا اور والدین کی ناراضی اگر چہندہ کو نقصان کرے گر جواز نکاح میں خلال شاہد کا احد شاہد کا دور کر نام کی الله تعالی اعلم .

الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامحدي

كتبه: محدابراراحدامجديركاتي عرجرم الحرام ۲۱ ه

مسئله: - از:شرعلى بورينا، بريابتى

کیافر ماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسلم میں کہ ایک عورت ہندہ جوابے آپ کو مطلقہ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں سید زادی ہوں زیرا ہے جمبئ سے لایا ہے اور اس سے نکاح کرنا جا ہتا ہے۔ جب کہ وہ خود بکر برادری سے تعلق رکھتا ہے اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بینوا توجدوا.

المجواب: - صورت مسئول میں جب تک کروعادل گواہوں ہے ہندہ کا مطلقہ ہوتا ثابت نہ ہوجائے اس وقت تک زیریا کسی کواس کے ساتھ تکاح کی اجازت تبیس ۔ خدائے تعالی کا ارشاد ہے: "وَ اَشُهِدُوا ذَوَیُ عَدُلٍ مِّ خُکُمُ." (۲۸ پ سورهٔ طلاق، آیت اوراگر داتھی ہندہ سیدزادی ہے تو ولی کی اجازت کے بغیر بھی اس سے نکاح نہیں ہوسکتا کہ زید ہندہ کا کفونیں ۔ لبذازید پرلازم ہے کہ فورانس کوا ہے گھرے نکال دے اگروہ ایسانہ کرے تو سارے مسلمان اس کا سخت ساتی بائیکا کے کریں۔

كتبه: محمد ايرار احمد المجدى يركاتي ٢٥ رشعبان المعظم ١٩ ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الاعدى

#### مسكه: - از: رضى الدين احد القاورى بركاتى ،سرسيا، السي محر

کیافرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسکہ میں کہ پچانے اپی نا بالغہ بھی نیبنب کا ذکاح بھر کے ساتھ کر دیا تو نکاح ہوا کہ ہیں؟ بینوا توجدوا.

العبواب: - صورت مسئوله عن اگر بچائے نکاح ندگور غیر کفویا میرشل عن زیاده کی کے ساتھ کیا ہے۔ تو نکاح نہ ہوا اورا گر کفوے میرشل کے ساتھ کیا ہے تو ہو گیا لیکن بالغہ ہونے کے بعد فنخ کا اختیار ہوگا اگر چہ خلوت بلکہ وطی ہو پکی ہو ۔ لین اگر نکاح ہونا پہلے ہے معلوم ہو الن ہوتے ہی فورا اورا گر معلوم نہ تھا تو جس وقت معلوم ہوا ای وقت فورا فنخ کر سکتی ہے۔ اگر پکھ بھی وقفہ ہوا تو افتیار فنخ جا تا رہا ۔ بیم برگز نہ ہوگا کہ آخر مجلس تک اختیار باتی رہے مگر فنخ نکاح کے لئے قاضی کا فیصل شرط ہے۔ در مختار معلوم نہ النہ دوم صفی النہ ہوتے ، ان کے ان الممذوج غیر ھما ای غیر الاب و ابیه لا یصح النکاح من غیر دو الحتار جلد دوم صفیر المنا صح و لکن لهما ای لصغیر و صفیرة و کف او بعد ن فاحش اصلا و ان کان من کف ، و بعهر المثل صح و لکن لهما ای لصغیر و صفیرة و ملحق بھما خیارا لفسخ و لو بعد الدخول بالبلوغ او العلم بالنکاح بعدہ بشرط القضاء للفسخ ملخصاً . والله تعالیٰ اعلم .

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدي

کتبه: خورشیداحمه مصباحی سمارجمادی الآخره کهاه

#### مسئله:\_

ہندہ بالغدکا نکاح اس کے باپ نے ہندہ کی اجازت کے بغیر زیدے کردیا۔ ہندہ رخصت ہوکراپے شوہر کے گر گئی۔ اور چاردن بعددالی آئی۔ اب کہتی ہے کہ زیدکوسفیدداغ کی بیاری ہے اور تکاح میری اجازت کے بغیر ہوا ہے۔ اس لئے میں دوسری شادی کروں گی۔ زید کے ساتھ بیں رہوں گی تواس کے بارے میں شرع کا کیا تھم ہے؟ بینواتو جروا.

نيس بوااورا گران امور يس يين اس كهرجان ،اس عظوت و محبت بوخ يساس كارما شامل رى تواگر چه پهله نكاح لازم نيس بوا تما كراب بوگيا ـ ايها بى نآوئى رضوي جلد بنجم مخي ۱۲ او ۱۲ اپر به الباس كايد كها كه ذيد كوسفيدواغ كى يمارى به اس لئ يس دوسرى شادى كرول كى اس كايد كها شخص به فاكده به كول كدم تلك فائت يس امراض و عيوب كا اعتبار نيس ـ جيسا كر حفز ت مدرالشر يد عليه الرحمة والرضوان تحريفر باس كه يس ك : "امراض و عيوب مثل جذام ، جنون ، برص اور كنده و كن و فير باكا اعتبار نيس ـ " اعتبار نيس ـ " (بهار شريعت حصر فتم صفح ۱۸ ) اور حفز ت علامه المن عاجدين شامى دهمة الشعلية كريفر باست و الدخر بحر . " المكفأة السلامة من العيوب التي يفسخ بها البيع كالدخدام و المجنون و البرص و البخر و الدخر بحر . " (ردالي رجاد دم صفح ۱۵) و الله تعالى اعلم .

کتبسه: محمرعبدالی قادری سارجهادی الآخرو ساسماه

الجواب صحيح: طلال الدين احمد الاعبرى

مسدئله: - از : صحبت الله سبرى فروش سبره مندى بهمنان بستى

زیدرائین براوری کا ہے اس نے اپنے بی قصبہ کے ایک منصوری ہراوری کاڑی سے تعلق پیدا کیا پھراسے ویہات میں لے جا کراس کے ماں باپ کے راضی وخوشی سے نکاح کیا جس پر رائین ہراوری نے تین سال سے اس کا بائیکاٹ کرد کھا ہے تو اس کے جا کراس کے ماں باپ کے راضی وخوشی سے نکاح کیا جس پر رائین ہراوری نے تین سال سے اس کا بائیکاٹ کرد کھا ہے تو اس

المسجواب: - صورت مسئولہ بھی آگرواتی زید نے اوکی کی ماں باپ کی راضی خوتی ہے تکاح کیاتو یہ تکاح شرعاً جائز المسبولہ بھی ایس وہ ہے۔ اس وہ ہے۔ البت اگر زید نے ذکورہ اوکی کے ساتھ حرام کاری کی جس بنیاد پر اس کا بائیکاٹ کیا گیاٹ کر رکھا ہے۔ تو یہ سراسر ظلم و زیاد تی ہے۔ البت اگر زید نے ذکورہ اوکی کے ساتھ حرام کاری کی جس بنیاد پر اس کا بائیکاٹ کیا گیاٹ کیا تو سیحے ہے۔ اس صورت بھی اسے ملائے ور استعفار کرانی جائے اور اس قرآن نوائی و میلاد شریف کرنے کی تھین کی جائے کہ نیکیاں تول تو بہ میں معادن ہوتی جی ۔ اور زیدا ہے کہ نیکیاں تول تو بہ میں ایک محدث اپنے سر پر قرآن مجید لئے کھڑار ہے اور مہد کرے کہ بیس معادن ہوتی جیں ۔ اور زیدا ہے بہاں کی مجلس میلاد شریف بھی ایک محدث اپنے سر پر قرآن مجید لئے کھڑار ہے اور مہد کرے کہ بیس ایک میں گارشاد ہے: "و مین تباب و عمل صالحا میں آئندہ اللہ متابا." (پ 19 سورہ فرقان ، آ سے ایک اور صدیث شریف بھی ہے: "التباقب میں الذنب کمن لا ذنب له ." (مشکو قشریف میں ہے: "التباقب میں الذنب کمن لا ذنب له ." (مشکو قشریف میں ہے۔ اللہ تعالی اعلم .

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الانخدى

کتبه: اشتیاق احدالرضوی مصباتی ۸رزی القعده ۲۰ه

#### مسئله:-از:مولاناشاب الدين،حس كده بيتي (يولي)

زيدعالم جوشاه يرادرى كا ما كا تكاح فال يرادرى كالركى بنده بالغهد بوسكتاب يانبين؟ جب كدار كى كوالدين راضی نبیں ہیں اگروہ بغیروالد کی رضا کے نکاح کر لے تواس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

العبواب:- صورت مسكول من اويرادري كا أوى زيدا كرجه عالم بيكن اس كرساته منده خال برادري كا نكاح اگراس کے والد کے لئے عرف میں یاعث ننگ وعار ہوتو اس کی رضا کے بغیر زید کا نکاح ہندہ سے نہیں ہوسکتا۔اگر وہ والد کی رضا کے بغیر کرے گاتو نکاح نیں ہوگاور مخارم شامی جلدووم صفح ۳۲۳ پہے:"بعدم جوازہ اصلا بلا رضا و لسی بعد معرفته اياه. اه " اورا گراس كوالدين كے لئے باث نك وعارت وقو جائز ہے۔اعلى حفرت امام احدرضا محدث بريلوى رضى عندبالقوى تحرير مات بين: "اللهم الا اذا تنقادم العهدو تناساه الناس و ظهر له الوقع في القلوب و العظم في العيون و بحيث لم يبق العار لبنات الكبار و ذلك قليل جدا في هذا الامصار بل لالكاد يوجد عند الاعتبار و من عرف المدار عرف أن الحكم عليه يدار. أه مخلصاً (فأولى رضوب طديجم صفح ٥٦٠) الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

كتبه: محراولس القادرى امجدى

٣٠٠رذى الحجه ٢٠٥

#### مسئله:-از: محمرجاويد،باريكه كمياؤ برجميونثري مقاند

كيافرمات بي مفتيان وين وملت اس مسئله من كرزيد كالزكى منده جوبالغه هي وه اسيخ وطن ميس هاورزيد مبنى مي ب، زیدنی ای از کی کا نکاح بر کے ساتھ کی الاکی کی غیرموجودگی میں آو کیا بغیر ہندہ کے اجازت سے نکاح جائز ہے؟ بینوا توجروا. العجواب:-صورت مسئوله من جب كرزيد في إلى منده بالغدكا فكاح بغيراس كى اجات كر مراتواب وہ نکاح ہندہ کی اجازت پرموتوف ہے۔وہ جا ہے نکاح کو باقی رکھے یارد کردے بیاس کے اختیار میں ہے۔اعلیٰ حضرت قدس مرہ تحريفرمات بيلك: "بالخدكا عقد باس كاذن كي بالغدى اجازت برموقوف ربتا باكرجائز كرد عاز موجاتا بدرد كريه بإطل موجاتا ميان فأوى رضوبه جلايجم صفحة ١٦١) اورفاوي عالكيرى مع غانيه جلداول صفحه ١٨ ميس ب "لايسجسوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير أذنها بكرا كأنت أوثيبا فأن فعل ذلك فالنكاح موقوف على اجازتها فان اجازته جازو ان ردته بطل كذا في السراج الوهاج. اه " لين الراح تکاح کی مینی خبرین کرکد میرے باپ نے بحرے میرا نکاح کردیا ہے۔ ہندہ خاموش رہی توبیاس کی اجازت مائی جائے کی اور نکاح جائز ہو کیا۔اب وہ نکاح سے نہیں کرسکتی۔ابیا بی فقاد کی امچد میے جلد دوم صفحہ ۱۲۸ میں ہے۔ اور فقاد کی عالمکیری مع خانیہ جلد اول صفحہ ٣٨٠ عي "بلغها الخبر من رجل و لحد أن كان نلك الرجل رسول الولى يكون سكوتها رضا سواء

كان الرسول عدلا أو غير عدل كذلك في المضمرات. أه" و الله تعالى أعلم.

کتبه: ملامت حسین توری ۱۲ برجمادی الاولی ۱۳۲۱ ه

الجواب صحيع: جلال الدين احمد الامحدي

#### مسكله: - از: سلامت حسين رضوي مكن بور، الما باد

اگر کسی غیرسید نے کسی سیدزادی ہے شادی کی اس حال میں کہ اس کے والدین راضی تنے اور وہ غیرسیدلڑ کاعالم ہے۔اور زات کا فقیر ہے تو اس کے نکاح کے بارے میں شریعت کا تھم کیا ہے؟ کیا اللہ ورسول کے زدیک سی کی کسی طرح کی کوئی گرفت نہ ہوگ ۔ بینوا توجدو ا

التجواب: - اگرغیرسیدنے سیدہ بالغہ ہے نکاح کیااس حال میں کے سیدہ اور اس کے والدین جان ہو جھ کرراضی تھے تو نکاح جائز ہے خواہ غیرسید عالم ہویانہ ہو۔ایہا ہی فقاوئی امجد سے جلد دوم صفحہ ۱۳۳۱ میں ہے۔

کفائت اولیا ،کاحق ہے جن شرع نہیں در عنار مع شامی جلد سوم صفح ۸۵ پر ہے: "السكى فائة حق الولى . اه "لهذا غير كفو ميں نكاح كرنے نہر نے كانہيں اختيار ہے تو جب انہوں نے غير كفو سے جان بوجد كر نكاح كى اجازت ويدى اور اپناحق زائل كرليا تو الله رسول كنز ديك كى كى كوئى كرفت نہيں۔ و الله تعالىٰ اعلم.

کتبه: محرحبیبالتدالمصباحی ۱۹رمغرالمظفر ۲۲ه

الجواب صحيح: جلال الدين احمدالا مجدى

مسئلہ:-از:مرحوم عبدالرحیم صاحب تجوری والے،اعدور (ایم بی) ماہنامہ ' دین و دنیا' دہلی تمبر ۲۰۰۰ کے صفح ۲۲ پر مولانا خالد سلیم الحسین نے لکھا ہے کہ اگر کسی باپ یا وارث نے لڑکی کی

شادی کم عری میں کردی توبالغ ہونے کی بعدا گریاڑ کی جا ہے تواس نکاح کوئے کر سکتی ہے؟ بینوا توجروا.

البوانا الم المراب المسلما المراب ال

مرفع نكاح كي لئة تضاء قاضى ضرورى برجيا كدوري ارمع شاى جلدووم صفي ٣٣٣ يس ب: المها خياد الفسخ بالبلوغ و العلم بالنكاح بعده بشرط القضاء للفسخ . احت اورجم الانهر في شرح ملتى الابح جلداول صفي ٣٣٩ يس بالبلوغ و العلم بالنكاح بعده بشرط القضاء للفسخ . احت اورجم الانهران شرح الله تعالى أعلم .

کتبه: عبدالقادررضوی نا گوری

الجواب صحيح: طال الدين احمد الاعبدى

اارمحرم الحرام ٢٢١١ه

مستله: -از: سلامت على رضوى مكسن يور الدا ياد او في

غيرعالم سيدكا تكان سيده كما تحكر في كيار على كياتكم شرع مج بينوا توجروا.

المبواب: - سدبرقوم کی حورت سے نکاح کر سکتے ہیں ہوں جی سیدہ کا نکاح قریش کے برخاندان میں ہوسکا ہے جوہ علوی ہویا عباسی یا جعفری یا صدیقی یا فاروقی یا عثانی یا اموی اوران کے علاوہ مثلاً مخل، پٹھان یا انعماری ان میں جوعالم رین معظم سلمین ہویا نہ ہوسیدہ بالغوان سے نکاح کر سکتی ہے بھر طبیکہ اس کے ول کے لئے عارضہ ویشی جس کا پیشاور خاندان اچھا ہو اور زلیل بیشدور کا آدی نہ ہواورا گر الی براوری کا آدی ہے جس کا پیشانتہائی ذلیل ہوکہ سید براوری کو گوگ الی پیشدوری سے نک و عارکرتے ہیں تو اگر چروہ مفتی ویش الحد ہے کول نہ ہوسید براوری کا کفونیس ہوسکتا۔ اورا گر سیدہ تا بالغہ ہے اور قریش کے علاوہ تو میں نکاح کرنے والا اس کا باپ یا دادانہ ہوتو یہ نکاح میں باطل ہوگا اورا گر باپ یا دادانا بالغہ سیدہ لاکی کا نکاح ایسے تی پہلے کر سے جی تری تو ان کا کیا ہوا نکاح بھی سیدہ کا غیر سیدے ساتھ سے خدوری کے ہیں تو ان کا کیا ہوا نکاح بھی سیدہ کا غیر سیدے ساتھ سے خدوری کا سیدہ کا خورسید کے ساتھ سے خوری نہ ہوگا۔

اوراگر بالغه ہاوراس کا کوئی ولی نیس ہے تو دوائی رضامندی سے انا نکاح فیرسید سے کر عتی ہے اورا گراس کاولی باپ
یا واداان کی اولا دونسل سے کوئی مردموجود ہے تو اگر اس کوغیرسید جان کرقبل از نکاح مراحظ نکاح کی اجازت دیدیں جب بی جائز
ہوگا ورندسیدہ بالغہ کا کیا ہوا نکاح بھی غیرسید کے ساتھ کف باطل ہوگا۔ ایسائی فرآوی رضویہ جلد پنجم صفحہ ۲۵۳،۴۵۳ پر ہے۔ و الله
تعالیٰ اعلم،

کتبه: محدیمدرالقادر دخوی تاگوری اا دمغرامظفر ۱۳۲۲ه الجواب صحيح: جلال الدين احمالا محدى

معديثه: - از: قارى يركت الله غوث يوريستى

سيدائي نابالغارك كا نكاح بمان ا كران و موكاياتين؟ بينوا توجروا.

المسجسواب: - سيدن اگرائي ناباندائ كا نكاح پيمان سے كرديااوراس كاسومانتيارمطوم سهين اس بهلے اپنى كاس بهلے اپنى كى الكام فير كلو الكام فير كلو الكام فير كلو الكام فير كلو كا نكام و لو بغبن فلحش أو مين كيار كلو كان الولى ابا أو جدا لم يعرف منهما سوء الاختيار. و الله تعالى اعلم.

كتبه: شابدرضا

الجواب صحيح: جلال الدين احمدالاعمري

مستله: - از: رضى الدين احديركاني مرساء البي عمر

بر جوشریف آ دی ہے اس نے اپنی بالغدائر کی ہندہ کا نکاح اس کی رضاسے زید کے ساتھ کیا جو بدچلن آ دی ہے تو اس

نكاح كے بارے من شريعت كا تھم كيا ہے؟ بينوا توجروا.

المجواب: - اگرنکار کوفت برکوزیدکابه چلی بونامعلوم تفاتوه والازم بوگیا ادراگرنکار کوفت برچلن بون کالم نیس بعد معلم معلوم بواتویی نکار باطل محض بواکده واپی برچلی کرمیب قاس به ادر قاس بنت صالح کا کفونیس اور غیر کفوجان کر جب تک ولی صرح اجان کرمی برگرنیس بوتا - ورخخار مح شای جلد سوم صفحه ۸ میس ب: "السک ف ائة تعتبر فی العرب و العجم دیبانة ای تقوی فلیس فاسق کفو اً لصالحة او فاسقة بنت صالح معلنا کان اولا. "اورای جلد ک صفحه می خیر الکفو بعدم جوازه اصلاً فلا تحل مطلقة ثلاثا نکحت غیر کفوه بلا رضا ولی بعد معرفته ایاه فلیحفظ "اورایای قاوی رضوی جلد بخیم صفحه ۲۰ پر بیمی به و الله تعالی اعلم کفوه بلا رضا ولی بعد معرفته ایاه فلیحفظ "اورایای قاوی رضوی جلد بخیم صفحه ۲۰ پر بیمی به و الله تعالی اعلم الجواب صحیح: جلال الدین احم الامی تی کتبه: شام می مما ی

ر بدای برادری کا آ دی ہے جو پٹھان کا کفونیس مگر بہت برامفتی ویٹنے الحدیث ہے تو پٹھان کی لڑکی ولی کی رضا کے بغیراس سے نکاح کرسکتی ہے یا بیس؟ زید کہتا ہے کرسکتی ہے اس لئے کہ اعلیٰ حضرت نے فتے القدیر وغیرہ کے حوالہ سے لکھا ہے: "شہر ف

العلم فوق شرف النسب." بينوا توجروا.

المجواب: - زیرکاید کها محی به کمایل حفرت نے فق القدیر وغیرہ کے والد ہے جزئی فر مایا ہے۔ "شرف العلم فوق شرف النسب" لیکن اس جزئی وطلق تصور کرتے ہوئے برچوٹی ذات کے عالم کوبری ذات کا کفوتر اردینا محی نہیں۔
کیوں کمائلی حفرت قدس مرہ نے جہاں ندکورہ جزئیہ کوقل فر مایا ہے۔ وہیں اس کے ساتھ دوقیدیں بھی ذکر فر مایا ہے۔ تیداول عالم مقل اور پر بیزگار ہو۔ تید دوم اس برادری کا آ دی نہوجس کا پیشانتہائی ذلیل ہو۔ اب ندکورہ جزئیہ کا مطلب یہ ہوا کر اگر چھوٹی ذات کا عالم مقی نہیں یا ذات کا عالم مقی نہیں یا مقتی نور پر بیزگار ہواور ذلیل پیشر درقوم سے تعلق ندر کھتا ہوتو ہوی ذات کا کفوبوگا۔ اور اگر چھوٹی ذات کا عالم مقی نہیں یا مقتی نور ہوگی داور اگر چھوٹی ذات کا عالم مقی نہیں یا مقتی نور ہوگی داور اگر چھوٹی ذات کا عالم مقی نہیں ہو سے کھوٹی دوروم سے تعلق در کو کا کھوبوگا۔ اور اگر چھوٹی ذات کا عالم مقی نہیں ہوسکا۔

لهذاصورت متنفسره من اگرزیددین داراور متی نبیل ہے یادین دارتو ہے لیکن اسی برادری کا آدی ہے جس کا پیشرا نہائی ذلیل ہے کہ پھان برادری کے لوگ ایسے پیشدور سے نگ وعاد کرتے ہیں۔ تو اگر چرزید متی وشیخ الدیث ہو و پٹھان برادری کا کفونیس ہوسکتا اور غیر کفو میں بغیرا جازت ولی نکاح درست نبیل۔ دری ارش ہے: "بیفتی فی غید الکفو بعدم جو از ہ کفونیس ہوسکتا اور غیر کفومی بغیرا جازت ولی نکاح درست نبیل۔ دری ارش ہے: "بیفتی فی غید الکفو بعدم جو از ہ اصلا و مو المختار للفتوی لفساد الزمان . ام " (جلداول مطبوعد بو بند صفح اوا ) لہذااس صورت میں پٹھان کالا کی بغیر اجازت ولی زیدس نکاح نبیل کرستی ۔ البتدا گرزید متی اور پر بیز گار ہے اور ایسی برادری کا آدی نبیل جس کے بیشہ سے پٹھان کا باذلا کی خاندان کے لوگ عاد کرتے ہوں تو شرف علم کی وجہ سے ذید پٹھان برادری کا کفوہ و جائے گا اور اس صورت میں پٹھان کی بالذلا کی خاندان کے لوگ عاد کرتے ہوں تو شرف علم کی وجہ سے ڈید پٹھان برادری کا کفوہ و جائے گا اور اس صورت میں پٹھان کی بالذلا کی

ولی کی اجازت کے بغیرزیدے نکاح کر علی ہے۔

اوراگرزیدایے بیشدورقوم کا آدی تو ہے لیکن وہ اتن مدت سے اپنا بیشہ چھوڈ چکا ہے کہ لوگ اس کے بیشہ کو بھول مجے اوراس کے علم وضل تقویٰ وطہارت کی وجہ ہے لوگوں کے دلوں بیس اس کی عظمت بیٹھ گئی کہ اب پٹھان اوراس جیسی برادری کو گاوران کی لائے کیاں زید سے عارضیں کر تیس تو اس صورت بیس بھی وہ پٹھان کا کفوہ وگا اور پٹھان کی بالخدائر کی ولی کی اجازت کے بغیراس سے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر چہ یہ صورت ناور ہے۔ اعلیٰ حضرت محدث بر بلوی رضی اللہ عند فرماتے ہیں: "الملهم الا اذا تقادم العهد و تناساه الناس و ظهر له الوقع فی القلوب و العظم فی العیون بحیث لم یبق العار البنات الکبار و ذلك قیل جدا فی هذه الامصار . " (قاوئی رضویہ جلد پٹیم صفح ۵۳) والله تعالیٰ اعلم .

كتبه: شابه كمي مصباحي

الجواب صحيح: جلال الدين احدالامجدى

-: 4tima

زیدکا نکاح حالت ناباننی میں ہوااب بالغ ہونے کے بعد کہتا ہے جھے منظور نہیں تو کیا تھم ہے طلاق پڑی یانہیں؟ اور مہر دینا پڑے گایانہیں؟ اورا گر دینا پڑے گا تو کتنا؟

دخل بها فلا مهر لها وقعت الفرقة باختيار الزوج او باختيار المرأة و ان كان دخل بها فلها المهر كاملا وقعت الفرقة باختيار الزوج او باختيار المرأة." و الله تعالى اعلم.

كتبه: شبيراحدمصاحي

الجواب صحيح: طلال الدين احمد الاعجدي

مسكه: -از: مولاناتيم بن محرسي صاحب، پرسا، كهدياول، السيم

تانانے اپن تابالغ نوای کا نکاح کردیاتو کیا تھم ہے؟

البواب: - صورت مسئول میں کی صور تیں ہیں۔(۱) نا نااس کاولی اقرب ہادر نکاح مہر شل اور کفو کے ساتھ ہوا ہے تو نکاح جائز ہے۔ لیکن بعد بلوغ اس لڑکی کو خیار بلوغ حاصل ہوگا چاہے تافذ کرے یا اس نکاح کو فنخ کردے بہارشر ایعت ہفتم صفی ہیں ہے۔ ان اگر نکاح باپ دادا کے سواکسی اور نے کیا اور مہر شل سے ذیادہ کی کے ساتھ غیر کفو میں ہوا تو مطلقاً سیح نہیں ہے۔ اوراگر کفو میں ممثل کے ساتھ کیا تو صحیح ہے مگر بالغ ہونے کے بعد فنخ کا اختیار ہوگا۔ اگر نکاح معلوم ہوتو فور اور ندونت علم فوراً تسخ کے حور ندی نے ساتھ کیا تو سیح ہوتے ہوئے ہوئے کے اور کی معلوم ہوتو فورا ور ندونت علم فوراً تسخ کے اور ان کا معلوم ہوتو فورا ور ندونت علم فوراً تسخ کے اور ندونت علم نوراً تسخ کے اور ندونت علم فوراً سیک کے ساتھ کیا تو میں میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کے اور ندونت علم فوراً تسخ میں ہوئے دور اور ندونت علم فوراً سیک کے دور ندی کے ساتھ کی میں ہوئے کے اور ندونت علم فوراً سیک ہوئے کے اور ندونت علم فوراً سیک ہوئے کی میں ہوئے کی دور ندی کے دور ندی کے ساتھ کی میں ہوئے کی میں ہوئے کی دور ندی کے دور ندی کی میں ہوئے کی اور ندی کے دور ندی کو دور ندی کے دور ندی کے دور ندی کے دور ندی کی دور ندی کے دور ندی کو دور ندی کو دور ندی کے دور ندی کے دور ندی کو دور ندی کے دور ندی کے دور ندی کو دور ندی کو دور ندی کو دور ندی کے دور ندی کے دور ندی کی دور ندی کو دور ندی کے دور ندی کے دور ندی کو دور ندی کے دور ندی کو دور ندی کے دور ندی ک

الخيار اذا بلغ ان شاء اقام على النكاح و أن شاء فسخ."

(۲) ولی افرب کے ہوتے ہوئانا نے اپن نوای کا نکاح کنوے مہر شل پرکیاتو ولی کی اجازت پرموتو نے ہوگا۔ (اگرولی اقرب الله ولایت سے نیس ہے تواب نا تا کا کیا ہوا نکاح ہوجائے گا جیسا کہ فاوی عالکیری جلد ٹائی صفحہ ایس ہے: "ان زوج السمند بدر او النصند ندہ الاولیداء فان کان الاقرب حاصرا وجو من الهل الولایة توقف نکاح الابعد علی اجازته و ان لم یکن من الهل الولایة بان کان صفیرا او کان کبیرا مجنونا جاز . " (۳) نانائے نکاح فیر کنویا مہرش سے مم پرکیا اور باپ وادائے اس نکاح کو جائز کردیا ہے ہوگیا جب کہ باپ وادامعروف بسوء افتیار شہوں کیوں کے صورت ندکورہ میں نکاح فضولی ہوا اور نکاح فضولی اس صورت میں باپ دادا کی اجازت پرموتو ف ہوگا جب کہ وہ معروف بسوء افتیار شہوں بالغ ہونے کے بعدائر کی کی اجازت پرموتو ف رہتا ہے کمانی عامة الکت

(۵) اگرباپ داداسوءافتیار کے ماتھ معردف ہوں بای طور کراس کے پہلے کی ناباند کا نکاح غیر گفویا مرش سے کم پر کر چکے کا اواب نکاح مذکوران کی اجازت سے بھی مجے نہوگا جیسا کرفتاد کی رضور پہلے کی ناباند کا مذکوران کی اجازت سے بھی مجے نہوگا جیسا کرفتاد کی رضور پہلے مختلف میں درجتار میں درجتار میں درجتا میں مدر ما و جدائم معرف او بغیر کفو ان کان الولی المزوج بنفسه ابا او جدائم معرف منهما سوء الاختیار و ان عرف لایصح النکاح اتفاقاً.

(٢) تاناه كاراله، مراه و اقر عنظم منقطع ماورخوف كداقرب كالنظاركياجائة كفو كارتار كاتونانا كاكيابوا مار ا

لازم ہوگا جیسا کہ فآوی رضویہ پنجم صفحہ ۳۷۸ میں ہے۔" بحالت غیبت اقرب ولی ابعد کو بے اجازت اقرب اس لئے نکاح کا اختیار دیا جاتا ہے کہ کوئی خواستگار کفو حاضر ہے اورائظ اراقر بریراضی نہیں ہے۔اس صورت میں شریعت ابعد کونکاح کی اجازت دیتی ہے در نہ تا بالغ کا نفصال ہوگا۔ملخصاً"

(2) و لی اقرب کی موجود گی میں کوئی کفونکاح کا خواستگار ہے اور نہ کرنے میں کوئی مصلحت شرعیہ بھی نہیں ہے تو اس صورت میں نانا کو نکاح کی اجازت ہے جیسا کہ فاوی رضو یہ جلد پنجم صفحہ ۲۰۹ میں ہے کہ: '' کفو کے ملتے ہوئے ولی اقرب نکاح میں تاخیر کرے جس سے تابالغہ کے نقصان کا اعمد پھر ہوکہ نہ خود کرے اور نہ دوسرے کو کرنے دے تو اس وقت کوئی بھی ولی (نانا وغیرہ) نکاح کفو نہ کورے کر دے کر دے کر دے کر اپ وغیرہ کی بھی ولی اقرب کو ) اعتراض کا کوئی تن نہ وگا۔ ملحسا'' و الله تعالیٰ اعلم،

کتبه: شبیراحدمصیاحی

الجواب صحيح: جلال الدين احمر الامجدى

## باب المهر مركابيان

مسكه:-از:محرفق ماحب چودهری برسیا،ایس محر

کیا فرماتے ہیں علائے وین اس مسئلہ میں کہ اگر کسی نے تین روپہیں وادی آنہ مہر مقرر کیا تو اس کے بارے میں شریعت کا ری دنواتہ جد ول

كياهم بهابينوا توجروا.

المتحواب: - تمن روپيروادى آندم كى اقل مقداردى درم جاندى كى قيمت كوبيى پېنچالېد اصورت مسئوله مى ايسے مخص پردى درجم جاندى ياسى استان او مساها او مخص پردى درجم جاندى ياسى كى قيمت ويتاواجب بوگار درمخار جلد دوم صفحه ١٥٥ مى جنت بسب السعشرة ان سسماها او دونها. "و الله تعالى اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

كتبه: خورشيداحدمصباحي ۲۰ رر جب الرجب ١٢٠ه

مسينك إ-از:حمام الدين احر واثى نوميى

پی لوگ ورت کرتے وقت اس میر معافی رائے ہیں تو اس کے بارے ہیں شریعت کا کیا تھم ہے؟

الجوالب: - مرض الموت میں مہر کی معافی دوسرے ورش کی اجازت کے بغیر معتبر نیس یعنی ہوی نے معاف بھی کردیا تو الی معالمت میں ورش کی اجازت کے بغیر معافی نہیں ہوگا۔ در مخار جلد دوم مغیر ۲۲ سی ہے: "وصح حطه الکله و بعضه عنه الم" اس کے تحت دوائی ارش ہے: "ولابد من رضاها و ان لاتکون مریضة مرض الموت ملخصاً "اور فالا کی عالمی میں مخیر ۲۹ میں ہے: "لابد فی صحة حطها من الرضاحتی لوکانت مکر هة لم یصح و من ان لاتکون مریضة مرض الموت مکر ها لم یصح و من ان لاتکون مریضة مرض الموت مکر ها لم یصح و من ان لاتکون مریضة مرض الموت ، هکذا فی البحر الرائق "و الله تعالی اعلم .

كتبه: خورشيداحدممهاحي

الجواب صحيح: جلال الدين احمر الاعمرى

21/رجب المرجب 21 ھ

مسئله:- از: شاويم، بيلوامشر بما نقابازار، الي تكر

کیافر اتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید نے اپنی نابالغہ اڑکی ہندہ کا نکاح بر کے ساتھ کیا جب کہ ہندہ کی عمر چیمسال تھی۔ مجے دلوں بعد بکر لایت ہوگیا۔ بہت تلاش کیا گیا گراس کی موت وزندگی کا پیتذبیں چلا۔ توزید نے

ہندہ کا نکاح عمرہ کے ساتھ کر کے رخصت بھی کردیا۔ پھرعمرہ نے تقریباً دوسال بعد ہندہ کوطلاق دے دی ممرمہراورعدت کاخرج ریے کے لئے تیار ہیں ۔ تواس کے بارے میں شریعت کا کیا علم ہے؟ بینوا توجروا.

المعلوم بين استولين الرعروكونكاح كوفت بيمعلوم بين تفاكسهنده بمركى منكوحه بين فاسدموا روالحتارجلدووم صغره ٢٥ مين قسادتكاح كي صورتون مين ايك ريصورت بمى تركور يه:" و نكاح امرأة البغيس بالاعلم بانها مندوجة بساس صورت مين بنده يرعدت كذار ناواجب ب-البية عدت كاخرى زيد يرلازم بين مرمير لل مسمى مين جوكم بواس كا دینازید پرلازم ہے۔ بعنی بوقت نکاح جومبرمقرر ہوااگروہ مبرشل سے کم یا برابر ہے جب تووہ لازم ہے در مندمبرش ۔ درمختار مع شای جلدوه صفحه ۱۸۸ ميل سب: " و تبعب العدة بعد الوطء لاالخلوة للطلاق لاللعوت. اهـ" اورثما مي جلدوم صفحه ۱۹۹ ميل ے: "لانفقة على مسلم في نكاح فاسد و كذا في عدته. أه "اور بهار شريعت حصه فقم صفح ١٥٠ مل ہے: " ثكار قاسد مين نفقه واجب بين \_اگرنفقه برمصالحت مونى جب بحي بين \_اط اور در مختار مع ردامحتار جلد دوم مغيره ٢٨ مين ٢٠٠ أي جب مهر المثل في نكاح فاسد بالوطء في القبل لابغيره كالخلوة و لم يزدمهر المثل على المسمى و لوكان دون المسمى لنزم مهر المثل. أه ملخصاً أوراكرتكاح كوفت عمر وكويه معلوم تفاكه بنده بكركم منكوحه باوراس في الجمي تك ہندہ کوطلاق نہیں دی ہے۔ بیجائے ہوئے عمرونے ہندہ سے نکاح کرلیا تو بیانکاح باطل محض ہوا۔اس صورت میں عدت واجب نهیں اور جبعدت وا جب نہیں تو اس کے خرج کا سوال ہی نہیں ہے رمبرش دیناوا جب ہوگا جتنا بھی ہو۔ردالحتار جلد دوم صفحہ ۳۸ م إنها للغير لانه لم يقل عندي الغير و معتدته فالدخول فيه لايوجب العدة ان علم انها للغير لانه لم يقل احد ببجوازه فلم ينعقد اصلا. اه اورسيدنا على حضرت امام احدرضا يركاني محدث بريلوى رضى عندربالقوى تحريفر مات ين: "في الباطل يجب (مهر المثل) بالغا ما بلغ مطلقاً. أه "(جدالمتارجلدوم صحَّه ١٩٠٨)و الله تعالى أعلم. كتبه: خورشيداحدمصاحي الجواب صحيع: جلال الدين احمد الامجدى

•ارجمادي لآخره ١٨ه

مسئله: - از: نیاز احدیر کاتی میداری فیش آیاد

ہندہ کا نکاح ہوا شوہر کے ساتھ خلوت صحیحہ ہوئی محرقربت نہ ہوئی یہاں تک کہوہ مرکبا تو ہندہ کو پورامبراس کے ترکہ سے طُهُ اللَّهِ مِن الموجروا.

المجواب:- صورت مسكوله من منده كواس كمتوفى شوبركة كهد يورامبر ملي درمخار جلددوم صفحه ٣٥٨ مي ے: "يتـأكـد عـند وطأ إو خلوة صحت أو موت احدهما. أه" أوراعلى حفرت أمام احمد ضافال محدث بريلوى رضى المولى عنه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق *سكواله عرفرات إن مان احدهما فقد انتهى النكاح* 

فيتوارثان ويجب المهركله و ان مات قبل الدخول. اله تلخيصاً." (فأول رضوي جلابيجم صفح ١٨٣) والله تعالى اعلم.

کتبه: اظهاراحمدنظامی ۱۹رشعیان المعظم ۱۲ اسما ه الجواب صحيح: جلال الدين احمدالامحدي

مسئله: - از: اکرام الدین توری، اعدولی، اماری بازار بستی

کیافرماتے ہیں مفتیان دین وطت اس مسئلہ میں کرزید کی شادی تقریباً ہیں سال کی عمر میں ہوئی اس نے ہونت نکاح مہر
پانچ اشرفی قبول کیا۔ اب اڑکی کے والدین مہر کا مطالبہ کرتے ہیں جب کرزید کا بیان ہے کہ اس نے بیوی ہے مہر معاف کرائی ہے اور بیوی نے چارا ومیوں کے سامنے مہر کے معاف کرنے کا اقرار بھی کیا اب اس صورت میں زید پرمہر دینالازم ہے یائیس ؟ بینوا توجدوا.

المسبوالب: - مهر تعين كرن كريوري كرماف كرن سه معاف كرن سه معاف الموجاتا م الشاد بارى تعالى معاف المستمنة عني المحتوالب: - مهر تعين كرن المحتور المحتو

الجواب صحيح: جلال الدين احرالا محرى

كتبه: اظهارا حريظامي

٢٠/رئيخ الاول ١٣١٨ ه

مستله:-از: قارى غلام لس، لس دوا فات، جلال بور

زیدگی بوی کا انقال ہو گیااس نے آ دھا مہر ہوش دھاس کی دریتی میں معاف کردیا تھا۔اب زید مابقی مہر کیے ادا کر ے؟ خوا توجدوا.

السجسواب: - اگرزید کی بوی نے اپی خوش سے ہوٹ وحواس کی دریکی میں آ دھام ہرم ض الموت میں مثلا ہونے سے

يه معاف كردياتها توده معاف بوكيا - فآوئ عالكيرى مع قائي جلداول صفي السيل ب: "أن حسط عن مهرها صع المحسط كذافي الهداية و لابد في صحة حطها من الرضاحتى لوكانت مكرهة لم يصع و من أن لاتكون مريضة مرض العوت و هكذا في البحر الرائق. "اورزيد كوماً دها مرجوباتى موده اللى يوى كورشى مليت مريضة مرض العوت و هكذا في البحر الرائق. "اورزيد كوماً دها مرجوباتى موده اللى يوى كورشى مليت موجوباتا حد لي راقي الله كوراثين مال باب بينا بيني جنت بول سبكوان كرده مطابق ويد اوراكرم في الموت من معاف كياتو معاف نه بوال مودت من بورام ودشك درميان تقيم موكات الله تعالى اعلم.

كتبه: اشتياق اجرار ضوى المصباحي

الجواب صحيح: طلال الدين احد الامجدى

٢رعرمالحرام

مسدنله: - از :محرصادق شيخ ، پرول يمپ ايريا ،سندهوا ،برواني (ايم يي)

زیدنے ہندہ سے شادی کی چند سال از دوائی زندگی گذارنے کے بعد نااتفاتی ہوگی اس کے بعد زیدنے ہندہ کولانے اور خوصال زندگی گذار نے کے بعد نااتفاتی ہوگی اس کے بعد زید خوصال زندگی گذار نے کی ہر مکن کوشش کی لیکن ہندہ ہجر ہیں ہیں آئی۔ زید آج بھی ہندہ کو ہر صال میں رکھنا چا ہتا ہے۔ ہندہ نے زید پر کورٹ میں مقدمہ دائر کردیا۔ اور کورٹ نے ہندہ کے حق میں فیعلہ دیا کہ زید ہندہ کو مہرکی قم دے اور قم پر بیاج (سود) بھی اوا کرے۔ از روئے شرع کیا زید مہرکی قم پر بیاج اداکرے یا نہ کرے اگر کورٹ اس پر کاروائی کرے کہ بیاج دیا تی ہو علائے کرام زید کا کہاں تک ساتھ دے سے جین جینوا تو جروا .

اورمهر کی رقم پریاخ دیا حرام ہے ہرگز جا تزئیں اوراس کا لیما بھی حرام ہے کہ قد ہب اسلام میں سود کا لیما اورو یا دونوں حرام ہے۔جیما کرقر آن مجید میں ہے: "وحدم الربوا۔ " لیمنی اللہ تعالی نے سود کو حرام فر مایا۔ (پاسورہ بقر ہ، آ ہت ۲۵۵) اور صدیت شریف میں ہے: "لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم انکل الربوا، و موکله و کا تبه وشاهدیه و

قال هم سواه بين حضورسيد عالم سلى الله تعالى عليه وسلم في مود لينے والوں مودد ينے والوں مودى كاغذات لكينے والوں اوراس ك علم مسواه بين حضور سيد عالم الله تعالى اعلم مكانوة صفي ٢٣٣٧) و الله تعالى اعلم على المواموں إلى الله تعالى اعلم المعامى كتبه: اشتياق احمد الرضوى المعامى كتبه: اشتياق احمد الرضوى المعامى المجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى كتبه على المعام المعام

معینیله: - از:وصال احماعظی، مدر سرخوشه تیغیه، رسول آباد، سلطانپور وی درجم کی موجود و حیثیت کیا ہے۔ اگر ۲۵۱ رویے مہر رکھا جائے تو مہرسج ہوگا کہ بیس زید کہتا ہے موجود ہ زیانے میں مہر

ا٥٥ ہے كم دركما جائے ورندورست ندموكا - بينوا توجروا.

الے بواب: - دی درہم کی موجودہ حیثیت دوتولد ساڑھے سات ماشہ چاندی کے برابر جوکہ موجودہ دزن کے حساب سے ۳۰ گرام ۲۱۸ ملی گرام ہے لہد ادا ۲۵ روپئے مہرر کھنایا یہ کہنا کہا ۵۵ ہے کم نہ ہوسی نہیں بلکہ نکاح کے دفت اتی چاندی بازار میں جتنی قیمت کی ہوکم ہے کم استے روپئے کے مہر کا اعتبار ہوگا۔ مثلاً اگرا کی تولہ چاندی کی قیمت ۸۸روپئے ہیں تو اس حساب سے کم مہر ۱۲۰۰روپئے ۵۰ پہیے ہوئے اور اگر ۱۰۰روپئے کا بھاؤ ہوجائے تو ۲۲۲ روپئے ۵۰ پہیے ہوئے اور اگر ۱۰۰روپئے کا بھاؤ ہوجائے تو ۲۲۲ روپئے ۵۰ پہیے ہول گے۔ خلاصہ یہ کہ چاندی کی قیمت میں کی ذیادتی ہے مہرکی کم سے کم مقدار میں روپئے کے اعتبار سے کی دبیشی ہوتی رہتی ہے۔

اعلی حضرت ام احمد رضا محدث بریلوی رضی عندر برالتوی تحریفر ماتے ہیں: 'دکم ہے کم مبرد س در بهم ہے یکی دوتو لے ساڑ معرمات ماشے جا عربی اجازی کے سوااور کوئی فی اتن بی جا غربی کی قیمت کی۔ احتیف '' (فاوی رضو بہ جلابی مفروق میں معشرة در اهم لحدیث البیه قبی وغیره لا مهر اقل من عشرة در اهم لحدیث البیه قبی وغیره لا مهر اقل من عشرة در اهم فیضة وزن رسبعة مثاقیل مضروبة کانت اولا و لو دینارا عرضا قیمته عشرة وقت العقد،" و الله تعالیٰ اعلم.

كتبه: محمداوليس القادرى المجدى ٢٩رجمادى الاخره٢٩ه الجواب صحيح: جلال الدين احد الاعدى

مستنه: - از جمریقوب بلیمریابستی (یوبی) کیافرمات بین مفتیان دین دلمت اس مسلمین:

حرام کاری کے گناہ کم ہونے کے لئے لوٹا چٹائی مجد میں دیتے ہیں اس چٹائی پرتماز پڑھنا یا لوٹا سے وضوکر نا درست ہے یا نہیں؟ اور درست ہے تا کی معروباً اوٹا سے وضوکر نا درست ہے یا نہیں؟ اور درست ہے تو کتب نقد کی عبارت "لان التعزیز بالمال منسوخ و العمل به حرام "کا کیا مطلب ہے۔ بینوا توجرواً .

المسبواب: - بینک توریز بالمال (مالی جرمانه) منسوخ بادراس کالیما حرام وناجا تزیدادر عبارت ندکوره الان التعزیز بالمال منسوخ و العمل به حرام یکی مخی و مغیوم به محرح ام کاری و بدکاری سے قوبواستغفار کر لینے کے بعد مجر میں لوٹا چٹائی رکھنے کی جو تلقین کی جاتی ہے ۔ وہ اس کا جرمانہ بیس ہے بلکہ یہ اس لئے کہا جا تا ہے کہ یہ ایک نیک کام ہے اور نیک اعلان تو بہ کے قبول ہوئے کے دوگارومعاون ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ق مَنْ تَسَابَ ق عَمِلُ صَالِحاً فَاللهُ مَتَاباً (پ ۱۹ سور مُ فرقان ، آ ہے اس کو توریز بالمال بحما خت غلطی و جہالت ہے۔ لہذا مجد میں دی ہوئی ایک چٹائی پرنماز پر منااور ایسے لوئے سے وضو کرنا درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ و لله متعالیٰ اعلم.

كتبه: محرشبيرقادري مصباحي

الجواب صحيح: جلال الدين احمدالا محدى مسئله: - از الليم احمد جميوري العم عمر الراجل

بیوی کے انتقال کے بعدمہر کی رقم کس طرح اوا کی جائے؟ بینوا توجروا.

المسجواب: - اگرشو ہرنے مہرادائیس کیااور گورت بغیر معاف کے مرگی تواب یاس کار کہ ہے جواس کوار شین کا حق ہمرا ہے۔ ایس فیا ۱۸۸ میں ہے: " لایس قبط عن المذوج شی ہے۔ ایسائی فیاور گیا میں المدوم منی ہمرا ایک المدوم منی ہمرا کے اصابح جلددوم منی من المدو بل یت اگد المدو و المدو فی تلک الحقة ملک الورثة . اله ملخصاً (یعی گورت کے مرف ہے) مہر شو ہرک ذمہ سے ساقط میں ہوگا بلکہ مؤکدہ و جائے گا اور اس صورت میں وہ وارشین کا حق ہوگا۔ لہذا گورت اگر اولا وچھو کرفوت مول ہوگا ۔ لہذا گورت اگر اولا وچھو کرفوت ہوگا ۔ لہذا گورت اگر اولا وچھو کرفوت ہوگا ۔ لہذا گورت اگر اولا وچھو کرفوت ہوگا ہے تو ایک این کو تھا ہی کا در اس کا ہے۔ خداے تعالی کا ارشاد ہے " و آگئم نیصف منا تو ک آن وَاجُکُمُ اِن لَمُ یَکُنَ لَدُن وَلَدُ فَان کَانَ لَدُن وَ لَدُ فَلَکُمُ اللَّ بُعُ . " (پیم سورہ نیا م آئے تا ا) اور ماتھ میر گورت کو کیکرورشکا ہے شو ہر ایس ان کے جھے کے مطابق پیچاد ہے وہ وہ کی الذمہ ہوجائے گا۔ و الله تعالیٰ اعلم .

کتبه: محدحبیبالندالمصیاحی ۱۱رزوالقعده۱۲۲۱اه الجواب صحيح: طلال الدين احم الامحدى

مسئله:- از: مافظ حتم الله صاحب غوث بوربستی مهرکی رقم مسجد کی تغییر میں دی جاسکتی ہے کہیں؟

السبواب: - اگرکوئی وجہ انع شری نہ ہوتو مہر کی رقم نقیر مجد میں دی جائے ہے کہ مہر عورت کی ملکیت ہے جائے استعال کرے جائے کو دے اپنے میکہ والوں کو یا اپنے مسرال والوں کو یا مجد میں دے اور اگر شوہر مہر کی رقم عورت کی بجائے مسجد میں دے تو بینا جائز ہے۔ اور اگر عورت مرض الموت میں ہے اور اس کے وارثین ہیں تو حساب کریں مے کہ مہراس کے مال کا شخت ہے یا شخت ہے کہ ہے تو مجد میں دینے کے لئے عورت کی اجازت کافی ہے۔ جیسا کہ فاوی

عالمكيرى جلائه مفيه ١٠٩ ش به اعتق فى مرضه أو باع أو حابى أو وهب فذلك كله جاز وهو معتبر من المثيرى جلائه م المثيرى المتعلق من المتعلق من المتعلق من المتعلق ال

كتبه: محمر كيس القادرى يركاتى -

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامحدي

مهمرة لقعدهام

مسئله: -از: قارى يركت الله فيضى غوث بوربستى

مرك كتى قتمين بين اور برايك كاحكام كيابي ؟ بينوا توجروا.

التبواب: - مبرک کل تین تشمیں ہیں (۱) مبر مغلل کے خلوت سے پہلے مبر دینا قرار پایا ہو۔ (۲) مبر مؤجل جس کے لئے کوئی میعاد مقرر ہو۔ (۳) مبر مؤجل جس کے لئے کوئی میعاد مقرر ہوا ریا ہوا ورنہ ہی اس کے لئے کوئی میعاد مقرر ہوا ریا ہی ارشر بعت جسہ فقم صفحہ ۲۵ پر ہے۔ ہی بہار شریعت حصہ فقم صفحہ ۲۵ پر ہے۔

(۱) مرا معتبل کے احکام: مهر مجل ہونے کی صورت میں مورت کو یہ افتیار حاصل ہے کہ جب تک مہر وصول نہ کر لے شو ہر کو وطی اور مقد مات وطی سے بازر کے اور شو ہر کو وطال نہیں کہ مورت کو مجبور کرے اگر چہ اس سے قبل عورت کی رضا مندی سے وطی و فلوت ہو چکی ہوئی نہ یہ تب وصول نہ کر لے عورت کو ہمیشہ حاصل ہے۔ (۲) اگر شو ہر عورت کو سن سے جانا ہوتا و عورت انکار کر کتی ہے۔ (۳) مہر مجل لینے کے لئے عورت اگر وطی سے انکار کرے تو اس کی وجہ سے نفقہ ساقط نہ ہوگا۔ چاہتا ہوتو عورت انکار کرے تو اس کی وجہ سے نفقہ ساقط نہ ہوگا۔ (۳) مہر مجل ادا نہ کرنے کی صورت میں عورت بلا اجازت شو ہر گھر سے باہر بلکہ سفر میں بھی جاسکتی ہے۔ جب کہ ضرورت سے ہو۔ ایسانی بہار شریعت حصہ فقم صفی ۲۵ میں۔ ۲ ہے۔

مسر مؤجل کے احکام: اگر مہر ہو جل لینی میعادی ہے اور میعاد ججول ہے قو مہر فوراً دیناوا جب ہے۔ ہاں اگر مؤجل ہو جا در میعاد بیٹ موت یا طلاق واقع نہ ہو عورت مہر وصول نہیں موجل ہو اور میعاد بیٹ موت یا طلاق واقع نہ ہو عورت مہر وصول نہیں کرسکتی اور طلاق یا موت واقع ہوئی تو اب یہ مجل ہوجائے گا بینی فی الحال مطالبہ کرسکتی ہے اگر چیطلاق رجعی ہو گر رجعی میں مرجوع کے بعد پھر موجل ہوجائے گا۔ (۲) مہر مؤجل بینی میعادی تھا اور میعاد بوری ہوگئ تو عورت اپنفس کوروک سکتی ہے۔ ایسا میں بہار شریعت حصر ہفتم صفح مفرد کی ہے۔ کے میعاد بوری ہوئی تو بعد عورت مہر کا مطالبہ کرسکتی ہے گر اپنی آپ بی بہار شریعت حصر ہفتم صفح ہوئی ہو۔ ایسا ہی فقاد کی موجا یہ ہو۔ ایسا ہی فقاد کی رضویہ جلد پنجم صفح موجا کے ہوگئ ہو۔ ایسا ہی فقاد کی رضویہ جلد پنجم صفح میں ہو۔ ایسا ہی فقاد کی رضویہ جلد پنجم صفح میں میں موجا کے گا موجا کے گا میں موجا کے گا میاں میں موجا کے گا میں موجا کے گا میں موجا کے گا میں موجا کے گا میں میں موجا کے گا میں موجا کے گا میں موجا کے گا موجا کے گا میں میں موجا کے گا موجا کی موجا کی کو میں موجا کے گا میں موجا کی موجا کیاں موجا کے گا میں موجا کیاں موجا کی موجا کی میں موجا کے گا میں موجا کیاں موجا کے گا میں موجا کیاں موجا کیاں موجا کے گا میں موجا کی موجا کے گا میں موجا کی موجا کیا میں موجا کیاں موجا کے گا میں موجا کیاں موجا کے گا میں موجا کیاں موجا کے گا میں موجا کیاں موجا کیا کیاں موجا کیاں موجا کے گا میں موجا کیاں موجا کے گا میں موجا کیاں موجا کیاں موجا کیاں موجا کے گا میں موجا کیاں موجا کیاں موجا کے گا میں موجا کیاں موجا کیاں موجا کیاں موجا کیاں موجا کیاں موجا کیا کے موجا کیاں موجا کیا کیاں موجا کیاں موج

مسر مطلق کے احکام: مہر طلق کا مدار عرف اور عادت پر ہے جس خطمیں عام طور پر بیرواج ہوکہ مثلاً کل یا نصف یار انع یا کسی قدر پینگی لیتے ہیں وہاں آتا پینگی دینا ہوگا۔اور جہاں عرف یوں ہے کہ موت یا طلاق کے بغیر لینادینا ہیں ،وتا۔ (جیرا کہ عام طور پر ہندوستان میں بہی ہے) وہاں جب تک زوجین میں سے کسی کا نقال یا طلاق واقع نہ ہومطالبہ کا اختیار حاصل نہ ہوگا۔ایہ ای فاوی رضور پیجلد پنجم صفحہ ۱۳۱۷ پر ہے۔واللہ تعلیٰ اعلم.

كتبه: محمالكم قادري

الجواب صحيح: طال الدين احد الامجدى

مسئله: - از: رضى الدين احد القادرى ، يركاتى مزل مرسا ، السيم

زیدی شادی ہندہ ہے ہوئی ایک سال بعدوہ کہیں باہر چلا گیا اوردوسال تک اپی بیوی گ خبر گیری نہیں گاتو ہندہ کے باپ نے اس کا نکاح برے کردیا پھر بجرنے ایک سال بعداس کوطلاق دیدی تو اس صورت میں ہندہ بحر سے مہراورعدت کا خرج پانے کمستق ہے یائیس؟ بینوا توجروا.

البواب اسموت برائد وجب بنده کامنکود بوتا اگر برکومطوم تماتو نکاح باطل بوااس صورت بیم ورت مهر پائے کی متحق نیس اور نداس پرعدت لازم کر صحبت زنائے فالعی بوئی ورمخار جلد دوم صفی ۱۰۳ میں ہے: "اما نکاح منکوحة الغیر و معتدت فالدخول فیه لا یو جب العدة ان علم انها للغیر لانه لم یقل احد بجوازه فلم ینعقد اصلا اله "اوراگر بر بنده کا منکود بوتا نیس جانا تماتو اس صورت میں بنده کا نکاح کرے نکاح فاسد ہاس لئے کہ بنده ذیر کی منکود ہے جیسا کر حضور صدرالشر اید علیدالرحمتی برفرماتے ہیں: "دوسرے کی منکود ہے نکاح فاسد ہاس لئے کہ بنده ذیر کی منکود ہے جیسا کر حضور صدرالشر اید علیدالرحمتی برفرماتے ہیں: "دوسرے کی منکود ہے نکاح ناسر بواسی قاس مورت کی منکود ہے نکاح نمیس بوسکا۔" (بہارشر یعت حصہ فلم صفی ۱۸) اب اگر چر بحر ہ بنده کا نکاح نکاح فاسد بول بول مول نوم برلازم بیس یعنی خلوت صبحہ کانی نہیں ۔ جیسا کر حضور صدرالشر اید علیدالرحمتی میں اور دیلی ہوئی تو مبرش واجب ہے جومبر مقرر اور ہو جومبر مقرر بوا ہوئی دیں گریارشر یعت حصہ فقم صفی ۵۵) اسر سے زاکد نہوں جو برمقرر بوا ہوئی دیں دیں ہے۔ (بہارشر یعت حصہ فقم صفی ۵۵)

لیکن ہندہ کوعدت کا نفقہ بیں ملے گا اس کئے کہ نکاح فاسد میں نفقہ دا جب ہی نہیں ہے جبیبا کہ حضور مسدرالشریعہ علیہ الرحمة تحریر فرماتے ہیں:'' نکاح فاسد میں نفقہ دا جب نہیں۔' (بہارشریعت حصہ فقع منحہ ۲۲۲) و الله تعالیٰ اعلم،

كتبه: محمنهان رضايركاتي

الجواب صحيح: طلال الدين احدالامحدى

# بالجهاز

جهيركابيان

مستله: - از: حربن عيش محر، سرسيا، ايس محر

جہز کامطالبہ جب کہ شوہر کرتا ہے تواس کا مالک وہ کیوں نہیں ہوتا؟ بینوا توجروا.

كتبه: مميرالدين جيبي مصباحي

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدي

٢٠رم الحرام ١٩ ه

معدظه:-از: تطب الشصاحب، فادم مخدوميه، اشوره جوكيشورى مين

ایک معاملہ میں شوہر کو بوی کے اور بہت غصر آھیا تو ای حال میں اس نے بیوی سے تین بارکہا کہ میں تجھے طلاق دیتا مول تو اس پرطلاق پڑی یا نہیں؟ شوہراس مورت کو پھرر کھنا جا ہتا ہے۔ اگر عورت اس کے ساتھ ندر ہنا جا ہے تو وہ مہراور جہیز کا سامان بانے کی ستی ہے یا ہیں؟ عورت کی کود میں ایک بچہے وہ کس کی پرورش میں رہے گا؟ بینوا توجروا.

اور عورت مبر نیز جبز کا سامان پانے کی مستحق ہے کوں کہ جبیز خاص ملک عورت ہے دوسرے کا اس میں پھے تی نہیں۔
رواکھا رجلد دوم صفحہ ۳۹ میں ہے: "ان البہاز للمرأة اذا طلقها تأخذه كله . اه "اور بچهاں كی پرورش میں رہ گاجب
سك كه اس كى عمر سات سال كى نه ہوجائے ۔ البت اگر ماں بچہ كے غیر مجرم سے شادى كر لے تو حق پرورش نانی كو ہوگا وہ نه ہوتو داوى
کو ۔ ایسا ہى بہارشر بعت حصہ شخم صفح ۱۱۱۱ ور فناوئ رضو بے جلد پنجم صفح ۱۷۸ من ہے ۔ اور در مخارش منامى جلد دوم صفح ۱۸۸ پر ہے: "
الحضانة تشبت للام . اه " و الله تعالى اعلم .

كتبه: سميرالدين جيبي معباحي ٢٠رم الحرام ١٩ه

الجواب صحيع: طلال الدين احدالاميدي

مسلك: - از:شاه ابوالانور، درگاه بوره، ملع بيدر، كرنا عك

ہندہ کا انقال ہوگیا جس کی کوئی اولا رہیں اس کے شوہر نے اپ سسرال والوں کو جہیز کا پوراسامان واپس کر دیااور مہر بھی دے دیا تو کیا ہندہ کے بھائی بہن اور والدین کے لئے جہیز کے سارے سامان اور پورامیر لے لیمنا جائز ہے؟ بیدنو اقد جروا اللہ اللہ بندہ ہے تو اس کے مرنے کے بعد جہیز کا سارامال اور مہراس کا ترکہ ہوگیا جس میں ورافت جاری ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث پر ملوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں: جہیز میں عام عرف سے ہے کہ عورت اس کی مالکہ ہندہ سمجھا جائے گا حسب شرائط فرائف "

كتبه: اشتياق احد الرضوى المصباحي

الجواب صحيح: جلال الدين احدالا مجدى

٣٢ رجما دي الاولى ٢١ه

#### مسئله: - از : محمطارق بليليس رود مورة ، كلكته (بنكال)

گر کے مارے افراداکی ماتھ رہے تھے۔ یعنی کھانا چیا سب کا ایک بی ساتھ رہتا تھا۔ کی ضرورت کی بنیاد پر ساس فے اپنی بہو سے زیورات ما نگاتا کہ اے بندھک (گروی) رکھ کراس سے ضرورت کو پوری کر ہے۔ اور بہو سے کہا تہا راز پور چیزا کردے دیا جائے گا گر زیورات چیزائے ہیں گئے یہاں تک کہ وہ تمام زیورات بک گئے تو سرنے اپنی بہو سے کہا کہ میں تہہیں ذیور فرز یو کردوں گالیکن فرید انہیں یہاں تک کہ سرکا انتقال ہوگیا تو کیا مال متروکہ سے زیورات فرید کردیا جائے جب کرزیور لینے والی یعنی ساس زندہ ہے اور جا کدادوالی ہے۔ یعنی اتن حیثیت والی ہے کہ زیورات فرید سکے شریعت کی روشن میں بتا کیل کہ وہ زیور فرید فرید کردیا جائے تو کس کے مال سے؟ بینوا تو جروا.

المجواب: - ندکورہ زبورات بہوکواگرسرال کی طرف ہے عاریاً بین صرف استعال کے لئے ملے تھے جیسا کہ ہندوستان کا عام رواج ہے۔ توساس پران زبورات کا لوٹا ٹاوا جب نبیں ۔اعلیٰ حضرت امام احمدرضا محدث بریلوی رضی عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں ۔ "زبورہ غیرہ کہ والدین زوج اپنی بہوکو پہننے برسے کو بناتے ہیں جس میں نصایا عرفاکس طرح مالک کردینا

مقعود نبیل ہوتا وہ بستور ملک والدین پر ہے بہوگاس میں کھرتی نیل۔ (فاویل رضوبہ جلد پنجم صفحہ ۵۳۳) البتدا کرسرال والوں نے ان زبورات کا بہوکو ما لک بنادیا تھایا اس کے والدین نے بٹی کو جبڑ میں دیا تھا تو ان دونوں صورتوں میں ساس پرلازم ہے کہ و زبورات خرید کر بہوکودے۔ حدیث شریف میں ہے حضور سیدعالم سلی اللہ تعالیٰ علید سلم نے ارشاد قرمایا: علی البعد ما اخذت حتی تودی. رواہ الترمذی . " (مفکلوة شریف صفحہ ۲۵۵) و الله تعالیٰ اعلم.

کتبه: محماولیسالقادری امیری سماریم مالحرام ۲۰ ه

الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامحدي

#### مسئله:- از:اشتياق احمر،مهديوانا نكار،ست، كبيرمر

اشفاق احرنے اپنی ہوی آ منے فاتون کو تین طلاقی دیدی پھر سامان وغیرہ کی واپسی کے لئے لڑکی اورلڑکا والوں کو ایک مقام پر بلایا گیا تاکہ فیصلہ کیا جا سکے۔ پنچاہت میں دونوں طرف کے علاء حضرات بھی ہے۔ جس میں لڑکی والوں نے ان امور کا مطالبہ کیا (۱) جہیز میں دیے گئے سامان کی قیت (۲) بارات میں لڑکی والوں کی طرف ہے جو کھلایا پلایا گیا اس کا معاوضہ جو تقریباً چون ہزار روپے ہوتے میں (۳) مطالتہ کی گور میں ایک چار ماہ کی چکی ہے اس کو دوھ پلانے کا دوسال کا فرج فی سال گیارہ ہزار روپے ۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ ان کا یہ مطالبہ شرعاً درست ہے یا تیں ؟ اس کو دوھ کی عدت کا فرج اور بان وفقہ از دوئے شرع کیا ہے؟ اور پنچاہت میں جوعلاء حضرات شے ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اگر وہ لوگ قرآن وصدیث کے فیطے کو تنظیم نہ کریں تو ان کے لئے شرع کا تھم کیا ہے؟ بینو ا تو جو وا ا

المسجواب: - اشفاق احربیک دفت تین طلاقی دیئے کے سبب گنهگار ہوااسے بونت نماز جوم بریم مسلمانوں کے سامنے علانہ تو بدواستغفار کرایا جائے تا کہ لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ بیک دفت تین طلاقیں دینا جائز نیں ہے۔

اور شادی کے وقت جو سامان از کا والوں کوائر کی والوں کی طرف سے دیا گیا تھا وہ سب جہنز ہے وہ اڑکی کی ملک ہے اسے والیس کیا جانے ۔ردائجی رجلد سوم سنی ۱۵۸ پر ہے: "کیل احد بعلم ان الجہاز للمر أة اذا طلقها تاخذہ کله . اله "الزک والوں کا سامان جہنز نہ الے کرنفتہ کا مطالبہ یا طل ہے۔

اور شادی کے وقت بارا تیوں کو جو کچو کھلا یا پایا گیا لاکی والے اس کا معاوضہ ہرگز نییں لے سکتے کہ وہ تمرع تھا اس کا معاوضہ ہرگز نییں لے سکتے کہ وہ تمرع تھا اس کا معاوضہ ما تکنا شرعاً جا ترنہیں نہ اس کا کوئی حقد ارہے۔ اور فورت جب مطلقہ ہے تو نجی کودود وہ پلانے کی اجرت کے تاجی ہے۔ ایسانی بہار شریعت حصہ جھتم صفح ہم ارپر ہے۔ لیکن لوک وہ اوں کا اس زمانہ میں ہرسال دود وہ پلانے کی اجرت گیارہ ہزاررو ہے کے حساب سے طلب کرنا بہت برداظلم ہے اور انہیں بخت تکلیف پہنچانا ہے۔ خداے تعالی کا ارشاد ہے: ق مَنْ يَنظلِمُ مِنْکُمُ نُذِفَهُ عَذَاباً

كَبِينَ رِآ. - يعنى جوفضتم من سے ظلم كرے كا بم اسے عذاب چكما ئيں گے۔ (پ ١٨سورة فرقان، آيت ١٩) اور حديث شريف ميں ہے: " من اذى مسلما فقد اذانى و من اذانى فقد اذى الله . "يعنى جس نے كسى مسلمان كوتكيف پہنچائى اس نے بحص كو تكيف پہنچائى اور جس نے بچھ كوتكيف پہنچائى اس نے اللہ تعالى كوتكيف پہنچائى۔ (كنز احمال جلد شانزد، م صفحه ١٠)

اورعورت سامان جہتر ومہر کے ساتھ مسرف عدت کا خرج ' کھانا' کپڑ ااور دہنے کا مکان پانے کی مستحق ہے بھراگر مردو عورت دونوں مالدار ہوں تو نفقہ مالداروں کی طرح ہوگا اور دونوں بختان ہوں تو مختاجوں جیسا اورا یک مالدار ہے دوسرائتان تو متوسط در ہے کا۔ایسائی بہارشریعت حصہ مشخت مسنحہ ۱۵۱ میں ہے۔

اور پنجایت میں جوعلاء تنے ان کی اور دوسرے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بیہے کہ وہ بقدر طاقت اُڑک والوں پرشرع کے مظالبہ کرنے کا دہاؤڈ الیس ورنہ وہ مجی گنجگار ہوں مے معدیث شریف میں ہے: "ان السنساس اذا راوا مسنکرا فلم یعیس وہ یوشك ان یعمهم الله بعقابه ." یعنی جب لوگ غلط کام دیکھیں اور اسے ندمٹا کیں توعنقر یب خدا ئے تعالی انہیں عذاب میں جتلا کرے گا۔ (مشکلو و شریف صفح ۱۳۳۹)

اورا گراؤی والے قرآن وصدیث کے نیملے کو تلیم نہ کریں بلکدونیاوی حکام سے فیملہ جا ہیں توان کے کفر کا اندیشہ کہ اسلام کوہی پشت ڈالنا ہے۔ خدائے تعالی کا تھم ہے: "فَانُ تَنَازَ عُتُمْ فِی شَسِیَّ فَدُدُّوَهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمُ تُدُورِ فِي شَسِیَّ فَدُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمُ تَدُورِ فِي اللَّهِ وَ الدَّسُولِ إِنْ كُنْتُمُ تَدُورِ فِي اللَّهِ وَ الدَّسُولِ إِنْ كُنْتُمُ مِن كَا اللَّهِ وَ الدَّدُورِ وَالرَّاللَةُ اور تَدُورُ وَالرَّاللَةُ اور تَدُورُ وَالرَّاللَةُ اور قَالِمَ مِن كَا اللَّهُ وَ الدَّدُورِ وَالرَّاللَةُ اور قَاللَهُ وَ الْمَانِ وَ كُورُ اللَّهِ وَالْمَانِ وَ كُورُ اللَّهُ وَالْمَانِ وَ كُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَانِ وَ كُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُوالِدُورُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُومُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

لبدا اگراؤی والے اپ تا جائز مطالبات سے بازند آئیں اور خی کریں تو تمام مسلمان ایسے ظالموں کا سابی بایکا ث کریں۔ خدائے تعالیٰ کا ارشاد ہے: "ق لاقدر کے نُوا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَعَسَّكُمُ النَّالُ". (پااسورہ ہود، آیت ۱۱۳) اور جو لوگ جان ہو جو کر ظالموں کا ساتھ ویں ان کے لئے حدیث شریف میں بخت وعید آئی ہے حضور سید عالم سلی الله علیہ ویکم کا ارشاد ہے: "من یعشی مع ظلم لیقویه و هو یعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام." یعنی جو خص کی ظالم کے ساتھ چلے تاکہ اس کو تقویت و سے مالانکہ وہ جانا ہے کہ وہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے نکل گیا۔ یعنی اس کی خویوں سے (مفیلوة شریف صفحہ ۲۳۳) والله تعلیٰ اعلم.

كتبه: محمر حبيب الله المصباحي ٢٥ رجما دى الاولى ٢٦ه

الجواب صحيح: جلال الدين احدالا محدى

مسئله: - از: غلام بيعرف دلداربتوي، رحمت مجني بيتي

زید کی شادی منده سے مولی زید نے مجددتوں بعداسے طلاق دیدی اب منده کے کمروالے سامان جہز کے علاوہ شادی

کے موقع پر جورو بے دیئے تھے وہ بھی طلب کرتے ہیں اور مکنی کے وقت جوفرج تھے نیز زید کے عزیز وا قارب کو جو کیڑے دیے تھے ان سب کے عوض بھی رویئے مانکتے ہیں تو ان سب کے متعلق شریعت کا تھم کیا ہے؟ بینو ا تو جرو ا.

الحجوالب:- سامان جبز كاما لك تورت بوتى ب- رداكتار ثم شامى ش ب: كل احد يعلم ان الجهاز للمرأة اذا طلقها تباخذه كله ." (جلد چهارم صفحه ۱۳۱۱)

رہاشادی کے موقع پر جورو پے اورا قارب کے لئے جوڑے وغیرہ دیگراشیاء دیے ہیں اس کی تمن صور تی ہیں ہے ہیں ا عارینا ، ہبنتہ ، اگر تملیکا ہے تو واپس کر نالازم نہیں اور ہمارے یہاں عرف یہی ہے کہ بوقت رضی سامان جبز کی لسٹ بتی ہے جس کی ایک ایک کا فی طرفین کوان کے دستخط کے ساتھ دے دیجاتی ہے۔ گراس لسٹ میں بہت کی چیز دن کا ذکر نہیں ہوتا مثلاً کھانے کا خرج سلام کے وقت کی رقم قبل نکاح اقارب کے جوڑے وغیرہ عمو ما بیضیافتہ و تملیکا ہوتا ہے۔ اوراگر سامان جبز کے علاوہ اشیاء وروپے جوڑے عاریقا دیے ہیں تو بحلف ان کی بات مان کی جائے گی اور جو سامان ہروقت موجود ہے اے واپس لے سکتے ہیں اور جو سامان تلف ہوا، نقصان ہوا اور شو ہر کے خل سے نہوا بلکہ چوری گیا، جل گیا، ٹوٹ گیا اور شو ہر کی طرف ہے کوئی ہے احتیاطی بھی نہ محل تو اس کا تاوان نہیں لے سکتے فالم کی عالمیری ہیں ہے: "و العماریة امانة ان ہلکت من غیر تعد لم یضمنها و لو شرط الضمان فی العاریة " (جلد چہارم سفی ۲۳)

ای طرح بو کچھ پہنے ، برشے استعال کرنے میں نقصان ہوا اس کا بھی تاوان نہیں۔ جب کداس نے عادت عرف کے مطابق استعال کیا ہے۔ اور اگر خراب کیایا ہے احتیاطی سے ضائع ہوایا عادت وعرف سے زیادہ استعال کیا تو ہندہ کھر والے بربناء تعدی تاوان لے سکتے ہیں۔ فآوی عالمگیری میں ہے: "اذا تنقص عین المستعاد فی حالة الاستعمال لا یجب الضمان بسبب النقصان اذا استعماله استعمالا معهودا. " (جلد چہارم صفح ۲۹۸)

اوراً گردینالبطور برینابت ہے تواس صورت یم بھی کھفتمان ہوگیا شوہر کا ہے تعل سے بلاتصدیا کی کودے دیایا تھے اللہ واس کی واپسی ممکن نہیں۔ (لینی اس کونیس لے سکتے) فاوئی ہندہ یم ہے: "امسا السعوار ض السسانعة من السرجوع فسانسواع (منها) هلك الموهوب لانه لا سبیل الی الرجوع فی قیمته لعدم انعقاد العقد علیه. (و منها) خسروج السموهوب عن ملك الموهوب له بای سبب كان من البیع و الهبة و نحوهما. "(جسم ۱۳۸۳) اور اشیاء موہوب یم سے جو برستوراس کے پاس موجود ہے اور کوئی مائع وموائع رجوع سے نیس تو پر ضائے شوہر یا قضاء قاض سے والیس کے باس موجود ہے اور کوئی مائع وموائع رجوع سے نیس تو پر ضائے شوہر یا قضاء قاض سے والیس لے سکتے ہیں۔ گرگن گار ہوں گاس لئے کہ بہریس رجوع شخت ممنوع وکروہ ہے۔ "السرجدوع فسی الهبة مکروہ فی الاحدوال کلها و بسمح کنذا فی المتتار خانیة. " (فاوئ ہندیہ جلد چہارم منجد ۱۳۵۵) اور بلور تو در جوئ نیس کر سکتے۔ والله تعالیٰ اعلم.

كتبه: محرفيم يركاتي

الجواب صحيح: جلال الدين احد الامحدي

## باب نكاح الكافروالمرتد

## كافرومرتدكے نكاح كابيان

مسكه: - از: حافظ غفران احمرصاحب بهری فروشان ، اندور

کیافرماتے ہیںعلائے ملت ومفتیان شریعت مسئلہ ذیل میں کہ زید نے اپنی لڑکی کا نکاح دیو بندی ند ہب کے لڑکے کے ساتھ کر دیا۔اکٹرمسلمانوں کی شہادت پرلڑ کے کے والدین اور رشتہ دار جماعت اسلامی ہند سے تعلق رکھتے ہیں۔

زید کا کہنا ہے کہ لڑکی کا نکاح میری مجبوری تھی اگر نکاح نہ کرتے تو لڑکی کسی حادثہ کا شکار ہوسکتی تھی اس بناپر مجبوری معنی

زیدگا کہتا ہے کہ گڑکا قرآ ان شریف میں تشمیں کھا تا ہے اور کہتا ہے کہ جس پیرے چا ہو جھے مرید کروالو۔ نیز زید کا کہتا ہے
کہ قرآ ان شریف کی قتم پہم نے نکاح کیا جب کہ زید دیو بندی عمر ہے واقف تھا زید کے دشتہ داروں میں ایک عالم صاحب بھی ہیں
عالم صاحب نے جب بید شتہ کے تعلق سنا تو زید کو دشتہ کرنے ہے دو کا لیکن زید نے عالم صاحب کی بات کونظر انداز کر دیا جب کہ
عالم صاحب کا کہتا ہے کہ لاکا شاد کی کی وجہ ہے تشم کھار ہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نکاح کا وقت قریب آیا تو عالم صاحب نے دیگر رشتہ
داروں کولا کے معتقا کہ ہے آگاہ کیا لیکن چند لوگوں کے علاوہ رشتہ داروں نے زید کی دعوت میں شرکت کی اور عالم صاحب کی
داروں کولا کے معتقا کہ ہے آگاہ کیا لیکن چند لوگوں کے علاوہ رشتہ داروں نے زید کی دعوت میں شرکت کی اور عالم صاحب کی سے جسے کا فدات اور ایا اور کہا کہ تی وہائی کی لا انکی علاء کر واتے ہیں بلا خرعالم صاحب نکاح ہی شرکت کی ان پر کیا تھا ہے کہ اور جن لوگوں نے زید کی دعوت ہیں شرکت کی ان پر کیا تھا ہے جاور زید کی لاک ہے دیرے ہی ہے اور جن لوگوں نے زید کی دعوت ہیں شرکت کی ان پر کیا تھا ہے واور زید کی لاک ہے دیو تھی ہی ہی ان کی گفتگو درست ہی ہے واور زید کی لاک ہے ہوں نے ہو تھی ہی ہیں ان کی گفتگو درست ہی ہے واور زید کی لاک ہے دور کے بھی ان کی سے دین کر ہیں یا نہیں ان کی گفتگو درست ہی ان بر کیا تا کہ ہی اور جن اور بی کو کی کی کی میں جو اب عنا ہے اور عالم صاحب تی پر ہیں یا نہیں ان کی گفتگو درست ہی نہیں اور ایسا نکاح از دو سے شرع ہوایا نہیں ؟ دو کل کی دو شن جی ہے بیا سے عین کرم ہوگا۔

المجواب: - دیوبندی این قطعیمنددد حفظ الایمان صفی ۸ ، تخذیر الناس صفی ۱۲۸ ، ۱۲۸ اور براین قاطعه صفی ۱۵ کا بنای بمطابق فتو کی سام الحرجن کا فرومر تدین را در اعلی حضرت امام احمد رضایر بلوی رضی عندر بدالقوی تحریف بی که در میای در به بندید و چکر الوید قطعاً بقیناً کفار ومرتدین بین " (فاوی رضویه جلد ششم صفی ۹۰) اور فاری می باد و ناوی رضویه جلد ششم صفی ۹۰) اور فاری جلد اول می باد و کالله و کذلك عالمی می جن لاید و فی کلید و کذلك

نکاح المرتدة مع احد. این مرتدم دکا تکاح مرقده ورت یا سلم ورت یا کافره اصلیه سے جائز میں ادرا یے بی مرقده ورت کا کان کے کی سے جائز میں ارکا نہ کوراگر واقعی تام نہاد جا احت اسلامی ہند سے تعلق رکھتا ہے جود یو بندی فی ہب کی ایک شاخ ہے تو زید کی لؤک کا نکاح اس کے ساتھ جائز نہ ہوا۔ اور زید کا یہ کہنا بالکل فلا ہے کہ اگر نکاح نہ کرتے تو لؤک کی حادثہ کا شکار ہوجاتی۔ اس لئے کہ بہی بہانہ بنا کر جرایک مرقدوں سے دشتہ کرے گا تو اسلام کا قانون بی مث جائے گا۔ اوراگر واقعی نکاح دیو بندی کے ساتھ نہ کرنے پرلؤگ کی حادثہ کا شکار ہوجاتی تو اس کا کھلا ہوا مطلب تو یہ ہوا کہ ذید نے اپن لڑگ کو پر دہ میں نہیں رکھا اسے آزاد چھوڑا یہاں تک دیو بندی لڑکا ہے اس کا ایسا تعلق ہوگیا کہ اگر اس کے ساتھ ذید شادی نہ کرتا تو وہ کسی حادثہ کا شکار ہوجاتی یہ وجاتی ینو ذباللہ من ذکہ شریعت میں ایسے شخص کو دیو شکہا جاتا ہے۔ در مختار میں ہے: "المدیوث من لا یغار علی اھله ."

اورزیدکا یہ کہنا کے لاکا قرآن شریف کی تسمیں کھاتا ہے اور کہنا ہے جس پیرے چاہو جھے مرید کروالو بالکل غیر معتبر ہے۔
اس لئے کہ دیو بندی وہ مکارقوم ہے جوئی کے یہاں رشتہ کرنے کے لئے طرح طرح کے فریب ہے کام لیتی ہے۔ اور اگر وہ واقعی
دیو بندیت ہے تو بہ کرنا چاہتا ہے تو قبل از نکاح اسے تو بہ کرایا جاتا تھر جب خوب اظمینان ہو جاتا کہ واقعی لڑکا دیو بندیت ہے تو ب
کر کے سی سلمان ہو گیا ہے تب اس کیسا تھ زیدا پی لڑک کا نکاح کرتا۔ فآوی رضویہ جسم ۲۱۳ میں ہے کہ فآوی قاضی خال تھ
ناوی عالمیری میں ہے "السفاسق اذا تناب لا تقبل شھادت مالم یمض علیه زمان بنلھر علیه اشر التوبه . یعنی
فاس تو بہر لے تب بھی اس کی گوائی نہیں تول کی جائے گی جب تک کواثنا وقت نہ گذر جائے کہ اس پر قو بہ کا اثر فاہر ہو۔

اور وہ عالم صاحب کے جنہوں نے زید کو دیو بندی کے ہاں رشتہ کرنے ہے روکا وہ می معنی میں عالم وین ہیں اور زید جمر نے ان کی بات کونظر انداز کردیا وہ تام کائی مسلمان ہے کہ اپنے باپ کے دشن سے رشتہ کرتا بھی گوارہ نہ کرے گا کین سار کہ کا تات کے آتا جناب احمر بھتبی مح مسلی اللہ علیہ وسلم کے دشن کے ساتھ درشتہ کرتا گوارہ کرلیا۔اور عالم وین کے مجھانے پرجن لوگوں نے زید کی دعوت میں شرکت نہیں کی وہی حقیقت میں ٹی مسلمان ہیں اور لائق تحریف ہیں۔اور جن لوگوں نے زید کی دعوت می شرکت کی اور عالم وین کا نداق اڑا ایا ان پر تو بہ کرتا اور عالم ندکور سے معذرت کرتا لازم ہے۔اس لئے کہ عالم وین کا نداق اڑا تا اس کرتو ہین ہے۔اور حدے شیشریف میں ہے کر سول انڈسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد قربایا کہ: "مدن احسان العلم فقدا حان العلم و مدن احمان العلم فقدا حان اللغبی۔ ایش جس نے عالم وین کی تو بین کی۔ (تفسیر کیر جلداول صفح اسم)

تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ دیوبندی کے یہاں شادی کرنے کے سبب زیدکا سخت ساتی بایکاٹ کریں۔لیکن اگر سارے مسلمانوں کے بایکاٹ کریں کے دیوبندی ہوجانے کا اعدیثہ ہوتو عوام بایکاٹ نہ کریں گرخصوص لوگ جا ہو وہ عالم ہوں یاندہوں اس کا ضرور بایکاٹ کریں ضدائے تعالی کا ارشادے: "وَ لَاتَ رُکَنُوا اِلْسَى الَّذِیْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ لَانْ اللهُ اللهُل

زید کالا کی کا نکاح جب کیلا کامر قد ہے تو نیمی ہوالیکن اس کے ساتھ رہنے پر راضی رہے تو اسے شادی بیاہ وغیرہ کی تقریب میں بلانا ہر گز جا تزنییں۔اور عالم وین تقریب میں بلانا ہر گز جا تزنییں۔اور عالم وین تقریب میں بلانا ہر گز جا تزنییں۔اور عالم وین تقریب مسلم کی اتباع مسلم نول پر لازم ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ تن وہائی کالاائی الله ورسول بی کرواتے ہیں۔ معاذ الله وب الله مار والله تعلیٰ اعلم.

كتبه: جلال الدين احمد الامجدى ۱۵ رحم الحرام ۱۳۲۲ ه

#### مسئله:- از: عبدالغفار،رمیا شکرولی بستی

کیا فرماتے ہیں مفتیان ویں وطت اس مسلم جل کہ ہماری آبادی ہیں ایک ایسا تحف ہے جو کہتا ہے کہ ہم دہ ابی کہ ہا شادی کریں گے واس سے متعلق ایک تی عالم وین نے فرمایا کداس کا با یکاٹ کیا جائے اس سلمانوں نے اس کا با یکاٹ کیا گرا کہ مولوی جو ہمارے یہاں بچی کو پڑھاتے ہیں انہوں نے فض خولوری دوست جول کی اور کھانا کھایا۔ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ بالیہ انہوں نے فض خولوری دوست کا تھا کہ ہے؟ ببنوا تو جدوا ۔

کا بالیا کیوں کردہ ہیں تو انہوں نے کہا آپ لوگوں سے کیا مطلب؟ تواس معالم ہی شریعت کا تھم کیا ہے؟ ببنوا تو جدوا ۔

المسجوا باب: - اگروائی فض خولوں نے کہا کہ ہم وہ بالی کے یہاں شادی کریں گوو وہ بدخر ہب ہے تی عالم وین کا اس کے بایکاٹ کریں گا اور دوست تھوں کر کے اس کے یہاں کہا کہ بایکاٹ بیس کیا اور دوست تھوں کر کے اس کے یہاں کھانا کی کریں ، اس کے یہجے نماز ہر گز کمانا کھانا کی کریو چینے پر میکھا کہ آپ لوگوں سے کیا مطلب؟ تو سب مسلمان اس مولوی کا بھی بایکاٹ کریں ، اس کے یہجے نماز ہر گز کمانا کھانا کی کریو چینے پر میکھا کہ آپ لوگوں سے کیا مطلب؟ تو سب مسلمان اس مولوی کا بھی بایکاٹ کریں ، اس کے یہجے نماز ہر گز نہو میں اور دوسری آبادی کا در ہے والا ہوتو اسے دفست کرویں۔ صدیت شریف ہیں ہے ۔ حضور سید عالم سلی اللہ علیہ وسلم میں ادر ور میں اور دوسری آبادی کا در ہیا ہوتو اسے دفست کرویں۔ صدیت شریف ہیں ہے ۔ حضور سید عالم سلی اللہ تعلی نے انہوں کی اور خول کو تو تو تو کو انہوں ہوں کو انہوں کہا کھانا ور در پانی ہو ۔ ( بحوالہ قادی رضو یہ بلائشم

كتبه: جلال الدين احدامجدى عدرمضان المبارك ١٣٢١ه

#### مستله: - از: فريخ راحر، جرول رود، برائ

کیافرہ تے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسلم شی کرزیری مجیح العقیدہ ہے اوروہ اپی شادی دیو بندی

کر ال سے کرنا چا ہتا ہے اوروہ الرکی سدیہ بنے کے لئے تیار ہے کیا اس کے وہاں شادی ہوگتی ہے یانہیں؟ نیزائر کا اورائر کی شادی

کے لئے رضا مند ہیں شادی نہ ہونے کی صورت میں دونوں خود شی کرلیں مجے اور شادی ای صورت میں ہوگتی ہے کہ باراتی اس

کے وہاں کھانا کھا کیں اگر زید خود کھانے کا انتظام الرکی کے کھر کرد ہے تو لڑکی والے اس میں اپنی بے عزتی تصور کرتے ہیں اور شادی نہونے کی صورت ہیں ہوتات میں علائے نہونے کی صورت ہیں ہوتات ہی علائے دونوں خود شی کریں مجے الی صورت میں علائے دونوں خود شی کریں مجے الی صورت میں علائے دین کی افرائے ہیں کیا شادی ہوتاتی ہے کہ نیس؟ نیزی قاضی نکاح پڑھا سکتا ہے کہ نہیں؟ بینوا تو جدوا

المجواب: - دیوبندی این کفریات قطعیمند دجد حفظ الایمان صغی ۸ بخذیرالناس صغی ۱۳۱۱، ۱۳۱۱ وربراین قاطعه صغی ۱۵ کسب برطابق نوی حسام الحرمین کافرومر تدین اور مرتدین کاح برگز جا تزئیس فقاوی عالمگیری جلداول مطبوعهم صغی ۱۸۳ می به تاریخ برگز جا تزئیس فقاوی عالمگیری جلداول مطبوعهم صغی می به تاریخ و کندلک لایجوز نکاح المرتدة مع احد کذا فی المبسوط "یعنی مرتد کا نکاح مرتده مسلمه اور کافره اصلیه کی به جا تزئیس ایسی مرتده کا نکاح مرتده مسلمه اور کافره اصلیه کی به جا تزئیس ایسی مرتده کا نکاح کی سے نیس بوسکی ای طرح امام محم علیه الرحمة والرضوان کی کتاب مسوطیس به وسکی ای طرح امام محم علیه الرحمة والرضوان کی کتاب مسوطیس به وسکی داد کافره ایسی مرتده کافره کافر

لہذات مجھے العقیدہ لاکا کی شادی دیو بندی لاک سے ہرگز نہیں ہو عتی اگر چدوہ تی ہونے کے لئے تیار ہاس لئے کہ اس طرح کے موقع پر دیو بندی اپنا مطلب نکا لئے کے لئے بظاہر تی بن جاتے ہیں گرحقیقت میں وہ اپنے نہ ہب پر قائم رہتے ہیں اور کچرونوں بعد اپنے رشتہ دارکو دیو بندی بنا لیتے ہیں۔ ہاں اگر لاک کے تی ہونے کے ساتھ اس کے گھروا لے بھی تی مجھے العقیدہ ہو جا میں تو دو تین سال تک دیکھ جا جا کہ وہ سیت پر قائم ہیں یا نہیں۔ جب خوب اطمینان ہوجائے کدوہ سیت پر قائم ہیں تا نہیں۔ جب خوب اطمینان ہوجائے کدوہ سیت پر قائم ہیں تب ان سے رشتہ ہوسکتا ہا س سے پہلے ہرگز اجازت نہیں جیسے کہ شراب پینے والا اگر تو بہ کر لے تو فور آ اسے امام نہیں بنا دیا جا سے قادا تساب اطمینان کے لئے بچھروز ات دیکھا جا گا۔ فاد گی عالمی کی مناوی ہو ہو گا۔ فاد گا میں تو بہ کا ان والا تو بہ کر لے تو بھی اس کی کوائی نہیں تبول کی جب تک کہ اتناوت نہ گذر جائے کہ اس پر تو بہ کا اثر فلام ہو۔

اورخودکشی کی دھمکی پربھی کسی بدند ہب اور مرتد کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت شریعت ہر گزنہیں و سے سکتی ور نہ ہروہ شخص جوان کے یہاں شادی کرنا چاہے گا خودکشی کی دھمکی دے کرکر لے گاتو امان اٹھ جائے گا۔اوروہ اگر واقعی خودکشی کرے گاتو امان اٹھ جائے گا۔اوروہ اگر واقعی خودکشی کرے گاتو اسلام وسدیت کا بچھییں بگڑے گا پی عاقبت ہر باد کرے گاجہنمی ہوجائے گا۔ خرضیکہ کسی حال میں دیو بندی کے یہاں شادی کرنے کے لئے شریعت کی اجازت نہیں خواہ فرید خودلؤکی کے گھر کھانے کا انتظام کرے۔اگر نید دیو بندی کی لڑکی کے ساتھ شاوی کرنے

ے بازندآ ے تو سارے مسلمانوں پرلازم ہے کہاں کا سخت ساتی بائیکاٹ کریں۔ اور اس کے کی کام میں ہرگز شرکت نہ کریں۔ خدائے تعالیٰ کا ارشاد ہے: "ق اِمّا یُنسِیننگ الشَّیطُنُ فَلاَ تَقْعُدُ بَعُدَ الذِّکُرٰی مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِیُنَ". (پ ۲ ع ۱۳۳) و الله تعالیٰ اعلم.

كتبه: جلال الدين احمر الامجدى عرزى القعده ١٩ه

#### مسيئلة: - از: جمن بهمن كاور على يور ، كونده

کیافر ماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کرزید نے اپنی تابالغہ بٹی ہندہ کا نکاح بر کے بینے خالد کے ساتھ اس حالت میں کردیا تھا جب کہ برکے گھر کی بدخہ ہی ظاہر نہیں تھی۔ پچھ دن بعد لڑک کے نابالنی کے وقت ہی میں براور اس کے گھر کی وہابیت فاہر ہوگئی۔ اس خبر کو سنتے ہی لڑکی جوس بلوغ کو پہنے چکی ہے یہ کہتے ہوئ انکارکیا کہ جھے کا مشکر کو کس میں ڈال دویہ برداشت ہے لیکن اس وہا بی کھر جھے نہ بھیجو میں وہاں رہنے کے لئے راضی نہیں ہوں۔ دریا فت طلب یہ امر ہے کہ لڑک کا نکاح دوسری جگہ کرنے میں شرع تھم کیا ہے؟ بینوا توجدوا.

المجواب: - ہندہ کے والدین نے برکاعقیدہ اگر معلوم کے بغیرائی بٹی کا نکاح اس کے الا کے خالد کے ساتھ کردیا۔ تو انہیں علانیہ تو بدو استنفار کرایا جائے اور باپ مردول کے مجمع عام میں اور مال عورتوں کے مجمع میں دونوں کم ہے کم ایک ایک گھندہ قرآن مجمع میں برکڑکی الاکی کی شادی ند ہب کی تحقیق کے بغیر نہیں گرآن مجمد کریں گھا۔ کریں گے۔

پر خالداگر واقعی و با بی به اس کا نکاح بهره به به به بین کیول کرو با بی سعد دوجوه سے کا فرومر تد بیل اعلی حضرت الم ماحمد ف بر یلوی رضی عند بالقوی تحریر فر باتے بیل: "و بابیدونیچر بیوقادیانیو فیر مقلدین و دیو بندیدو چکر الوین فالم احمد رضا محد ف برای و تعلی الله به بین و تعلی الله به بین و تعلی الله به بین و تعلی الم احمد الله به بین و تعلی الله به بین مرقد کا نکاح کرد و المسلمة و لا کافرة اصلیة ."

الایم و تعلی الله به بین مرقد کا نکاح مرقد و لا مسلمة و لا کافرة اصلیة ."

الم مرقد کا نکاح مرقد و مسلم اور کا فره اصلیه کسی جا ترخیس اور حضور مفتی اعظم بندقد سر و تحریر فرمات بین "و بانی بدوین بین بین مرقد کا نکاح مرقد و مرقد و تاوی مصطفویه حصر من می الله به بین الله به بین الله به بین الله بین احمد الاق حاصل کے بغیر دومری جگر نکاح کر سختی ہے۔ و الله تعالی اعلم جب خالد کا نکاح بنده سے و الله تعالی اعلم به بین الم بین احمد الاحجدی برکاتی کتبه و محمد به بین الم بین احمد الاحجدی برکاتی کتبه و محمد به بین الله بین احمد الاحجدی برکاتی کتبه و محمد به بین الله بین احمد الاحجدی برکاتی کتبه و محمد به بین الله بین احمد الاحجدی برکاتی کتبه و محمد به بین احمد الاحجدی برکاتی به بین الله بین احمد الاحجدی برکاتی کتبه و محمد بین به بین الله بین احمد الاحجدی برکاتی به بین الله بین احمد الاحجدی برکاتی کتبه و بین برکان به بین احمد برکانی به بین احمد برکانی بین احمد بین احمد بین احمد بین احمد بین احمد برکانی بین احمد به بین احمد بین احمد بین احمد بین احمد بین احمد بین احمد برکانی بین احمد برکانی برکانی بین احمد برکانی بین احمد بین احمد بین احمد برکانی بین احمد برکانی برکانی بین احمد بین احمد برکانی بین احمد برکانی بین احمد بین احمد بین احمد برکانی بین احمد برکانی بین احمد بین احمد برکانی بین احمد بین احمد بین بین احمد بین احمد برکانی بین احمد بین احمد بین احمد بین احمد بین احمد بین بین احمد بین بین احمد بین بین احمد بین بین احمد

٢ رصفر المظفر ٢٠ ه

#### مسكه: - از محرصن، پرساد بور، تكر بازارستى

کیافر ماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس ستاہ میں کرزید کی شادی و پائی کے یہاں ہونا کرجون ۲۰۰۱ و کو طے پایا تو بحر کہتا ہے کہ اگر زید نے و ہائی کے یہاں شادی کی تو ہم سب مسلمان اس کا بائیکاٹ کریں گے جب کہ وہ فودا پنی بہن کی شادی تقریباً ہیں سال پہلے و ہائی کے ہاں کر چکا ہے اور اس کے یہاں آ مدورفت رکھتا ہے شادی تمی میں شریک ہونا اور بحر کے و ہائی رشتہ دار بھی اس کے ہاں آ مدورفت رکھتا ہے شادی تمی میں شریک ہونا اور بحر و اس کے گھر بھی شادی ہے۔ یقین ہے کہ اس میں بھی وہ اپنے و ہائی رشتہ داروں کو بلائے گا تو اس کے ہاں آ مدوروں کو اس کے گھر بھی شادی ہے۔ یقین ہے کہ اس میں بھی وہ اپنے و ہائی رشتہ داروں کو بلائے گا تو اس کے بارے میں شریعت کا تھم کیا ہے؟ بینو ا تو جروا ا

المجواب: - مولوی اشرف علی تھا نوی ، رشیدا حد کنگوی اور خلیل احمد انیکی کفریات قطعیم مندرجد حفظ الایمان صفی ۸ غذر الناس صفی ۱۲۸ ، ۱۲۸ اور برا بین قاطعہ صفی ای بنیا د پر کد معظم ، مدید طیب ، بندوستان ، پاکستان اور بنگله دلیش و بر ماوغیره ک سیر و رسایا نے کرام و مفتیان کرام نے ندکورہ بالامولویوں کے کافر و مرتد ہونے کافتوی دیا ہے ۔ اور فرمایا ہے کہ: " حسن شك فسی کفره و عدا بسته فقد كفر . " یعنی جوان کے تفروعذاب میں شک کرے وہ بھی كافر ہم جس كی تفعیل فرادی حسام الحرین اور السوارم البندیہ میں ہے ۔ اور سارے وہا ہی ویو بندی ان کو اپنا چیوا مائے جی ۔ لبندا وہ بھی كافر و مرتد بی اور مرتد کے ساتھ كى كائر بہر کر نہیں ہوسکتا جیسا كونا وئی عالگیری مع خانے جلد اول صفی ۱۸۸ پر ہے: "لا یہ جدوز للمدت ان بتزوج مرتدة و لا مسلمة و لا کے افر و اصلیت و كذلك لا یہ جوز نكاح المدتدة مع احد كذا فی المدسوط . " یعنی مرتد كا نكاح مرتد مسلم اور کافرہ اصلیہ کی سے جائز نہیں اور ایسے ہی مرتد و كا نكاح كی كے ساتھ جائز نہیں ایسانی میسوط میں ہے۔ مسلم اور کافرہ اصلیہ کی سے جائز نہیں اور ایسے ہی مرتد و كا نكاح كی کے ساتھ جائز نہیں ایسانی میسوط میں ہے۔ مسلم اور کافرہ اصلیہ کی سے جائز نہیں اور ایسے ہی مرتد و كا نكاح كی کے ساتھ جائز نہیں ایسانی میسوط میں ہے۔ مسلم اور کافرہ اصلیہ کی سے جائز نہیں اور ایسے ہی مرتد و كا نكاح كی کے ساتھ جائز نہیں ایسانی میسوط میں ہے۔

لبذا اگرزیدو با بی او کی کے ماتھ نکاح کرے تو جائز نہیں ہوگا مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کو و بابی کے یہاں دشتہ کرنے سے تی کے ماتھ منع کریں اگر نہ مائے تو اس کا ساتی بائیکا ئے کریں۔ خدائے تعالی کا ارشاد ہے: "ق اِسّا یُنسِیننگ الشّینطانُ فَلاَ تَقَعُدُ بَعُدَ الذِّکُرٰی مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِیْنَ". (پے سورة انعام، آیت ۲۸)

اور بحرجس في وباني كراتها في بهن ك شادى كى وه توب كر اورات وباني كم بال جاف سروك كركى كافي مح العقيده ساس كا نكاح كرد سه اگر بهن وباني كه يهال جاف سه بازشا في تو بكراس كه يهال آند ورفت بندكرو ساور وباني رشيد دارول كوابي مهال آنه في مراكز شد بلائه الكروه ايساندكر في سبم سلمان وباني رشيد دارول كوابي مهال آنه في مراكز شد بلائه الكروه ايساندكر وسياسوره اس كا بحق باي بايك كري في مدائة تعالى كارشاو مهال الترك خوا المي الذين ظلموا فتمسكم الناد. " (باسوره بود، آيت الله ) اور صديد شريف من مهال مرضوا في الا تعودوهم و ان ماتوا فيلا تشهدوهم و ان لقيتموهم في الا تسلموا عليهم و لا تشاربوهم و لا تشاربوهم و لا تشاربوهم و لا تشاربوهم و لا تناكموهم و لا تناكموهم و لا تسلوا عليهم و لا تسلموا معهم . "يني اگريد نه به بيار به ول آنوان كاع دت شكروا كرم يا مي آنوان كر جناز مين شريك شهوان س

ملاقات ہوتو انہیں سلام نہ کرو۔ان کے پاک تہ بیٹھو،ان کے ساتھ پانی نہ بیوان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو ان کے جنازہ کی نماز نہ پڑھواور شان کے ساتھ نماز پڑھو۔ بیصر بہ ابوداؤد، ابن ماجہ، عیلی اور ابن حبان کی روایات کا مجموعہ ہے۔ و الله تعالیٰ اعلم،

كتبه: ابراراحدامجدى بركاتى ۱۲۳ مارصفرالمظفر ۲۲ ه الجواب صحيع: جلال الدين احد الاعدى

مسئلة: - از عبدالقادر موضع مروثيا، واكانه مراح عمني ضلع بستى

کیافرماتے بیں مفتیان دین وشرع متین اس مسئلہ میں کہ موضع کتھسر اکارہے والا ایک مسلمان جس نے مہرائ گئے بازار میں بھی اپنا مکان بتالیا ہے ووایے لڑے کی شاوی دیوبندی کے یہاں کرنے جارہا ہے تواس کے بارے بس شریعت کا کیا تھم ہے؟ بینوا توجروا،

الجواب: - دیوبندیوں کاعقیدہ یہ کے حساعلم حضور سلی اللہ علیہ وسام کو حاصل ہے ایساعلم تو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ جبیبا کہ دیوبندیوں کے بیشوا مولوی اشرف علی تھا نوی نے اپنی کتاب حفظ الا یمان صفحہ پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے کل علم غیب کا انکار کرتے ہوئے صرف بعض علم غیب کو ثابت کیا۔ پھر بعض علم غیب کے بارے میں یوں لکھا کہ اس میں حضور کی کیا تحقیق ہے ایساعلم تو زید بحراور عمر و بلکہ برجبی و مجنوں بلکہ جمیع حیوانات اور بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔ (معاذ الله دب العلمين)

ال گروه کا ایک عقیده یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں آپ کے بعد دوسرا نبی ہوسکتا ہے جیسا کہ مولوی قاسم نا نوتو ی بانی دارالعلوم دیو بند نے اپنی کتابت خریرالناس صفحۃ پر لکھا ہے کہ: ''عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم مونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ نبیا ہے سابق کے زمانہ کی اسب کے آخری نبی ہیں ۔ گرا بل فہم پر دوش ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانہ میں بالغدات کچھ نصلیات نبیں ۔''اس عبارت کا خلاصہ سے کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب بھیا کہ آپ سب میں آخری نبی بیں ہے تا خرد مانہ میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی ہیں ہے تا مولا ہوتو پھر بھی خاتم ہوں کہ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی بیدا ہوتو پھر بھی خاتم ہو کہ میں کچھ فرق نہ آ کے گا۔''اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی بیدا ہوتو پھر بھی خاتم ہو کہ میں کہ خرق نہ آ کے گا۔''اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی بیدا ہوتو کی مانہ در العلمین )

دیوبندیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ شیطان اور ملک الموت کے علم سے حضور صلی اللہ کاعلم کم ہے۔ جو تحض شیطان اور ملک الموت کے لئے وسی علم مانے وہ مؤمن مسلمان ہے لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو وسی اور زائد مانے والامشرک اور بے ایمان ہے جسیا کہ دیوبندیوں کے چیشوا مولوی ظیل احمد انبیٹھی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ صفحہ ا۵ پر لکھا کہ شیطان اور ملک

الموت كويه وسعت نص سے ثابت ہوئی۔ فخر عالم كے وسعت علم كى كون كانع قطعى ہے جس سے تمام نصوص كور دكر كے ايك شرك ثابت كرتا ہے۔ (معاذ الله رب العلمين) ويو بنديوں كا ايك عقيده يہ بھى ہے كه دسوالله سلى الله تعالى عليه وسلم (معاذ الله) مركز مثى من سے درسوالله سلى الله تعالى عليه وسلم (معاذ الله) مركز من من سے۔ من سل منے داييا بى تقوية الا يمان صفحه عيں ہے۔

•ارذىالجه٨اھ

مسئله:-از: قاری غلام ایس خال، بین دوا خانه، جلال پور فیض آباد یبودی یا نصرانی عورت کوسلمان بنائے بغیراس سے تکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟

المسجسواب: - يبوديه يا نفرانيه بي بعض صورتوں ميں ملمان بنائے بغير نکاح ہوجائے گا۔ گربہتريہ بے كدان سے نکاح نہ كريں ويہ يا نفر انيه ہے كدان سے نکاح نہ كريں وحضرت صدرالشر ليدرحمة الله تعالى عليہ تحرير فرماتے ہيں كہ: "يبوديه اور نفرانيه سے مسلمان كا نكاح ہوسكتا ہے گر علي ہے تاريخ ہيں كہ اس سے بہت سے مفاسد كا درواز و كھلتا ہے۔" (عالمكيرى وغيره)

مریہ جواز اس وقت تک ہے جب کہ اپنے ای ذہب یہودیت یا نفرانیت پر ہوں۔ اوراگرصرف نام کے یہودی یا نفرانی ہوں اور هیئ نیچری اور دہر یہ ذہب رکھتی ہوں جیے آج کل کے عمواً نصاری کا کوئی ذہب بی نہیں تو ان سے نکاح نہیں ہوسکتا۔ (بہار شریعت حصہ فقتم صفحہ ۲۲) اور حضرت علامہ صکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریفر ماتے ہیں: "صبح نکاح کتابیة و ان کو ، تنزیها مؤمنة بنبی مرسل مقرة بکتاب منزل و ان اعتقدوا العسیح اللهاً. اه" (درمخار جلددوم صفحہ ۲۳) اور الکتابیات و الاولی ان لایفعل. اه" و الله تعالی اعلم.

كتبه: اظمارا حمنظاى

الجواب صحيح: جلال الدين احدالاعجدي

٢٨ در جب الرجب ١٣١٧ ه

مسئله: - از فخرالدين من خادم عين الدين مجد، ندى ناكر بميوندى ، فعانه

زیرخودکوئی می العقیدہ کہتا ہے اور کی ماحول میں رہتا ہی ہے۔اس نے اپنی لڑکی ہندہ کی شادی برکے ساتھ کی جب کہ برکر ویو بندی ہے تواس صورت میں ہندہ کا نکاح ہوایا نہیں؟ اوراس کے بچھے النسب جیں یا نہیں؟ نیز زید کے بارے میں تھم شرع کیا ہے اس سے تعلقات رکھنا جا کڑ ہے یا نہیں اور جولوگ اس کے ساتھ اٹھتے جیٹے جیں کھاتے ہتے جی اان کے بارے میں کیا تھم ہینوا تو جروا ا

السبواب: - جب بردیوبندی بندی به و بندی به و بنده کا نکاح اس کے ساتھ سرے به وائی بیس - اس لئے کہ بمطابی فقی کا حسام الحرین دیوبندی کا فرومر تد ہیں اور مرتد کے ساتھ بالا تفاق نکاح باطل ہے ۔ فقاوی عالمگیری مع خانیہ جلد دوم صفح ۵۵۱ پر باب ادکام المرتدین میں ہے: "منها ماهو باطل بالا تفاق نحو النکاح فلا یجوز له ان یتزوج امر أة مسلمة اله "اور بنده کے بچ برگری السب نہیں بلک ولد الزنایی ۔ دریخار مع شای جدر موسل کے بے برگری السب نہیں بلک ولد الزنایی ۔ دریخار مع شای جدر موسل کے دریکا میں منه و لا تجب العدة لانه نکاح باطل اله"

لبذازید جس نے اپی اور کا نکاح دیوبندی کے ساتھ کر کے زنا کا دروازہ کھولا ہے۔وہ بخت گنبگار مستحق عذاب نار ہے۔
اس پرلازم ہے کہ فوراً پی اور کی کود بوبندی کے کھرے لے آئے اور علائی توبدواستغفار کرے اگروہ ایسانہ کرے تو اس سے تعلقات رکھنا بخت کناہ ہے مسلمان اس کا بخت ساتی ہائیکا ہے کریں۔ خدائے تعالی کا ارشاد ہے: " و آلات رُک نُدوا اِلَى الَّذِيُنَ ظَلَمُوا فَا مَنا اِللّٰ اللّٰهِ اِللّٰہُ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

تخت گنهگار مول گے۔ اور ان کے اور فاستوں جیماعذاب ہوگا۔ انشتعالی کافرمان ہے: کیسائے والایت نے الحقون عن منگو فَعَلُوهُ لَبِئُسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. " (پ اسورة ما كده ، آیت الا ) لیکن اگر حالات ایسے ہوں كرزید كے بایکا ہے۔ اس كے ديو بندى ہوجائے كا انديشہ بوتو عوام بادل ناخواسته اس سے تعلق ركھیں گرخواص اور علما ، اس كا ضرور بایکا ہ كریں۔ و الله تعالیٰ اعلم.

الجواب صحيح: طلال الدين احمد الامجدى

كتبه: اشتياق احد الرضوى المصباحي ۱۹ مرجمادي الاولي ۲۱ ه

مسئله: -- از : محمد نیاز برکاتی مصباحی ، توری جہاتگیر سی فیض ا

خالد نے اپنی ایک اڑک کا نکاح سی سے کیا اور دوسری کا بیاہ دھوکہ سے دیوبندی کے ساتھ کیا دونوں بہنیں آپی میں ملاقات کرنا جا ہتی ہیں تو سی اڑکارو کتا ہے اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ بینوا توجدوا.

السجواب: - جمل کی کابیاه دموکہ سے دیوبندی کے ماتھ ہوگیا توہری دیوبند مت ظاہر ہونے پرلازم تھا کہ دہ الری اس سے الگ ہوجاتی کہ نکاح دیوبندی کے ماتھ ہوائی نہیں مگر لاکی خدورہ نکاح نہ ہوئے کے باد جوداس کے ماتھ رہی ہے۔ تو وہ سخت گنہگا راور حرام کا رہے ۔ دوسری لاک کے شوہر پر بہی لازم ہے کہ دوائی بیوی کواس سے ہرگز نہ ملنے دے اگر اپنی بیوی کواس سے ہرگز نہ ملنے دے اگر اپنی بیوی کواس سے مرگز نہ ملنے دے اگر اپنی بیوی کواس سے دراہ در مم رکھنے پرراضی ہوگا تو سخت گنہگا رہوگا۔ فدائے تعالی کا فرمان ہے: "ق إمّا يُنسِينَنْ السَّيْطُ فَ فَلاَ تَقَعُدُ بَعُدَ اللَّذِ کُن ی مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِیْنَ ". (پے عمرا)

اور خالد پرلازم ہے کہ دھوکہ ہے دیو بندی کے ساتھ اپی جس اوکی کا بیاہ کردنیا ہے اسے اس کے یہاں ہے لاکر کمی می کے ساتھ نکاح کردے اور تو بہ کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم.

كتبه: محمداولس القادرى امجدى سورم مالحرام الاه الجواب صحيح: طال الدين احمد الامحدي

#### مسلكه: - از: ادريس ايراميم قاضى خال ينم مجد جمالوددا يوو ، جرات

الرک نی اور لڑکا دیوبندی امام صاحب نے کہا کہ جس نکاح نہیں پڑھوں گا۔ توزید نے امام صاحب ہے کہا کہ آپاڑے کو ساتوں کلمہ پڑھا کرنکاح پڑھا کرنکاح پڑھا کرنکاح پڑھا دیجے بعد جس لڑکا کی رہے یا دیوبندی۔ امام حافظ قرآن جی انہوں نے زید کی بات مان کرنکاح پڑھا دیا تو اب امام صاحب اور زید پر شریعت کا تھم کیا ہے؟ امام صاحب اگر نکاح نہ پڑھا تے تو سی اور دیوبندی کا شدید ہنگا مہو جا تا چونکہ یہاں گھال میل پالیسی چلتی ہے۔ اور دیوبندیوں کی اکثریت ہے۔ اب اگر ایماموقع آجائے تو سی امام کی طرح نکاح پڑھا ہے؟ بینوا توجدوا.

البواب :- ویوبندی این تفطیمندرجه حفظ الایمان صفی ۸، تخذیراناس صفی ۱۲۸، ۱۲۱ و براین قاطعه ک بنیاد پر بمطابق فاوی حمام الحرمین اور السوارم البندید کا فرمر تدی اور مرتد کا نکاح کی سے برگز نبیل ہوسکا - جیسا که قروی عالمگیری مع خانی جلداول صفی ۲۸۱ میں ہے: "لا یہ جوز للمرتد ان یتزوج مرتدة و لا مسلمة و لا کالورة اصلیة و کذلك لا یہ جوز نكاح المرتدة مع احد كذا في المبسوط " یعنی مرتد کا نکاح مرتده ، مسلم اور کافره اصدیه ک سے بر نبیل ۔ اورایے بی مرتده کا نکاح مرتده کا مرتده کا مرتده کا مرتده کا مرتده کا مرتده کا مرتده مع احد كذا في المبسوط من ہے۔

لہذا دیو بندی لڑکے کا نکاح سی لڑکی ہے ہرگز نہیں ہوا اگر چہ بیکلمہ پڑھانے کے بعد نکاح پڑھایا گیا ہے۔اس لئے کہ دیو بندی مرتد تو کلمہ پڑھتا ہی رہتا ہے۔خلاصہ سے کہ دیو بندی کوکلمہ پڑھا کراس کا نکاح پڑھادینا شیطانی فریب ہے ادر ہرگز جائز نہیں۔

البت اگروہ دیوبندیت سے توبرکر لے اور دیوبندی پیٹواؤں کو کا فر مرتد کے اور ن سیح العقیدہ ہونے کا اقر ارکر ہے اس کے بعد ایک زمانہ دراز تک اسے چھوڑ دیں اور اس کے احوال پر گہری نظر رکھیں جب پورایقین ہوجائے کہ داتعی وہ ن سیح العقیدہ ہوگیا، نیاز فاتحہ وغیرہ کرتا ہے اور دیوبندیوں سے بالکل میل جول نہیں رکھتا اور سب گراہ فرقوں سے نفر ت کرتا ہے۔ تب اس کا نکاح کی سے جائز ہوگا۔ فقاوئی عالمگیری مع فانیہ جلد سوم صفحہ ۳۱۸ میں ہے: "المف است اذا تساب لا تسقب ل شهادت ما الم بعض علیه زمان یظهر علیه اثر التوبة . اه"

لہذا دیوبندی جائے ہوئے صرف کلمہ پڑھا کرفوراسیہ بے نکاح پڑھانے کسبباہام ندکور بخت گنہگارہ فاس ہے۔
اور زنا کا وروازہ کھولنے والا ہے۔اس پرلازم ہے کہ علائی تو بدواستغفار کرے، نکاح ندکور کے باطل ہونے کا اعلان عام کرے اور
نکا حانہ پیسہ می واپس کرےاگرہ وابیانہ کرے تو سب مسلمان اس کا بائیکاٹ کریں۔خدائے تعالی کا ارشاد ہے۔ "و إمّا بُنسِينَكَ
الشّيُطُنُ فَلاَ تَقُعُدُ بَعُدَ الذِّكُوٰ مَعَ الْقَوْمِ الْظَلِمِينَ". (پے م ۱۳۳)

ادرامام مذکور کے یکھے نماز پڑھنا جا ترنبیں کہ پڑھنی گناہ اور جو پڑھ لیا اس کا دہرانا واجب ہے۔ فاوی شای جلداول صفحہ ۵۲۰ شما ہے: "الفاسق کا لمبتدع تکرہ امامتہ بکل حال بل مشی فی شرح المنیة علی ان کراھة تقدیمه کراھة تحدیم، اھ" اوردر مخارم شای جادہ لی سے: کل صلاۃ ادیت مع کراھة التحریم تجب اعادتها."

سب زیر بخت گنهگار موااس پرلازم ہے کہ علائی تو بواستغفاد کرے اور آئے دہ بے علم مسئلہ بتانے کی برگز جراُت نہ کرے۔

"اور یہ کہ امام صاحب نکاح نہ پڑھاتے تو سی دیوبندی پی شدید بنگامہ ہوجاتا" برگز قابل قبول نہیں کہ نکاح نہ پڑھانے پر بنگامہ کا صرف اندیشہ تھا۔ اور پڑھادیے سے زنا کا دروازہ کھولنا تحقق ہے جونہا یت فبیث اور بخت حرام ہے۔ فدائے تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ "و لَا تَقُرَبُو الرِّنیٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَاہَ سَبِیلًا." یعی زنا کے قریب نہ جاؤ کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ (ب ۱۵ سورہ اسراء، آیت سے الم المرائی کا نکاح پڑھانے ہنگامہ ہویا گھال کیل یا لیسی یا دیوبندی وغیرہ کی اکثریت کی بھی صورت میں کا فرومر تہ گراہ و بدند بہ باڑکا یالا کی کا نکاح پڑھانے کی برگز اجازت نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم.

نوٹ: - سی اپ باپ کوشن سے کھال میں رکھنا تو ہرگز پیندنیوں کرتے گرحضور کے دشمن سے کھال میل اور دوئی کرنا پیند کرتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہونا تو یہ چا ہے کہ جس طرح اپ باپ کے دشمن سے قطع تعلق رکھتے ہیں اس سے کہیں ذیادہ دشمن رسول سے دور رہیں کہ وہ تو جان وہال کے دشمن ہوئے ہیں گر سایمان کے ڈاکو ہیں۔ و الله تعللیٰ اعلم.

الجو اب صحیح: جلال الدین احمد الاحجد تی میں گریا کیان کے ڈاکو ہیں۔ فیاث الدین نظامی مصباتی سے میں الدین نظامی مصباتی سے میں الدین نظامی مصباتی سے میں دور الحجہ اللہ میں احمد الاحجد تی میں الدین نظامی مصباتی سے دور الحجہ اللہ میں احمد الاحجد تی اللہ میں اللہ میں احمد الاحجد تی اللہ میں احمد اللہ میں احمد اللہ میں اللہ میں احمد اللہ میں اللہ می

#### مسئله:- از جمد حيدرعلى نظاى، مبديوا، كبير تمر

زیری شادی ایسے گھریں ہوئی جس کے بارے یس تحقیقی طور پر پہتیں چتا تھا کہ بدائل سنت و جماعت ہے یابد عقیدہ ، و بانی ، د یو بندی لیکن جب گھر دالوں ہے پوچھا گیا تو جواب ملاکہ ہم لوگ ہریلوی ہیں اس طرح بدرشتہ ہوگیا پکھ برسوں کے بعد پہتہ چلا کہ زید کے سرال والے دیو بندی ہیں اب زید کے دل میں یہ بات کھٹک رہی ہے کہ شادی کے وقت جو نکاح ہواوہ میچے ہے یا غلط اگر غلط ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چا ہے جب کے دو تین نیے بھی ہو گئے ہیں؟ بینوا توجدوا.

المدجواب: - مولوی اشرف علی تعانوی، قاسم تا نوتوی، رشیدا حد گناوی اور ظیل احمد آیدهی کنم یات قطید مندرجه حفظ الایمان سخد ۸، تحذیر الناس سخو ۱۲۸، ۱۲۸ و برایین قاطعه صغیا ۵ کی بنیا و پر که معظمه ندید طیبه بندوستان، پاکتان، بگله ولیش اور بر مادغیره کی برون علی یک برای سخو ۱۲۸، ۱۲۸ و مفتیان عظام نه ندگوره بالامولویوں کے کافرومر تد بونے کافتو کی ویا ہے اور فرمایا ہے: "من شك في عذاب و كفره فقد كفر . " لینی جوان ك عذاب و كفر برش شك كرے وه بهی کافر مرتد بیل تفسیل فقاوی سام شك في عذاب و كفره من اور السوارم البندید بیلی ہواور سرار ے وہائی ، ویو بندی ، ان کوانیا پیشوا مائے یس لبنداوه بهی کافر ومرتد یس اور مرتد ی ساتھ کی کا نکاح برگزئیس بوسک جوان کی عالمی می الموقد و لا مسلمه و لا كافرة اصلیة و كذلك لا یجوز نكاح المرتدة مع احد كذا في المبسوط . "لینی مرتد کا نکاح مرتده و مسلمه و لا كافرة اصلیة و كذلك لا یجوز نكاح المرتدة مع احد كذا في المبسوط . "لینی مرتد کا نکاح مرتده می مسلمه کافره اصلیه سی برگز جائز بیس ایس بی مرتده کا نکاح کی ہو ترثیس ایسانی بعد طیس ہے۔

لہذا جس اڑی کے ساتھ زید کا نکاح ہوا تھا اگر وہ واقعی وہابیہ بی تھی کہ فدکورہ بالامولو یوں کو سلمان جانتی تھی یائی سلمانوں کو مشرک بچھتی تھی جیسے کہ اس زمانہ کا ہر وہائی تمام سنیوں کو مشرک بچھتا ہے تو پہلا نکاح نہیں ہوا۔اب اے سدیہ صحیحة العقیدہ بنالیا جائے۔ اور پھر سے نکاح پڑھوایا جائے اور اگر اس لڑکی کا وہابیہ ہونا ٹابت نہ ہو بلکہ صرف اس کے والدین کے وہائی ہونے کے باعث اس کو وہائی سمجھا گیا ہوتو نکاح سمجھ ہوگیا تھا۔اب دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔ والله تعالیٰ اعلم

نوٹ: وہابی، دیوبندی، بہت مکاراور فریب کار ہیں طرح طرح کے جہادر حیاوں سے سنیوں کو ہابی، دیوبندی بنانے کی خاطران کے یہاں رہتے اور تعلقات پیدا کرتے ہیں۔ لہذائی حضرات بلاتھیں ہرگز ہرگز شادی، بیاہ نہ کریں اور وہابیوں، دیوبندیوں سے دورر ہیں۔ واللہ تعلیٰ اعلم،

كتبه: محرصبيب الله المصباحي ٢٣ الور٢٣ ه الجواب صحيع: جلال الدين احمدالا مجدى

## كتابالرضاع

## رضاعت (دودھ کے رشتہ) کابیان

مسك از:سيداظهرالدين معرفت عليم كرانه بمندار ، كهندوه

کیافرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ میں کدا یک عورت نے اپن سی کاڑی کودودھ پلایا تواس کی چھوٹی بہن ہے عورت نے اپن سی مفتیان کرام اس مسئلہ میں کدا یک عورت نے اپن سی مفتیان کرام اس مسئلہ میں کہ ایک عورت نے اپن کے ان کار جائز ہے یانہیں؟ بینوا توجروا.

المجواب: - صورت مسئوله میں جس لڑک نے دودھ پیادہ دودھ پلانے والی عورت کے لڑکے کی رضاعی بہن ہوئی اور رضاعی بہن ہوئی اور رضاعی بہن ہوئی اور رضاعی بہن ہوئی اور رضاعی بہن کے بہن ہوئی اور رضاعی بہن کے بہن کے تکاح جائز ہے۔ در مختار مع شای جلد دوم صفحہ ۱۹۸۸ میں ہے: "تبدل اخدت اخدید دضاعاً. اھ" والله تعالیٰ اعلم.

كتبه: جلال الدين احد الامجدى ١٦ رشوال المكرم ١٨ ه

### مستله:- از عظیم الله، اکوارے منظر پوریسی

كيافر ماتے بين علائے وين ومفتيان شرع متين مندرجہ ذيل مسئلہ كے بارے مين:

زید نے ڈھائی سال سے پہلے اپنی ممانی کا دووھ پیا۔اور جوان ہونے پر اپنی اس ممانی کی اُڑکی سے شاوی کرلی۔ کیا یہ نکاح جائز ہے؟اور جس مخص نے اس کا نکاح پڑھایا اس سے بارے میں کیا تھم ہے؟ بینوا توجدوا.

النبواب: - زید نے جب کد هائی سال عمر مونے سے پہلے اپنی ممائی کا دودھ پیا تو وہ اس کی رضائی ہاں ہوگی اور اس کی ممائی کی جنی اگلی پھیٹی اولا دے سب زید کے بھائی بہن لہذا زید کا اپنی ممائی کی لاک سے نکاح کرنا بخت ناجا کزورام ہے۔ خدا سے تعالی کا ارشاد ہے: "حُدِ مَت عَلَیْ کُم اُمَّ هُمْتُ کُم (الی ان قال) وَ اَخُواتُکُم مِنَ الرَّضَاعَةِ. " یعن تمہار ساوپر تمہاری رضائی بہنی حرام کی گئیں۔ (پہسورہ نساء، آیت ۲۳) ان دونوں پرفرض ہے کہ فور آایک دوسرے سے جدا موجا کی اور علانی تو بدواستغفار کریں۔ اگروہ ایسانہ کری توسب مسلمان تی کے ساتھ ان کا با تکاٹ کریں۔ قسال اللہ تعسالی: "وَ إِمَّا يُنسِينَا لَ الشَّيْطُنُ فَلاَ تَقَعُدُ بَعُدَ الذِکُری مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِینَ " (پے عمرا))

اور جس مخص نے ان کا نکاح پڑھایا اگر اے معلوم تھا کہ بدووں آپس میں رضاعی بھائی بہن ہیں چر بھی اس نے

پڑھادیا تو وہ بخت گنبگار ستحق عذاب نارہوا۔ال صورت میں اس پرلازم ہے کہ علائی تو بدواستغفار کرے۔اورا گراہے معلوم نہیں تھا تو اس پرکوئی الزام نہیں ۔لیکن دونول صورتوں میں اس پرواجب ہے کہ نکاح نہ کور کے باطل ہونے کا اعلان عام کرے اور نکاحانہ بیہ واپس کرے۔اگروہ ایسانہ کرے تو سارے مسلمان اس کا بھی بائیکاٹ کریں۔ والله تعالیٰ اعلم.

کتبه: خورشیداحدمصباحی ۲۲۳رصفر المنظفر ۱۸ه الجواب صحيح: جلال الدين احمرالامحدي

مسئله: - از: مولانامونس عالم نظامی میرولی گورکمپور

زیدنے ہندہ کا دورہ پیاتو ہندہ کے شوہر کی بہن سے زید کا نکاح جائز ہے یا ہیں؟

السجواب: - اگرہندہ اس شوہر کی بہن ہے جس کے جماع سے دودھ پیداہوا ہے تواس سے زید کا نکاح جا رَنبیں کیوں کہ وہ زید کی رضائی چو بھی ہے۔ لیکن اگراس شوہر کے جماع سے دودھ نہیں ہوا ہے تواس کی بہن سے نکاح جا رَنہ ہدایا اس کہ بہن سے نکاح جا رَنہ ہدایا اس کہ بہن سے نکاح جا رَنہ ہدایا اس کی بہن سے نکاح جا رَنہ ہدایا اس کی بہن سے نکاح جا رَنہ ہدایا ہوا ہے تواس کی بہن سے نکاح جا رَنہ ہدایا ہدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں : است مدن الد ضاع فدوع ابویه . " (شامی جلددوم صفح ۲۰۱۳) و الله تعالی اعلم .

كتبه: محمد عبدالحي قادري عرشعبان المعظم ١٥ ه الجواب صحيح: جلال الدين احمد الامجدى

مسديله: - از: مولاناتيم الدين بن محرسي ، برسا، ايس مكر

زیدئے ہندہ کے ساتھاس کی مال تینب کا دودھ پیاتو ہندہ کی چھوٹی بہن فاطمہ سے زید کا نکاح کرنا جائز ہے یانیس؟ بینوا توجروا.

المجواب: - زیرکافاطمد نکاح کرناحرام ہے کہ جب زید نے ہندہ کے ساتھ اس کی مال زینب کا دودھ پیاتو وہ زیر کا رضائی مال ہوئی تو اس کی بین بیونی اور رضائی بھائی کا رضائی بہن کے ساتھ کا رضائی مال ہوئی تو اس کی بین بین خوش کی مضائی ہوئی تو اس کے بہن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ قال الله تعالیٰ "حُرِّمَتُ عَلَیْکُمُ اُمَّهُ تُکُمُ (الی ان قال) وَ اَخُواتُکُمُ مِّنَ الرَّضَاعَةِ. " (پم مورهُ نساء، آیت ۱۸)

اوراعلی حضرت امام احمد رضاخال بریلوی رضی عندربالقوی فرآوی رضویه جلد بنجم صفی ۱۲ مین فرآوی عالمگیری کے حوالہ ستح بر فرمات بین: "یحرم علی الرضیع ابواہ من الرضاع و اصولهما و فروعهما. اه" و الله تعالی اعلم الجوراب صحیح: جلال الدین احمد الامحدی

#### معديكه: - از: رضى الدين احد القادري بمرسيا ، السيم

زیدی شادی ہندہ کے ساتھ ہوئی یہاں تک کدایک بچہی پیدا ہوا۔ اس کے بعد زیدی ماں کہتی ہے کہ می نے ہندہ کو دودھ پلایا تھا اور پہلے جھے یہ سئلہ معلوم نہیں تھا کہ دودھ پلانے کے سبب ہندہ کا نکاح ہمارے لڑک زید سے نہیں ہوسکتا۔ درنہ میں شادی کے پہلے بی بتادی ہے۔ تواس صورت میں زیدو ہندہ کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے؟ بینوا تو جروا.

المجواب: - صورت مسئوله بيل صرف زير كا مال كه كني سدضا عت المتهاي المحكمة بيل موكى جب تك وه دوم رياا يك مرواور وعور تيل عادل كواه بيش ندكر و سه يا زيدا قرار ندكر له حضرت صدرالشر يدرجمة الشعلية فرير فرمات بيل كه: "رضاع كه بوت كه دوم و ياا يك مرداور دوعور تيل عادل كواه بول اگر چدوه محورت خوددوده پلانے دالى بوفقط محورت في الت ساع بوت شهوكار (بهار شريعت حصر بفتم صفح ۱۳۳) اورفا و كا عاليم كا مع فائي جلداول مطبوع كوئة صفح ۱۳۳ مل مه: "المسر ضاع بنظهر باحد امرين احدهما الاقرار و الثانى البيئة كذا في البدائع و لايقبل في الرضاع الاشهادة رجلين او رجل و امرأتين عدول كذا في المحيط."

لهذا الرشرى طور پر تابت بوجائ كرزيد و بهنده رضائى بمائى بهن ين تو وه آپى من نكاح كرنے كى سب سخت كنها م مستحق عذاب نار بوئ ان پر فرض ہے كرفوراً دونوں ايك دوسرے سے الگ بوجا كيں اور علائية قوب و استغفار كريں اگر وہ ايسان كرين تو ان كابا يكاث كياجائے سقال الله تعالى " وَ إِمّا يُنسِيَنّكَ الشّيُطُنُ فَلَا تَقَعُدُ بَعُدِ الذِّكُرى مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِيُنَ. " (پ مروادانعام، آيت ١٨) و الله تعالى اعلم.

الجواب صحيح: جلال الدين احم الامحرى

کتبه: اظهاراحدنظای ۳ریخ ۱۱ خ۱۸۱۱ه

منده في زين كودوده باليا تونين كا ثكاح منده ك بمائى سے جائز يم يائيس؟ بينوا توجروا. المسجوانس: - زینب کا نکاح ہندہ کے بھائی کے ساتھ حرام ہے کہ زینب ہندہ کے بھائی کی رضاعی بھائجی ہوئی اور جس طرح نسبی بعانی سے نکاح وام ہے۔ ای طرح دضائی بعائی سے بھی نکاح وام ہے۔خدائے تعالی کا ارشاد ہے: "جُسدِّ مَستُ عَلَيْكُمُ أُمَّهٰتُكُمُ (الى ان قال) وَ بَنْتُ الْأَخْتِ. ﴿ بِالمورةُ نَمَاءُ أَيْتِ ٢٣) اور صديت شريف من بــرسول النَّملى الله تعالى عليه وملم في ارشادر فرمايا: "ان الله حدم من الرضاعة ماحدم من النسب." (متحكوة شريف صفح ٢٥١٣) اور رومرى مديث من - "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة." (المِناصَحْم ٢٤١٣) و الله تعالى اعلم. الجواب صحيع: جلال الدين احد الامحدي كتبه: محرميرالدين جيبي مصاحي

ارجمادي لآخره واص

#### معديله: - از: افتاراحر، مصباح العلوم سعى بزرك، كبيرتكر

زیدایی خالہ کے پاس مویا ہوا تھا اور زید کی خالہ بھی سوری تھی زیر بیدار ہوا اور اپنی خالہ کا دودھ پینے لگا جب اس کی خالہ بيدار موتى توفوراً اس كوجدا كياب سونت زيد في غاله كاووده بيا تفااس وتت اس كى عمر جه ماه تحى دريانت طلب امريه ب كيازيدكا تكاح اس كى فالدكى لاكى كراته موسكتا كبينوا توجروا.

السبوالب:- صورت مسئوله من زيدكا فكاح اس كى خاله كى الى كى ما تعرام ہے برگزنيس بوسكا۔ قرآن مجيد مي الله تعالى كاارشاد ب: "حُـرِّمَـتُ عَـلَيْكُمُ أُمَّهُ تُكُمُ (الى ان قال) وَ آخَواتُكُمُ مِّنَ الرَّضَاعَةِ. " (بهمورة نساء، آيت ٣٣) اور حديث شريف على ب من وصلى الله تعالى عليدو ملم في ارشاد قرمايا: "بسعدم من الدضاع ما يحدم من النسب." ( بخارى شريف جلددوم مني ٢٦١ ) اورفاوى عالمكيرى مع خانيجلداول مني ١٣٣٣ ش هي: "يسدم على الرضيع أبواه من الرضاع و اصولهما و فروعهما من النسب و الرضاع جميعا.اه"

اورنتيها عظم بندحضور مدرالشريعه عليه الرحمة والرضوان تحريفر مات بي: "ايك مورت كادوده دو بجول نے بيااوران ميں ا يك الكالك الك الك المحالي بها في بهن بي اور تكاح وام بها " (بهار شريعت حصد الفتم صفح ١٦٠) و الله تعالى اعلم. كتبه: محراولس القادرى المحرى الجواب صحيح: جلال الدين احمدالاعمرى

۸رصفرانمظفر ۲۰ ه

مسئله: - از: حريس ،انواكناكي بيتي

زید کے دواڑ کے تیم ووسیم اوز منب کی ایک اڑک شاکر النساء ہے۔ اور زینب نے زید کے برے اڑ کے تنبی کودود صالایا ہے

اب زینب کال کی ک شادی زید کے چھوٹے لڑ کے دیم کے ساتھ ملے ہوئی پھرنینب سے کمی نے کہا کہ جس طرح تونے سے کودودھ پلایا ہے ای طرح ہوسکتا ہے کہ وسیم کوبھی پلایا ہوتو زینب نے کہا کہ میں یقین سے کہ سکتی ہوں کہ میں نے اسے دو دھ نہیں بلایا ہے۔ لین بعول میں ہوسکتا ہے کہ بھی یا دی ہوں۔اورزینب کے محروالوں سے بوجھا کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ میں معلوم ہیں۔لین زینب کی ماں نے کہا کہ اس نے وسیم کودود و میس پاایا ہے اور ریجی کہا کہدونوں کی پیرائش کے درمیان دومہینے کا فرق ہے۔ وريافت طلب امريه بكرزيد كي مي وقرار كوسيم كانكاح نسب كالزكى شاكرالنساء يه وسكاب يانبيس ؟ بينوا

توجروا.

المنجواب: - صورت مستولد مين وسيم كا تكاح شاكرالتها وي كرنادرست بيد فآوي عالمكيري جلداول صغيه ٣٨٣ بر ب: "تبدل اخب اخيه رضاعاً. اه" اورصرف تك بوئياكى كهدين كربوناك المادين المادوده إلاا بالماكا شريعت ميں رضاعت كا ثيوت نبيس موسكما جب تك كدزينب كويقين كرماتھ معلوم ندہو ياشرى شهادت ندل جائے يعنى دوعادل مردیا ایک مرداور دوعوتیں جو عادل ہوں گوائی دیں کہ زینب نے وسیم کو مدت رضاعت میں بینی ڈھائی سال عمر ہونے سے پہلے دو دھ پلایا ہے۔ابیائی فآوی رضوبیہ حصہ پنجم صفحہ ۱۱۵ اور بہارشر بعت جلد ہفتم صفحہ ۲۲۳ پر ہے۔اور درمخنارمع شامی جلد سوم صفحہ ۲۲۲ پر -: "الرضاع حجته حجة المال وهي شهادة عدلين او عذل و عدلتين. اه "ادراك كَتَت ثا كُي مِن -: "

افاد انه لا يثبت بخبر الواحد امرأة كان او رجلا قبل العقد او بعده و به صرح الكافي.اه"

الانتهاء:- بيمعالمه حلت وحرمت كاب أكرجموث بول كروا تعه كے خلاف سوال كرك نوكى ليا كميا توكسي كے نوى دیے ہے جوجرام ہے وہ طلال ہر گزنبیں ہوگا اور غلط سوال بنا کرفتو کی لینے کا وبال بہت بخت ہے کہ ازروئے شرع نکاح ندہونے کے سبب جوزندگی مجرحرام کاری ہوگی اس کا مناه اس پر بھی ہوگا۔اور عاقدین پرتو ہوگا بی۔اورو و آخرت کی پکڑے ہرگز چھنکارانبیں بإسكارخدائ تعالى كاارشاد ب: "إنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيُدٌ. " (ب ٣ سورة يروح ، آيت ١١) و الله تعالى أعلم.

كتبه: عبدالمعتدرنظامي مصباحي

الجواب صحيح: جلال الدين احد الاعدى

۵۱/رثیج الغوث۲۲ ۵

#### مسكه:- از:اممازاحرعلوى،فرنيچر،كرلامميى->

كنير فاطمه كے دولا كے بين زيد و بكراور زيد كے لا كے خالدرضا كارشته بكر كى لؤكى زينب سے مطے ہوئے تقريباً پانچ سال ادر منتنی ہوئے تقریباً دُھائی سال ہوئے۔اب جب کہ شادی کرنے کا وقت آیا تو زید کی بیوی کہتی ہے کہ ظالدرضانے اپنی دادی كنير فاطمه كادوده پيا ہے جس كاعلم زيداوركنيز فاطمه كے شوہر (دادا) كوجى ہے اورا كر ضرورت يرسى تو اور كوابول كوجى پيش كرسكتى ہوں۔واضح رہے کہ بیرشتہ خالدرمنا کے دادادادی نے کمرے دیجرافراد کے ممل اتفاق سے مطے کیا۔اوردادی نے رشتہ سے پہلے یا

بعدائی حیات میں بھی دودھ پلانے کا اظہار نہیں کیا اسی صورت میں دریافت طلب امریہ ہے کہ زیر کی بیوی کا جب کہ ندکورہ بیان ہے تواس رشتہ کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے؟ بینوا توجروا.

الحبواب: - صورت مستولد مل من الدخل المناسكيرى جلداول صفح من الدخل المناسخة التي دادى كنز فاطم كادوده بيا به شريعت كنزويكان تميل - فآوئ عالمكيرى جلداول صفح من الريخ الديقيل في الدخل الاشهادة رجلين او رجل او احد أتين عدول كذا في المحيط اه". اوراعل حضرت الم احمد منا تدس مقرم فرفر مات بين مار عدب من ايك عورت كابيان ثبوت رضاعت كلك كافي تمين اه (فآوى رضوي جلده ص ۱۳۵) بال اگرزيدى بيوى اسي علاه ه دومرديا ايك مرد دوورتمى عاول كالوانى بيش كركتي بهاوروه لوگ كوانى و مدوي كم فالدرضائ الني دادى كنيز فاطمه كادوده و هائى مال كاعر سبح ما عاول كالورضا عت تابت بوجائ كل اس صورت مي فالدرضا كارشة بكرك لاكي ندنب كرا تحرك من الريضا عديد المن من الدرضائي مال كام شيمي اس كن كردوده بين و المعرب من الدرضائي مال كام شيمي الورضائي مال كي شيمي المورضائي المن كراه و من الدرضاع ما يحرم من الدرضاع ما يحرم من الدرضاع ما يحرم من الدرضاع و احدولهما و فروعهما من النسب والرضاع جميعاً. اه "لهذا بوت ما يورم على الرضاع عميعاً. اه "لهذا بوت ما يورم على الرضاع ما يوره من الوضاع و احدولهما و فروعهما من النسب والرضاع جميعاً. اه "لهذا بوت مي يورث كي بوداكر چركيز قاطمه في دوده بالمن كاظهارتهي كيايا انكار بحى كرتى تب بحى يورث مي مي وارام و ناجاز اكار بحى المناسخة و المولهما و فروعهما من النسب والرضاع جميعاً. اه "لهذا البيان فاوي ام مي به والم من الرضاع من الوضاع و احدوده بالمي كالمارئين كيايا انكار بحى كرتى تب بحى يورث و ما جاز المي من المين المن المي المورود المي من المناسخة و المولة الميان المناسخة و الميان فاوي المي مي من الميار و من الميان في المي الميان في و الميان في الميان الميان في الميان في

اوراگر فالدر صائے واقع اپنی دادی کنیز فاطمہ کا دود هیمیں پیانے اور زید کی بیوی اپنے علاوہ کوئی گواہ نہیں چیش کر سمتی تو یہ رشتہ بلا شہر جائز ودرست ہے۔ فدائے تعالی کا ارشاد ہے: "و احل لکم ماور ا، ذلکم. " (پ ۵سور وُنساء، آیت ۲۳)و الله تعالیٰ اعلم.

كتبه: محمد عبد القادرى رضوى نا گورى معرم الحرام ۱۳۲۲ه الجواب صحيع: طلال الدين احد الاميري

مسئله: - از عرفيم الدين احر، يرما، ايس عر

منده نے نینب کواس کی پیرائش کے تیسرے دن دورہ پلایا تو ہندہ کاڑکا کی شادی زینب کی لڑکی خالدہ سے جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا.

المسجسواب: - صورت مستولد هي نينب بنده كالأكاك رضاع بهن بوئى اورجس طرح نبى بهن كالأك ست ذكارح حرام بها كالمرح دضاع بهن كالأك ست فكارح حرام بهاى طرح دضاع بهن كالأك ست بحك ذكارح حرام بها كالفيرات احديد في النسب من المنسب من المنسب من المنسب من المنسب من المنسب من الامهات و

البنات و الاخوات و العمات و الخالات و بنات الاخ و بنات الاخت.اه"

البذابنده كالاكا كاثادى زينب كالاك فالده عناجا تزورام عوو الله تعالى اعلم

كتبه: محمادالدين قادري

الجواب صحيح: طال الدين احمد الامحدي

مسائله: - از جمراجمل حسين معد لقي تحربازار بستي

کیافر ماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسلم می کرکی المیہ نے زید کی لڑکی کو کود ہیں لیا اور پہتان اس کے منہ میں ڈال دیا اور اور فور آخیال آیا تو اس نے پہتان اس کے منہ سے نکال لیا۔ بکر کی المیہ کا کہتا ہے کہ اس نے دودھ بیا کنہیں جھے خیال نہیں ہے۔ ایسی صورت میں زید کی لڑک ہے بکر کے لڑکے کا عقد ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جینوا توجدوا،

البحواب: - عورت كاس بات سه كري في دوده بيا كنيس مجه خيال نيس "سه ظاهر بك مه كراس في دوده بيا كنيس مجه خيال نيس "سه ظاهر بك مه كراس في دوده بيا كنيس مجه خيال نيس "سه ظاهر بك مه كراس في المه من المه بيا مه المراد كرام هو في الاحتياط تثبت. اح" و الله تعلى اعلم.

کتبه: افتیاقاحدالمصباحی ۲۲رشوالالمکرم۱۹ه

الجواب صحيح: طلال الدين احد الامجدى





يبرمجر مقبول حمزسرور (مندرى والے)

إسرار خطابت فضائل البيبيت ازقر آن كريم \_فضائل البيبيت ازحديث پاك \_فلفة شهادت دوخطبات \_قافله كي واليس جلداول خطبات شان ولايت فوزعظيم -اعلى حضرت -حيات اولياء - شوت ميلا د-ميلا دشريف - ولا دت رسول - خليفة الله الأعظم

اسرارخطابت البحي نبت - سركارغوث اعظم - وسله - بركات تبركات - صراط متنقيم - توحيد كي وكياب ناطق جلددوم خطبات سراپامجره - شان محابة - حضرت بلال - اوليت صديق اكبر - خليل الهي - محسن رسول

تغیرا بت اس ی فلفه معراج النی مسجداقطی تک مسجداقطی سے آھے محدث اعظم پاکستان ۔ شب برات کی برکات حضرت امام اعظم \_ فضائل ماه رمضان \_ ماه صيام كى بركات \_ فضائل مخدد مدكونين \_غزوة بدر \_ مولائے كائنات

اسرارخطابت جلدسوم خطبات

عظمت بلدالحبيب فلاح كاراسته بيمثال بشر عظمت مصطفي يحسن بيمثال -حاضرونا ظررسول حديث جبرائيل \_و يتكير عالمين عظمت والدين - بن صديق \_ ذبح عظيم \_حضرت عثال فن حضرت فاروق الخظمة

اسرارخطابت جلد چبارم خطبات

اسم ارخطابت مورت ابليبيت - محبت رسول - حيات النبي - فضائل درودشريف - ردسة من رياض الجند - حق جاريار جلد پنجم خطبات والقدالموت - تورمين - صديق اكبرسرا إحتات - ايسال ثواب - سيده عائشهمديق - لياة القدر

مخدد مندكا كنات حضرت سيده فاطمة الزجراء سلام التعليها كي سوائح طيبة جس علا محققين اور واعظين ومقررين بيك وقت مستفيد بموسكتة جي فصاحت وبلاغت اورمتندحواله جات سے مزين خوبصورت تحفه

اسرارخطابت جلتشم

حضرت مولائے کا تئات سیدناعلی المرتضی کرم الله وجھہ کی سوائح طیب علماء وخطباء كے ليے مكسان مفيد لاجواب كتاب

اسرارخطابت حلدتقتم

شبيربرادو ومازار دبيره سترلا مور













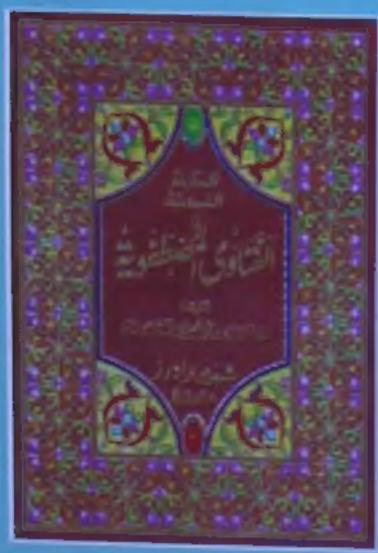





أرووبازارلا بور 2042-7246006

شبيريرادرز

